

علیس اور عام انهم ذبان بین اگردو کی سب سے پہلی مفسل اور جامع تغییر ، تغییر افتران بالقرآن اور تغییر القرآن بالحدیث کا خصوصی اہتمام ، ولنشین انداز میں احکا ) ومسائل اور مواعظ و نصار کم کی تشریح ، اسباب ئزول کا مُفصّل بیان ، تغییر وحدًیث اورکتب فقد کے حوالوں کیسا تھے

معقق المصر و رفيد السطاله العالم المعلق العالم المعلق الم

ادرارة المناف شهد من 540513 من من من المناف شهد من المناف المناف



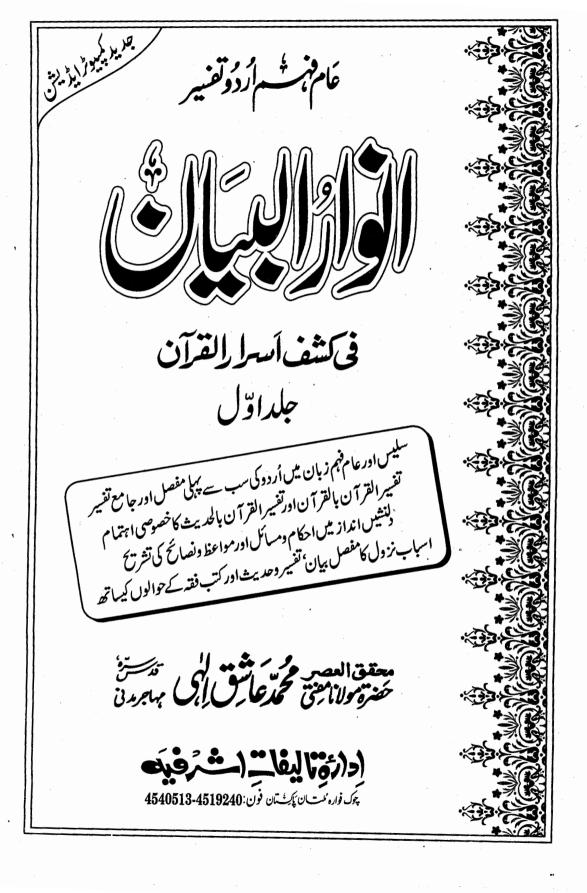



تاريخ اشاعت..... شوال المكرم ١٣٣٣ ه ناشر....اداره تاليفات اشرفيه لمتان طباعت .....طباعت سلامت اقبال يريس ملتان

#### انتباه

اس كتاب كى كانى رائث كے جملہ حقوق محفوظ ميں مسى بھى طريقه سے اس كى اشاعت غير قانونى ہے قانونى مشير محدا كبرساجد (ایڈووکیٹ مائی کورٹ ملتان)

#### قارئین سے گذارش

اداره کی حق الامکان کوشش موتی ہے کہ پروف ریل عک معیاری مو الحمد للداس كام كيليے ادارہ ميں علاء كى ايك جماعت موجودرہتى ہے۔ پھر بھى كوئى غلطى نظر آئے تو برائے مہر يانى مطلع فرما كرمنون فرما كيں تاكمة كنده اشاعت من درست موسكے - جزاكم الله

#### اداره تاليفات اشرفيه... چوك فواره... ملتان

مكتبه سيدا حمد شهيد ......اردوبازار ..... لا مور دارالا شاعت ...... أردوبازار ...... كرا حي

مكتبه علميه ......ا كوژه خنگ ..... يثاور

مکتبه رشید به ..... سرکی روژ ..... کوئنه مكتنبه دارالاخلاص...قصه خوانی بإزار..... پیثاور

اسلامي كتاب گهر .... خيابان سرسيد .... راوليندي





## عرض البثر

الحمدالله "انوارالبیان" کی پہلی جلد جدید طباعت کے بعد بیآ پ کے سامنے ہے۔ حضرت مولا نامفتی محمد عاشق اللی صاحب رحمداللہ کی مدید منورہ میں کھی گئی وہ مقبول عام تفییر ہے جس کی اوّل کھمل اشاعت کی توفیق سے اللہ پاک نے ادارہ تالیفات اشر فیہ کونوازا۔ فالحمداللہ علی ذلک۔

اس کے گذشتہ ایڈیش میں عربی عبارات کا ترجہ کیا گیا تھا۔ جس کے بارہ میں علاء کرام کی مشاورت سے یہ طے پایا کہ ان عربی عبارات کے تراجم کو حذف کردیا جائے جس کی پہلی وجہ یہ کہ عبارات محض حوالہ جات کے طور پر کمسی گئی ہیں جن کا ماصل خوتفسر میں آچکا ہے اور دوسری وجہ کہ جب خود حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے ان کا ترجم نہیں کیا تو بہتر یہی ہے کہ ان تراجم کو حذف ہی کردیا جائے۔ ان وجو ہات کی بنا پر اس جدیدا یڈیشن میں ایسے تراجم حذف کردیے گئے ہیں۔ اللہ پاک ادارہ کی اس معی کو شرف قبولیت سے نوازیں اور ہم سب کو قرآن وحدیث کی خدمت اور اس پر مل کی تو فتی سے نوازیں اور ہم سب کو قرآن وحدیث کی خدمت اور اس پر مل کی تو فتی سے نوازیں۔ (آمین)

مُحَمَّدُ السُّحَاقَ عَلَى مَد (شوال المكرم سسسااه الست 2013)

## مخضرحالات

حضرت مولا نامفتی عاشق اللی بلندشهری ثم مهاجر مدنی رحمه الله ان علاء ربانیین میں سے تھے جن سے دین کی صحیح رہنمائی ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہاتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلّی تو کیا خودنمائی کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔اوراس کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تغییر انوارالبیان (نوجلد) جو آپ کی زندگی ہی میں ادارہ تالیفات اشر فیہ ملتان سے حصیب کرمقبول عام ہو چکی ہے جس کو آپ نے مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ کر لکھا۔ آپ کے صاحبز ادہ مولانا عبد الرحنٰ کو ثر بتلاتے ہیں کہ جب تفییر کا کام ہمور ہاتھا تو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تفییر کا کام کمل ہوتا جارہا ہے ویسے ویسے میں کرنتی کے گئیر کمل ہورہی ہے۔

آپ کی عربی اردوتصانیف کی تعدادتقریباً سوہے۔ایک پرانے بزرگ سےسناہے کہ مولانا کا جن دنوں دہلی میں قیام تھا تو مولانا کی بیسروسامانی کا بیحال تھا کہ انتمہ مساجد (احباب) کے پاس تشریف لے جاتے تو خاموثی سے خشک روٹیوں کے نکڑے ان حالات میں بھی استعناء برقرار رکھا اور کسی روٹیوں کے نکڑے ان حالات میں بھی استعناء برقرار رکھا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الفقو فحدی کانمونہ تھے۔

آ پ نے اپنی زندگی کے آخری چھبیں برس مدینہ منورہ میں گزارے آپ کو جنت البقیع میں وَفَن ہونے کا بہت ہی شوق تھاای لئے آپ حجازے باہرنہیں جاتے تھے اوراپنی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے۔

آپ کا انقال پرُ ملال ۱۳ اررمضان المبارک ۱۳۲۲ رہے کو ہوا روزہ کے ساتھ ور آن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مسنون طریقہ پرسوئے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت وامن میں چلے گئے۔ نماز تر اوت کے بعد مجد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ اداکی گئی اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البقیع میں حصرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی مدفن ملاحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ۔

ياالله! بم سب كوبهي ايمان كيساته جنت القيع كالمؤن نعيب فرما- آمين

میرے چھوٹے بھائی عزیز القدر حافظ محموعثان سلمۂ کوآپ کی نماز جنازہ میں شرکت نصیب ہوئی۔ دوسرے روزاس کوخواب میں حضرت مولانا کی زیارت ہوئی تو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگئے؟ آپ نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہال راضی ہوگئے ہیں اور مجھے آ رام کرنے کا حکم ہوا ہے علاء نے اس کی تعبیر بیہ تلائی کہ بیراحت سے کنا بیہ۔ اللہ پاک حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے 'اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے۔ آ مین ثم آ مین۔

احقرمحمه آلحق عفى عنه

## اظهار تشكر

## مَنُ لَّمُ يَشُكُرِ النَّاسَ لَمُ يَشُكُرِ اللَّهَ

مبسملأ ومحمد اومصليأ ومسلمأ

تفیر انوارالبیان جب احقر نے کھنی شروع کی تھی بظاہر کوئی انظام اس کے شائع ہونے کا نہ تھا۔ بعض ناشرین سے اس کی اشاعت کے لئے درخواست کی تو عذر پیش کردیا۔ احقر کی کوشش جاری رہی تی کہ حافظ مجمد آخل صاحب دام مجدهم مالک ادارہ تالیفات اشر فیہ ملتان کی خدمت میں معروض پیش کی تو وہ بشاشت قلب کے ساتھ پوری طرح اس کی اشاعت کے لئے راضی ہوگئے احقر نے مسودہ ان کی خدمت میں پیش کردیا۔ جس کی انہوں نے کتابت شروع کرادی اور کتابت ، تھی اور طباعت کے مراحل سے گزر کر جلد دوم جلد ہی شائع ہوگئ جو ناظرین کے سامنے ہے ، یہ حافظ صاحب موصوف کی مسلسل محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جات شانۂ ان کی مساعی کو قبول فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرمائے اور ان کے ادارہ کو بھی بھر پور ترقی عطافر مائے۔

افریقہ کے بعض احباب نے تفییر کی کتابت کے لئے بھر پور رقم عطا فرمائی (جواپنا نام ظاہر کرنا پیند نہیں کرتے) اللہ جل شانۂ ان سے راضی ہوجائے اور ان کے اموال میں برکت عطا فرمائے۔اور انہیں اور ان کی اولاد کو اعمال صالحہ کی توفیق دے اور رزق حلال وسیج نصیب فرمائے۔ان کے علاوہ اور جس کسی نے بھی اس تفییر کی اشاعت میں دامے درمے قدمے کسی قتم کی شرکت فرمائی خصوصاً وہ احباب جنہوں نے اس تالیف میں میری مدد کی اور تسوید و تولیق کے مراحل سے گزار نے میں میرے معاون سے اور مراجعت کتب میں میر اساتھ دیا۔ میں سب کا شکر گزار ہوں اور سب کے لئے دعا گوہوں۔اللہ جل شانۂ ان سب کو اپنی رحمتوں اور بر کتوں سے نوازے۔وماڈ لک علی اللہ معزیز۔

محتاج رحبست لامتناهى

محمه عاشق الهي بلندشهري

عفا الله عنه و عافاه وجعل آخرته خيرامن اولاه

### بحیل تفسیر پر حضرت مؤلف رحمهاللّه کا مکتوب گرامی

محتر مى جناب حافظ محمد اسحاق صاحب سلمه الله تعالى بالعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

انوارالبیان کی آخری جلد پینی جوآپ نے بڑی ہمت اور محنت ہے اس کی طباعت اور اشاعت پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام تک پینچائی۔ حسن خط حسن طباعت حسن تجلیدسب دیکھ کر بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہوں گی۔

الله تعالیٰ شانه آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور انوار البیان کو امت مسلمہ میں قبولیت عامد نصیب فرمائے۔ بعد کی اشاعتوں میں تقییح کا اور زیادہ خصوصی اہتمام فرمائیں' الله تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں خیر سے نوازے اور علوم نافعہ واعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ہمیشہ انوار البیان کو شائع فرماتے رہیں اور امت سلمہ تک پہنچاتے رہیں۔ آمین! (والسلام)

محمد عاشق الهي عفا الله عنه المدينة الموره ( كيم عرم الحرام ٢٣١١هـ)

## فهرست مضامين

#### (سورة الفاتحة و سورة البقرة)

| ra   | قرآن مجيدلاريب الله كى كتاب ہے                | rı  | سورة الفا تحه                               |
|------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| ro   | قرآن مجيد متقول كے لئے ہدايت ہے               | 71  | متن سوة الفاتحه مع ترجمه                    |
| ro   | متقين كى صفات                                 | 77  | سورة الفاتحه کے اساءاور فضائل               |
| 74   | كافرول كى ممرابى اورآ خرت مين بدحالي          | 20  | تعوذ اورتسميه كابيان                        |
| 12   | منافقین کی تاریخ اور نفاق کے اسباب            | 20  | ہرسورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے       |
| ۲۰,  | منافقوں کے دعوے اور ان کا طریق کار            | ro  | سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں               |
| М    | منافقین نے ہدایت کے بدلے مراہی خرید لی        | ra  | رب العلمين كامعنى اور مطلب                  |
| m    | منافقوں کے ہارے میں دومثالیں                  | 1   | الرحمن الرحيم كامعني                        |
| ۳۳   | ىپلىمثال كمثل الذى استوقد نارا                | 1/2 | ملك يوم الدين كي تشريح                      |
| سربم | دوسرى مثال او كصيب من السماء                  | 12  | معبوداورمستعان صرف الله كي ذات ہے           |
| ۳۳   | دعوت توحيداور دلالت توحيد                     |     | صراطمتنقيم كي دُعا                          |
| ra   | رسالة محمديةً كي دكيل اور قرآن پاك كا اعجاز   | 19  | صراطمتنقيم واليكون حضرات بين                |
| 1/2  | قرآن کے مقابلہ میں ہمیشہ عاجز رہیں گے         | 19  | مغضوب عليهم اورضالين كراسة سي بحينے كى دُعا |
| M    | الل ایمان کو جنت کی بشارت<br>جنت کی نعمتیں    | 19  | مغضوب عليهم اور ضالين كون بين               |
| ٩٣   | جنت کا معتیں                                  | 19  | مسلمان غور کریں                             |
| ۵۰   | قرآنی مثالوں سے مؤمنین کا ایمان پختہ ہونا اور | ٣1  | آمین کامعنی اوراً س کی فضیلت                |
| ۵۰   | منکرین کابے جااعتراض کرنا                     |     | غیرمسلموں کےاس اعتراض کا جواب کہاللہ تعالی  |
| ۵۱   | قرآنی مثالیں فاسقوں کے لئے ممراہی کاسب ہیں    | ۳1. | نے خودا پی تعریف کیوں کی؟                   |
| ۵۱   | فاسقوں کے اوصاف                               |     | i • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |
| ar   | مگررتو حید کی دعوت<br>پر چن                   |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
| ۵۳   | ارض وساء کی تخلیق کابیان                      | ٠.  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |
| ۵۵   | حضرت آدم کی خلافت کااعلان اور فرشتوں کی معروض | ۳۳  | فضائل سورة بقره حروف مقطعات كى بحث          |

| صفحه            | مضائين                                                                                                                                                                                                                           | صفحہ    | مضامين                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u></u>         | بنی اسرائیل مصر میں                                                                                                                                                                                                              |         | حضرت آدم کواشیاء کے نام بتا کر فرشتوں سے سوال فرمانا                                                                  |
| ۷1              | حضرت موی علیه السلام کی بعثت اور دعوت                                                                                                                                                                                            | ۵۷      | فرشتون كاعجزاورا قرار                                                                                                 |
| ۷۲              | بنی اسرائیل کامصرے نکلنا                                                                                                                                                                                                         | ۵۷      | حضرت آدم كاعلم وفضل ظاهر مبونا                                                                                        |
| ۷۲              | مصرسے نکل کر چالیس سال میں وطن پہنچے                                                                                                                                                                                             | ۵۸      | فرشتوں کا آ دم کو بحدہ کرنااورابلیس کاا ٹکاری ہونا                                                                    |
| ۷٣              | يبودى مدينه ميں كبآئے                                                                                                                                                                                                            | ۵۸      | سجده تعظیمی کی بحث اوراس کا حکم                                                                                       |
| ۷٣              | اوس اورخزرج كامدينه مين آكرآ باد مونا                                                                                                                                                                                            | ۵٩      | ا ہلیس کی بدتمیزی اور ہدشختی                                                                                          |
| ۷٣              | يبود كے قبيلوں اور اوس وخزرج ميں لڑائياں                                                                                                                                                                                         | 4+      | اہلیس کی بنی آ دم ہے دشنی                                                                                             |
| ۷۳.             | اوس اورخزرج كااسلام قبول كرنا                                                                                                                                                                                                    | וץ      | حضرت آ دم اورحوا کو جنت میں رہنے کا حکم اور                                                                           |
| ۷٣              | انجرت مدينه                                                                                                                                                                                                                      |         | 1                                                                                                                     |
| 24              | یبودکاعناداور قبول حق ہے انحراف                                                                                                                                                                                                  | ı       | حضرت آ دم اور حواء كوشيطان كا بهكانا اور جنت                                                                          |
| 20              | بنی اسرائیل کوانعامات کی یاد د ہانی                                                                                                                                                                                              |         | ے نکالا جانا                                                                                                          |
| ۷۵              | بنی اسرائیل کواسلام قبول کرنے کی دعوت<br>مرب میں میں اور ت                                                                                                                                                                       |         | حضرت آ دم کا توبه کرنااور توبه قبول ہونا                                                                              |
| 20              | ولاتکونوااول کا فربه کی تفسیر                                                                                                                                                                                                    | 41"     | ہدایت قبول کرنے والوں کے لئے انعام اور<br>رین                                                                         |
| 24              | حق کوباطل کے ساتھ نہ ملاؤاور حق کو نہ چھپاؤ                                                                                                                                                                                      | "       | کا فروں کے لئے دوزخ کا داخلہ<br>ن میں نہ میں میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں |
| 22              | نمازاورز کو ة کاهم                                                                                                                                                                                                               | 1 .     | فوائد ضرورية متعلقه واقعه حضرت آ دم عليه السلام                                                                       |
| 44              | نماز باجماعت کی اہمیت<br>میانہ ہے نئر پر پر                                                                                                                                                                                      | 1       | انسان کوخلافت ارضی کے لئے پیدافر مایا<br>اعلی میں ا                                                                   |
| ۷۸              | میلغاورداعیا پینفس کونه بھولے<br>عمل میں میں                                                                                                                                                                                     | 1       | علم بہت بردی دولت ہے<br>احکار میں سام میں سلام ن                                                                      |
| <b>49</b>       | بے مل واعظوں کی سزا<br>میں میں المرین کی سرا                                                                                                                                                                                     | 1       | جوعکم میں بڑھ کر ہواس کی برتری شلیم کرنی جاہیے<br>اقت کی ہیں ہے                                                       |
| ^•              | صبروصلو ۃ کے ذریعے مددحاصل کرو<br>ن نک ب                                                                                                                                                                                         |         | ا توبه کی اہمیت اور ضرورت<br>تکله پُری در ب                                                                           |
| ^•              | نماز کی اہمیت<br>خشوع کی ضرورت                                                                                                                                                                                                   |         | کنبر رُری بلاہے<br>گناہوں کی وجہ سے نعتیں چھین لی جاتی ہیں                                                            |
| \[ \Lambda 1 \] | مسور کی صرورت<br>خشوع والے کون ہیں                                                                                                                                                                                               | 1       | شاہوں کی وجہ سے یں بین کا جات ہیں۔<br>شرم وحیاانسان کا فطری وصف ہے                                                    |
| Ar              | معنوں واتعے بون ہن<br>قیامت کے دن نفسانفسی                                                                                                                                                                                       | 1       | مر اوسیا شان اعظری وسف ہے<br>مدایت قبول کرنے پر انعام                                                                 |
| Ar              | میں سے سے دن حساسی جن کوشفاعت کی اجازت ہوگی وہی سفارش کر سکیں گے                                                                                                                                                                 | 1       | ہرایک بول رہے پرانگ م<br>بنی اسرائیل کا تعارف                                                                         |
| "               | ال وسفاعت البارك ون ون المفارل مرساط المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية ا<br>المارية المارية الماري |         | بن مراس ما مارت<br>حضرت ابراجيم عليه السلام كاوطن اوراولا د                                                           |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                  | <u></u> |                                                                                                                       |

| **** | ********************                                                           |      |                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| صفحہ | مضامين                                                                         | صفحہ | مضامين                                             |
| 90   | صرف ایمان اور عمل صالح بی مدار نجات ہیں                                        | ۸۳   | مقرمین بی اسرائیل کی مظلومیت                       |
| 90   | خاتم النبيين عليك كي بعثت عامه                                                 | ۸۴   | بی اسرائیل کا سمندر پارکر کے نجات پانااور آل       |
| 94   | وحدت ادیان کا فتنه اوراس کی تر دید                                             | "    | فرعون كاغرق مونا                                   |
| 94   | يبودكي وجهرشميه                                                                | ۸۵   | حضرت موی علیه السلام کا طور پر جانا اور بنی        |
| 94   | نصاری سے کون لوگ مراد ہیں                                                      | "    | اسرائیل کا بچھڑے کی عبادت کرنا                     |
| 92   | الصابحين                                                                       | 1    | سامری سنارکا زبورات سے بچھڑا بنانا اور بنی اسرائیل |
| 91   | تى اسرائيل سے پخته عهد لينا پھران كامنحرف موجانا                               | ļ    | کااس کومعبود بنالینا                               |
| 99   | یبود یول کاسیخر کے دن میں زیادتی کرنااور بندر بنادیاجانا<br>کے میں میں میں است |      | سامری کوبددُ عااور بچھڑ ہے کاانجام                 |
| 11   | كسي شخ شده توم كيسل باقي تبيس ربي                                              | 1    | توريت بشريف عطافر مانے کاانعام                     |
| //   | قیامت کے قریب سٹے ہونا                                                         | i    | گوسالہ پرسی کرنے والوں کی توبداوراس بارے           |
| "    | مابين يديها وما خلفها كأفير                                                    | i    | میں جانوں کافٹل کرنا                               |
| 1+1  | ذ کے بقرہ کا قصہ اور یہود کی کج بحثی                                           | 1    | ین اسرائیل کی بے جا جسارت اور دنیا میں اللہ کو     |
| 100  | مُرده كازنده مونا 'ايك واقعه اورقصه سابقه كالحمله                              |      | د تکھنے کا سوال                                    |
| 1+0  | یبود یوں کی قبلی قساوت کا تذکرہ                                                |      | میدان تیدین بن اسرائیل پر بادلون کا سامیر منااور   |
| 1+4  | امت محدميكوهم كه قاى القلب ندبنين                                              | ٨٩   | من وسلوئی نازل ہونا۔                               |
| 1+7  | غيرذى روح مين حيات                                                             |      | ایک بستی میں خثوع کے ساتھ داخل ہونے کا حکم         |
| 1•٨  | یبود یوں میں عناد ہےان سے ایمان قبول کرنے<br>سر م                              | 1    | اور بنی اسرائیل کی شرارت اوراس پرعذاب آنا          |
| "    | کی اُمید ندر کھی جائے۔                                                         | ı    | میدان تیمیں بن اسرائیل کے لئے پھرسے پائی           |
| 1+9  | یہود یوں کی منافقت                                                             |      | کے چیشمے پھوٹنا                                    |
| 110  | یبود یوں کی جموثی آرز و کمیں                                                   | Į.   | نی اسرائیل کا کہنا کہ ہم ایک کھانے پرصرتہیں کر     |
| #*   | علماء يبود كاغلط مسائل بتانا اوررشوت ليزا                                      | 95   | سکتے ہمیں پیازلہن چاہئے                            |
| 111  | يبود كى جموثى خوش گمانى كه دوزخ مين صرف چند                                    | 91   | حضرت موی علیه السلام کی نارافتگی                   |
| 111  | دن کے لئے جائیں گے                                                             | 92   | یہودیوں پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی                |
| III' | دورحاضرکے کا فروں کی خوش گمانی                                                 | 91"  | یبودانبیاء کرام گول کرے عذاب البی کے ستحق ہوگئے    |
| 1111 | اصحاب الجئة اوراصحاب الناركون بين                                              | 91"  | يبود يون كي حكومت في متعلق أيك موال اوراس كاجواب   |

| صفحہ       | مضايين                                                                                                         | صفحہ | مضامین                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 1111       | كرامت اور سحرمين فرق                                                                                           | 110  | بني اسرائيل سے عهد پيان اوران كا انحراف               |
| IPT        | سحرفت بھی ہےاور گفر بھی                                                                                        | 110  | يبود يون كى ايك خاص خلاف ورزى كاتذكره                 |
|            | حضرت جندب صحائبٌ كاواقعه                                                                                       | ΙΙΉ  | مسلمانون كوتنبيه جو بوريدين بعمل كرنيكوتياز نبين      |
|            | عمليات اور تعويذ كندول كاحكم                                                                                   | 1    | یبودی بعض نبیوں کی صرف تکذیب کرتے تھے اور             |
|            | ہاروت و ماروت اور زہرہ سیارہ کے بارے میں                                                                       | i    | لعض کونل کرتے تھے۔                                    |
|            | جومشهور واقعه ہےاس کی تر دید                                                                                   | IIA  | یبود یون کا کبنا کہ جمارے دلون پرغلاف ہے اور          |
| ira        | راعنا کہنے کی ممانعت اور یہود کی شرارت                                                                         | 119  | اس کی تردید                                           |
| 124        | لاتقولوارا عناسے استنباط احکام                                                                                 | 1    | یبود بول نے عناداور ضد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا  |
| 11/2       | یبودیوں اور مشرکوں کو بیرگوارائہیں کے مسلمانوں                                                                 | ı    | یہودیوں کا کہنا کہ ہم توریت کے علاوہ کسی کتاب         |
| 12         | پرکوئی خیرنازل ہو<br>نذنہ سریہ                                                                                 | Į .  | کونہیں مانتے اوراس پران سے سوال                       |
| 12         | سخ آ یات کی حکمت<br>بر                                                                                         | ı    | یبود یوں سے عہد و پیان اور ان کے دلول میں             |
| 1149       | بے جاسوالات کی ممانعت<br>پر سرختہ پر فیصل                                                                      |      | المجھڑے کی محبت                                       |
| 10.4       | کفارچاہتے ہیں کتمہیں کا فربنالیں                                                                               | 117  | يبود يون كودعوت مبابله كهموت كي تمناكرين              |
| ומו        | یبود ونصاریٰ کا قول که جنت میں ہم ہی جائیں                                                                     | 144  | یبود یوں کا کفریقول کہ جبریل جاراد حمن ہے             |
| ומו        | گےاوراُس کی تر دید<br>مصاحبات                                                                                  |      | یبودیوں کی ایک جماعت ہرعہد کی خلاف ورزی<br>سریت       |
| ۱۳۳        | عندالله جنتی کون ہے؟                                                                                           |      | کرتی رہی                                              |
| Ira<br>Ira | یہودونصار کی کا آگیں میں نزاع اوران کی باتوں کی تر دید<br>ریاں میں میں میں ک                                   | 170  | آیات بینات کا انکار فاستوں ہی کا کام ہے               |
| 11.0       | اللہ کی مسجدوں میں ذکر سے رو کنا بہت بڑا ظلم ہے<br>قال سے نکا                                                  |      | اہل کتاب نے کتاب اللہ کو کیس پشت ڈال دیا              |
| 10.4       | قبلہ کے مسال<br>عمر تعین قبلہ                                                                                  |      | بابل میں جادوگروں کازوراور یہود کا جادو کے پیچھے لگنا |
| 100        | تعمت ین قبلہ<br>اللہ تعالیٰ کیلئے اولا دہجویز کرنے والوں کی گمراہی                                             | 112  | ہاروت و ماروت کے ذریعیامتحان<br>سر سربعض ہیں          |
| 101        | الله تعالى مسيع اولاد بوير مراع والول في مرابي<br>الله تعالى سے بر هر كركوئي عليم نہيں                         | 119  | جادوکے بعض اثرات<br>برینشد میں میں میں                |
| 100        | التدنعان سے بڑھ سروی یہ ہیں<br>جاہلوں کی ہاتیں کہ اللہ تعالی ہم سے بات کیون ہیں کرتا                           | 154  | جاد و کااثر باذن الله ہوتا ہے<br>میں منہ              |
| 100        | عباون بالمدعل الله عليه بشيرونذرير بنا كر بي يحك الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه ا | 11.  | جادو کے اسباب خفیہ<br>اسے سرفرعی سرعمل                |
| 100        | مرے مراف المدعی بیرودری ریب کے اس میں المدعی ال | 15.  | سحرهٔ فرعون کاعمل<br>معین سے میں فرق                  |
|            | يېودونسارل را ن يان او پ . ب                                                                                   | " *  | معجزه اورسحر میں فرق                                  |

| ****                     | *******                                                                                   | ***  | *****                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| صفحہ                     | مضامين                                                                                    | صفحه | مضامین .                                                 |
|                          | حفظ کی مخالفت کرنے والوں کی جہالت                                                         |      | کے دین کا اتباع نہ کیا جائے                              |
| 127                      | كتاب اور حكمت كي تعليم                                                                    | 1    | مسلمانوں کو تنبیہ                                        |
| 121                      |                                                                                           |      | جن کو کتاب ملی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں                |
| 121                      | ملت ابراہیمی ہے وہی اعراض کرے گاجواحق ہو                                                  | 101  | ا جیسا تلاوت کاحق ہے                                     |
| 120                      | اسلام كالمعنى اورمفهوم                                                                    | 1    | 1                                                        |
| 122                      | دین اسلام کے علاوہ ہردین مردود ہے                                                         | ı    | حفرت ابراہیم علیہ السلام کا آ زمائشوں میں پورا           |
| 121                      | ملت ابرامیمی کی وصیت                                                                      | 1    | ì                                                        |
| 129                      | یبود یوں کے اس غرور کا جواب کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں                                      | ı    | بِكَلَماتٍ كَيْشِرْجُ اورتوضيح                           |
| 111                      | الله كتام نبيول پراورتمام تتابول پرايمان لانے كاظم                                        | 1    | حضرت ابراہیم کی امامت                                    |
| IAP                      | اگردشمنان دین اسلام نه لائیں تو وہ مخالفت پر ہی                                           | ì    | کعبہ شریف کومرجع اور جائے امن بنایا                      |
| IAT                      | تلے ہوئے ہیں                                                                              | 1    | مقام ابراہیم کونماز کی جگہ بنانے کا حکم                  |
| IAT                      | ہم کواللہ تعالی نے رنگ دیا ہے                                                             | 1    | ' . '                                                    |
| IAT                      | الله تعالیٰ ہمارارب ہے تہمارا بھی رب ہے                                                   | i    | مسجد حرام میں نماز کا ثواب                               |
| IAM                      | یہود ونصاریٰ کے اس قول کی تر دید کہ ابراہیم اور<br>سلوم سطاقہ سات                         | !    | اہل مکہ کے لئے ابراہیم کی دعاء                           |
| IAM                      | التنعيل اوراتحق اور يعقوب يبهودى ما نصراني تص                                             |      | که معظمه میں دنیا بھر کے پھل<br>سال میا سال میاللہ       |
| 1/4                      | نسب پرغرورکرنے والول کو تنبیہ                                                             | •    |                                                          |
| YAL                      | تحویل قبله پر بیوتو فول کااعتراض ادران کا جواب<br>مرین سر برسی                            | 1    | حضرت ابراجيم وحضرت الملعيل عليهاالسلام كاكعبه            |
| 11/4                     | امت محمد بیساری اُمتوں سے نصل ہے<br>مراجعہ سے جدیا جدید اور سے نصل                        |      | اشریف کوتعمیر کرنا                                       |
| 1A4<br>1AA               | دوسریاُمتوں کےمقابلہ میں اساُمت کی گوائی پر فیصلے<br>مریب یہ یہ ہے ہیں بخششت و فیصل       |      | امت مسلمہ کے لئے دُعااوراس کی قبولیت                     |
| 1/4                      | امت محد میری آپس کی گواہی پر بخشش کے فیصلے<br>امت محمد میرکا عندال اور لفظ وسطاً کی تشریح |      | مناسک فج جاننے کے لئے دُعاء                              |
| 140                      | المت حمد بيرة العمدان اور نفظ وسطا في سررت<br>تحويل قبله المتحان كے لئے                   |      | الل مکہ میں سے ایک رسول بھیجنے کی درخواست اور<br>برس قرا |
| 191                      | تحوی کبلہ اتھان کے سے<br>قبلہ اولی کی طرف جو نمازیں پڑھی گئیں ان کا                       | 179  | اُس کی قبولیت<br>احسیا سرسیزی میری میری دور در           |
| 191                      | ا خبنه اوی می سرک بو مارین پر می ین ای ای<br>ا ثواب ضائع نبین                             |      | جس رسول کے آنے کی دُعاء کی اُس کی صفات                   |
| 191                      | واب صاح بن<br>كعبر زيف كي طرف رُخ كريكا حكم اورانخضرت علي                                 |      | لاوت کتاب<br>لاوت قرآن کے فضائل                          |
| Carrent St. Teles of the | للبراي ري ارد رك                                                                          | 121  | تلاوت فر آن مے تھا ن                                     |

| صفحه        | مضامين                                                           | صفحہ      | مضاجين                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> +9 | صبرت متعلق چند فوائد                                             | 191       | كوشدت سےاس كا نظار                                            |
| 717         | حجوهم ومين صفامروه كي سعى كي مشروعيت اوراس كي ابتداء             | 192       | جهت قبله سيقوز اسانحراف مفسد صلوة نهيس                        |
| 717         | زمانه جاہلیت میں صفا مروہ کی سعی                                 |           | كعبة شريف كوقبله بناني مين حكمت                               |
| rim         | حضرت عائشه كاعلمي جواب                                           | 190       | l                                                             |
| 710         | سعی کےمسائل                                                      |           | الل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ببجانت               |
| riy         | حق چھپانے والوں کی سزا                                           |           | ایں اور حق چھپاتے ہیں<br>این اور حق چھپاتے ہیں                |
| riy         | حق چھپانے اور گمراہ کرنے والوں کی قوبہ کرنیکی شرائط              |           | ہر ملت کا قبلہ الگ الگ ہے                                     |
| 719         | کفر پرمرنے والوں پرلعنت اور عذاب                                 |           | · '                                                           |
| 770         | لعنت <i>کرنے سے متع</i> لقہ مسائل<br>حقق بر ہیں۔                 |           | کے نماز پڑھیں<br>تاریخ                                        |
| 771         | معبود حقیق ایک ہی ہے<br>تریس کا بریں                             |           | قبلہ بدلنے سے یہودیوں کی جمت ختم ہوگئ<br>مار میں سے اربیجی نہ |
| 771<br>777  | توحید کے دلائل کا بیان<br>س مد س مخلمة                           |           | ال ایمان کے لئے تکمیل نعت<br>روز میں میں سرے تف               |
| ***         | آ سان وزمین کی تخلیق<br>مرب سرامین ا                             | i i       | لاذکرونی اذ کرکم ک <i>آفیر</i><br>کرال <i>ڈےفضائل</i>         |
| <b>***</b>  | رات دن کا آناجان<br>سمندروں میں جہاز وں کا چلنا                  | •         | و گراکند کے فضا ن<br>شکر کی فضیلت اوراہمیت                    |
| ***         | سندرون ین بهارون ه پین<br>بارش کانازل فرمانا                     |           | سری صیک اور اہیت<br>صبر وصلوٰ ق کے ذریعہ مدد ما لکنے کا تھم   |
| 444         | بارس دار رون<br>جانورون کو پیدا فر مانا اور زمین میں پھیلا نا    |           | مبررد کو اصطور چیریدره اصفاه<br>صبر کی فضیلت اور اہمیت        |
| 220         | جوا وَل کو مختلف رخوں پر چلانا<br>موا وَل کو مختلف رخوں پر چلانا |           | برق میں روایت<br>دفع مصائب کے لئے نماز                        |
| 774         | بادلول کی شخیر                                                   |           | میں بات است بات<br>شہداء کے نضائل                             |
| 112         | مشركين كى باطل معبودول يرمحبت اوراس يرسخت عذاب                   |           | حقوق العباد کے علاوہ شہید کا سب کھ معاف ہے                    |
| 112         | الل ایمان کواللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے                          | 4.14      | جهاد میں اخلاص کی ضرورت                                       |
| 272         | قیامت کے دن متبوعین کا اپنے ماننے والول سے                       | 4.4       | طنی قومی جنگ میں قتل ہونے والے شہید نہیں ہیں                  |
| 224         | بيزاري ظاهر كرنااوراس ونت ان كالشيمان مونا                       | 1.0       | مختلف طریقوں سے آ زمائش ہوگی                                  |
| 779         | طال کھانے اور شیطان کے اتباع سے پر ہیز کرنے کا حکم               | 144       | مؤمن بندول كومصائب كافائده                                    |
| 144         | محکیل وتریم کاحق صرف الله بی کوہے<br>                            |           | سابرین کی صفت                                                 |
| 221         | باپدادے مایت پرنہ ول آواز کا اتباع باعث ہلاکت ہے                 | <b>**</b> | صلوات من ربهم ورحمة                                           |

| **** | ****************                                   |       |                                                                |
|------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضامين                                             | صفحه  | مضامين                                                         |
| rra  | قانون قصاص میں برسی زندگی ہے                       | 222   | کافروں کی ایک مثال<br>م                                        |
| rro  | قصاص عین عدل ہےاس کوظلم کہناظلم ہے                 |       | كافر بهرك گونگے اندھے ہیں                                      |
| rra  | قصاص یادیت معاف کرناسر براه ملکت کے فقیار میں نہیں |       | حلال کھانے اور شکرا دا کرنے کا تھم                             |
| 44.4 | وصیت کے احکام                                      |       |                                                                |
| rrz  | وصیت نافذ کرنے سے پہلے فرض ادا کئے جا کیں          | ۲۳۳   | حرام کمائی کی چند صورتیں                                       |
| rrz  | حج بدل کی وصیت                                     |       |                                                                |
| rrz  | گناہ کی وصیت کرنا گناہ ہے                          |       | محرمات كااجمالي بيان اوراضطرار كالحكم                          |
| rrz  | وارثوں کے لئے مال چھوڑ نا بھی ثواب ہے              | 724   | كتاب الله كي تحريف كرنيوالون كاانجام                           |
| rm   | وصیت میں درینہ کی جائے                             | rr2   | اعمال حسنه واخلاق عاليه كابيان                                 |
| rm   | وصيت كوبد لنے كا گناه                              | i     | ¹` • I                                                         |
| 100  | رمضان کےروزوں کی فرضیت اوران کے ضروری احکام        | 774   | الفضل الصدقه                                                   |
| 100  | روزے سے صفت تفویٰ پیدا ہوتی ہے                     |       | رشتہ داروں پرخرچ کرنے کی فضیلت                                 |
| ror  | وعلى الذي يطيقون فدريطعام سكين منسوخ ب             |       | لیمیوں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت                                |
| ror  | روزوں کےاحکام میں تین انقلاب                       | ł .   | مساكين پرمال خرچ كرنا                                          |
| rar  | قرآن مجيدر مضان المبارك مين نازل كيا كيا           |       | ائسافر پر مال خرچ کرنا                                         |
| roo  | مریض اورمسافر کوروزه نه رکھنے کی اجازت اور<br>     | i     | سوال کرنے والوں کودینے کا حکم<br>سوال کرنے والوں کودینے کا حکم |
| roo  | بعد میں قضار کھنے کا تھم                           | 1     | بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کرنے کی ممانعت                      |
| 102  | حامله مرضیه کے لئے رخصت                            | 1     | غلاموں کی آ زادی میں مال خرچ کرتا                              |
| roz  | حيض ونفاس والىعورت كاحتم                           | l     | نمازقائم كرناز كوة اداكرنا                                     |
| 102  | اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے                      | الماء | عبدپوراکرنا                                                    |
| ron  | دعاء کی فضیلت اور آ داب<br>سیست در می              | 1     | صابرین کی فضیلت<br>تعدید                                       |
| 741  | تكملهُ احكام صيام                                  | 1     | •                                                              |
| 777  | زن دشوہر کے تعلقات کالطیف انداز میں بیان ا         |       | قصاص دارتوں کا حق ہے                                           |
| 747  | صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت<br>مرد سرزین       |       |                                                                |
| ۳۲۳  | اعتكاف كے فضائل اور مسائل                          | 144   | کے لئے تخفیف اور رحت ہے                                        |

|             |                                                                 | ***  | ************************                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| صفحہ        | مضامين                                                          | صفحه | مضامين                                               |
| 121         | قال كب تك مونا حابية                                            | 246  | شب قدر کی نضیلت                                      |
| 120         | قال کرنے میں کیا نیت ہو                                         | ł    | 1                                                    |
| 120         | فتنوں کو دبانے کے لئے جنگ کرنا                                  |      | ا شش عید کے روز بے                                   |
| 124         | جومشرك اسلام قبول كركيس انكونل كرنا جائز نبيس                   | •    | پیروجعرات کاروزه                                     |
| 124         | مشرکین کی زیادتی کا جواب                                        |      | · · · · · ·                                          |
| 122         | الله تعالى متقيول كے ساتھ ہے                                    |      |                                                      |
| 122         | اپنے کوہلا کت میں ڈالنے کی ممانعت                               |      | عشرہ ذوالحجہ کے روزے                                 |
| 121         | جهاد کی اہمیت و ضرورت                                           | 1    | í ' i                                                |
| 129         | مفت احسان اختيار كرنے كاتھم                                     |      |                                                      |
| 149         | فج وعره کے احکام                                                |      |                                                      |
| 1/4         | جج نه کرنے پروعید                                               |      |                                                      |
| 1/4         | احرام کے ممنوعات                                                | 742  | l ' - I                                              |
| MI          | احصاركےاحكام                                                    | 1    | l                                                    |
| MI          | چوعرہ کے احرام باندھنے کے بعد پورا کرناواجب ہے                  | 1    | باطل طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت                   |
| 727         | احصار ذائل ہوجانے کے بعد<br>پر سے                               |      | ا حائم کے فیصلہ کردیے سے کسی کا مال حلال نہیں ہوتا   |
| M           | فائت الحج كاحكم                                                 |      |                                                      |
| Mr          | عذر کی دجہ سے ارتکاب جنایت کاعلم<br>حید میں میں                 |      | شریعت اسلامیه میں قمری مہینوں کا اعتبار              |
| 17/17       | حمتع اور قر ان کابیان<br>مت                                     | •    | الدّ ا                                               |
| 17/1        | متمتع اور قارن پر قربانی واجب ہے<br>تتحت سے تتحت کے تتحت کے تعد |      | گھروں میں دروازول سے آنے کا حکم                      |
| 17/1        | متع اور فران کی فربانی کابدل<br>حرب میروری میروری               | 12.1 | ا پی طرف ہے کسی کام ہیں تواب یا گناہ بھے لیں بدعت ہے |
| FAY         | ج کےمہینوں کا تذکرہ اورح کے بعض احکام<br>جمعہ کے سیاری ہے۔      |      | علامه جصاص کاایک استناط                              |
| <b>PA4</b>  |                                                                 |      | الله کی راہ میں قبال کرنے کا حکم اور علم وزیادتی ہے  |
| 744         | لڑائی جھگڑے سے بیچنے کا تھم<br>میر جہ خریریں میلئی معال         |      | پرہیز کرنے کی تاکید<br>دیم برقت                      |
| <b>1</b> AZ | جوبھی خیر کا کام کروالٹہ کومعلوم ہے<br>موات اس نے میں           |      | فتنگری قل سے زیادہ خت ہے                             |
| 1/1/2       | مخلوق ہے سوال کرنے کی ممانعت                                    | 1218 | دفاع کے لئے قال کرنا                                 |

| مفحه        | مضامین                                                                                                  | مفحه  | مضامين                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 744         | کن مواقع میں مال خرچ کیا جائے                                                                           | MA    | ج میں خرید وفروخت کی اجازت اور الله تعالیٰ کا             |
| m.2         |                                                                                                         |       | ذكركرني كاحكم                                             |
| r.A         | جها دفرض عين اور فرض كفايه كيموافق                                                                      | 190   | حج میں مز دلفہ کا و <b>ق</b> و ف اور اللہ کا ذکر          |
| 749         | بېرىن كان                                                                                               | 1     |                                                           |
| m.          | جہاد میں مال خرج کرنے کا ثواب                                                                           |       | ایا متشریق میں ذکراللداورری جماری مشغولیت                 |
| ۳1۰         | جهاد پردشمنان اسلام کااعتراض اوراس کاجواب                                                               |       | رمی جمار کے بعض مسائل                                     |
| ۳۱۲         | ممکن ہے کہ کوئی چیز حمہیں نا گوار ہوا اور وہ                                                            | 1     | , , , , , , , , , , , , , , , ,                           |
| ۲۱۲         | تمہارے لئے بہتر ہو                                                                                      |       | 1                                                         |
| ۳۱۳         | الله تعالى كى راه سے اور مسجد حرام سے روكنا اور فتنہ                                                    |       |                                                           |
| مالم        | پردازی کرناجرم کے اعتبار سے قل سے بڑھ کرہے                                                              | 190   | اخنس بن شریق کی حرکت                                      |
| مالم        | مرتدكياحكام                                                                                             | 794   | جُفَّرُ الواور چرب زبان کی مٰدمت                          |
| 710         | پرداری رہ جرا ہے ہمبارے میں برطارت است<br>مرتد کے احکام<br>لاا کراہ فی الدین کے عموم میں مرتد شامل نہیں | 192   | تكبركي زمت                                                |
| ۲۱۲         | اشهر حرم میں قال کرنے کا علم                                                                            | 192   | تكبركياب                                                  |
| <b>MI</b> 2 | شراب اور جونے کی حرمت                                                                                   |       | الله كرضا كيليح جان ومال خرج كرنيوالول كى فضيلت           |
| 11/2        | فی سبیل الله کیاخرچ کریں                                                                                |       | 1                                                         |
| ۳۱۸         | لىتىموں كامال سپنال ميں الاكر كھانے پكانے كى اجازت                                                      |       | اسلام میں بورے طور پر داخل ہونے کا حکم                    |
| 119         | مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانعت                                                            |       | زندگی کے تمام شعبوں میں ہر خف اسلام کے احکام کا پابند ہے  |
| mri         | حیض والی عورت سے متعلقہ احکام                                                                           |       | اصحاب حکومت کی بےراہی                                     |
| <b>~~~</b>  | وظی فی الدبری حرمت اور یبودیوں کی ایک بات کی تر دید                                                     |       | حق قبول نه کرنے پروعید                                    |
| <b>"</b> "  | وطی فی الدبر پر وعیدیں<br>وقع سر نیاست تا مار سے مرز در ایس                                             |       | بنی اسراییل کی ناشکری اوراس پرعذاب                        |
| mrr         | ا پی قسموں کو نیکی اور تفویٰ سے بیچنے کا ذریعہ نہ بناؤ                                                  |       | کافروں کیلئے دنیا کامزین ہونااورا نگاایمان والوں پر ہنسنا |
| 770         | ا قسموں کی قیموں کا بیان اوران کے احکام                                                                 |       | سارے انسان امت واحدہ تھے حق واضح ہونے                     |
| <b>774</b>  | ا ہوی کے پاس نہ جانے کی شم کھانے کا بیان<br>کریں دور کر میں میں اور اکا                                 |       | کے بعد مختلف فرقے ہوئے                                    |
| <b>77</b>   | ا ندکوره بالاتهم (ایلاء) سے متعلقه مسائل                                                                |       | مصائب میں صبر کی تلقین اور اہم سابقہ سے عبرت              |
| <b>77</b> 2 | المطلقة عورت كى عدت كابيان                                                                              | ۱۳۰۲۷ | عاصل کرنے ک <sup>ا تعلی</sup> م                           |

| صفحہ        | مضامين                                                                                | صفحہ       | مضامین                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ra+         | طاعون میں مرنے والاشہید ہے                                                            | <b>779</b> | ان اراد واصلاحاً کی تشریح                                                        |
| <b>r</b> 00 | جہاں طاعون ہوو ہاں سے بھاگ جانیکی ممانعت                                              | <b>mm.</b> | اسلام میں عورت کی حیثیت                                                          |
| 201         | الله كى رضاك لئے صدقہ خيرات كرنيكى فضيلت                                              | ۳۳۰        | یور پین اقوام میں عورت کی ہے آ بروئی                                             |
| rar         | بنى اسرائيل كاليك اورواقعه طالوت كى بادشاهت كاذكر                                     | ا۳۳        | مردول کی عورتو ل پر فوقیت                                                        |
| roo         | طالوت كے لشكر كا عمالقه پرغالب ہونا اور جالوت                                         | ۳۳۳        | طلاق اور خلع کے چندا حکام                                                        |
| 200         | كامقتول هونا                                                                          |            |                                                                                  |
| 202         | حفزات انبياء كرام يلبهم السلام كدرميان فرق مراتب                                      |            | الله کی آیات کا مذاق بنانے کی ممانعت                                             |
| ran         | روز قیامت آنے ہے پہلے اللہ کے لئے خرچ کراو                                            | ٣٣٦        | الله کی نعمتوں کو یا د کرو                                                       |
| 109         | آية الكرى كاترجمه وتفيير                                                              | mm2        | ا اعمال فج کوفلمانداورطواف وغیره کی حالتوں کی تصویریں لیزا                       |
| 109         | الله جل شانه كي صفات جليله كابيان                                                     | 224        | مطلقہ عورتیں سابقہ شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں تو                                  |
| ٣4٠         | لا تاخذه سنة ولا نوم                                                                  |            | اس میں رکاوٹ نیڈالیں                                                             |
| <b>74</b>   | من ذا الذي يشفع عندة الا باذنه                                                        |            | بچوں کورودھ پلانے کے احکام                                                       |
| 741         | وسع كرسيه السموات والارض                                                              |            | ماں یاباپ کواولا دکی وجہ سے ضرر نہ دیا جائے                                      |
| 241         | ولا يؤده حفظهما                                                                       | 1          | باپ نه ہوتو وارث ذمہ دار ہے<br>ال برا تھی ہیں۔ ش                                 |
| 241         | وهوا لعلى العظيم                                                                      | 1          | دوسال سے پہلے بھی باہمی مشورے سے دودھ                                            |
| ۳۲۲         | رات اورضی وشام آیة الکری پڑھنے کی فضیلت                                               | 1          | ا چھڑا کتے ہیں<br>مائل میں ہیں ا                                                 |
| ۳۲۲         | دین میں زبردی نہیں ہے<br>میں میں زبردی نہیں ہے                                        |            |                                                                                  |
| ٣٧٣         | جهاداور قبال لا اکراه فی الدین معارض نہیں<br>رینے کے افران میں میں شختہ تا            |            | شوہر کی موت پرعدت گزار نے کے احکام<br>میں عور توں کھ تک زاد مزار ہے۔ میں کروں از |
| ארא         |                                                                                       |            |                                                                                  |
| P"YP        | لقد استمسك بالعروة الوثقى                                                             | ۱۲۲۲ و     |                                                                                  |
| ٨           | لله تعالی الل ایمان کا ولی ہے اور کا فروں کے ا<br>ولیاء شیاطین ہیں                    | المرسول    | 1'                                                                               |
| 270         |                                                                                       | 4          |                                                                                  |
|             | یک کافر بادشاہ سے حضرت ابراہیم ملیاللام کامباحثہ ا<br>مردہ کوزندہ فرمانے کا واقعہ     |            |                                                                                  |
| m44         | مردہ ور ندہ مرباے 6 واقعہ<br>نصرت ابراہیم ملیا لسلام کے سوال پر پرندوں کا زندہ فرمانا | 1          |                                                                                  |

| صفحه          | مضامين                                            | صفحه           | مضامين                                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| MAS           | سوداور بيع مين فرق                                | 120            | فی سبیل الله خرچ کرنے والوں کا اجروثواب                |  |  |
| MAY           | سود لینے پروعیدیں                                 | 121            | فی سبیل الله خرج کرنے کے آ داب اور ریا کارول           |  |  |
| MAY           | سودخورخون کی نهر میں                              | 121            | <i>العصد</i> قات كي مثال                               |  |  |
| MAY           | سود کھانے والے اور کھلانے والے اور اسکی لکھائی    | 121            | ریا کاری پروعیدیں                                      |  |  |
| MZ            | پڑھائی کرنے والے پرلعنت                           | 121            | الله كى رضاك لئے خرچ كر نيوالوں كى مثال                |  |  |
| ۲۸۷           | سودلینااپی مال سے زنا کرنے کے برابرہے             | m2 m           |                                                        |  |  |
| <b>MAZ</b>    | صدقات کی برکات اور سود کی بربادی                  | 720            | الله کی رضا کے لئے عمدہ مال خرج کرنیکا تھم             |  |  |
| <b>77</b> /2  | صالح مؤمنون نمازيون اور زكوة دينے والون كا اجرو   | 724            | زمین کی پیداوار کاعشر                                  |  |  |
| 711           |                                                   | 724            | 1                                                      |  |  |
| 7119          | مودخورول كيلئ الله تعالى كيطرف ساعلان جنگ         | 724            | اور فضل کا وعدہ فرما تاہے                              |  |  |
| <b>17</b> /19 | بينكول كاسود                                      | <b>722</b>     | فی سبیل الله مال خرچ کرنے کی فضیلت                     |  |  |
| ۳9٠.          | تنگ دست قر ضدار کومهلت دینا                       | ٣٧             | يؤتى الحكمة من بيثاء كي تفصيل                          |  |  |
| 191           | ادهار کامعالمه اور کتابت اور شهادت کے ضروری مسائل | <b>12</b> 1    | جو پچیزج کرو کے یانڈر مانو کے اللہ تعالی کواسکا علم ہے |  |  |
| ۳۹۲           | مراینت اور کتابت اور شهادت کے ضروری مسائل         | <b>7</b> 29    | نذر کے بعض مسائل                                       |  |  |
| 290           | رہن کا حکم اور گواہی چھپانے کی ندمت               |                | صدقات کوظا ہر کر کے یا پوشیدہ طریقہ پردینا             |  |  |
| rgy           | خطااورنسیان کی معافی اور چنددعاؤں کی تلقین        |                | ظاہر کر کے صدقہ دینے کی تفصیل                          |  |  |
| <b>179</b> A  | امم سابقد کے لئے سخت احکام کا تذکرہ               | MAI            | جو کچھ بھی اچھامال خرچ کرو گے اس کابدلہ ل جائے گا      |  |  |
| 1799          | ند کوره دعاؤل کی مقبولیت کا وعده                  |                | فی سبیل الله کام کرنے والوں پرخرج کرنے کا تھم          |  |  |
| 144           | سورة بقره کی آخری دوآیتوں کی فضیلت                | 244            | رات دن مال خرچ كرنيوالون كى فضيلت ومنقبت               |  |  |
|               | اختتام تفسيرسورة البقر                            | <b>17</b> \ 17 | سودخورول کی ندمت                                       |  |  |
|               | )                                                 | 747            | سود لینے کا وبال                                       |  |  |
|               |                                                   |                |                                                        |  |  |

تمت فهرس المجلّد الاوّل لتفسيرانوار البيان والله الموفق وهو المستعان سورة الماثحة سورة البشرة

## النوق الفاتف المنافقة المنافقة المنافقة الفاتف المنافقة الفاتف المنافقة الم



شروع الله كے نام سے جوبے حدمہر بان نہایت رحم والا ہے

# اَلْحَمْلُ يِلْهُ رَبِّ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ

سب تعریفیں اللہ ہی کیلتے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا جوسب سے بڑا مہر بان بہت

الرِّحِيمِ فلكِ يَوْمِ الرِّينِ فَالْكَاكُ نَعْبُكُ

زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک ہے روز جزا کا' ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں'

وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ أَلِهُدِنَا الصِّرَاطُ

اور تجھ ہی سے مدد مالگتے ہیں چلا ہم کو سیدھے راستہ پڑ

المُستِقِيمَ فَ حِرَاطِ النَّانِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَعَيْرِ

جو اُن لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا

المغضوب عليهم ولاالضالين

جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں

#### سورة فانخه كاساءاورفضائل

سورۂ فاتح کی ہے بعض علماء نے اسے مدنی بھی کہاہے اور بعض علمائے تفییر نے فرمایا ہے کہ بیرسورت دوبار نازل ہوئی ہے ایک بار مکہ میں اورا یک بار مدینہ میں'اس سورت کے بہت سے نام ہیں سب سے زیادہ مشہور نام الفاتحہ ہے۔ تفسیر انقان میں پچییں نام ذکر کئے ہیں جن میں سے چند نام بیر ہیں۔

(١) فاتحة الكتاب (٢) فاتحة القرآن (٣) ام الكتاب (٣) ام القرآن (٥) السبع الثاني (٢) سورة المناجاة

(٤) سورة السُّوال (٨) سورة الحمد (٩) سورة الشكر

سورة جرميل فرمايا ب: وَلَقَدُ ا تَلْيُنْكَ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُوانَ الْعَظِيْمَ الْمُ

(اورجم نے آپ کوسات آیتی دیں۔جوباربار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا)

السبع (سات) اس لئے فرمایا کہ اس میں سات آیات ہیں اور مثانی اس لئے فرمایا کہ بیسورت بار بار پڑھی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ۱۳۳ ج۲میں فرماتے ہیں کہ سُورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب اس لئے رکھا گیا کہ بید مصاحف میں بالکل شروع میں کمھی جاتی ہے اور نماز میں بھی اس سے قراءت شروع کی جاتی ہے اور سور ہ فاتحہ کی بیمی بہت بڑی فضیلت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔

احادیث شریفه یس سورهٔ فاتحد کی بهت ی نظیلتی وارد به وئی بین سیح بخاری ۱۸۲۳ ج۲ میں ہے کہ آنخضرت علیہ نے سورهٔ فاتحد کی بہت ی نظیم آن کی عظیم ترین سورت ) فرمایا سنن ترفدی میں ہے کہ آنخضرت علیہ اس سورهٔ فاتحد کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی شم اس جیسی سورت نہ توریت میں اُتاری گئی نہ انجیل میں نہ زبور میں نہ قرآن میں (باب ماجاء فی فضل فاتحة الکتاب) حاکم نے متدرک میں روایت کی ہے کہ آنخضرت علیہ نے سورهٔ فاتحہ کوافضل القرآن بتایا۔ (درمنور) بعض احادیث میں سورهٔ فاتحہ کوووتهائی قرآن کے برابر فرمایا ہے۔ (درمنور سه جورہ کا

حضرت ابوامامدرضی اللہ عند سے روایت ہے کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا کہ چار چیزیں اُس خزاند سے اُتاری گئی ہیں جوعرش کے ینچے ہے ان چار کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز نہیں اُتاری گئی (۱) اُم الکتاب (۲) آیة الکرسی (۳) سورة بقره کی آخری آیات (۴) سورة کوثر (درمنثورم کی اُعناطر انی دانسیاء المقدی فی الختارة)

حضرت مجاہدتا بعی نے فرمایا کہ اہلیس ملعون چار مرتبدرویا ایک تواس وقت رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی دوسرے اُس وقت جب وہ ملعون قرار دیا گیا تیسرے جب زمین پراُ تارا گیا چوتے جب سیدنا محمد سول اللہ علی ہوئی۔ (درمنور) صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت جر مل علیہ السلام فخرعا لم علیہ کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ آسان کی طرف سے ایک آواز سی خضرت جر مل علیہ السلام نے اپنی نظر آسان کی طرف اُٹھائی اور کہا کہ بی آسان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو ایک آواز سی بہلے بھی نہیں کھولا گیا تھا اُل ہوا۔ حضرت جریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج

سے پہلے بھی زمین پرنیس اُترا۔اس فرشد نے آئخضرت علیا اور عرض کیا کہ آپ نوش فرری من لیجئ دونور آپ کوا سے لیجا بھی زمین اُترا۔اس فرشد نے آئخضرت علیا اور عرض کیا کہ آپ نوش فری اور تری میں اور ان میں دعاء ہاور چونکہ بید عااللہ تعالی بنائی ہوئی ہاں لئے مقبول ہے )ان دونوں میں سے جو پہر بھی آپ تلاوت کریں گے اللہ تعالی خرور چونکہ بید عااللہ تعالی بنائی ہوئی ہاں کے مقبول ہے )ان دونوں میں سے جو پہر بھی آپ تلاوت کریں گے اللہ تعالی خور کر ایا کہ سورہ فاتحہ میں (اجمالی طور پر) قرآن شریف اور آبا مقاصداور مضامین جمح کردیے ہیں بیسورت مطلع القرآن ہے اور بہ ہابالکل بجائے کہ بیسورت پورے قرآن شریف کیتا مقاصداور مضامین جمح کردیے ہیں بیسورت مطلع القرآن ہے اور تمام آسانی ادیان چارعا وہ پرشمل ہیں شریف کیلئے براءت استہلال کا حکم رکھتی ہے ۔ تفصیل آس کی بیہ ہے کہ قرآن شریف اور تمام آسانی ادیان چارعا وہ پرشمل ہیں اور آن خور اور تمام آسانی اور ان جارہ کی دوآ توں میں اشارہ ہے۔ (۲) نبوت ورسالت اس کی طرف آلئین اُنعمت عکیہ ہم میں اشارہ ہے۔ سوم علم السلوک یعنی فس میل کو آن اللہ بیند بنانا اور احکام خداوندی کی فرماں برداری پر آمادہ کرنا اس کی طرف وَایٹاک نستیمین میں اور اِنھلِ ک نستیمین میں اور اِنھلِ ک نستیمین میں اشارہ ہے۔ چہار علم القصص یعنی کرشتہ اُمتوں کے واقعات ان واقعات سے بیغوش ہے کہ فرمال برداروں کی سعادت و کامیا ہی اور نافرمانوں کی بربادی معلوم کر سے جرحت حاصل کی جائے اس مقصد کی طرف میں اللہ اُلیون اُنفیمت عکیہ ہم غیر المذموف و بحلیہ ہم وَلا الطب آئین میں ارشاد ہے۔

تعالی فرماتے ہیں بیمیرے بندہ کے لئے ہاور میرابندہ جوسوال کرے اس کے لئے وہی ہے۔

## بنواللوالتخمن الرحيو

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو برامبر بان نہايت رحم والا ب

#### تعوذ اورتشميه كابيان:

جب قرآن مجیدی تلاوت شروع کی جائے تواوّل اَعُونهٔ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ پُرُهَا جائے سور اِنْحُل میں ارشادے فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْم (سوجب تو قرآن پُرُهنا شروع کرے تواللہ کی پُناہ ما تگ شیطان مردودسے )اوراس کے بعد بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم پُرُها جائے۔

جب کسی مکان میں رہنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس کو تکلیف دینے والی چیزوں سے صاف ستھرا کرتے ہیں پھراس کو زینت دیتے ہیں یعنی رنگ وروغن کرتے ہیں۔ اس طرح سے جب تلاوت شروع کریں تو پہلے اپنے دل کو شیطان مردود کے قسوسوں سے پاک کریں۔ اس کے لئے اُنھو کہ باللہ (آخرتک) پڑھی جائے پھراللہ کا نام لے کردل کومزین کریں۔ نماز میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے دل کو شیطانی وسوسوں سے صاف کیا جاتا ہے اور اللہ کے نام سے دل کومزین کیا جاتا ہے۔ جب آ دمی نماز شروع کرے تو اُن چیزوں سے ذہن فارغ کر لے جن میں شیطان لگائے رہتا ہے اور جو اللہ تعالی کی یا دسے فائل بنانے والی ہیں۔

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في فرمايا كه نبى اكرم علي كوسورت ختم مونى كاعلم ندموتا تهاجب تك بسم الله الرُّحُمن الرَّحِين كانزول موتا تو آ ب مجمد ليت تهد الله الرُّحُمن الرَّحِين كانزول موتا تو آ ب مجمد ليت تهد

سورت ختم ہوگئی اوراب نئ سُورت شروع ہور ہی ہے۔( درمنثور )

تفسیر معالم التزیل میں لکھا ہے کہ بیسم اللہ الو مخمن الو جیم ہرسورت کے شروع میں ہونا اللہ پاک کی طرف سے بندول کو تعلیم ہے کہ قرائت سے پہلے اس کو پڑھیں اور قراءت شروع کرنے کا اُدب جان لیں۔

ٱلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِ أَيْنَ فَ

سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگارہے

سب تعریقیں اللہ ہی کے لئے ہیں:

ا وّل کی تین آیات میں اللہ پاک کی تعریف اوراسم ذات اوراللہ پاک کی بڑی بڑی صفات ذکر کی گئی ہیں جو دیگر صفات کمالیہ کوبھی شامل ہیں۔

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں۔اس دعویٰ کو واضح اور ثابت کرنے میں مذکورہ صفات کو ہوا وَخل ہے یعنی جو ذات پاک ایسی اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں۔ کہ ہر تعریف کی مستحق ہے۔ جتنی تعریفیں آج تک ہوئی ہیں یا آئندہ و نیاو آخرت میں ہوں گی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کسی نے کی ہے یا آئندہ کوئی کرے گااس کا اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہونا تو ظاہر ہے اور جو تعریفیں اسی مخلوق کی کی جاتی ہیں یا آئندہ کی جائیں گی یا گرشتہ تمام زمانوں میں ہوچکی ہیں وہ بھی در حقیقت اللہ پاک کی ہی تعریفیں ہیں کیونکہ ہرصا حب کمال کو اُس نے وجود بخشا ہے اور کمال سے نواز اہے اور کمال اور صاحب کمال کی پرورش فرمائی ہے اور اپنی رحمت سے ان کمالات کو باقی رکھا ہے لِللہ میں لام اختصاص اور استحقاق کے لئے ہے جس کا مطلب ہے کہ محمود حقیقی اور مستحق حمد اللہ تعالیٰ ہی ہے اگر کوئی اللہ کی حمد نہ کی اس کی محمود بیت حقیقیہ میں ذرافرق نہیں آتا۔

#### ربّ الْعلْمِينَ كامعنى اورمطلب:

رَب عربی زبان میں جمعنی مالک بھی آتا ہے اور جمعنی پروردگار (پالنے والا) بھی آتا ہے (معالم التزیل) یہاں دونوں معنی درست ہیں۔ اللہ پاک بتام جہانوں کے مالک ہیں اور پالنے والے بھی۔ آلمعلَّمِینَ عالم کی جمع ہے۔ عالم (بروزن فاعل بفتح العین) علم سے لیا گیا ہے۔ عربی قاعدہ کی روسے فاعل کا وزن مادہ اهتقاق کے آلہ کے لئے آتا ہے عالم کا مادہ اشتقاق علم ہے۔ اللہ تعالی کی تمام مخلوق عالم ہے اس لئے کہ اپنے خالق (پیدا کرنے والے) کے معلوم ہونے کا ذریعہ ہے ہوں تو ساری مخلوق بہ حیثیت مخلوق کے ایک عالم ہے کہ خوات کی بیشار شمیس ہیں۔ ہوتم کو علیحدہ علی مقالم قرار دیکر جمع (عالمین) لائی گئی تو گویاس میں اس طرف اشارہ ہے کہ خدائے پاک کے جانے اور پہچائے کے لئے ایک عالم (بلکہ اس کا ایک ذریع ہی کا فی ہے لیکن عالم اسٹے زیادہ اور بیشار ہیں کہ ان کود کھ کراگرکوئی کوڑھ

مغزبد باطن خدائے پاک کونہ پہچانے تو اس کی محردی 'برتھیبی' جہالت اور حماقت کے سوا اور کیا ہے۔ ہر ہرجنس کو ایک عالم بتا کر اللہ پاک کوسب عالموں کا رب بتانے میں ان مشرکوں اور جاہلوں کی بھی تر دید ہے جو بعض مخلوقات کو معبود ماننے ہیں اور خالق کو چھوڑ کرمخلوق ومملوک کے سامنے جبین نیاز رکھتے ہیں۔مقاتل بن حبان نے فرمایا کہ عالم اسی ہزار ہیں ۔ ہیں 'جالیس ہزار محمد میں ۔ ہیں 'جالیس ہزار محمد میں ۔ ہیں 'جالیس ہزار محمد میں ۔

حضرت وہب بن منبہ نے فر مایا کہ عالموں کی تعداداٹھارہ ہزارہے لیکن سیح بات وہ ہے جو جناب کعب الاحبار نے فر مائی کہ عالموں کی تعداداللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا انہوں نے اپنے استدلال میں بی آیت تلاوت فر مائی۔وَ مَا یَعُلَمُ جُنُودَ دَیِّکَ اِلَّا هُوَ (معالم النزیل)

اللہ جل شاخ سارے جہانوں کا خالق بھی ہے اور ما لک بھی۔ اور پرورش کرنے والا بھی اس نے صرف وجود ہی نہیں دیا بلکہ خلوق کو زندہ رکھنے کے اسباب بھی پیدا فر مائے۔ وہ رزق بھی دیتا ہے کھا تا پلاتا بھی ہے ہر فردتک رزق پہنچا تا ہے۔ جب کھانے والا رزق کھالیتا ہے تو وہ اس رزق کو پچا تا ہے جس سے جسم ہو ھتا ہے خون پیدا ہوتا ہے رگوں میں دوڑتا ہے اور بیسب بقان بقائے حیات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جبخی اسباب معاش ہیں۔ اللہ تعالی ہی نے پیدا فرمائے ہیں ان سب سے شان رہو بیت اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ نئی تی تحقیقات سے اجسام کے بلنے ہوئے کے جوراز منکشف ہوئے ہیں انسانی عقل و شعور کے لئے بہت جرت ناک ہیں۔ زمین سے پیدا ہونے والی چیز ول کود یکھا جائے۔ طرح طرح کے فلے پھل اور میو می حقیف سنریاں ترکاریاں وجود میں آ رہی ہیں انسان اور جانوران کو کھاتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں۔ جس کا جورزق مقرر ہے وہ اس کو ضرور پہنچ کر دہتا ہے ایک براعظم کی پیدا شدہ چیز ہیں دوسرے براعظم کے لوگ کھا کر اور استعال کر کے جی رہے ہیں۔ فرور پہنچ کر دہتا ہے ایک براعظم کی پیدا شدہ چیز ہیں دوسرے براعظم کے لوگ کھا کر اور استعال کر کے جی رہے ہیں۔ پالے کے مفہوم میں صرف جسمانی غذا کیں ہی نہیں آ تیں بلکہ ہروہ چیز آ جاتی ہے جوزندگی اور بقا کا ذریعہ ہو۔ اجسام کی پرورش کے ساتھ ڈوح کی پرورش بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں جوزندگی کے لئے اصل چیز ہے اور جومعیشت کے آلات کی پرورش کے ساتھ ڈوح کی پرورش کے ساتھ ڈوح کی پرورش بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں جوزندگی کے لئے اصل چیز ہے اور جومعیشت کے آلات

اوراسباب ہیں اور جوجسم کے اعضاء اور جوارح ہیں بیسب پرورش کا ذریعہ ہیں۔ الرحم بن الرّحم بن الرّح بن الر

بہت بوامبر مان نہایت رحم والا ہے۔روز جزا کاما لک ہے

ألرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ:

بیددونوں مبالغہ کے صینے ہیں رحم سے مشتق ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ دونوں کا ایک معنی ہے اور اکثر علماء یفر مات ہیں کہ رحمٰن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے چونکہ دونوں ہی مبالغہ کے صینے ہیں اس لئے ہرایک کے ترجمہ میں معنی مبالغہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ رَحُمٰن اللّٰہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے استعال کرنا جائز نہیں ہے رحیم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اسکی مخلوق کے لئے بھی استعال ہوسکتا ہے۔ کما قال تبارک و تعالیٰ فی شان نبیہ علیہ الصلو اقتال السلام بالمُونُ مِنِیْنَ رَءُ وُفٌ رَّحِیْمٌ۔ الله تعالی کی رحمت عامه کا برابرمظاہرہ ہوتار ہتا ہے وہ ساری مخلوق پر رحم فرما تا ہے سب کا وجوداور بقا آرام وسکون سب اس کی رحمت سے ہے۔

#### مُلِكِ يَوُمِ اللَّهِ يُنِ

إِيَّاكَ نَعُبُكُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنِي ٥

ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں اور تھے بی سے مدد ما ملتے ہیں

معبوداورمستعان صرف الله کی ذات ہے:

شروع سورت سے ملاک یوم اللّذین تک الله تعالی کی حمد و شاء کا بیان تعالی میں اگر چیفیب کا عنوان تھا الکین جب بندہ نے مستحق حمد کی حمد بیان کرنے میں صفات کمال اور مظاہر جلال و جمال کا بقینی طور پر تصور کر لیا تو اس مستحق حمد سے خطاب کرنے اور مُر او مانگنے کے لئے جذبہ میں آ کر خطاب کرنے لگا اوّل مخاطب ہو کر بیا علان کیا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری سب سے بڑی ضرورت کا سوال کیا کہ ہم کو صراط مستقیم دکھا و ساور تاوی کا فی ضمیر خطاب مَعْدُم اور نست عین کی مفعول ہاں کو خمیر منفصل بنا کرفعل سے مقدم لانے سے معنی میں حصر پیدا ہو گیا۔ اہل بلاغت نے بتایا ہے کہ تقذیم ماحقد التا خیر مفید حصر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ترجمہ بیہ و گیا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تی گئے ہیں۔ سورۂ فاتحہ پڑھنے والا گووا حد خص ہوتا ہے۔ کین صیغہ جم متعلم لاکر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے۔ اور اس سے بین طاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کا تو ہی معبود متعلم لاکر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے۔ اور اس سے بین طاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کا تو ہی معبود متعلم لاکر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے۔ اور اس سے بین طاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کا تو ہی معبود متعلم لاکر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے۔ اور اس سے بین طاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کا تو ہی معبود

ہادرہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جولوگ مشرک ہیں وہ گراہ ہیں اور غلطی پر ہیں اُ تکا معبودِ حقیقی بھی تو ہے ہم ساری بنی نوع انسان کی طرف سے اور سارے جنات اور فرشتوں کی طرف سے بلکہ ساری مخلوق کی طرف سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ صرف تھہ ہی جا دہ ان گئے ہیں۔ اعلان کرتے ہیں کہ صرف تھہ ہی ہے مدد ما نگتے ہیں۔ جب خداوند قد وس بمل مجدہ ہر چیز کا خالق بھی ہے ما لک بھی ہے معبودِ حقیق بھی ہے قادرِ مطلق بھی ہے تو اس کے سواکوئی بیس جس سے مدد ما نگلی جائے۔ عبادت بھی صرف آس کی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف آس سے بید تیں اس میں بھی صیفہ خطاب کا استعال کیا اور بیا علان کیا کہ اے اللہ ہم صرف تھھ ہی سے مدد ما نگتے ہیں۔ تو ہی مدد کرنے والا ہے تیرے سواکوئی مدنہیں کرسکتا۔ صرف اللہ ہی کہ معبود اور مددگار مانے کے بعد کی دوسرے کوعبادت اور استعانت (مدد ما نگئے ) کے مدنہیں کرسکتا۔ صرف اللہ ہی کومعبود اور مددگار مانے کے بعد کی دوسرے کوعبادت اور استعانت (مدد ما نگئے ) کے مدنہیں کرسکتا۔ صرف اللہ ہی نفی کے وجہ الکمال کردی گئی ہے۔ دیوی دیوتا مزار قبر و کی پیر تعزیہ یا اور کسی چیز کو حاجت رَوامشکل کی الاستعانت دونوں کی نفی علے وجہ الکمال کردی گئی ہے۔ دیوی دیوتا مزار قبر و کی پیر تعزیہ یا اور کسی چیز کو حاجت رَوامشکل کی الاستعان وراسے سامنے عبدہ کرنا شرک ہے۔

الفي كالقِمَاط الْسُتَقِيْرَةِ فَ م كو سيرها راسة دكها

#### صراطِ منتقیم کی دعا:

راوق کا دِکھا نا اور مطلوب ق تک پُنچانا بیسب کچھ ہدایت کے مفہوم میں داخل ہے۔ مدد مانگنے کے ذیل میں جہال اور باتیں ہیں دہاں ہدایت کی طلب بھی ہے اور در حقیقت ہدایت ہی مخلوق کے لئے سب سے بڑی نعمت ہے اگر سب بچھ موجود ہواور بندہ ہدایت پر نہ ہوعقیدہ اور ممل سے گراہ ہوتو دنیاوی چیز وں سے تھوڑ ابہت فائدہ اُٹھا کرعذاب دوزخ میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس اعتبار سے حقیق فعت ہدایت ہی ہوئی۔ لہذا ہے کہ کرکہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں فوراً ہدایت کا سوال کرلیا گیا۔ یعن صحیح راستہ کو دعا کرلی گئے۔ حجے راستہ کون سا ہے اسکی تعیین کے لئے صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمُ لایا گیا جس کی تفییر ایمی آتی ہے ان شاء اللہ تعالی۔

یہاں بیرسوال ہوتا ہے کہ جولوگ مؤمن ہیں قر آن کو مانے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں وہ تو ہدایت پر ہیں ہی ان لوگوں سے بار بار ہدایت کا سوال کیوں کرایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہیہے کہ ہدایت یا فتہ ہوتے ہوئے ہدایت کی دعا کرنا موت تک ہدایت پر جے رہنے اور ثابت قدم رہنے کا سوال ہے جیسا کہ دوسری آیت میں اہل ایمان کی دعا کا اس طرح تذکرہ فرمایا ہے۔

#### صراط النبين العنت عليهمة

راستہ ان حفرات کا جن پر آپ نے انعام فرمایا

#### صراطِ متنقيم واليكون حضرات بين:

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَ نُعُمُتَ عَلَيْهِمْ ان الفاظ مِن صراطِ متقيم كَ تعين كردى كَى صراطَ متقيم (سيدهاراسة) كيا به جتنى جماعتيں اور قوميں دنيا ميں بي وہ اپنے آپ كو ہدايت پرى بجھتى ہيں ليكن وہ كون ساراسة ہے جے سيدهاراسة مانا جائے اور جس پر چلنے سے الله تعالى كى خوشنودى حاصل ہوگى اور آخرت ميں نجات ہوگى اس كے بتانے كے لئے ارشاد فرمايا كه ان لوگوں كاراسته صراطَ متقيم ہے جن پر الله تعالى نے انعام فرمايا - يہ حضرات كون ہيں ان كا ذِكر سورة نساء كى الله عَلَيْهِمُ مِنَ النّبيّينَ وَ الصِّدِيةِ يُقِينَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النّبيّينَ وَ الصِّدِيةِ يُقِينَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النّبيّينَ وَ الصِّدِيةِ يُقِينَ وَ الصَّدِيةِ يُقِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ اللّهِ اللهُ وَ الصَّالِحِينَ وَ الصَّدِينَ وَ الصِّدِينَةِ وَ الصَّالِحِينَ وَ الصَّدِينَ وَ وَ الصَّدِينَ وَ وَ حَسُنَ اُو لَئِكَ وَ فِيقاً (اور جوضُ الله اور اس كے رسول كى فرمان برداروں كے ساتھ ہوں گے جن پر الله تعالى نے انعام فرمايا يعنى انبياء صديقين اور شهداء اور صالحين اور بي حضرات بہت التھور في بيں ) اس سے واضح ہوگيا كه ان حضرات پر الله تعالى نے انعام فرمايا ہے انعام فرمايا ہے ۔ سورة فاتح ميں ان ہى حضرات كے راستہ كومراطِ متقيم يعنى مي اور سيدهاراستہ بتايا ہے۔

عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنَ قَ جَن رِ عَسَد نَيْن كَيْ اور جو مُراهِ نَيْن بِن

### مغضوب عليهم اورضاكين كراسته سے بيخے كى دعاء:

وَلَا تَتَبِعُوا أَهُو آءَ قَوْم قَدُصَلُوا مِنُ قَبُلُ وَاَصَلُوا كَثِيرًا وَّصَلُوا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ (ان لوگول كَلَ خواہشات كا اتباع نه كروجو پہلے مُراہ ہو چكے ہیں اور انہول نے بہت سول كو مُراہ كيا اور سيد سے راستہ سے بھٹك گئے ) يہوديوں نے علم ہوتے ہوئے مل كو كھوديا اور حق كو مُعكرا ديا نصال علم كے مدى نہ تنے اور علم سے خالى بھى تنے كيكن اپنے

آپ کوعبادت گزار بھتے تھے۔اُن کے راہب پہاڑوں میں رہتے تھے اور عبادت میں طرح طرح کی مشقتیں جھیلتے تھے اور عبادت میں طریقے اُنہوں نے خود نکالے تھے۔ یہ لوگ راوی سے ہٹے اور گراہ ہوئے، جو شخص علم ہوتے ہوئے عمل چھوڑ دے وہ ذیادہ ستی خضب ہوتا ہے اس لئے صفت منضوبیت یہودیوں کے لئے خاص طور سے ذکر کی گئی اور نصال کی نے عمل کا ارادہ تو کیا لیکن بے کمی کی وجہ سے طریقہ غلطا اختیار کرگئے اور اتباع حق کوچھوڑ کر بے راہ ہوگئے۔

مفسرابن کثیر کصے بیں کہ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ تن کاعلم بھی ہواوراس پڑل بھی ہو کھر کھتے ہیں۔ و کل من الیھود و النصاری ضال مغضوب علیه لکن اخص اوصاف الیھود الغضب واحص اوصاف الیھود الغضب واحص اوصاف النصاری الضلال (جاص ۲۹) یعنی بیں تو دونوں ہی فریق (یہود ونصاری) گراہ اور مغضوب علیہ لیکن مغضوبیت کی شان یہود یوں میں زیادہ ہے (اس لئے خصوصیت کے ساتھ اُن کی طرف مغضوبیت کی نسبت کی گئ) اور نصال کے اوصاف میں خاص طور پرضلال زیادہ واضح ہے (اس لئے ان کو صالیہ یُن فرمایا)

یہود یوں کی شرارت عناداور مکاریاں اور دسیسہ کاریاں جوسورہ بقرہ میں اور دُوسری سورتوں میں بیان کی گئی ہیں اُن کے جاننے کے بعد ہرصاحب عقل بیفیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بیلوگ قصد اُوارادۃ الی حرکتیں کرتے تھے جن سے اللہ تعالی کے غصہ کے زیادہ سے زیادہ سخت ہوتے چلے گئے۔

سورہ فاتحہ کے نتم پراہل ایمان سے یہ دُعاء کرائی گئی ہے کہ یہودیوں اور نفر انیوں دونوں جماعتوں کے طریقوں سے یکھرہ اور بیزار ہیں۔ نماز میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہودونسالای کے طریقوں سے بیخنے کی دعاما تگتے ہیں۔ اب مسلمان غور کر لیں کہ دہ ان دونوں جماعتوں کے طور طریق سے کس قدر دور ہیں اور جن حفرات پر انعام ہوا یعن حضرات انبیاء کرام علیم السلام اور صدیقین اور صالحین ان کے طریقوں سے کئے قریب ہیں۔ حکومت سیاست معاشرت شکل وصورت کہاں کسپ مال تجارت معیشت و معاشرت غرضیکہ زندگی کے ہر شعبہ میں غور کرلیں۔ اُمت مجمد مید میں یہودونسالای کی مُشابہت اور انکا انتباع بایا جاتا ہے ہوام میں بھی اور خواص میں بھی جولوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں دُعاکرتے ہیں کہ ہمیں مغضوب علیم اور ضالین کے داست سے بعوہ اور کھی ان کے انتباع سے پر ہیز نہیں کرتے بعض اکا برنے فرمایا ہے کہ اس اُمت میں سے جو عالم بھڑے کا اس کے اندر یہود کی صفات سے مشابہت ہوگی اور جو عابد بھڑے کا اس کے اندر نصالای کی مشابہت ہوگی در حقیقت سے خور مایا اُمت کا صال نظروں کے سامنے ہے جو معضوب ہیں اور ضالین ہیں عام لوگوں کو آئیس کے طریقے مجبوب ہیں (اعاذ نا اللہ من ڈ کے) عالی کے داستہ کے علاوہ جینے بھی دین مُدہب فرقے 'جماعتیں یا دیال وی حضرات پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ان کے داستہ کے علاوہ جینے بھی دین مُدہب فرقے 'جماعتیں یا دیال وی در حضرات پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ان کے داستہ کے علاوہ جینے بھی دین مُدہب فرقے 'جماعتیں یا دیال اُن کے داستہ کے علاوہ جینے بھی دین مُدہب فرقے 'جماعتیں یا دیال

جن حضرات پرالد تعالی نے اتعام فرمایا ان کے راستہ کے علاوہ بھے ہی وین مدہب سر سے بھا یہ پار جات قوانین ہیں سب ہی صراطِ متنقیم سے خارج ہیں اور مومن مؤحد کے لئے ان سب سے بچنا فرض و واجب ہے۔ کیکن خصوصیت کے ساتھ یہود ونصال کے راستہ سے بچنے کی دعاء ما تکنے کی اس لئے تلقین کی گئی کہ ایک مسلمان بُت پرست دہری منکرِ خدا ہونا گوارانہیں کرسکتا اور اہل کتاب کے راستوں کو اختیار کرسکتا ہے' اہل کتاب کے دونوں فرقوں کا نام نہیں لیا گیا بلکہ ان کے انجام کار بی کو ان کا لقب بنا کرذ کر فر ما دیا' جس میں دوا مرکی طرف اشارہ ہے' اوّل میرکدا نبیاء صلحاء صدیقین وشہداء کے راستہ سے بٹنے کا انجام راہ سے بھٹک جانا اور خدائے پاک کے خصہ میں آ جانا ہے۔ دوسرے بیکہ صراطِ متنقیم کے خلاف صرف بہودونصال کی ہی کاراستہ نہیں ہے بلکہ جو بھی بہودونصال کی کے عقائد وکردار اوصاف واخلاق اختیار کرے گااس کے نتیجہ میں مغضوب علیہ اور ضال ہوگا (خواہ فرد ہوخواہ جماعت ) لہذا اسکے راستہ سے بچنا بھی فرض ہوگا۔

آهین: سورهٔ فاتحه کے ختم پرنماز میں اور خارج نماز آمین کہنامسنون ہے اور اس کے علاوہ بھی جودعاء کی جائے اس کے آخر میں آمین کہا جائے۔ احادیث شریفہ میں اس کی فضیلت اور ترغیب وار دہوئی ہے۔ آمین کامعنی ہے کہا ہے اللہ قبول فرما۔ ایک مرتبددعا کی پھردعا کی قبولیت کی دعا کی بیل کر گویا دومرتبددعا ہوجاتی ہے۔

معالم النظريل ميں الكھاہے كه وَ لا الصَّالِّينَ كے بعد ذرائفہركرآ من كور تاكيسورة فاتحكامُووبونے كاايهام ندمو) چونکه آمین قرآن مجید کا جزونیس ہے اس لئے قرآن مجید میں اکھانہیں جاتالیکن پڑھاجاتا ہے۔حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے تبہاری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیاجتنا آ مین کہنے پر حسد كياب-اورحضرت اكو مريره رضى الله عندس روايت بك نبى اكرم على الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كريبود يول في مستقين چيزول پرحسد کيا ہے۔ إسلام كو پھيلانا ع نماز مين فيس قائم كرنا ع آمين كہنا۔ (بيدوايات درمنثور سے قال كائي بين) فاكده: بعض غيرمسلمول نے بياعتراض كيا ہے كماني تعريف خودكر ناٹھيك نہيں ہے پھر خدائے تعالى نے اپني تعريف خود کیوں کی؟اس کا پیجواب مفسرین کےاس قول سے نکل سکتا ہے کہ میضمون بندوں کی زبانی ادا کرایا گیا ہے اور الْحَمْدُ لِلَّهِ سے پہلے قُولُوا (صیغدامر)مقدرہے جس کا مطلب بیہے کہ بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ یوں کہواور چونکہ بندہ کی زبانی اول کی تین آیات ادا کرائی گئ میں اس لئے ایاک نعبدو ایاک نستعین مجی اول کی تین آیات کے ساتھ اس صورت میں مضمون واحد موکرمسلسل موجائے گا۔لیکن سے جواب جزوی طور پرسورہ فاتحہ کے بارے میں موسکتا ہے قرآن شريف مين جگه جگه الله ياك كى حمد بيان كى كئ باور حديث شريف مين صاف اس طرح آيا ہے كه لا احصى ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ (اے الله میں ایس تعریف تیری بیان نہیں کرسکتا ہوں جیسی تونے اپنی تعریف بیان کی ہے )اس سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ تعالی خوداین تعریف بیان کرتے ہیں 'پس غیر مسلموں کے سوال زرکور کااپیاٹھیک کلی جواب جو ہرموقعہ پرجواب بن سکے بیہ ہے کہ خالق وخلوق پر قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ بلاشی مخلوق کے لئے خود ستائی مُری بات ہے لیکن خالق اگراپی تعریف کرے تو یہ کوئی بے جانہیں ہے بلکہ صحیح اور دُرست ہے۔اوّل اس پرغور کرنا جاہے کہ خودستائی مُری چیز کیوں ہے؟ اسکی وجہ غور کرنے اور اہل عقل ودانش کے بتانے سے میہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خود ستائی سے نجب (خود پیندی)اور تکبر پیدا ہوتا ہےاور خالق کمالات رب العالمین جل مجدۂ سے غفلت ،و جاتی ہےاورانسان کا ذہن خالق کی حمد اور خالق کے کمالات سے ہٹ کرخوداینی ذات میں اُلچہ جاتا ہے اور رب العلمین خالق کل ھی اپنی خود تعریف کرے توبیکی خرابی کا باعث نہیں ہے اللہ پاک ہے اُوپر کوئی نہیں ہے اور وہ ایسا براہے کہ سب کی برائیاں اس کے سامنے ہے ہیں اور ہر بڑے کواس نے بڑائی دی ہے۔لفظ تکبر میں تکلف کے معنی پوشیدہ ہیں یعنی جو بردانہیں وہ بڑا ہے اس كوتكبر كہتے ہيں۔اللہ پاكى برائى كامل بے تكلف سے نہيں ہے وہ سبكا خالق ہے اس كاكوئى خالق نہيں ہے للبذا اس كو تكبر كہتے ہيں۔اللہ پاكى برائى كامل ہے تكلف سے نہيں ہے وہ سبكا خالق ہوائى كا دعوى كيا اور يہى اپنى تعريف كرے توبيلازم نہيں آتا كہ جو برانہيں اس نے برائى كا دعوى كيا اور يہى لازم نہيں آتا كہ اپنے خالق كوچھوڑ كرا بى تعريف ميں مشغول ہوا۔ فلله المحمد اولا و آخرا و ظاهراً و باطِناً اللّهم لك المحمد لا احصلى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ۔

#### سُورة فاتحه شفاہے:

سورہ فاتحکا ایک نام شافیہ (لینی شفادینے والی ہے) بھی ہے اس کے مضامین جس طرح مومن مؤحد کے لئے باطنی اور دوحانی شفاء کا باعث بیں اسی طرح اس کے الفاظ جسمانی امراض و تکالیف اور دُکھ درد کے لئے شفا بن جاتے ہیں حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آنخضرت علی ہے خرمایا کہ قاتحة الکتاب زہر کے لئے شفا پڑھ کر مجھ پردم کرتے ہوئے تفتکار دیا مصرت ابوسعیہ خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فاتحة الکتاب زہر کے لئے شفا ہے حضرت عبد الملک بن عمیر نے (مرسلاً) روایت کی ہے کہ آنخضرت علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ فاتحة الکتاب ہرمرض کے لئے شفاء ہے (یوسب روایات درمنثور میں ہیں)

حصن حصین میں (ابوداؤداورنسائی سے قبل کیا) ہے کہ جس کی عقل ٹھکانے نہ ہوتین روز صبح شام سورۃ فاتحۃ کے ذریعہ جھاڑا جاوے (جھاڑنے والا) سورہ فاتحہ کو پوری پڑھ کرا پناتھوک (منہ) میں جمع کرے تفتکا ردے اور ترفدی شریف سے نقل کیا ہے کہ جس کوسانٹ بچھوڈس لیوے سات مرتبہ سُورہ فاتحہ پڑھ کرجھاڑا جائے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیات کے چند صحابہ (سفر میں ) ایک تالاب پر گزر نے وہاں ایک آ دمی کو پچھونے ڈس لیا تھا۔ وہاں جو قبیلہ تیم تھا اُن میں سے ایک آ دمی ان حضرات کے پاس آ یا اور اُس نے کہا کیا تم میں کوئی شخص جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ یہ سُن کر اُن حضرات میں سے ایک صاحب چلے گئے اور انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا اور پچھ بکریاں لینے کی شرط لگا کی۔ وہ شخص اچھا ہوگیا' اور پیم کریاں لیے کراپنے رفقاء کے پاس آگئے۔ انہوں نے ان بکریوں کا لینا اچھا نہ جانا اور کہنے گئے کہ تم نے اللہ کی کتاب پر اُجرت لے گی۔ جب کہ مدینہ منورہ میں واپس آگئے۔ انہوں نے ان بکریوں کا لینا اچھا نہ جانا اور کہنے گئے کہ تم نے اللہ کی کتاب اللہ پر اُجرت لی ہے آپ نے فرما یا بلا شہر کتاب اللہ پڑا جرت لی ہے آپ نے فرما یا بلا شہر کتاب اللہ ان سب چیزوں میں اُجرت لینے کے لئے زیادہ احت ہے۔ جن پرتم اُجرت لیتے ہو۔ (صحیح بخاری)۔

اس حدیث کی وجہ سے جھاڑ پھونک کی اُجرت لینا جائز ہے۔ بشرطیکہ کلام صحیح ہوئٹر کیے کلام نہ ہو۔

اس حدیث کی وجہ سے جھاڑ پھونک کی اُجرت لینا جائز ہے۔ بشرطیکہ کلام صحیح ہوئٹر کیے کلام نہ ہو۔

رات کو حفاظت کے لئے سورہ فاتخہ پڑھنا

حضرت انس رضى الله تعالى عند بروايت بك فنى اكرم علي في في ارشاوفر ما ياكه جب تون بستريرا پنا بهلور كها اور فاتحة الكتاب اور قُل هُوَا اللهُ أَحَدٌ (ختم سورت تك) پڑھ لى توموت كسوا هر چيز سے تجھے امان مل كى - (درمنثور) ولقد تم تفسير فاتحة الكتاب محمد الله تعالى وحسن توفيقه فله الحمد حمد اكثيرا طيبا مباركا فيه



سورة بقره مدينه بن نازل موكى اوراس كى دوسوچمياس آيات اور جاليس ركوع بيس

### يشيراللوالزمن الرحيو

شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبرد اميريان نهايت رحم والا ب

## الْعِرْةَذَالِكَ الْكِتْبُ لَارَيْبَ فِيْدِرْهُ مُلَّى لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

النظر بركاب الى ب جس ميں كوئى شك نبيں بدار ميں ہدايت ب متقول كے لئے۔ جو ايمان لاتے ہيں

ويقيمُون الصَّلُولَة ومِمَّارَزُهُمْ مِنْفِقُونٌ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے خرج کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں

وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاخِرَةِ هُمْ يُوقِونُونَ أُولِلِكَ عَلَى هُدًى تُرْتَرَيِّمْ ۖ

اُس پر جو اُتارا گیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ

### وُ الْإِكَ هُمُ الْفُلِّحُونَ©

بركى بدايت پر بين ايخ رب كى طرف ساور بدلوگ بى كامياب بين

#### سورة البقره

مصحفِ عثانی کی ترتیب کے لحاظ سے بید وسری سورت ہے۔ اس سورت میں بقرہ کا تذکرہ ہے اس لئے سورۃ البقرہ کے نام میے موسوم ہوئی روایت حدیث میں اس کا بینام آیا ہے۔

فضائل سوره بقره: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کوقبریں نہ بناؤ ( لیمنی ذکروتلاوت سے گھروں کوخالی نہ رکھوجیسا کہ قبریں خالی ہوتی ہیں ) بے شک شیطان اُس گھر سے بھا گتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے ( سنن تر نہ ی )

اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عند نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علی کو بدارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لئے سفارش کر نیوالا بن کرآئے گا۔ دوروش چیز وں کو پڑھو (لیعنی) سورۃ بقرہ اور سورۃ آ لیعران کو کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اسی طرح آ کیں گی جیسے بادل ہوں یا جیسے پر ندول کی دو جماعتیں صف بنائے ہوئے ہوں۔ اپنے لوگوں کے لئے خوب زور دار سفارش کریں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت ہے اوراس کا چھوڑ دینا حسرت ہے اوروہ اہل باطل کے بس کی نہیں۔ (صحیح مسلم)

اہل باطل کے بس کی نہیں۔ یعنی وہ اسے حفظ نہیں کر سکتے۔اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اہل باطل سے جادوگر مراد ہیں 'مطلب میرہے کہ سورۂ بقرہ کے پڑھنے والے پر چادو کا اثر نہیں ہوسکتا۔ (ابن کثیر) حضرت ابو ہر میں ضی دالٹہ تقوالی ہونے میں دارہ میں مؤسسے کے بیدار دائو مطالقہ نے بیش فرمان سے حدید کر سے اور میں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فر مایا کہ ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے اور قر آن کا بلند حصہ سورة بقرہ ہے اس میں ایک آیت ہے جوقر آن کی سب آیوں کی سر دار ہے۔ وہ آیت الکری ہے کہ سرقر آن کی سب آیوں کی سر دار ہے۔ وہ آیت الکری ہے جس گھر میں پڑھی جائے گا اس میں سے شیطان ضرور بھاگ جائے گا۔ (التر ندی فی اسن والیا کم وصحہ کما فی الدر المحقور) سورہ بقرہ وہ ہیں۔ اور سے بڑی سورت ہونے کے اعتبار سے قرآن کا بلند حصہ فرمایا نیز اس اعتبار سے بھی کہ آسمیں احکام کثیر تعداد میں ندکورہ ہیں۔ اور

یو بھی کہاجا سکتا ہے کہاں میں جہاد کا تھم ہے جس سے رفعت اور بلندی حاصل ہوتی ہے۔واللہ اعلم (مرقات شرح مھلوۃ) حضرت عمر ضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء سورہ جج 'سورہ نورکوسیکھو کیونکہ ان میں فرائض ہیں۔(درمنثور)

حروف مقطعات کی بحث

ان میں آتم چھ جگدہے۔اور آتمو یا نیخ جگہ ہے اور طمق چھ جگہ ہے اور طلسم آدو جگہ ہے۔اور ان کے علاوہ باقی سب ایک ایک ایک جگہ ہیں۔ کیونکہ یہ منشابہات میں سے بیں اس لئے مفسرین ان کے سامنے یوں لکھ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔(اللہ کواس کامعنی معلوم ہے)۔

بہت ہے اکا پرجن میں خلفاء اربعہ اور ابن مسعود بھی ہیں ان کا مؤقف بھی ہے جیسا کہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ بعض حضرات نے ان کے بچے معانی بھی بتائے ہیں کسی نے کہا ہے کہ بیان سورتوں کے نام ہیں جن کے شروع میں آئے ہیں۔ حضرت مجام کا قول ہے کہ اللّٰہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت شعبی نے فرمایا کہ بیاللہ تعالی کے اسماء ہیں۔ حضرت ابن عبالی ہے اللہ تعالی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا حضرت ابن عبالی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا حضرت ابن عبالی ہے اللہ تعالی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ لفظ اللہ کا پہلا حرف ہے اور لام اللہ کے نام اطیف کا پہلا حرف ہے اور میم مجید کا پہلا حرف ہے اور ایک قول یہ ہے الف ہے اللہ یعنی اللہ کی نہیں اور لام سے لطف اللہ یعنی اللہ کی مہریانی اور میم سے مجداللہ یعنی اللہ کی بُدرگ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ یعنی اللہ کی نہیں اور لام سے لطف اللہ یعنی اللہ کی مہریانی اور میم سے مجداللہ یعنی اللہ کی بُدرگ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیکن اس میں سے کوئی بات رسول اللہ علی ہے۔ مقبل بیاس جو محدرسول اللہ علی ہے مرکب ہیں جو مجمود ہیں ہے۔ مقبل ہوتے ہیں ہے موقعی بلغ ہواس جیسی کتاب بنا کر لاو اللہ علی اللہ کی میں سے موتا تو تم لوگ اس جیسی کتاب بنا کر ایک اس کے بارے میں کیسے جب مام بن اس کے عال وہ اور دھی محمسیں بیان کی ہیں جو مفسر بیضاوی نے کسی ہیں۔ ان حروف کواس طرح الگ الگ عاج برہ وات ہی بیاس ہے بیا ہی مقبل ہیں جو مفسر بیضاوی نے کسی ہیں۔ ان حروف کواس طرح الگ الگ بیا تا ہے ان میں جو مذمر فی مقبل اور مدحر فی مختف کے نام سے کتب تجو یہ میں بیا بیا نام ان میں تجو یہ کے تو اعد کے مطابق مذہمی ہیں جو مذمر فی مقبل اور مدحر فی مختف کے نام سے کتب تجو یہ میں بیا بیا نام کے ان اس میں تو تو کواس طرح الگ الگ بیا نام کے ان ایک ان اب ان میں تجو یہ کو تو اعد کے مطابق میں جو مذمر حین اور من کسی میں اس میں تو مذمور فی خواص کو نام سے کتب تجو یہ میں بیا بیا نام کے ان کے ان کی میں بی جو مذمر حین اللہ کی ان ان میں تجو یہ کو تو اعد کے دور کے اس کے تو تو یہ میں بیا کی میں جو مذمور فی کواس کی بی جو مذمر حین اللہ کی بیا کی میں جو مذمور کی مختلف کے نام سے کتب تجو یہ میں بیا کیا کہ کو اس کو اس کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کسی کی کسی کی کی کی کی کو کسی کی کی کسی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کسی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی

بیان مسئے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاوفر مایا کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اسکی وجہ سے اُسے ایک نیکی ملے گی اور وہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں مینہیں کہتا کہ المّم آیک حرف ہے (بلکہ )الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور ٹیم ایک حرف ہے۔ (رواہ الرنہ ی دقال مدیث صرفح)

قرآن مجید بلاریب الله کی کتاب ہے

ذلک الکِتَابُ لا رَیْبَ فِیْهِ (یه کتاب ہے جس میں کوئی شکنہیں) مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جومحمہ علیقہ پر نازل کی گئے۔ اس کا وی الی ہونا اور خداوند قد وس کی طرف سے نازل ہونا یہ ایک چیز ہے جس میں نظر سے کے کہ جائے تو کسی ماقل کے لئے کسی طرح کے کسی شک کی کوئی گئجائش نہیں اگر کسی کوکوئی شک ہے تو اس کی کجھ فہمی کی وجہ سے ہاس کے شک کا اعتبار نہیں۔ اور جو تحض فکر سے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ واقعی اللہ تعالی کی کتاب ہے کین پھر بھی منکر ہے۔ اور کہتا ہے کہ محصرتک ہے تو اسے حقیقت میں شک نہیں ہے۔ ضد اور عناد نے اُسے اس پر آمادہ کیا ہے کہ تق اور حقیقت کا انکار کرے۔

قرآن مجيد متقيول كے لئے ہدايت ہے

هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ (يكتاب بدايت ہے متقبول كيكے) سورة بقرہ ميں دوسرى جگد (ركوع ٢٣) ميں قرآن جيدكو هُدًى لِلنَّاسِ فرمايا اور يہاں هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ فرمايا ہے۔ دونوں با تين صحح بيں۔ قرآن كى دعوت عام ہے ہرانسان كوترآن نے حق كى دعوت دى ہے اور بار بار سجعايا ہے اور دلائل پيش كے بيں جن كوسا منے ركھ كرتھوڑى سى مجھ ركھنے والا بھى ہدايت پر آسكتا ہے كين چونكداس سے وہى لوگ نفع حاصل كرتے بيں جوا پئى عشل وفكر كواستعال كر حتى قبول كرتے بيں اور بيط كر چكے بيں كہ بميں مگراہى ميں نہيں رہنا اور شرك و كفر سے بچنا ہے اس كئے يہاں هَدًى لِلْمُتَقِيْنَ فرمايا، لفظ اِتِقاء (جس ہے متقى كالفظ ماخوذ ہے اور اسكى جع متقين ہے) اس كامعنى نجنے كا ہے اور ڈرنے كے معنى ميں بھى ليا جاتا ہے۔ لفظ ريد تقوى كا اور اتيقاء دونوں كا مادہ ايك ہى ہے شرك اور كفر سے بچنا اور ايمان قبول كر كے چھوٹے بڑے گنا ہوں سے بچنا اور مربد تقوى كا سے اور ڈرنے كے معنی اور اسے بچنا اور مربد تقوى كل ميں آتا ہے۔ الهٰدِ مَن اور اسے باطن كو مرف ذات تن تعالى شاخ ہى ميں مشخول ركھنا اور اسى كی طرف متوج رہنا يہ سب تقوى ميں آتا ہے۔ الهٰدِ مَن المُستَقِيْمَ ميں ہو يہ بات بنائى گئ تھى كہ اس ميں ہدايت پر ثابت رہنے كہ دُم اے اور ايمان بروجاتا ہے۔ (فَرَا دَتُهُمُ إِيُمَاناً وَهُمُ يَسْتَبُورُونَ)

منفین کی صفات: اس کے بعد متقین کی صفات بیان فرمائیں اوّل بیکدوہ غیب پرایمان رکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن باتوں کی خبر دی ہے اور رسول اللہ علیہ ہے خوباتیں بتائی ہیں ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے اُن سب کو مانتے ہیں اور اُن پرایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے صرف خبر پرایمان لے آنا بیایمان بالغیب ہے اور ایمان لاتے ہیں بغیر ہے۔جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں کے حالات سب ہی دیکھ لیس گے اور مان لیس گے لیکن دیکھنے کے بعد مان لینا اور ایمان لانا معتبر ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا تو وہاں کے حالات سب ہی دیکھ لیس گے اور مان لیس گے لیکن دیکھنے کے بعد مان لینا اور ایمان لانا معتبر نہیں فرمایا بلکہ متقبوں کی دوسری صفت بیریان فرمائی و یُقینہ مُونَ الطّبلو فَ لَعِنی وہ نماز قائم کرتے ہیں ایکھنگوئی تنہیں فرمایا بلکہ

يُقِينُهُونَ الصَّلُوٰةَ فرمايا- نماز قائم كرنابيب كدنمازك فرائض وواجبات وسُنن ومستجبات سب كوخوب دهيان اورخشوع خضوع كساتها داكياجائے تفسيرابن كثير مين حضرت ابن عباس رضى الله عنها كارشاد فقل كياب اقامة الصلوة اتسام المركوع والسجود والتلاوة والمحشوع والاقبال عليها فيها لينى نمازكا قائم كرنابيب كدركوع سجده بورا بورا اداكياجائے اور تلاوت بھى سيحى مواورنماز مين فيرض على مواورنماز براھتے وقت نمازكا دھيان بھى مور

پھر فرمایا: وَمِمّا رَزَقُنهُمُ یُنفِقُونَ (اور ہمارے دیتے ہوئے میں سے خرج کرتے ہیں) متقبول کی صفت القامت الصلوة بیان کرنے کے بعد (جوعبادت بدنیہ میں سے سب سے اہم اور سب سے بردی عبادت ہے اللہ کی رضا کے ذکر فرمایا۔ یعنی متقبول کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ جو پھھ اللہ تعالی نے اُ تکوعطا فرمایا ہے۔ اُس میں سے اللہ کی رضا کے لئے خرج کرتے ہیں۔ اس میں مالی فرائنس (زکو ۃ اور عشر) اور واجبات (صدقہ فطر وغیرہ) نفی صدقات سب داخل ہیں۔ پھر فرمایا: وَالَّذِینَ یُوُمِنُونَ بِمَا آنُنوِلَ اِلْنِیکَ وَمَا آنُنوِلَ مِنْ قَبْلِکَ (جولوگ متقی ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا) ایمان وہ معتبر ہے جس میں اللہ تعالی پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور اسکی تمام کتابوں پر ایمان ہو۔ اللہ کے کسی ایک نیا اسکی کسی ایک کتاب کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ لا نَفُرِقُ بَیْنَ اَحَدِ مِنْ دُسُلِم میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے وَمَا آنُنوِلَ مِنْ قَبْلِکَ کے عموم میں قر آن کر کیا ہے کہا تمام کتابوں اور محیفوں کا ذکر قر آن مجید ہیں بھی ہے (صحف ابر اہیم وموئی) اللہ کی جن کتاب کا نافرض ہے۔ بعض صحفول کا ذکر قر آن مجید ہیں بھی ہے (صحف ابر اہیم وموئی) اللہ کی جن کتاب کا نافرض ہے۔ بعض میں اللہ کی جن کتاب ما نافرض ہے۔

پھر فرمایا: وَبِالُاحِوَةِ هُمُ یُوُقِنُونَ (اوروه آخرت پریقین رکھتے ہیں) ایمان کے تین اہم جزو ہیں۔ توحید رسالت اور موت کے بعد زندہ ہونے پرایمان لانا میہاں ان نینوں چیزوں کو بتادیا ہے۔ اور ساتھ ہی نماز اور زکو ہ کا بھی ذکر فرما دیا۔
کیونکہ ایمان قبلی کے بعد دوسرا درجہ نماز کا ہے اور اس کے بعد زکو ہے۔ ایک فریضہ بدنیا وردوسرا فریضہ مالیہ بیان فرما دیا۔
اُولِیْکَ عَلَی هُدًی مِن رَبِّهِمُ (آخرتک) اس آیت میں اُن لوگوں کے لئے مہایت پر ہونے اور کامیاب ہونے کا اعلان

فرملیا ہے۔جن کی صفات پہلے بیان ہو کیں۔ان کواس بات کی سنددی گئی کہ یہ ہدایت پر ہیں اور حقیقی اور واقعی کامیابی آئیس کو حاصل ہونے والی ہے جو آخرت میں اللہ کی رضا اور دُخولِ جنت کی صورت میں حاصل ہوگی۔اللہ کی رضا سے بڑھ کرکوئی کامیابی ٹیس۔

اِنَّ الْذِيْنَ كُفُو وَاسُواءَ عَلَيْهِمْءَ اَنْ رَبِّهُ وَامْرِلَمْ تَنْنِ رَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّمُ اللهُ عَلَى قُلُو يَعِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعَلَى آبُصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَنَ ابْ عَظِيْمٌ ۗ

اور اُن کے سُننے کی قوت بڑاور اُن کی آئھوں پر بڑا پردہ ہے اور اُن کے لئے بڑا عذاب ہے

کا فروں کی گمراہی اور آخرت میں بدحالی

تضعمه بيو: الل ايمان كے اوصاف بيان فرمانے كے بعد ان آيات ميں اُن كا فروں كا ذكر فرمايا ہے جن كا الله كے علم

میں فاتمہ کفر پر ہونا ہے اور جولوگ تن واضح ہوتے ہوئے اور تن وباطل کو بچھتے ہوئے کفر پر جے ہوئے ہیں۔ اور اُنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں ہرگز کسی حالت میں اسلام قبول نہیں کرنا اللہ جل شائہ نے ہرخص کو فطرست ایمانیہ پر پیدا فر مایا پھراس کے ماں باپ اسکو کفر پر ڈالد ہے ہیں اور وہ اپنے ما حول اور مُعاشرہ کی وجہ سے ایمانی استعداد کھو پیٹھتا ہے اور اپنے کو اس درجہ میں پہنچاد یتا ہے کہ کسی قبرت پر اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جب انہوں نے اپنی شرارت اور عناد کی وجہ سے اپنی استعداد خود ہر باد کر دی تو اپنی تابی کا سبب وہ خود ہی بن گئے لیکن چونکہ اللہ بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے اس لئے اس خلق افعال کی برباد کر دی تو اپنی تابی کا سبب وہ خود ہی بن گئے لیکن چونکہ اللہ بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے اس لئے اس خلق افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی جے مُم کر لگانے ہے تعبیر کیا گیا۔ بیمسئلہ قدر رہ باریک ہے اس لئے اس اجمال پرہم اکتفا کے سبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی جو دو نصالا می ہوں خواہ میرو مشرکہ ہوں خواہ دوسری کسی قوم کے افراد ہوں اہل اسلام اُن سے طبح رہتے ہیں۔ اور دلیل سے اُن کو عاجز اور خاموش کر دیے ہیں اور اُن میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو تر آن اور اسلام کو جس جانے ہوئے وہی یا نہ ہی عصبیت کے اسلام قبول کر لیتا ہے اُس کو کفر میں واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسلام کوئی جانے ہوئے قومی یا نہ ہی عصبیت کے بعد آیتہ اسلام کوئی بیا نگل دو تو گوں کا عناد اور ان کا حال معلوم کرنے کے بعد آیتہ بی عکمی ہے آئلڈ رُقہ ہم اُم لُنم تُنْدُورُ ہُم لَا لائم یُورُونُ کی کامطلب بالکل واضح طور پر بچھ میں آ جا تا ہے۔

وَمِنَ الْتَاسِ مَنْ يَعُولُ امْتَابِاللهِ وَبِالْيُومِ الْاخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِينَ كَمُعْلِمُون الله

اور بعضے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پراورآ خری دن پرایمان لائے۔حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔وہ دھو کہ دیتے ہیں اللہ کو

وَالَّذِيْنَ امْنُوْأُومًا يَخُنُّ عُونَ إِلَّا اَنْفُسُهُمْ وَمَا يَتَعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ

اوراُن لوگوں کو جوایمان لائے اور نہیں دھو کہ دیتے مگراپنی جانوں کو۔اوروہ اس کاشعور نہیں رکھتے۔ان کے دلوں میں برداروگ ہے سواللہ نے اُن

اللهُ مَرْضًا وَلَهُ مُعِلَاكِ الدِيْرُةِ لِبَمَا كَانُوْا يَكُذِبُونَ اللَّهُ مَرْضًا كَانُوْا يَكُذِبُونَ

كاروگ بزهاد بااوران كے لئے دردناك عذاب ہاس وجہ سے كدوہ جموث بولاكرتے تھے

#### منافقین کی تاریخ اور نفاق کے اسباب

قفسی : جب سرور عالم علی مید منوره تشریف لائے اور دین اسلام خوب چھینے لگا تو یہودیوں اور خاص کر ان کے علاء اورا حبار کویہ بات زیادہ کھی اور بہلاگ دشنی پرائز آئے کچھلوگ اوس اور خزرج میں سے بھی اسلام کے خالف ہو گئے۔ اسلام کی اشاعت عام ہوجانے کے بعد کھل کر بہلوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تصاور خشنی کے اظہار سے بھی عاجز تصاس کئے انہوں نے بہ جال جلی کہ ظاہری طور پر اسلام قبول کرلیا اندر سے کا فرتھے اور ظاہر میں مسلمان تھے۔

ان کامر دار عبداللہ ابن اُبی تھا حضورا قدس علیہ کے مدیدہ منورہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج نے عبداللہ بن اُبی کواپنا بادشاہ بنا نے اور اُس کوتاج پہنانے کامشورہ کیا تھاسید العالمین علیہ کے جوئے ہوئے کسی کی سرداری نہیں چل سکتی تھی اُس نے اور اس کے ساتھیوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے کومسلمانوں میں شار کر دیا اور اندر سے اسلام کی

کاٹ میں گےرہے۔ان کے اس طریقۂ کارمیں بیراز پوشیدہ تھا کہ اسلام قبول کرنے پر جومنافع ہیں وہ بھی ملتے رہیں اور کنبے اور قبیلے سے باہر بھی نہ ہوں اور اہل کفر سے بھی گھے جوڑ رہے۔اور اُن سے بھی فائدہ ملتارہے۔

اورييمي پيش نظرتها كه اگر العياذ بالله اسلام اورواى اسلامصلى الله عليه وسلم كا قيام اور بقازياده ديرتك ندرية حسب سابق پھرسرداری مل جائے گی لہذا ہے اوپر سے مسلمان اور اندر سے کا فرر ہے اور اسلام اور داعی اسلام کی ناکامی کے انتظار میں رہنے کیکمسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں اور اس طرح سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھو کہ دیتے تھے۔اور خالص کا فروں سے تنہائیوں میں ملتے تھے تھ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بدلوگ اپنے کومسلمان ظاہر کرنے کے لئے نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن چونکدول میں نمازی نہ تھے اس لئے جماعتوں کو حاضری میں سستی کرتے تھے۔اوراکساتے ہوئے اُوپر کے دل سے نماز پڑھتے تھے جہادوں میں بھی شریک ہونے کے لئے ساتھ لگ جاتے تھے لیکن بھی تو درمیان سے والیس آ گئے اور بھی ساتھ رہتے ہوئے ہی مروفریب کو کام میں لاتے رہے۔حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچانے اور دل دکھانے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے جھوٹی قشمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم مُسلمان ہیں اور اسلام کےخلاف منصوبے بنا کراوررسول الله صلی الله علیه وسلم کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کر کےصاف اٹکار کرجاتے تنہے۔ اورتتم کھا جاتے تھے کہ ہم نے تو نہیں کہا۔ ان لوگوں کے حالات سُورۃ بقرہ کے دُوسرے رکوع میں اور سورۃ نساء کے رکوع ۲۱ میں اورسورة منافقون میں اورسورة حشر میں بیان کئے گئے ہیں۔اورسورة برأت میں خوب زیادہ انکی قلعی کھولی گئی ہے۔ سیرت کی کتابول میں ان لوگول کے نام بھی لکھے ہیں کہ بیکون کون تھے اور کس قبیلہ سے تھے۔البدایہ والنہایہ اوائل کتاب المغازي ميں يہودي علاء اوراحبار جنہوں نے اسلام اور داعی اسلام صلی الله عليه وسلم کی تھل کرمخالفت اختيار کی اورخوب زياده دشمنی میں لگ گئے اُن کے نام اور اُن لوگوں کے نام جو بہود بول اور اوس وخزرج میں سے منافق بنے ہوئے تھے واضح طور پر ذکر کئے ہیں۔رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کے ساتھ مرقت کا برتاؤ فرماتے رہے اور انگی ایذ اؤں کو سہتے رہے۔ آپ احسن اسلوب سے اپنی دعوت کو لے کرآ گے بڑھتے رہے اور دین اسلام کو برابرتر تی ہوتی رہی۔اس میں جہاں پی حکمت تھی کہ شاید یلوگ مخلص مسلمان ہوجائیں وہاں میصلحت بھی تھی کہا گران کے ساتھ تنتی کریں گے تو عرب کے دوسرے قبائل جومسلمان نہیں ہوئے ہیں اور سیحے صورت حال انہیں معلوم نہیں وہ اسلام کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہوجا کیں گے۔اور شیطان ان کو سیمجھائے گا کہ دیکھومحمہ (رسول الله صلی الله علیه وسلم) کا اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ بالآخرایک دن وہ آیا کہ بیلوگ یخی اور ذِلت کے ساتھ معجد نبوی سے نکال دیئے گئے جس کی تفصیل سیرۃ ابن ہشام (جلد ٹانی کے اوائل) میں خرکور ہے۔ خرکورہ بالا آیت میں اور ان کے بعدوالی چند آیوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اوّل توبیفر مایا کہ بیلوگ اس بات کے معی ہیں کہم اللہ پرایمان لائے اور يوم آخرت پر بھی ايمان لائے۔ پھرفر مايا کدان لوگوں كا بيدوكل سراسر جھوٹ ہے۔ بدائل ایمان نہیں ہیں۔ ایمان فعل قلب ہے صرف زبانی دعوی سے وئی محص مسلمان نہیں ہوگا۔ جب تک دل سے ان چیزوں کی تقمدیق نہ کرے جواللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعہ بتائی ہیں اورجن پرایمان لانے کا تھم فرمایا ہے اس وقت تک کوئی مخص مومن نہیں ہوسکتا۔منافقین کے اس دو غلے پن کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔حالانکہ مومن نہیں ۔سورۃ ما کدہ میں اس طرح بيان فرمايا مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوا امَّنَّا بِالْفُوَاهِهِمُ وَلَمْ تُؤُمِنُ قُلُوبُهُمْ \_ (يعنى أن لوكون من سے بين جنهون نے اپنے مونہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے اور حال میر کدان کے دل ایمان نبیس لائے ) اِس دور کی اور دو غلے بن کوقر آن وحدیث میں نفاق اور منافقت سے تعبیر کیا گیاہے اور جولوگ ایسا کرتے ہیں۔ان کومنافق فرمایا گیاہے۔

يكلم لفظان نَفَق "سے ماخوذ ہے۔نفق أس مُرنگ كو كہتے ہيں۔جس ميں دونوں طرف سے راستہ ہو چونك مُنافقين اسلام میں ایک دروازہ سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں اس لئے ان کے اس عمل کا نام نفاق ركها كيا مفردات امام راغب مي جومنه النفاق وهو الدخول في الشرع من باب والحروج عنه من باب وعلى ذلك نبه تعالى بقوله ان المنافقين هم الفاسقون اى الخارجون من الشرع منافقت لُفركى بدترین اور خبیث ترین قتم ہے۔اس میں کفر بھی ہے جھوٹ بھی ہے۔ دھوکہ دہی بھی ہے ایسے لوگ صرف بندوں ہی کو دھو کہ نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھو کہ دیتے ہیں اور ایمان اور اہل ایمان کا نداق بناتے ہیں اور جو کھلے کا فر ہیں اُن کو بھی دھو کہ دیتے ہیں اُ<u>ن سے کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں۔اور حال یہ</u> ہے کہ وہ کسی میں سے نہیں جس کوسورۃ نساء میں یوں بِيان فرمايا ﴾ ـ يُرَآءُ وُنَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ اللهَ إِنَّا قَلِيُّلا مُّذَبُذَبِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَى هُؤُلَّاءِ وَلَآ اِلَى ھۇ كَآءِ (لينى وه لوگول كودكھاتے ہيں اورالله كوبس ذرابہت ياد كرتے ہيں ايمان اور كفر كے درميان مذبذب ہيں ندان كی طرف ہیں اور ندا کی طرف وجدا سکی ہے ہے کہ منافق کسی کانہیں ہوتا وہ صرف اپنا ہوتا ہے۔ جہاں دنیا اور دُنیاوی منافع د میھا ہے موقعدد کی کراسی طرف ہوجاتا ہے۔اوراتے ہی وقت کے لئے ہوتا ہے جتنے وقت تک ضرورت محسوں کرتا ہے۔رسول الله علي السيالية في الرشاد فرمايا كدمنا فق كي مثال الي ب جيس بكريوں كے دو ربوڑوں كے درميان ايك بكري ہے وہ گا بھن ہونے کے لئے بھی اس رپوڑ کی طرف جاتی ہے بھی اُس رپوڑ کی طرف جاتی ہے۔ (مشکلوة ص ١٤)

منافقین اپنے اس عمل کو چالبازی اور ہوشیاری سجھتے ہیں کہ ہم نے خوب اللہ تعالی اور مومنین کو دھو کہ دیا اور اپنا کام نکالا ۔ حالانکہ اس دھوکہ دہی اور چالبازی کا بُراانجام خود انہی کے سامنے آئے گا۔ اور بیچالبازی انہیں کے لئے وبال جان ہے گی وہ بیجھتے ہیں کہ ہم خوب سیجھتے ہیں حالانکہا ہے اصل نفع اور نقصان تک کونہیں سیجھتے ۔

نِفاق كامرض بهت برانا ہاوراس میں اضافہ ہوتار ہائے۔ زمانہ نبوت كے منافقين اس مرض میں مُبتلا تھے۔ جیسے جیسے اسلام آ کے بردھتا گیا منافقوں کا نفاق بھی بردھتار ہا۔ مرض نفاق حسد اور حُب دنیا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا شخص ذلیل ہوتا ہاور آخرت میں منافق کے لئے سخت سزا ہے۔حضرت حذیفہ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ نفاق رسول اللہ عظیمی کے زمانہ میں تھا۔ آج تویااسلام ہے یا کفر ہے۔اُن کا بیارشادامام بخاری نے نقل کیا ہے۔شراح حدیث نے فرمایا ہے کہاس کا بیمطلب ہے کہ چونکہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے اس لئے ہم کسی مدعی اسلام کو بیون نہیں کہیں گے کہ بیمنا فق ہے۔رسول اللہ علی کے کواللہ پاک کی طرف سے اِس زمانہ کے منافقوں کے نفاق کاعلم تھااس لئے متعین طریقے پراُن کومنافق قرار دیا گیا ہم ظاہر کے مکلف ہیں جو ھنے کے گامیں مُسلمان ہوں اس کومسلمان سمجھیں گے۔ جب تک کہاس سے کفر کا کوئی کلمہ یا کفر کا کوئی کام صادر نہ ہوا گر کسی کے بارے میں اندازہ ہوکہ بیظاہر میں مسلمان بنتا ہے۔ اندر سے مسلمان نہیں ہے اُسے مُنافق کے بغیرا پی حفاظت کریں گے۔

وَإِذَاقِيْلَ لَهُ مُلِاتَفُسِ كُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوْآ إِنَّا الْحَنْ مُصْلِعُونَ الدَّاتِّهُ مُرهُمُ الْمُفْسِدُ وْنَ

اورجب اُن سے کہاجاتا ہے کہ زمین میں فسادمت کروتو کہتے ہیں۔ کہ ہم تو صرف اصلاح ہی کر نیوالے ہیں خبردار بلاشبہ یہی لوگ مُفسد ہیں۔

ولكن لاينغوون وإذاقيل له والمؤاكم المنواكم المنواكم المن القاس قالواكونكم المن التاس قالواكونكم المن المن المن المن المن المن المناه المناه والمناه و

## منافقوں کے دعوے اوراُن کا طریقِ کار

قصم و ان آیات میں منافقین کے بعض دعو نقل فرمائے ہیں۔اور اُن کا طریقیہ کار ذکر فرمایا ہے اور وہ بیکہ جب اُن سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ کروتو وہ کہتے تھے کہ ابھی ہم کہاں فساد کہاں؟ ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہی ہے۔ اُن کی تر دید میں فرمایا که خبر دار بلاشبه بیلوگ فسادی ہی ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے ، جس فساد میں بیلوگ مُنتلا تھا اُس میں کی طرح سے حصہ لیتے تھے۔اسلام اورمسلمانوں کے خلاف فتنے کھڑے کرتے تھے۔اور دُشمنانِ اسلام کولڑائیوں پر آ مادہ کرتے تھےاورمسلمانوں کے بھیدد شمنوں تک پہنچاتے تھے۔اور جولوگ مسلمان ہونے کاارادہ کرتے اُن کواسلام سے رو کنے کا سبب بنتے تھے۔ اور مسلمانوں کا نداق بناتے تھے فساد کے کا موں میں مبتلا ہوتے ہوئے اُن کا دعویٰ بیتھا کہ ہم تو اصلاح ہی کر نیوالے ہیں مفسراین کثیر نے لکھا ہے کہ ان کا مطلب بیتھا کہ ہم دونوں فریق یعنی مسلمین اور کا فرین کی مدارات كرتے ہيں۔ دونوں ميں جوڑ لگانے اور دونوں كے تعلقات استواركرنے ميں لگے ہوئے ہيں۔ (و كذانقله السيوطى عن ابن عباس فى المدر) أنهول في العال الما المات الما الما عن ابن عباس فى المدر) أنهول فرايق میں سے ہرفریق اُن کواپنی جماعت سے علیحدہ مجھتا تھا (لا إلی هؤلاء ولا إلی هؤلاء) جس مخص سے دونوں جانب میں سے کوئی بھی مطمئن نہ ہووہ کیا جوڑ بھاسکتا ہے۔ پھرایمان اور تفریس جوڑ بھانے کا ارادہ کرنا بھی مزید تفریے۔ایمان اور کفر کا جوڑ پیٹے ہی نہیں سکتا۔ لہذا اُن کا دعوی اصلاح صرف دھوکہ ہے اور وہ اس کے نتیجہ سے ناواقف ہیں۔ اُن کے ممل ہے جونساد پھیلتا ہے اس کونیس مجھتے اور آخرت میں جواس کا وبال ان پر پڑے گااس کونیس جانے۔ اور جب اُن سے کہا جاتا تھا کہ ایمان کے آؤیعنی دین اسلام کوسیے دل ہے قبول کروتو وہ کہتے تھے کہ جولوگ ایمان لائے ہیں وہ تو بے وقوف ہیں ہم بیوتونی کا کام کیوں کریں۔حضرات صحابرضی الله عنهم اور خاص کرانصار کے دونوں قبیلے اُوس اور خزرج جنہوں نے اسلام تبول کرلیا تھا۔ان کوانہوں نے بیوتوف بنایا۔ادر کوبااسیت بحمدارادر ہوشیار ہونے کا دعوی کیا۔اللہ جل شاندنے فرمایا کہ بلاشبہ بیخود بیقوف ہیں۔لیکن جانتے نہیں ہیں۔جس نے ایمان کھویا کفراختیار کیا اسلام کونقصان پہنچایا اپی

آ خرت برباد کی اور دُنیا میں مونین اور کافرین دونوں کے زدیک مطعون اور قابل طامت ہوا اسکی پیوتو فی میں کیا شک ہے؟

منافقین کا پیرطریقہ تھا کہ مونین سے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لا بچے ہیں اور جب تنہا ئیوں میں اپنے شیطانوں لیمی کافر کے مرغنوں کے پاس جاتے تھے جو کھلے کافر تھے تو اُن سے کہتے تھے کہ بلاشبہ ہم تو تمہار ہے۔ اتھ ہیں۔ بیجو ہم مسلمانوں سے کہددیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بیتو ہمارا نداتی ہے۔ اُن کا نداتی بنانے کے لئے بطور دل کی ہم اُن کے سامنے اُن کی مسلمانوں جماعت میں ہونے کا اقرار کر لیتے ہیں کین اندر سے اور دل سے ہم تمہار سے ساتھ ہیں۔ (قال ابن عباس کان د جال من الیہود اذا لقوا اصحاب النبی مُلْكُلُمُ او بعضهم قالوا انّا علی دینکم واذا خلوا إلی شیاطینهم و هم اخوانهم قالوا انّا معکم ای علی مثل ما انتم علیه انما نحن مُسْتَهُذِهُ وُنَ ساخرون. (در منثور)

انہوں نے بیجو کہا کہ ہم مسلمانوں کا نداق بناتے ہیں اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالی اُن کا نداق بنا تاہے یعن وہ ان کے اس استہزاء اور نداق بنانے کا بدلہ دے گا انہوں نے استہزاء کر کے مسلمانوں کے ساتھ جو حقارت کا معالمہ کیا اسکی یا داش میں آخرت میں ذکیل اور رُسوا ہوں گے۔اوران کے استہزاء کا وبال انہیں پر پڑے گا۔

الله تعالى أن كوؤهيل در رائه و مجور بين كرجم بهت فائده من بين حالانكه وه دوزت كى طرف جارب بين يهال و نيام مسلمانول كى طرف اشار كرتے بين زبانول سے تصحيول سے أن كا فداق بناتے بين - آخرت مين موشين إن رائسين كرف الله يُنَ المَنُوا مِنَ الكُفَّارِ يَضَحَكُونَ) مورة حديد كو دوسر دركوع من منافقين موشين إن رائسين كر الكُفَّارِ بَنْ المُنُوا مِنَ الكُفَّارِ بَنْ المُنُوا مِنَ الكُفَّارِ بَسُورٍ لَلْهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْدِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ المَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ المَّدَابُ) جس كي تقير ان شاء الله الى جگه ربيان بوگ - المَنْدَابُ) جس كي تقير ان شاء الله الى جگه ربيان بوگ -

دنیا میں منافقین اپنے مال اور جائیدادو غیرہ میں مشغول ہیں اور مجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں ان کا بھھنا غلط ہال کا اور جائیداداُن کو گراہی اور جائیداداُن کو گراہی اور میں خیران اور سرگرداں ہوکر بھٹک دہے ہیں۔ دُنیاوی مال اور جائیداداُن کو گراہی اور سے دھوکہ کھانا اور سے بھٹا کہ گفر کے ہوئے ہوئے یہ ہمارے لئے مفیداور نافع ہے بہت بڑادھوکہ ہورہ مومنوں میں فرمایا۔
ایکٹ سَبُونَ انْمَا نُمِلُ هُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِیْنَ نُسَادِ عُ لَهُمْ فِی الْحَیْدَ ابِ بَلُ لَایَشُعُورُونَ (کیا بیلوگ بھان کہ سَبُونَ انْمَا نُمِلُ ہُمُ وَی الْحَیْدَ ابْدی جان کی جمال اور بیٹے دیے چلے جاتے ہیں (اس طرح) ہم ان کوجلدی جلدی فائدے پہنچارہ ہیں (بات یوں نہیں ہے) بلکہ بیلوگ جانے نہیں ہیں)

اُولِيكَ الْكِنِينَ الشَّنْرُوا الصَّلَكَ بِالْهُلَى فَهَارِ عِتْ تِجَارِتُهُ وَهَاكَانُوا مُهْتَدِينَ اللَّهُ يدوه لوگ بين جنهوں نے بدايت كے بدلد كراى خريدل-سوأن كى تجارت نفع مندند ہوئى-اور ندوه بدايت پر چلنے والے بخ

## منافقین نے ہدایت کے بدلہ مراہی خرید لی

قصصه بیں: اللہ تعالی جل شانہ نے ہر مخص کو فطرت ایمان پر پیدا فرمایا پھر عقل اور ہوش بھی دیا۔اور انبیاء کرام علیہم السلام کومبعوث فرمایا۔ کتابیں نازل فرمائیں اس سب کے باوجودا گرکوئی شخص ہدایت کواختیار نہ کرے اور گراہی کواختیار کرے تو سے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والا بن گیااس نے اپنی عقل وبصیرت کی پونجی کوجس کے ذریعہ ہدایت پر چل سکتا تھا' ضائع کر دیا اور گمراہی اختیار کرلی لیعنی اپنی پونجی گمراہی حاصل کرنے میں لگا دی ایسے لوگوں کی بیتجارت نفع مندنہیں' بلکہ مراسر نقصان اور خسران کا باعث ہے۔ حقیر دنیا کے لئے گمراہی کی ہدایت سے مند موڑا آخرت کی بربادی کوخریدا فطرتِ سلیمہ جواُن کی پونجی تھی اس کو برباد کیا ایسی تجارت میں نفع کہاں؟ نقصان کونفع سمجھنا بہت بڑی جمافت اور خود فریسی ہے۔ اہل ایمان کو دھو کہ دیا اُن کو بیوقو ف بتایا اور خود ہی دھو کہ میں پڑے اور برباد ہوئے۔

مَثُلُهُ مُكِمَتُكِ الَّذِي اسْتَوْقَكَ نَارًا قَلَتُمَّا أَضَاءُتُ مَاحُولَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ

ان كى شال الى بي جيسے كى فخص نے آگ جلائى بھر جب أس آگ نے اس فخص كم آس پاس كوروثن كرديا تواللہ تعالى نے أكى روثن كرديا دوا تعالى خوار ميں جي مورديا

فِي ظُلْمَتِ لَا يُبْجِرُونَ صُحَرِّ لِكَمْ عُمْنَ فَهُ مُ لَا يَرْجِعُونَ فَهُ

كدوه ديكي نيس رب بيار بياد كور المراح بين كوسك بين انده بين پس بياد كر جوئ ند مول ك

منافقوں کے بارے میں داوا ہم مثالیں

اَوْكَصَيِّتِ مِّنَ السَّمَاءَ فِيهِ طُلْمَتْ وَرَعْنَ وَرَعْنَ وَبِرَقَ يَجْعَلُونَ اصَابِعَهُمْ فِي اَذَارِهُمْ مِّنَ الْوَكُصِيِّتِ مِنَ الْعَبْرِيانِ اللَّهُ فِي اَذَارِهُمْ مِّنَ اللَّالِيَّةِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ ا

الصّوَاعِنِ حَنَرَ الْمُونِ وَاللّهُ هُونِي الْكَوْمِ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

تکالیف پہنچی ہوں ان سے بچاؤ ہوجائے ان کی اس منافقت کو کا نوں میں انگلیاں دینے سے تشبید دی جیسے کو کی شخص بجلیوں کی کڑک سے اپنے کا نوں میں انگلیاں دیے ہا اللہ تعالیٰ کڑک سے اپنے کا نوں میں انگلیاں دیے ہا اللہ تعالیٰ کے تضاوقد رکے فیصلوں کوئیس ٹالا جاسکا اس طرح سے منافقت اختیار کرنے سے مصائب وآلام سے حفاظت نہیں ہوسکتی اور شدت الامرکی وجہ سے جوان کو جرانی اور یہ پریشانی تھی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں اسے بجل سے تشبید دی کہ کوئی موقع پائے ہیں تو ذراا پنے مقاصد میں آگے بڑھ جاتے ہیں گرساتھ ہی یہ خوف لگا ہوا ہے۔ کہ بجل ان کی آئیسیں ندا تھی لے البذا چھو قدم چلتے ہیں چرجب بجل کی چک ختم ہوجاتی ہے قبلات و حرکت کھڑے دو جاتے ہیں۔

قدم چلتے ہیں چرجب بجل کی چک ختم ہوجاتی ہے قبلات و حرکت کھڑے دو جاتے ہیں۔

مدر کی طرح سے بھی ای آتھ کہ تقریر سر در بحد دیں بعض مضرین زفر بال سے کہلے مثال اُن بھافتوں کے بارے کے مدر دی طرح سے بھی ای آتھ کی مدر بھی دیں۔

پھردوسری طرح سے بھی اس تشبید کی تقریری ہے (ماج البعادی) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلی مثال اُن منافقوں کے بارے میں پیش فرمائی ہے جو بہت مضوطی کے ساتھ کفریر جے ہوئے تھا اُن کے بارے میں فرمایا وَتَوَ کَلُهُمْ فِی ظُلُمَاتِ لَا یُنْصِرُونَ ۔ اوردوسری مثال اُن منافقوں کے بارے میں ہے جن کواسلام کے بارے میں تر درتھا بھی اسکی حقانیت دل میں آتی تو اسکی طرف مائل ہونے لگتے اور جب دُنیاوی اغراض سامنے آتیں اور دُنیا کی محبت زور پکڑ لیتی تو وہ میلان ختم ہوجاتا تھا اور گفر ہی پر چھے رہ جاتے تھے۔

اَلَيْهُمَا النَّاسُ اعْبُدُ وَارْتِكُمُ النِّنِى خَلَقَكُمْ وَالنَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَعَكَكُمْ تَتَعُونَ فَ الدوكوا عادت كروا بي ربى جم نة تم كو پيدا فرايا اور أن لوكون كوبمى پيدا فرايا جرتم بيلے تق تاكر تم پرييز گاربن جاوئ الذي يحكل ككُوُ الدُرضُ فِرَاشًا قَالسَّهَا تَرِينَا عَنَّ وَالْسَّهَا عَلَيْهَا فَالسَّهَا عَرِينَا عَنَّ وَالْسَاءَ بِنَا عَنَى السَّهَا مِهَا عَلَا اللَّهُ الْمُعَلَّمِ مِنَا وَ اللَّهُ اللَّ

يَهٖ مِنَ الثَّمَرُتِ رِنْمَ قَا لَكُمُّ فَلَا تَجَعَكُوْا لِلْهِ اَنْدَادًا وَأَنْتُمُ تَعَكَنُونَ °

کھوں سے تہارے لئے رزق لبذا مت بناؤ اللہ کے لئے مُقابل طالاتکہ تم جانتے ہو

#### دعوت توحيدا وردلائل توحيد

قضممیں: مونین خلصین اور کافرین اور منافقین کاذکر کرنے کے بعد اب دلائل کے ساتھ تو حید کی دعوت دی گئ۔اور اللہ جل شاخ کی شان خالقیت اور شان ربوبیت بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کا تذکرہ فرمایا جس کا مظاہرہ سب کے سامنے ہے اور ایک کم سمجھ آ دمی بھی اس کود یکھا ہے۔

اق ل: تویڈر مایا کتم اپ دربی عبادت کروجوتہاری پرورش فرماتا ہاور پہی نہیں کہ صرف پرورش فرماتا ہے بلکہ
اس نے م کووجود بھی بخش ہے بھکن ہے کوئی تا بجھ یہ کہنا کہ جھے تو میرے ماں باپ نے پیدا کیااس وہم کودخ فرمانے کے
اس نے م کووجود بھی بخش ہے بھک بیسے بیس ان سب کوئی تا بحد یہ لگتا کہ جھے تو میرے ماں باپ نے دوجود بھی دیا اور وہ وہ دوگو باقی رکھے
ہونے بھی فرمایا کہ جوگوگ تم ہے پہلے بیں ان سب کوئی نے پیدا فرمائے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ جب اس ذات
ہونے بھی ہواور وجود کے باقی رہنے کے جواسباب ہیں وہ بھی اُسی نے پیدا فرمائے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ جب اس ذات
پاکی عبادت کوافقیار کرو گے اس میں لگو گو تم کوصفت تقویل حاصل ہوگی۔ تقویل عرفی زبان میں نیخے اور پر ہیز کرنے کو
وقت اس کی طرف دل و دماخ کومتوجہ رکھائی کے لئے مینے اور اُسی کے لئے مرئے چھوٹے برٹ گنا ہوں سے بچنا بھی
تقویل کے مفہوم میں واغل ہے۔ جب کسی کوظوت اور جلوت میں اللہ تعالی شانہ کی ذات پاک کا استحضار رہے گا تو کہاں گناہ
تقویل کے مفہوم میں واغل ہے۔ جب کسی کوظوت اور جلوت میں اللہ تعالی شانہ کی ذات پاک کا استحضار رہے گا تو کہاں گناہ
کھا ہے تا کہ تم دوز ن سے بچے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک سے بھی بچے اور تو حید کوافقیار کرے جوسب سے بڑی عبادت ہوگی۔
مامنے ہیں اور کم بچھ بھی جن کو بچھتا اور جا تا ہی کی مظا ہر وتو ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہوتا ہے کین بہت واضی چیز ہیں جو سب سے بڑی کی استحضار کی ہوت کی بہت واضی چیز ہیں جو سب سے بول کی بین اور کم بچھ بھی جن کو بچھتا اور جا تا اور جو انتا ہے آئ میں سے تین چیز میں ہوتا ہے کین بہت واضی چیز ہیں جن میں سے اقل ہیہ ہوگیا کی سے تین چیز میں بیان فرما کمیں۔ جن میں سے اقل ہیہ ہوگی آئی سے اسے بیان فرما کمیں۔ جن میں سے اقل ہیہ ہے کہ اُس

نے زیمن کو پیدافر مایا۔ یہ زیمن سب کے سامنے ہا س پر ہتے ہیں اور رہتے سہتے ہیں اگر کوئی ناپینا ہوتو وہ بھی یہ تو جا نہا ہی ہے کہ میں کی چیز پر آباد ہوں کی چیز پر چل گھر رہا ہوں 'جوز مین ہے اس کا وجود بہت بری نعمت ہے ساری زیمن قدرت والا ہے گھر زیمن کا وجود محض وجود بی بیل بلکہ انسانوں کے لئے اس کا وجود بہت بری نعمت ہے ساری زیمن انسانوں کے لئے بھی انسانوں کے لئے بھی انسانوں کے لئے بھی انسانوں کے رہنے کے مواز ہو جس پر رہنے سبتے ہیں چلتے گھرتے ہیں اس کے استے بوٹ کے پیلاؤ ہوتے یا پانی ہی پائی ہوتا تو اس پر رہنا دُسوار ہو جا تا۔ زیمن کے ساتھ بی آسان کا ذکر فر مایا اور وہ سے کہ آسان کو تمہارے لئے جھت بنایا۔ یہ جوت ستاروں سے مُزین ہے۔ و کیفے میں بھی معلوم ہوتی ہے اس کی طرف نظر کرنے سے فرحت اور بشاشت محسوس ہوتی ہے اس کی طرف خیست سیان القرآن نے اپنے رسالہ رفع البناء کے آخر میں لکھا ہے کہ بعض حکماء کا قول ہے کہ آسان کی طرف و کیفی سے سے سامندی بیان القرآن نے اپنے رسالہ رفع البناء کے آخر میں لکھا ہے کہ بعض حکماء کا قول ہے کہ آسان کی طرف و کیفی سے دی فائدے ہیں (۱)غم کا کم ہونا (۲) وسواس کی تقلیل (۳) وہم اور خوف کا از اله (۳) اللہ کی یاد (۵) قلب میں اللہ کی عظمت کا تجیل جانا (۲) افکار رق ہے کا جانا رہنا (۷) سوداوی مرض کے لئے نافع ہے (۸) مشاق کی تبلی میں اللہ کی عظمت کا تجیل جانا (۲) دعا کر نیوالوں کا قبلہ ہا تا رہنا (۷) سوداوی مرض کے لئے نافع ہے (۸) مشاق کی تبلی میں اللہ کی عظمت کا تجیل جانا (۱) دعا کر نیوالوں کا قبلہ ہا وہ نیون کتاب الحکمة للغز المی .

پھر بارش کے پانی کا تذکرہ کیا اور بیفر مایا کہ اللہ جل شان نے آسان سے پانی اُتارا اور اس کے ذریعہ طرح طرح کے پیل پیدا فرمائے جو بی نوع انسان کے لئے رزق ہیں اورغذا ہیں ان کے ذریعہ انسانوں کی پرورش اور بقا ہے اس میں دلائل قُدرت بھی ہیں اور شان ربو ہیت کا اظہار بھی ہے۔ایک ہی زمین ہے اس میں طرح طرح کے پھل ہیں جن کے رنگ بھی مختلف ہیں۔

آخر میں فرمایا کہ جب اپنے رب اورخالق کوتم نے اس کے دلائل قدرت کے ذریعہ اور اسکی نعمتوں کے واسطہ سے
پیچان لیا تو عقل اور سجھ کا تقاضا ہے کہ صرف اس کی عبادت کر واسکوا یک جانو اور ایک مانو اسکی الو ہیت اور ربو ہیت کا اقرار
کرو۔اور اس کے مقابل شریک مت تظہراؤ۔اُس کے علاوہ نہ کوئی رب ہے نہ کوئی خالق ہے نہ متیں دینے والا ہے نہ زندگی
کے اسباب بیدا کر نیوالا ہے۔ان سب باتوں کو جانے اور سجھتے ہوئے اس کے لئے شریک تجویز کرنا اور کسی کواس کے علاوہ
عبادت کا مستحق سمجھنا علم وہم اور عقل و دائش کے خلاف ہے۔

وَانَ كُنْ تُورِ فِي رَيْبِ مِهَا نَزَ لَنَا عَلَى عَبُلِ نَا فَأَتُوا لِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهُ وَ ادْعُوْا شُهَلَ آءَكُمْ اورارَمُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

رسالت محر الله اورقر آن پاک کااعجاز

قصمیں: توحید کے ثابت کرنے کے بعدرسالت کے ماننے اور تسلیم کرنے کی دعوت دی جارہ ہے کو کی شخص خالق

وما لک کومان لے تو اسکی معرفت کی بھی ضرورت رہتی ہے اسکی ذات وصفات کو جاننااور ماننالا زم ہےاوران کاعلم خود بخو د نہیں ہوسکتا اور خالق و مالک جل مجدہ کی عبادت کے طریقے اپنے پاس سے ایجاد نہیں کئے جاسکتے۔الہٰ داان سب چیزوں ك مجمانے اور بتانے كے لئے اللہ جل شائهٔ نے حضرات انبياء كرام عليهم الصلوٰۃ والسلام كومبعوث فرما يا جوانسان تتھے اور انسانوں سے انسان کی زبان میں بات کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوة والسلام مبعوث ہوئے ان کی نبوت ثابت کرنے کے لئے ہرایک زمانہ کے ماحول کے اعتبار سے معجزات دیئے گئے۔ آخرالانبیاء سیدنا حضرت محمد رسول اللہ عیصلہ خطء عرب میں پیدا ہوئے مکہ عظمہ آپ کا وطن تھا جو بجزیرہ عرب میں واقع ہےاس زمانہ میں فصاحت و بلاغت کا بڑا چر جاتھا' اہل عرب جب مختلف مواقع میں جمع ہوتے تھے تو مقابلے کے طور پر مختلف قبائل اپنے اپنے تصیدے سُنا یا کرتے تھے۔ جس كاقصيده بهت زياده فصيح بليغ سمجها جاتا أس كوكعبه شريف پرايئا ديتے تتھاور بير گوياايك قتم كا چيلنج موتا تھا كەكوكى شخص اس کا مقابلہ میں قصیدہ لکھ کر پیش کرے۔حضرت محم مصطفیٰ احرمجتبیٰ خاتم النہین عظیمہ کی بعثت عامہ سارے عالم کے انسانوں کے لئے ہے قیامت آنے تک آپ ہی رسول ہیں۔ آپ ہی کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے میں سب کی نجات ہے آپ سے بے شار مجزات کاظہور ہوا جو حدیث سیرت کی کتابوں میں فرکور ہیں۔اوران مجزات پرمستقل کتابیں لکھی گئی ہیں ان معجزات میں بہت بڑامعجز ہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جوآپ پر نازل ہوئی جس کا نام قرآن مجید ہے اس زمانه میں چونکہ فصاحت و بلاغت کا بہت چرچا تھا اور مخاطبین اوّلین چونکہ اہل عرب ہی تھے۔اس کئے بیرایک ایسامعجز ہ دے دیا گیا جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے تمام شعراء عرب عاجز رہ گئے۔اوراُسکود مکھ کربہت سے شعراء نے کلام کہنا ہی چھوڑ دیا جن میں حضرت لبید بن رسید بھی تھے۔ان کا قصیدہ بھی اُن قصائد میں شامل ہے جن کومقابلہ کے لئے كعبرشريف برائكادياجا تاتھا۔ انہوں نے اسلام قبول كرلياتھا۔ حضرت عمر ف أن سے دريافت كرايا كه زمانداسلام ميں آپ في كيا اشعار كم بين انهول في جواب ديا ـ ابدلني الله بالشعر سورة البقرة و سورة آلي عمر ان (الاصاب)

ندکورہ بالا آیت میں اہل عرب کوقر آن جیسی کوئی سورت بنا کر پیش کرنے کے لئے تحدّی کی گئی ہے یعنی مقابلہ میں کوئی سورت لانے کا چیلنج کیا گیا ہے۔اور فرمایا ہے کہتم سب اینے حامیوں اور مددگاروں کو بگا لواور الله تعالیٰ کے سوا سارے حمایتوں کو جمع کرو پھرقر آن کریم جیسی کوئی سورت بنا کر پیش کرو۔ پہلے دیں سورتیں بنا کرلانے کا چیلنج کیا گیا تھا پھر ا یک سورت لانے کے لئے فر مایا گیا تمام فصحاء بلغاء ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی بنا کرنہ لا سکے اور یکسرعا جزرہ گئے۔ سورة يوس مي ارشادفرمايا: قُلُ فَأْ تُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنُ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيُنَ - (آپ

فرماد يجيئ كدلية وتم كوئي سورة اسجيسي أور كالوجس كوبھي بكل سكتے بواللد كے سواا اگرتم سے بو)

قرآن کریم کامعجو ہوناایی ظاہر بات ہے جوسب کے سامنے ہے اورسب کواس کا قرار ہے دُسمن بھی اس کو جانتے اور مانتے رہے ہیں۔ زمانہ مزول قرآن میں بعضے جاہلوں نے توبیر کہ کراپی خفت مٹانے کی کوشش کی کہ: لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِفُلَ هلذا (اگرہم جا ہیں تو اس جیسا کہدریں) لیکن کر پھھ نہ سکے اور پھھ لوگوں نے قرآن کے مقابلہ میں پھھ عبارتیں بنائیں پھرخودہی آپس میں ل کر بیٹھے تونشلیم کرلیا کہ بیقر آن جیسی نہ بنی اور آج تک بھی کوئی بنا کر نہ لا سکا اور نہ لا سکے گا۔ جيها كه الكي آيت مين ارشاد باورسورة بني اسرائيل مين فرمايا-

قُلُ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَاتُوا بِمِثْلِ هَلَا الْقُرآنَ لَا يَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوُ كَانَ بَعْضُهَمُ لِبَعْض ظَهِيُوا (آپ فرماد يجئے كديد بات ضروري ہے كما گرجَع ہوجا ئيں تمام انسان اور تمام جنات كدوه لے آئيں اس قُرُ آن جیسا تونہیں لائیں گےاس جیسااگر چہوہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں )

فَانَ لَهُ رَتَفْعَكُوا وَكَنْ تَفْعَكُوا فَاتَّقَوا السَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِارَةُ الْمُرت سو اگرتم نہ کرو اور ہر گزنمیں کر سکو کے سو ڈرو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں۔ وہ تیار کی گئی ہے

كافروں كے لئے

## قرآن کے مقابلہ سے ہمیشہ عاجز رہیں گے

**قن مسید**: اس آیت میں فرمایا ہے کہتم ہرگز قر آن کے مقابلہ میں اس جیسی کوئی سورت بنا کرنہیں لا سکتے ہوا ور بھی بھی نہلاسکو گےاس میں رہتی وُنیا تک کے لئے قرآن کے دنیامیں باقی رہنے کی پیشین گوئی کے ساتھ یہ پیشین گوئی بھی ہے کہ اس جیسا کوئی بھی جماعت یا کوئی فردنہیں بنا سکتا۔ بیدونوں پیشین گوئیاں صادق ہیں کچی ہیں سب کے سامنے ہیں چونکہ حضرت محمد رسول اللہ علیقہ کی نبوت عام ہے تمام افراد انسانی جب تک بھی دنیا میں رہیں ان پر فرض ہے کہ آپ پر ایمان لا کمیں اور آپ کا دین قبول کریں۔ چونکہ سارے انسانوں کے لئے سارے زمانوں اور سارے مکانوں میں آپ کی دعوت قیامت آنے تک ہاس لئے کسی ایے معجزہ کی بھی ضرورت تھی جو بمیشدزندہ اور تابندہ رہے یہ معجزہ قرآن مجیدہ جو الله كاكلام ہے اوراس كامقابله كرنے سے بميشہ كے لئے تمام انسان اور جنات افراداور جماعتيں عاجز بيں اور عاجز رہيں گے۔ قرآن موجود ہے اسکی دعوت عام ہے اسکی حقانیت اور سچائی واضح ہے پھر بھی کفر میں اور شرک میں بے ثار قومیں کروڑوں افراد مبتلا ہیں قرآن سنتے ہیں اوراس کوحق جانع ہیں لیکن مانے نہیں۔عناداور ضداور تعصب قومی اور مذہبی نے انکودعوت قرآن کے مانے سے اور اسلام قبول کرنے سے روک رکھا ہے سب کچھ جانے ہوئے چراسلام قبول نہ کرنا اپنے لئے عذاب آخرت مول لینا ہے اس لئے ارشاد فرمایا کہ اگرتم قرآن کے مقابلہ میں کوئی سورت نہیں لاسکتے اور ہر گرنہیں لاسکو گے تو دوزخ کی آگ سے اپنے کو بیجاؤ یعنی قر آن لانے والے کی رسالت اور دعوت کے منکر ہوکر عذاب دائمی کے مستحق نہ بنواور دیکھتے بھالتے دہتی ہوئی آ گ کا ایندھن نہ بنو اس آ گ کا ایندهن انسان ہیں اور پھر ہیں۔انسان تو وہی ہیں جواس کے منکر ہیں اور ایمان لانے کو تیار نہیں اور پھروں کے بارے میں مفسرین نے لکھاہے کہ وہ پھرجن کی دُنیامیں مُشر کین عبادت کیا کرتے تھے دوزخ میں ہوں گے۔ سُورۃ انبیاء میں فرمایا۔

إِنَّكُمُ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ٱلنَّهُ لَهَا وَادِدُونَ (بِشَكَمْ اوروه جن كَاتْم عباوت كرتے ہو\_دوزخ كاليندهن مول كے تماس پر دار دمونے والے ہو)

تفيير درمنثور ميں بحواله طبرانی عالم اوربيهي حضرت عبدالله بن مسعود سيقل كياہے كه به پھرجن كاذكرالله تعالى نے وَقُودُهَا النَّاسُ و الْعِجَارَةُ مِن فرمايا ٢- كبريت (كندهك) كي تقربين جن كوالله تعالى في جيه حام بايدا فرماديا-

### امل ایمان کو جنت کی بشارت

قضسيو: كافرول كى سزابتانے كے بعد (جواو پر كى آيت ميں فركور بوئى) اس آيت ميں الل ايمان اور اعمالِ صالحہ والے بندول كى جزاؤ كر فرمائى ہے جوطرح طرح كى نعتول كى صورتوں ميں ظاہر بوگ -

والے بندوں کی جزاد کرفر مائی ہے جو طرح طرح کی عمول کی صورتوں کی طاہر ہوئی۔

اقول: تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ باغوں میں رہیں گے یہ باغات دارالنعیم میں ہوئے جے جنت کہا جاتا ہے ان باغوں میں رہنے کے لئے مکان بھی ہوئے جیسا کہ سورہ صف میں وَمَسَا کِنَ طَیّبَةً فِی جَنْتِ عَدُن فرمایا ہے ان باغات میں رہنے کے لئے مکان بھی ہوئے جیسا کہ سورہ صف میں وَمَسَا کِنَ طَیّبَةً فِی جَنْتِ عَدُن فرمایا ہے ان باغات میں نہریں جاری ہوں گی جو صاف سھرے پانی کی ہوں گی جس میں کی طرح کا تغیر نہ ہوا ہوگا۔اور دودھ کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لئے لذت کا ذراجہ ہوں گی۔اور صاف سھرے شہد کی نہریں ہوں گی جیسا کہ سورۃ محمد علیہ میں ان نہروں کا ذکر فرمایا ہے۔

اور جوشراب وہاں بی جائے گی وہ لذت کے لئے ہوگی۔اس سے نذشہ آئے گا اور ندسر میں در دہوگا۔سورۃ الصافات میں فرمایا ہے کا فینھا غُولٌ و کا کھنم عَنْهَا یُنْزَفُونَ (بیاس میں در دسر ہوگا نہاس سے عقل میں فتورآئے گا)

دوم: یفرمایا کہ ان باغوں کے درختوں میں جو پھل ہوں گے وہ ان کو کھانے کے لئے پیش کئے جائیں گے اور جب بھی بھی کوئی پھل لایا جائے گا تو کہیں گے کہ بیتو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا اور وجہ اسکی بیہوگی کہ وہ پھل آپس میں ہم شکل ہوں گے اگر چہ لذیت اور مزے میں مختلف ہوں گے۔

ا بہن من اور است کے دیا ہے۔ اور بعض است کے دیا میں جو پھل ہمیں دیئے گئے تھے یہ اُسی جیبا ہے اور بعض بعض مفسرین نے فرمایا کہ من قبل سے بیرمراد ہے کہ دنیا میں جو پھل ہمیں دیئے گئے تھے یہ اُسی جیبا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہیں جنت میں جو پھل دیئے جا کیں گے اُن کے بارے میں کہیں گئے کہ بیتو: ہی ہے جو ابھی پہلے کھایا تھا۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ پہلے معنی لینازیادہ ظاہر ہے تا کہ لفظ محلکما کاعموم باقی رہے (کیونکہ جنت میں سب سے پہلے دیا گیا تھا اُسی وقت سے ہوسکتا ہے جب من میں جب جو اس سے پہلے دیا گیا تھا اُسی وقت سے ہوسکتا ہے جب من قبل ہے دنیا والے پھل مُراد لئے جائیں) کین صاحب تفسیر نفی کھتے ہیں۔

والضمير في به يرجع إلى المرزوق في "لمنيا والاخرة لان قوله هذا الذي رزقنا من قبل انطوى تحته ذكر ما رزقوه في الدارين

جس کا مطلب ہے کہ اُن کا بیہ ہنا کہ '' بی تو وہی ہے جو ہمیں پہلے لی چکا ہے''۔ دونوں پھلوں کے بارے بیں ہے دنیا والے پھل اور جو پھل وہاں دینے جاتے رہیں گے دونوں مرادی جو پھل اُن کو دینے جائیں گے دیکھنے بیں بظاہر دُنیا وی پھلوں سے مشابہ ہوں گئے جس چیز کو پہلے دیکھا ہواں ہے اُنس اور اُلفت زیادہ ہوتی ہے اور اُسکی طرف بعی میلان زیادہ ہوتا ہے اس لئے ظاہری صورت بیں وہ پھل دنیا والے پھلوں کی طرح ہوں گے اور تھیت بیں اُن کا مزواور کیف دو مراہی ہوگا۔ حضرت اہن عباس نے فرمایا کہ جنت کے پھلوں سے دنیا میں کوئی پھل نہیں ہی ناموں کی مشابہت ہے یعنی پھلوں کو دکھر کراہل جنت کہیں گئے کہ بیسیب ہیں۔

یانا رہیں ہم نے اُن کو دُنیا میں کھایا تھا۔ لیکن وہ مزے میں دُنیا وی پھل کی طرح نہو نگے بلکہ اُن کا مزواور کیف جنت کے اعتبار سے ہوگا جیسا کہ سور ۃ اُلم سجدہ میں فرمایا ہے فکلا تعکم ہوئی نفش مَّا اُخفِفی لَھُم مِّن فُورَةِ اَعْیُنِ اِن بعض حضرات نے بیا اشکال کیا ہے کہ دنیا والے پھل مراد لئے جائیں تو اس سے بیلازم آتا ہے کہ جنتی پھل صرف انہی پھلوں کے مشابد دینے جائیں وار پھرائن پھلوں کے دنیا وی پھلوں کے مشابد دینے جائیں واس سے بیلازم آتا ہے کہ جنتی پھل صرف انہی پھلوں کے مشابد دینے جائیں ہیں مُھا بہت ہو اور پھرائن پھلوں کے انواع واقسام پیش کے جاتے رہیں جو دُنیا وی پھلوں کے مشابہ نہوں اور ان میں آئیس مُھا بہت ہو اور میشر اور کیف الگ ہواں سے بہت زیادہ استغراب واستغراب ہوگا۔ اور اس سے خوشی دوبالا ہوگی۔ اور میں میں دواور کیف الگ ہواں سے بہت زیادہ استغراب واستغراب واستنہ بہوگا۔ اور اس سے خوشی دوبالا ہوگی۔ اور میں میں دور کیف الگ ہواں سے بہت زیادہ استغراب واستغراب واستنہ بہوگا۔ اور اس سے خوشی دوبالا ہوگی۔

سوم: بیفرمایا که اُن لوگوں کے لئے بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ بنائی ہوئی ہیں۔حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مطہوۃ من القذی والاذی کہ وہ گندگی اور تکلیف دینے والی چیز سے پاک ہوں گی۔ اورحضرت مجاہد نے فرمایا: من المحیض والغائط والبول والنخام والبصاق والمنی والولد۔

لیعنی وہ بیویاں چین سے اور پیٹاب پا خانہ سے ناک سے نکلنے والے بلغم سے تھوک سے اور منی سے پاک وصاف ہوں گی اور اولا دبھی نہ ہوگی جس کے باعث نفاس آتا ہے۔ حضرت قادہ نفر مایا: مطہرة من الاذی و الممالم لیعنی وہ بیویاں ہر تکلیف والی چیز سے اور نافر مانی سے پاک ہوں گی۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ اُن مورتوں میں کی قسم کوئی چیز گھن والی اور تکلیف دینے والی نہ ہوگی۔ اُن کا ظاہر اور باطن سب کچھ عمدہ اور بہترین ہوگا۔ شوہروں کی بات مانیں گی نافر مانی نام کو بھی نہ ہوگی۔ ( نہ کورہ اقوال تفسیر این کشر میں نقل کئے گئے ہیں )مفسر بیضا وی کھتے ہیں کہ مُطهّر قراب تفعیل سے ) فر مایا اور طاهِرَ اٹ نہیں فر مایا اس سے ان کی طہارت اور پاکیزگی کو نہایت اعلی طریقے پر بیان فر مانا مقصود ہے کہ ان کوایک یا کہ کانے بیاک کر نیوالے نے پاک بنایا ہے اور وہ پاک بنانے والا صرف اللہ تعالی بی ہے۔

ب من ويون كاحسن وجمال دوسرى آيت من بيان فرمايا بهدست و تمنى من ارشاد فرمايا : كَانَّهُنَّ الْيَاقُونُ وَالْمَوْجَانُ (ووسفيدرنگ (گويا كه وه يا قوت اور مرجان بين) اورسورة واقعه من فرمايا : وَحُورٌ عِينٌ كَامُنَالِ اللَّوْلُو عِ الْمَكُنُونِ (ووسفيدرنگ كي بردى بردى آيمون والى بون گويا كه وه چه بوئ موتون كي طرح بين)

اور جوان رہو گے بھی کو ڑھے نہ ہو گے اور یہ کہ نعمتوں میں رہو گے۔ پس تم کو بھی بختا جگی نہ ہوگی۔ (صحیح سلم ہے ہ دنیا کی نعمتوں میں کدورت ملی ہوئی ہے۔خوثی کے ساتھ رنٹے ہے تندرتی کے ساتھ بیاری ہے۔ پھولوں کے ساتھ کا نئے ہیں۔ مال اور عہدوں کے ساتھ دوسروں کا حسد اور دشمنی ہے اور سب سے آخر بات بیہ کے سب نعمتیں فانی ہیں صاحب نعمت بھی فانی ہے نعمتوں کا دوام اور بیشنگی کسی کے لئے نہیں۔ آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں دائمی ہیں ہمیشہ کے لئے ہیں۔ان کے زوال اور چھن جانے کا کوئی اندیشہ نہ دوگا۔ زندگی بھی دائی ہوگی۔ خالدین فیھا ابدا ان کی شان میں فرمادیا ہے۔ (جعلنا اللہ نعالی منھم)

فيعُ لَمُوْنَ أَنَّهُ الْحُقِّ مِنْ رَبِيِهِ مُؤْوَ الْمَا الَّذِينَ كُفَرُوْا فِيقُوْلُونَ مَا ذَا اللهُ بِهِذَا مَثَلًام

وه جانتے ہیں کہ بلاشبہ بید مثال حق ہے اسکے رہے کی طرف سے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفرا فقیار کیا سودہ کہتے ہیں کیاارادہ کیا اللہ نے اس کے ذریعی مثال دینے کا

#### قرآنی مثالول سے مومنین کا ایمان پخته ہونا بر منگ ریر بر برین میاض کا م

اور منگرین کاب جااعتراض کرنا د: کتاب الله کے مکرین کی مزاورانل ایمان کی جزابتانے کے بعد کتاب اللہ کرمنگر وں سری

نُّ بِهِ كَثِيْرًا وَيَهُ بِي مِي بِهِ كَثِيْرًا وْمَايُضِكُ بِهِ إِلَا الْفَلِيقِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ ک خدر بعیاللہ تعالیٰ بہت موں کو کمراہ کرتے ہیں اوراس کے ذریعہ بہت موں کو ہدایت دیتے ہیں اوراس کے ذریعہ بیس کمراہ کرتے مگر فرمانبرداری سے نکل جانے والوں کوجو ىَ اللهِ مِنْ بَعُدِ مِيْنَاقِهُ وَيَقِطْعُونَ مَآ أَمَرُ اللهُ بِهَ آَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُ وَكَ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اسکی مضبوطی کے بعد اور کا شخے ہیں اُن چیزوں کو جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے عکم دیا في الأرُضْ أُولَيِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ© اور فساد کرتے ہیں زمین میں بیلوگ پورے خسارہ والے ہیں

## قرآئی مثالیں فاسقوں کے لئے کمراہی کاسب ہیں

قصميد: الله تعالى فقرآن مجيد مين جوطرح طرح كى مثالين پيش فرمائي بين سمجمان كے لئے اور معاندين كورا و حق پر لانے کے لئے ہیں لیکن ان لوگوں میں بہت ہے لوگ ان مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں اور اُن کا بیا نکار اور عناد صلال اورا صلال کا سبب موجاتا ہے اور جوایل ایمان میں وہ مزیدایے ایمان پر ثابت قدم موجاتے ہیں اور بیجائے اور مانتے ہیں کہ بیاللہ تعالی کی طرف سے ہے سی اور درست ہے اور موقع کے مطابق ہے۔ جولوگ اس مثال کو اپنے لئے ذر بعیہ کفر بنا لیتے ہیں بعنی مثال پراعتراض کر کےاپنے کفر میں مزیداضا فہ کر لیتے ہیں بیوہ لوگ ہیں جو حکم عدولی پر کمر باندھے ہوئے ہیں ان کوغور کرنے اور حق تلاش کرنے کی عادت نہیں۔اللہ تعالیٰ کے کلام فصاحت التیام ہی کواُنہوں نے

ايے لئے ذريع صلال بناليا ان ميس مُنافقين بھي مي<u>ن اور عام كافرين بھي -</u>

قال ابن مسعود رضي الله عنه يضل به كثيرا يعني به المنافقين ويهدي به كثيرا يعني به المومنين فيزيد هؤ لآء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقاً يقيناً من المثل <u>الذي ضري</u>ه الله بما ضر<u>ب لهم</u> وانه لما ضرب له موافق فذلك اضلال الله ايّاهم به ويهدى به يعنى بالمثل كثيرا من اهل الايمان والتصديق فسيزيدهم هدى إلى هداهم وايمانا الى ايمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا انه موافق لما ضربه الله له مثلا واقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به (من ابن كثير) والا ضلال حِلِق فعل الضلال في العبد والهداية خلق فعل الاهتداء هذا هو الحقيقة عند اهل السنة. (تقيرسمي)

#### فاسقول کےاوصاف

پھران فاسقول کیجنی حکم عدولی کرنے والوں اور ہدایت ربانی کےخلاف چلنے والوں کے پچھاوصاف ذکر فرمائے۔ اور (۱) وہ بیر کہ بیلوگ اللہ کے عہد کواس کی مضبوطی کے بعد تو ڑتے ہیں۔اس عہدسے یا تو عقل انسانی مُر ادہے جواللہ تعالیٰ نے انسان کوعطا فرمائی ہے اور بیعقل وُنیا میں انسان پر ججت ہے اور ایک طرح کاعہدہے کہ انسان اپنی عقل سے اپنے لے فاسقین فاسق کی جمع ہے پیلفظ فسق سے مشتق ہے جس کامعنی ہے تھم عدولی کرنا اور فرما نبرداری سے باہر جو جانا 'پیلفظ کا فرول کے لئے

بھی بولا جا تا ہےاور گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لئے بھی ہرایک کی تھم عدولی اپنے اپنے عقیدہ اور ممل کے اعتبارے ہے۔

خالق اور مالک کو پیچانے اور اپنے خالق اور مالک کو واحد جانے اور اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کرے۔ یا عہد المست ہو بکم مُر اد ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ جل شاخہ نے حضرت آ دم علیہ اسلام کی ساری ذریت کو (جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی) ان کی پشت سے نکالا جو بہت چھوٹی چھوٹی شکلوں میں چیونٹیوں کی طرح سے تھے۔ اور اُن سے عہد لیا اور سوال فر مایا کہ کیا میں تمہار ارب نہیں ہوں۔ سب نے کہا "بکلی" کہ ہاں آپ ہمارے دَتِ ہیں۔ وادی نعمان میں (عرفات کے قریب) ہے عہد لیا گیا۔ (مکلؤ قالم انجاز منداحہ)

سورہ اعراف کی آیت وَافْ اَحَدَ رَبُّکَ مِنْ اَبنیٰ اَدَمَ مِنْ ظُهُوْدِ هِمْ ذُرِیَّتَهُمْ وَاَشُهَدَهُمْ عَلیٰ
انْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِوَ بِکُمْ قَالُوا اِبلیٰ مِس اس عہد کاذکر ہے۔ یہ دسب نے کیا پھر اللہ تعالی نے وُنیا میں اس عہد کاذکر ہے۔ ان میں کے یاددلانے کے لئے حضرات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام کومبعوث فرمایا۔ جن حدیثوں میں اس عہد کاذکر ہے ان میں بیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے اقرار کے بعد فرمایا کہ میں ساتوں آسانوں کو اور ساتوں زمینوں کو تمہارے اُوپر گواہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن تم سنہ کہنے لگو کہ تمیں اس بات کا پیدنہ تھا۔ تم جان لوکہ میر سے سواکوئی معبود نہیں اور میر سے ساتھ کی چیز کو شریک نہ کرنا میں تمہاری طرف رسول میر سے سواکوئی معبود نہیں اور میر سے ساتھ کی چیز کو شریک نہ کرنا میں تمہاری طرف رسول میں جو کو تم کو میرا اید عہد اور میثاق یاد دلا کیں گے اور تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کے سات کو اہ ہوگئے کہ آپ ہمارے دب ہیں اور ہمارے معبود ہیں اور ہمارے لئے آپ کے سواکوئی رب نہیں اور آپر کیا۔ (مشکوۃ المھائے)

جوعبدسب نے کرلیا تھااسکے یا دولانے کے لئے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے۔اس عبد کوتوڑنا سراسرنا انصافی ہے اور عبدسے مکر جانا ہے۔اوراپی جان پرظلم کرنا ہے۔اللہ تعالی نے اہل کتاب سے بھی عبد لیا تھا کہ جو کتاب تمہارے اوپرن<u>ازل کی گی اسکوتم لوگوں کے سامنے بیا</u>ن کروگے اور چھیاؤ گے نہیں۔

سلب جہارے اور پی ارت اور ہوت ہے ہوئے ہوت ہے ہیاں روے اور پھیاؤ تے ہیں۔

کما قال تعالی وَاِذُ اَحَدُ اللهُ مِینُاق الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتَابَ لَتُنیَّنَنَهُ لِلنَّاسِ وَ لَا تَکْتُمُونَهُ (سردة آل عران 19)

بیعبد بھی یہاں اس آیت سے مراد ہوسکتا ہے کیونکہ علاءائل کتاب بھی قرآن کی لفت میں گئے ہوئے ہے۔ منافقین اور
مشر کین عرب کی طرح پوگ بھی اسلام کے پھینے اور آن کی دعوت عام ہونے میں پوری طرح رُکاوٹیں کھڑی کر تے رہتے ہے۔
مشر کین عرب کی طرح پوگ بھی اسلام کے پھینے اور آن کی دعوت عام ہونے میں پوری طرح رُکاوٹیں کھڑی کے رہتے ہے۔
فرمایا ان میں وہ احکام بھی ہیں جو فیما بین العبد و بین اللہ ہیں۔ (اللہ تعالی سے بندے کا تعلق ہے کہ وہ اللہ تعالی نے میں اللہ ہیں۔ (اللہ تعالی سے بندے کا تعلق ہے کہ وہ اللہ تعالی کے نبیوں میں تفریق نہ کہ مانہ دار رہے) اور وہ احکام بھی ہیں جو فیما بین العباد ہیں جن میں ہی ہے کہ اللہ تعالی کے نبیوں میں تفریق نہ کہ کے مانٹہ تعالی کے نبیوں میں تفریق نہ کہ کا مصداق بین ۔
کریں کہ بعض کو ما نیں اور بعض کو ضما نیں بلکہ سب پرایمان لا کیں اور "لا نَفُوّ ق بَیْنَ اَحَدِ مِن رُسُلِهِ" کا مصداق بین ۔
اوران احکام میں صلہ رحی بھی ہے اورائل ایمان سے دوئی کرنا بھی ہے۔ غرض ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق اور ان احکام میں صلہ رحی بھی ہے۔ اوران احکام میں صلہ رحی بھی ہے اورائل ایمان سے دوئی کرنا بھی ہے۔ غرض ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق اور ہو رہے دوڑے درکھنا اور ہر وہ کرنے کی جوڑ نا اور شرکا اختیار کرنا ہو یہ سب اس چیز کے قطع میں آتا ہے جس کو ان کے تو ڈرنے دوڑے درکھنے کا تھی جوڑ نے کا تھی میں ایک کے تو ڈرنے والوں پر لحنت کی گئی ہے۔ (سردۃ رور کے حوالے کا کہ کہ دور نے کا تھی میں گئی ہے۔ (سردۃ رور کے کو ڈرنے کا کھی کھی کے اور اور پر اور کی گئی ہے۔ (سردۃ رور کے کو ڈرنے کا کھی کھی گئی ہے۔ (سردۃ رور کے کا کھی کھی گئی ہے۔ (سردۃ رور کے کا کھی کھی گئی ہے۔ (سردۃ رور کے کو ڈرنے کا کھی کے کا کھی کو کہ کے کا کھی کی گئی ہے۔ (سردۃ رور کے کو ڈرنے کا کھی کھی گئی ہے۔ (سردۃ رور کے کو ڈرنے کی گئی ہے۔ اور کی گئی ہے۔ (سردۃ رور کے کو ڈرنے کا کھی کی گئی ہے۔ (سردۃ رور کے کو ڈرنے کا کھی کے کی کے کہ سب کی کی کی کی کی کے کو کھی کھی کے کی کھی کے کو کی کی کو کرنے کی کو کو کی کی کو کی کو کی کھی کے کو کی کھی کے کو کرنے کی کی کے کو

(m) ان فاسقون كا تيسراوصف بيربيان فرمايا كه بيزمين مين فساد كرت بين فساد بكا ژكو كهته بين اور بيربهت جامع لفظ

ہے۔ کفرافتیارکرنا ،منافق بننا ،مشرک ہونا ،اللہ کی وحدانیت کامنکر ہونا ،دوسروں کو ایمان سے روکنا ، حق اور اہل حق کا نداق بنانا ، حقوق کا غصب کرنا ،چوری کرنا ،ڈالنا ، آئل وخون کرنا جس کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی۔ بیسب فساد فی الارض میں داخل ہے۔ آخر میں فرمایا اُو آیفک مُنم الْعَاسِوُ وَنَ کہ بیلوگ پورے خسارے میں ہیں۔ بیلوگ اپنے خیال میں بیسمجھ ہوئے ہیں کہ ہم بہت کا میاب ہیں ایمان نہ قبول کر کے اور منافقت اختیار کر کے دنیا کے فائدوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیا انہوں نے دنیا کے حقیر فائدوں پر نظر کی اور آخرت کے دائی عذاب کے سخت ہیں۔ بردھ کرکوئی خسارہ نہیں۔

كَيْفَ تَكَفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُ آمُواتًا فَأَخْيَا كُمْ تُعْرِيكُمُ ثُمَّ يُحْبِيكُمُ ثُمَّ إِلَيْ رَجْعُونَ

کیے تفرکرتے ہواللہ کے ساتھ والائکہ تم بے جان منے سواس نے تم کوزندگی دی۔ پھرتم کوموت دے گا پھرزئد فرمائے گا پھراس کی طرف لوٹائے جاؤ کے

### مكرردعوت توحيد

قفسیو: اس آیت میں پھر توحید کی دعوت دی گئی جو با آنھا النّاس اغبُدُو آھیں دی گئی تھی اورارشاد ہور ہاہے کہ تم اپنے خالق و مالک کے کیے منکر ہور ہے ہواوراس کی توحید سے کیے انحراف کررہے ہو حالانکہ اُس نے تم کو جو دیخشا ہے۔ تم نطفے کی حالت میں بے جان تھے۔ سواللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی دی تمہارا جسم بنایا اور اُس میں روح پھوئی۔ عشل کا تقاضا ہے کہ ایسی ذات پاک پر ایمان لا کیں اور کفر اختیار نہ کریں اور بات آئی ہی نہیں ہے کہ مردہ تھے اُس کے بعد اُس نے ندگی بخشی بلکہ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جب تمہاری اجل مقررہ ختم ہوگی وہ تمہیں موت دے گا اس کے بعد پھر زندگی بخشے گا اُس زندگی کے بعد اُس کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے۔ اُس وقت اس دنیا میں کئے ہوئے اعمال کا حساب ہوگا۔ کفر کا اور کہ ب

هُوالَّنِ يْ خَلَقَ لَكُوْمَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا قَرُّمُ السَّنَوْمَى إِلَى السَّمَاءِ فَسُوَّ بَهُ سَبْع الله وى به سن تهارے لئے پیدافر مایا جو تحدین میں بے سب کا سب پر تصدفر مایا آسان کی طرف موثم کے طرح بنادیا ان کوسات

سَمُوٰتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ ﴿

آ ان اور وہ ہر چیز کا جانے والا ہے

### ارض وساء کی مخلیق کا بیان

قضعمیں: اس آیت میں اللہ تعالی شائہ نے اپنی شان خالقیت بیان فر مائی ہے کہ اُس نے آسان وزمین پیدا فرمائے جو مخلوقات میں بڑی چزیں جیں اور نظروں کے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور وہ یہ کہ اس نے تہمیں صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہاری حاجت کی چیزیں زمین میں پیدا فرمائیں زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لئے ہے شری قواعد اور قوانین کے مطابق اُس سے نفع حاصل کر سکتے ہونے وزمین انسانوں کے لئے بہت بڑی فعت اور وحمت ہواور اس کے اندران گنت چیزیں ہیں۔ انسان ان سب سے منتقع ہوتے ہیں۔ سورة وحمٰن میں ہے۔

وَالْآرُضَ وَضَعَهَالِلَاتَامِ اورسورة ملك ميں ہے هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرُضَ ذَلُولاً فَامُشُوا فِي مَنَا كِيهَا

وَ كُلُوا مِنْ دِّرْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورِ - (الله تعالى نے تمہارے لئے زمین کوتمہارے قابو کی چیز بنادی لہذااس کے راستوں میں چلو پھر واور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوارز ق کھا وَاور تمہیں اُس کی طرف موت کے بعداً ٹھ کر جانا ہے )

میں چلو پھر واور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوارز ق کھاؤاور مہیں اُسی کی طرف موت کے بعداً کھر کہانا ہے)

زمین سے نکلنے والے چھوٹے برے درخت کھل میوے معدنیات اور طرح طرح کی چزیں جن کی گئی بیان سے
باہر ہے بیسب اللہ تعالیٰ کی تعمیں ہیں انسان کے لئے پیدا کی گئی ہیں انسان ان کو استعال کرے اور ان کے پیدا کرنے
والے کا شکر گزار ہو۔ بعض وہ چزیں جن میں بظاہر خرر نظر آتا ہے وہ بھی بعض حالات میں نافع اور مفید ہیں۔ مانپ کھو
اور عکھیا تک سے دوائیں بنائی جاتی ہیں۔ البتہ نفع مند بنانے کی تدبیریں ہیں وہ بھی اللہ جل شانہ نے ذہنوں میں ڈائی
ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے اللہ یہ دلیل ترمت اور استعال کی ممانعت کی شری
دلیل سے ثابت ہوجائے اور یہ بھی سمجھ لیس کہ جس طرح استعال کے طریقے سکھتے ہیں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ شری
وانی سے شابت ہوجائے اور یہ بھی سمجھ لیس کہ جس طرح استعال کے طریقے سکھتے ہیں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ شری
قوانین کے مطابق استعال کیا جائے مثلاً کوئی شخص کی کی ملکیت غصب نہ کرے۔ اور نافع چز کو اپنے لئے ضرر کی چزنہ بنا
لے حرام چزیں استعال کیا جائے مثلاً کوئی شخص کی کی ملکیت غصب نہ کرے۔ اور نافع چز کو اپنے لئے ضرور کی چزنہ بنا
لے حرام چزیں استعال کیا جائے مثلاً کوئی شخص کی کوئی ہیں۔ اس آیت سے اور سورۃ حتم منہ خد کہ کی آئیت کے کہ ترین پہلے پیدا فرمائی گائی ہوئی ہیں۔ اس آیت سے اور میون پہلے پیدا فرمائی گائی ہوئی ہیں۔ اس آیت سے اور سورۃ حتم منہ خور کی آئیت کے کہ بھر ان تی نہ بیا کہ میں میں بھر بی بیا کہ بی بیدا کی است کی اس ترین کی کہ بیں اس کی طرف نہ تو نہ بیا گی دور میں بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ کی کہ بیا کہ ب

اوراس کے بعد آسان کی طرف توج فرمانی جودُ هواں تھا اُس کے سات آسان بنادیے اور سورۃ النازعات میں فرمایا ہے۔ دَ فَعَ سَمُ گَهَا فَسَوَّاهَا وَاَغُطَشَ لَیُلَهَا وَاَخُرَجَ ضُحِها وَالْاَرُضَ بَعُدَ ذَلِکَ دَحِهَا۔ (یعنی آسان کی حجیت کو بلندفر مایا اوراسکوٹھیک بنایا اوراسکوٹھی بنایا ہوئی بنایا اوراسکوٹھی بنایا اوراسکوٹھی بنایا ہوئی بنایا ہ

حصت کوبلندفر مایا اوراسکوٹھیک بنایا اوراسکی رات کوتاریک بنایا اورائس کے دن کوظا ہرفر مایا اورائس کے بعدز مین کو پھیلایا) ان سب آیات کے ملانے سے معلوم ہوا کہ اقرار مین کا ماقرہ بنایا اور اس کے اُوپر بھاری بھرکم پہاڑ پیدا فرمائے پھر

سات آسان بنادیئے جو بنانے سے پہلے دھوئیں کی صورت میں تھاس کے بعدز مین کو موجودہ صورت میں پھیلا دیا۔ قال النسفی فی المدارک و لا پناقض هذا قوله والارض بعد ذلک دَحْهَا لان جرم الارض تقدم

خلقُه خلقَ السماءِ واما دحوها فتأخر .

معورہ بھرہ کا بت بالا کے اس شکر مایا: و ہو بہ کل شی ءِ علیم ( یکی القد تعالی ہر چیز لوجائے والا ہے ) اسے بڑے آسان اتن بڑی زمینیں اور اُن میں جو کچھاب ہے جو کچھآ ئندہ ہوگا جو کچھ پہلے تھا اور اُن کے سوابھی جو کچھ ہے اُن سب کا اسکو پورا لپوراعلم ہے۔جوانسان اور جنات دنیا میں آئے اُن کے لئے ہدایت بھیجی اُن میں مومن بھی ہیں اور کا فربھی' فر ما نبر دار بھی ہیں اور نا فر مان بھی' ہدایت قبول کرنے والے بھی اور اُس سے منہ موڑنے والے بھی اللہ تعالیٰ کو ہرایک کے عقیدہ اور عمل کاعلم ہے۔ ہرایک کے عقیدہ اور عمل کے مطابق جز ااور سزاد ہےگا۔

# وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَيِّكَةِ إِنِّ جَاءِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةٌ قَالُوَا اَجْعَلُ فِيهَا مَنْ

اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفۂ فرشتوں نے عرض کیا۔ آپ پیدا فرما کیں گے زمین میں جواس میں

يُّفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الرِّمَاءُ وَمَعَنُ شُبِيِّ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّ اَعْلَمُ

فسادكريكااو خوفول كوبهائكااوهم آپ كي تعجيميان كرتے بيں جوجم كے ساتھ كى بوئى بوتى ہے مادر آكى پاكى بيان كرتے بيں ماللہ تعالى نے فرمايا بدفك ميں جائتا ہوں

#### مَالاتَعُلْمُونَ۞

جوتم نہیں جانتے

حضرت آدم کی خلافت کااعلان اورفرشتوں کی معروض

قضسير: انسان كى تخليق سے پہلے اس زمين ميں جنات رہتے تھے۔ وہ آ گ سے پيدا كئے گئے تھان كے مزاج میں شرہے زمین میں بہت فساد کرتے رہے اورخون بہاتے رہے اللہ جل شاخ نے زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کر نیوالا ہوں۔ فرشتوں نے جنات کا حال دیکھر کھا تھا انہوں نے سمجما کہ زمین کا مزاج ایبا ہی ہے کہ جواس میں رہے گا فساد کر یگا اورخون بہائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ گویا فرشتوں کو جب بيمعلوم مواكم مونے والے خليفه ميں تين قوتيں مول گا۔ (جن كا وجود خلافت كے لئے ضرورى ہے) يعنى قوق شہوانيد اورقوةِ غصبتِه' جونساداورخون خرابِ بِرآ ماده كرنيوالي بي اورقوةِ عقليه جومعرفت بالله اورطاعت اورفرما نبرداري پر آ مادہ کر نیوالی ہے تو انہوں نے سیمجھا کہ پہلی دوقو توں کا تقاضا توبیہ کراپیا خلیفہ پیدا ندکیا جائے جس میں بیدونوں موجود ہوں اور قوق عقلیہ کے جو نقاضے ہیں یعنی فرما نبر داری اور اطاعت اور تنبیح و تقذیس و تحمید ہم اس میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی تھی جس میں متضاد تو تیں جمع ہوں اور اُن کے مجموعہ سے ایسی طبیعت بيدا ہوجائے جس سے خير كامظامره موعفت بھى ہو شجاعت بھى موعدل وانصاف بھى مو- الل شركى سركوني يرقدرت بھى مواور پہلی دوقو تیں مہذب ہو کرقوت عقلیہ کے تابع موجا کیں۔ لہذاوہ سوال کربیٹھے انہوں نے پہلی دوقو توں کے بارے میں الگ الگ غور کیا۔اور بیز نغور کیا کہ قوۃ عقلیہ کے ساتھ ان دونوں کے ملنے سے کیا کچھ کمال پیدا ہوسکتا ہے۔اوربعض حضرات نے کہا ہے کہ فرشتوں نے لفظ خلیفہ سے یہ بات نکال لی کہ اس دُنیا میں فسادی لوگ ہونگے کیونکہ خلیفہ کی ضرورت ہی اس لئے ہے کہ اصلاح کی جائے اور اصلاح جھی ہوگی جب فساد ہوگا۔ البند انہوں نے بطور تعجب بيعرض كيا كہ كيا آپ اینی زمین میں ایسا خلیفہ بنائیں گے جو نافر مانی کرے گا' لفظ خلیفہ سے جہاں یہ بات نکلتی ہے کہ زمین میں فساد کر نیوالے ہوں گے۔ وہاں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اصلاح کر نیوالے بھی ہوں گے لیکن اُنہوں نے معصیت کا تھم سب پرنگا دیا۔ جو تی نہیں تھا۔ قادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو ہتا دیا تھا کہ زمین میں الی مخلوق ہوگی جوفساد کرے گی اورخون بہائے گ

اس لئے انہوں نے دہ بات کہی جو آت جُعَلُ فِیْهَا مَنُ یُفُسِدُ فِیْهَا وَیَسُفِکُ اللِّمَاءَ مِن ذَکرفر الی فرشتوں نے جو کھی کہادہ بطوراعتراض نہیں تھا کیوتک اللہ تعالی پراعتراض کرنا کفر ہے اور فرشتے کفر سے اور برطرح کی معصیت سے بری اور معصوم بیں کما قال تعالی کا یَسُبِقُونَهٔ بِالْقُولِ وَهُمْ بِامْرِهِ یَعُمَلُونَ (سورة الانبیاء) اور فرمایا کا یَعُصُونَ اللهُ مَا اَعْرَهُمْ (سورة تحریم) راجع فی ذلک کله القرطبی والبیضاوی

فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی تبیع کرتے ہیں اور ہر عیب اور ہر نقص سے آپی سزر یکرتے ہیں اور پہنچ حد کے ساتھ ایک سے تابید کے ساتھ آپ کی حمر ہیں۔ اور ہر کمال سے آپ کومتصف جانے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور ہر کمال سے آپ کومتصف جانے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ نسبیٹے کے ساتھ و لُقَدِمن لک بھی نہ کور ہے۔ یہ لفظ تقدیس سے شتق ہے۔ تبیع اور تقدیس کا معنی تقریباً ایک ہی ہے۔ اور تفیر قرطبی میں حضرت مجاہرتا بھی سے لُقَدِمن کا معنی یوں نقل کیا ہے۔

اى نعظمك ونمجدك ونطهر ذكرك عمالا يليق بك مما نسبك اليه الملحدون

لیعن ہم تیری عظمت اور بزرگ بیان کرتے ہیں اور تیرے ذکر کو ہراُس چیز سے پاک کرتے ہیں جس کی نسبت المحدول نے تیری طرف کی ہے ) ملحدول نے تیری طرف کی ہے )

نُقَدِّسُ لَکَ کاایک معنی مُفتر بیضاوی نے یول کھا ہے۔ نطھر نفوسنا عن الدنوب لا جلک (مینی ہم اپنی جانوں کو آپ کی رضا کے لئے پاک وصاف رکھتے ہیں گنا ہوں میں ملوث نیس ہیں)

وَعَلَمُ الْمُ الْمُ الْمُ كَالَّمُ الْمُ كَالَّمُ الْمُ كَالْمُ الْمُ اللَّهُ ال

۾ ڇ ہو

## حضرت آدم کواشیاء کے نام بتا کرفرشتوں سے سوال فرمانا

قضممير: جسنى مخلوق كے پيدافر مانے اور زمين ميں طيف بنانے كاالله تعالى نے ارادہ فرمايا تھاوہ حضرت آ دم عليه السلام اور اُن كى ذريت ہے۔

حضرت آدم عليه السلام كااقل تو پتلا بنايا كيا پهراس من روح پهوكى گئداور جب بيجاندار چيز بن گئ اور جائے اور پيچان كے قابل ہوگئ تو الله تعالى نے اس كوسارى چيز ول كے نام بتاديئے پهرائن چيز ول كوفرشتوں پر پيش فرمايا جن كنام حضرت آدم عليه السلام كو بتاديئے تصاور فرمايا تم مجھان كے نام بتا دواگر تم سچ ہو مفسر بيضاوى لكھتے بين: في زعمكم انكم احقاء بالمحلافة لعصمتكم و ان حلقهم و استخلافهم و هذه صفتهم لا يليق بالحكيم و هو و ان لم يصوحوا به لكنه لازم مقالهم مطلب بيہ كارتم اپنے خيال ميں اوراس بات ميں سچ ہوكہ ظافت كے زياده حقد ارتم معصوم ہواور بيكم الى تاور كر اور خليف بنانا جس كى صفت فساد فى الارض اور سفك د ماء ہو

شانِ علیم کے لائق نہیں ہے تو تم ان چیزوں کے نام بتادؤیہ بات کہ ہم بنسبت نی مخلوق کے خلافت کے زیادہ مستحق ہیں ک صاف طور پر انہوں نے نہیں کہی تھی لیکن ان کے قول سے یہ بات بطور لزوم کے گلتی ہے۔

لفظآ دم کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ مجمی لفظ ہے۔ جیسے آزراور شامخ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بیر بی لفظ ہے جواُ دُمَةٌ سے شتق ہے۔ عربی میں بیرمادہ گندم گونی رنگ کے معنی دیتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کوسب چیزوں کے نام بتا دیئے تھے حتیٰ کہ چھوٹے بڑے پیالے کا نام بھی بتا دیا تھا۔ جب فرشتوں کے سامنے پیش فرما کران کے نام ہو چھے تو وہ عاجزرہ گئے۔ (اورسوال ہی ان کا بجز ظاہر کرنے کیلئے کیا گیا تھا) اوراس طرح سے اللہ جل شان نے نئی مخلوق کی نصیلت ثابت فرما دی اور بتا دیا کہ اس نئی مخلوق میں صفت علم آیک الی بردی چیز ہے۔ جس کی وجہ سے زمین میں خلافت نہیں چل سکتی بلکہ کوئی بھی کام جس کی وجہ سے زمین میں خلافت قائم کی جاسکتی ہے اور باقی رکھی جاسکتی ہے۔ بغیر علم کے خلافت نہیں چل سکتی بلکہ کوئی بھی کام علم کے بغیر صحیح طریقے سے نہیں ہوسکتا کے جاسکتی ہے کہ کے کئی خرورت ہے۔ اور صفت علم میں بینی مخلوق تم سے بڑھ کر ہے۔

## قَالُوْا سُبُعِنَكُ لَاعِلْمُ لِنَا اللَّا مَا عَلَّمُتَنَا أَنَّكَ أَنْتَ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ

فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں ہمیں اُس کے سوا کچھ کم نہیں جوآپ نے ہمیں سکھایا بے شک آپ جانے والے ہیں حکمت والے ہیں

### فرشتول كاعجزاوراقرار

قضعمیں: جب فرشتوں نے دیکھ لیا کہ اس نی مخلوق کو اللہ تعالی نے علم کی دولت سے نواز دیا اور جوعلوم اُسکودیے ہیں وہ ہم میں نہیں ہیں تو اُنہوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کرلیا اور بارگا و خدا و ندی میں عرض کیا کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں ہتا سکتے ہمیں جو پچھ کم ہے اس قدر ہے جو پچھ آپ نے عطافر مایا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تبیع ہیان کی کہ آپ نے جو اس کلوق کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فر مایا ہے بالکل صحیح ہے آپ ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں آپ نے جو اس مخلوق کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فر مایا اُس کے متعلق کسی میں کا کوئی سوال اُٹھانا درست نہیں اور آپ علیم ہیں بھی پچھ جانتے ہیں اور کیکی کے جانے ہیں۔ اور حکیم بھی ہیں آپ کوئی ارادہ اور نعل حکمت سے خالی نہیں۔

قَالَ بَالْدُمُ ٱلنَّيْمُ فَهُمْ بِالنَّمَا يِهِمْ فَلَمَّ ٱلنَّبَاهُمْ بِالسَّمَا يِهِمْ فَالْ ٱلْمُ النَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ اللّ

غَيْبُ السَّلْوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مِالْتُلُونَ وَمَاكُنْتُمُ تَكَتَّمُونَ®

آسانوں اورزمین کی غیب کی چیزوں کو اور میں جانتا ہوں جوتم ظاہر کرتے ہواور جوتم چھیاتے ہو

# حضرت آدم عليه السلام كاعلم وفضل ظاهر مونا

قضسيو: جب فرشتول نے اُن چيزول كنام بتانے سے اُس عاجز ہونے كا ظہار كرديا جو اُن پر پيش كى گئ تيس تواللہ تعالى شائه نے حضرت آ دم عليه السلام كو تعم فرمايا كيتم ان كنام بتاده جنانچه انہوں نے اُن چيزوں كنام بتاد سيح فرشتول ك



عاجزی کا اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا خوب اچھی طرح مظاہرہ ہوگیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا۔ کیا ہیں نے تم سے نہا تھا کہ ہیں آسان اور زبین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں اور وہ سب کچھ جانتا ہوں جوتم ظاہر کرتے ہواور جوچھپاتے ہو مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ اس بیس اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جبتم سے کہا کہ ہیں ذہین میں خلیفہ پیدا کر نیوالا ہوں تو تہہیں تو قدف کرنا چاہئے تھا اور اس انتظار ہیں رہنا مناسب تھا۔ کہ اس نی خلوق کے بارے میں الی معلومات حاصل ہوجا کیں جو اس کے فضل و کمال پر اور اس کے ستحق خلافت ہونے پر دلالت کریں خلیفہ پیدا فرمانے کا اعلان سنتے ہی اشکال کرنا درست نہ تھا۔ اور بیجوپاتے ہواں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ظاہر کیا ور بیجوپاتے ہواں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ظاہر کیا وہ بید بیدا فرمانے کہ جو ظاہر کیا ہو بیدا نہ ہوگا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا

و إذْ قُلْنَا لِلْمُلَيِكَةِ الْبُعِنُ وَالْإِدْمُ فَسَبَعِنُ وَالْآلِلْيِسُ أَبِى وَاسْتَكُبُرُ وَكَانَ مِنَ الْكَفِي بَنَ ® اورجب بم نفرشتوں سے كہا كہ بحده كروة دم كؤسوانهوں نے بحده كرايا كين بليس نے بحده ذكيا اس نے اتكاركيا اور تكبركيا اوروه كافروں ميں سے تعا

# فرشتوں کا آ دم کوسجدہ کرنااورابلیس کا انکاری ہونا

قصسيو: جب آ دم عليه السلام كى فضيلت ظاہر ہوگئ تو الله تعالى نے فرشتوں كو تكم فرمايا كه ان كو تجده كرو حكم تو يہلے سے ديا جا چكا تفاجيها كه سورة جمرا ورسورة ص ميں ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحُتُ فِيُهِ مِنْ رُّوْحِيُ فَقَعُواْ لَهُ سَلْجِدِيْنَ (كه جب ميں اس كو بنادوں اور اس ميں اپني روح پھونك دوں تو تم اس كے لئے تجده ميں كريونا)

لیکن جب اُن کاعلم وضل ظاہر ہوگیا اور سجدہ کرنے کا سبب یعنی آ دم علیہ السلام کا افضل ہونا معلوم ہوگیا تو تھم سابق کا اعادہ فرمایا تا کہ فرشتے اپنے علم سے انکی نضیلت کا اقرار کریں اور تھم کے مطابق سجدہ میں گر پڑیں۔ لہذاوہ سب آ دم کے لئے سجدہ ریز ہوئے اور آ دم کی تخلیق سے پہلے ہی جوانہوں نے مفسد اور خون خرابہ کرنے والا کہد دیا تھا'اس کی بھی تلافی ہوگئ۔ سجدہ تعظیمی کی بحث اور اس کا تھم

یہ تو یقین طور سے ہر سلمان جانتا ہے کہ یہ بجدہ عبادت کا نہ تھا کیونکہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے۔ پھر یہ بجدہ کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے دوبا تیں کسی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ بحدہ تو اللہ تعالیٰ ہی کوتھا اور آ دم علیہ السلام کوقبلہ بنایا گیا تھا۔ اُن کوقبلہ بنانے کے بارے میں مفسرین نے دوبا تیں کسی ہیں۔ بعض تھا۔ اُن کوقبلہ بنانے کہ بعدہ قرام ہے میں جولام ہے دہ ایس اوّل من صلّی لقبلت کم + واعوف الناس بالقر آن والسنن دہ ایس اوّل من صلّی لقبلت کم + واعوف الناس بالقر آن والسنن اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بحدہ تو آ دم علیہ السلام ہی کوتھا لیکن میں جدہ تعظیمی تھا۔ بحدہ عبادت نہ تھا جیسے یوست اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بحدہ تو آ

کے بھائیوں نے اُن کو بجدہ کیا تھا۔ (بیضاوی) فی میان میں اور اور میا

. عورتوں کو تھم دیتا کہاہیے شوہروں کو سجدہ کریں اس حق کی وجہہے جواللہ نے شوہروں کاعورتوں پر رکھاہے۔ (منن ابدولا ر) اس سے معلوم ہوا کہ شریعت محمد بید میں سجدہ تعظیمی کسی کے لئے جائز نہیں نہ زندہ کو نہ مردہ کو۔ نہ مُر شد کو نہ قبر کو۔ اور مدید شدنک کے مالد مدار تھی ہے سی مدار مدید جہ میں شدہ کے ایک ہے کہ نہ کریں نہ کر کا دور نہ کہ کو نہ میں میں ا

کہ مساجد مصدر میمی جمعنی سجدات ہے اور اس کاعموم اور اطلاق ہر طرح کے سجدوں کو شامل ہے (ترجمہ بیہ ہے کہ بلاشبہ تمام سجدے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ریکارو)

ابلیس کی برتمیزی اور بدیختی: سوره جرین فرمایا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَائِكَةُ كُلَّهُمُ اَجْمَعُونَ اِلْآ اِبُلِیْسَ اَدْ اَذْ نُحُدُنَ مَرَ اللهِ حِدْمَ لَ عَصِيرَ فَشْدَ لِهِ نَسِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اَجْمَعُونَ اِلْآ اِبُلِیْسَ

اَبِی اَنُ یَّکُوْنَ مَعَ السِّجِدِیْنَ ( کر مَحَم من کر فرشتوں نے سجدہ کیا گرابلیس نے سجدہ نہ کیا اس نے اس بات سے اٹکار کیا کہ دہ سجدہ کر نیوالوں میں شامل ہو)

الله جل شانهٔ نے جب اس سے سوال فرمایا کہ تو سجدہ کر نیوالوں کے ساتھ کیوں نہ ہواا ور تونے سجدہ کیوں نہ کیا۔ تو اس پراُس نے جواب دیا کہ۔ اَنَا حَیْرٌ مِّنهُ حَلَقُتنیُ مِنُ نَّادٍ وَ حَلَقُتهٔ مِنُ طِیْنٍ۔ (سورۃ اعراف وسورۃ صَ) (کہ میں اس سے بہتر ہوں' مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیااوراس کو کچڑ سے پیدا کیا)

ابلیس ملعون نے نہ صرف بید کہ تھم کی تعمیل نہ کی بلکہ اللہ تعالی کے تھم کو غلط بتایا اوراعتراض کر جیٹھا کہ آپ نے افضل کو تھم دیا کہ غیرافضل کو تجدہ کرے۔ بیر حکمت کے خلاف ہے۔ اُس نے اپنے خیال میں آگ کو مٹی سے افضل سمجھا اس لئے جو آگ سے پیدا ہوا ہے اس کو بھی مٹی سے پیدا شدہ شخص سے افضل سمجھا ہے۔ آگ مٹی فساد زیادہ ہے صلاح کم ہے۔ اور مٹی میں سرایا خوبی ہے جو نافع ہی نافع ہے۔ اور سب سے بوی جو خوبی کی چیز مٹی میں ہوا ہو تو اضع اور فروتی ہے پھر کام کی چیز میں سب زمین ہی سے نگلتی ہیں انسانوں اور جنوں کے دہنے کی جگہ بھی زمین ہی ہے۔ پھل میوٹ نظے 'ہرے بھرے باغ' تھیتیاں' سب زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اور بہت ہی وجوہ سے مٹی کو آگ پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر مومن بندے کا کام ہیہ کہ دو ہات مانے قلم کی تعمیل کرے آگر چوا پی سمجھ سے خلاف ہی ہو۔

فضیلت حاصل ہے۔ پھر مومن بندے کا کام ہیہ کہ دو ہات مانے قلم کی تعمیل کرے آگر چوا پی سمجھ سے خلاف ہی ہو۔

زبان تازہ کر دن باقر ارتو

تحكم عالى أن كراس ميں جمت نكالنا كبراورنا فرمانى ہے۔اللہ جل شاخ نے سورۃ بقرہ ميں فرمايا آبلى وَاسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (يعنی ابليس نے تحكم مانے ہے انكار كيا اور تكبر كيا، اور وہ پہلے ہى ہے اللہ كے علم ميں كافروں ميں سے تھا) اور بعض مفسرين نے كان بمعنی صار بھی ليا ہے يعنی وہ اب اللہ تعالی پراعتراض كركے كافر ہوگيا۔ جب ابليس نے آدم عليہ السلام كو مجدہ كرنے سے انكار كرديا اور اللہ تعالی كا تحكم أن كر جمت بازى كی اور تھم الہی كو محكمت كے خلاف بتايا تو اللہ تعالی نے اسكو ملعون قرار دے ديا يعنی اپنی رحمت سے محروم كرديا۔اور فرمايا:

فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنُ تَتَكُبَّرَ فِيهَا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِيُنَ-

(کرتواس سے اُر بچھ کوکوئی تی نہیں کہ اس میں تکبر کرے سونگل جائے۔ تو ذہیلوں میں سے ہے) (سورۃ اعراف)
اور فرمایا: فَاخُورُجُ مِنْهَا فَائِدَکَ رَجِیْمٌ وَإِنَّ عَلَیْکَ لَفَتَیْ اِلٰی یَوْمِ اللّذِیْنِ (کرتواس سے نکل جا کیونکہ بے شک تو مردود
ہے اور بیشک بچھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی) جوشش قیامت کے دن تک ملعون رہ گیااس کے بعداس پر رحمت ہو
ہی نہیں سکتی پھر تواس کے لئے دوز خ ہی دوز خ ہے۔ قال تعالیٰ کا مُلفَنَّ جَهَنَّم مِنْکَ وَمِمَّنُ تَبِعَکَ مِنْهُمُ اَجُمَعِیْنَ (سرہ سَ)

عرض کہ شیطان کو تکبر کھا گیا اور ہمیشہ کے لئے ملعون اور مدحور اور ذلیل وخوار ہوگیا۔ اس نے ملعون ہونا گوارہ کیا
لیکن تھم ما ننا اُسے منظور نہ ہوا۔ تکبر ایسی کہ کی بلا ہے جود نیا اور آخرت میں متکبر کا ناس کھودی ہے۔

بعض لوگوں نے بیسوال اُٹھایا ہے کہ بجدہ کا عظم تو فرشتوں کو ہوا تھا۔اور اہلیس جن میں سے تھا پھراس نے سجدہ نہ کیا تواس کا مواخذہ کیوں ہوا؟ بیسوال فلط ہے کیونکہ سورۃ اعراف میں اس کی تصریح ہے کہ اس کو بھی سجدہ کرنے کا عظم تھا۔ کما قال تعالیٰ مَا مَنعَکَ اَنْ لَا تَسْجُدَ اِذْاَمَرُ تُکَ ( مُجِّے کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تو سجدہ کرے جبکہ میں نے جھوکتھم دیا )

اس نصری کے بعد اصل سوال نوختم ہوجاتا ہے۔ رہی ہدبات کہ اس کو بالاستقلال الگ سے علم تھایا چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا سہتا اور اُن کے ساتھ علاق اس کے موم میں یہ بھی آگیا تھا یدونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ والعلم عنداللہ العلیم۔ قرآن مجید سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ بلیس عالم بالا میں رہتا تھا جب نافر مانی کی تو وہاں سے اُتر جانے اور نکل جانے کا علم ہوا۔ وہاں اس کے اعمال واشغال کیا تھا اس کے بارے میں بعض صحابہ اور تابعین سے پہر جاتی منقول ہیں جو در منثور میں صوب ہیں۔ بہر عال جو بھی بچھ ہوا سے نیاعلم بے جگہ استعال کیا اور غرور ملم میں صوب ہیں۔ بہر عال جو بھی بچھ ہوا سے نیاعلم بے جگہ استعال کیا اور غرور ملم میں اللہ تعالیٰ پراعتراض کر دیا اور کفر اختیار کر کے مردود ہوگیا۔ اور اس سے پہلے جتنی بھی عبادت کی تھی سب اکارت گی سے میں اللہ تعالیٰ پراعتراض کر دیا اور کفر اختیار کر کے مردود ہوگیا۔ اور اس سے پہلے جتنی بھی عبادت کی تھی سب اکارت گی

مارا گیا شیطان ایک مچیدہ کے نہ کرنے سے ہزاروں برس مجدہ میں سر ما را تو کیا مارا

اہلیس کا پرانا نام عُزاز مِل تھا جب ملعون ہو گیا تو اس کا نام اہلیس رکھا گیا' اور شیطان بھی کہا جانے لگا۔ شیطان کامعنی ہے بہت زیادہ شریر۔ بیسب سے بڑا شیطان ہے اور اسکی ذرّیت بھی شیطان ہے۔ اور بہت سے انسان بھی شیطانوں کا کام کرتے ہیں۔اسی لئے شیاطین الانس والجن فرمایا گیاہے۔

## وقُلْنَا يَادُمُ اسْكُنْ انْتَ وَزُوجُكَ الْحُنَّةَ وَكُلامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِغْتُمَا وَلاتَقْرَ بَاهْ إِ

اورہم نے کہا کہ اے آ دم جم اور تبہاری بیوی جنت میں رہا کرواوراس میں سےخوب اچھی طرح کھاؤ جہاں سے چاہو۔اور نقریب جانااس

## اللُّكِورَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِينِي ٥

درخت کے درندتم دونو ل ظلم کر نیوالوں میں سے ہوجاؤ گے

# حضرت آ دم العَلِیْلا اوراُ نکی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم اورایک خاص درخت سے بینے کی ہدایت

قضعه بوی کو جنت میں رہنے میں بیفر مایا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام اورا کی بیوی کو جنت میں رہنے کا تھم دیا اورخوب بافراغت انجھی طرح کھانے کا کھلا اختیار دے دیا لیکن خاص ایک درخت کے بارے میں فر مایا کہ اس کے پاس نہ پھکٹنا۔ مقصد تو یہ تھا کہ اس میں سے مت کھانا لیکن بطور مبالغہ انجھی طرح اہتمام کے ساتھ اس سے بیخنے کے لئے بیفر مایا کہ اس سے مقد تو یہ تھا کہ اس سے دوطرح کے پاس بھی نہ جانا اور ساتھ بی بیمی فر مایا کہ اگرتم نے اس میں سے کھالیا تو ظالموں میں شار ہوجاؤ گے۔ اس سے دوطرح کا ظلم مراد ہو سکتا ہے۔ او ل تو یہ کہ اس کے کھانے سے جو ممانعت کی خلاف ورزی ہوگی نہ گناہ ہوگا اور ہرگناہ گناہ کرنیوالے کے لئے وبال ہے۔ اور وہ اسکی وجہ سے مستحق سزا ہے۔ دوم یہ کہ جب خلاف ورزی کر لو گے تو یہاں جن نفتوں میں دہ رہے ہوساب ہوجا کیں گی اور یہاں سے نکانا پڑے گا۔ اور یہ تھی اپنی جان پڑظم ہوگا۔

شجرہ (درخت) جس کے کھانے سے منع فر مایا تھادہ کون سادرخت تھا۔اس بارے میں حضورا قدس علیہ ہے ہے ہا بت نہیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنداور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ بیگہوں کا درخت تھا۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود سے میہ میں منقول ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا۔حضرت مجاہد ؓنے فرمایا کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مجور کا درخت تھا۔ (بیا قوال تفییر درمنثور) پر درج ہیں سے علم اللہ بی کو ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، ہمیں معین طریقہ پر اس کاعلم یقینی نہیں ہے اور اس میں مضا لقہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے جانئے پر کوئی تھم شری موقوف نہیں ہے۔

فَأَرْلُهُمُ الشَّيْطِنُ عَنُهُ افَاخْرَهُمَّا مِمَّا كَانَافِيْ لِمَ وَقُلْنَا اهْبِطُوْ ابِعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُولُو لَكُورُ

موشيطان نے ان دونول کواس دخت کے ذریعہ سے لغزش دی موان دونول کواس سے فکال دیا جس میں دہ تھے اور بم نے کہا کہ اُڑ جاؤے میں سے بعض ابعض کے دعمی ہوں سے اور تمہارے لئے

في الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَّمَتَاعُ اللهِ عِيْنِ®

زمین میں تھبرنا ہے اور ایک زمانہ تک نفع حاصل کرنا ہے

حضرت آدم وحواء بالسلام كوشيطان كابه كانااور جنت سے نكالا جانا

قضعه بي : الله جل شاخ نے آ دم عليه السلام سے فرما ديا تھا كه ديكھ ؤيه البيس تهاداد ثمن ہے تم دونوں كو جنت سے ندنكال ديلين جنت سے نكال دينے جن جنت سے نكال دينے جن جنت سے نكال دينے جانے كا ذريعة نه بن جائے ۔ أدهر شيطان نے بھى دُشنى پر كمريا ندھ لى تقى اور حضرت آ دم عليه السلام اور أن كى بيوى اور أن كى ذريت كو تكليف پنچانے كا پكا اداده كرچكا تھا۔ وہ اس تاك ميس دہا كہ ان كوكى طرح جنت سے نكلواؤں اور يہاں كى نعمتوں سے محروم كروں ۔ أسے بيہ معلوم تھا كہ ان كوا كيد درخت كے كھانے سے منع فرما يا گيا ہے اگر كس مل مرح ان سے اس ممانعت كى خلاف ورزى كرادوں تو ضروران پر عماب ہوگا۔ جو يہاں سے نكالے جانے كا سبب بے گا۔ چنانچواس نے حضرت آ دم عليه السلام سے كہا كہ ديكھوتم كواس درخت كے كھانے سے اس لئے روكا گيا ہے ۔ كہ جوكوئى گا۔ چنانچواس نے حضرت آ دم عليه السلام سے كہا كہ ديكھوتم كواس درخت كے كھانے سے اس لئے روكا گيا ہے ۔ كہ جوكوئى اوراس نے يہ كى كہا كہ تم دونوں كو تم بارے دب نے اس درخت كے كھانے سے اس لئے روكا گيا ہے ۔ كہ جوكوئى اوراس نے يہ كى كہا كہ تم دونوں كو تم بارے دب نے اس درخت كے كھانے سے اس لئے روكا گيا تم كھا كو خاتے ہوجاؤ اوراس نے يہ كى كہا كہ تم دونوں كو تم بارے دب نے اس درخت كے كھانے سے اس لئے روكا ہے كہا كہ ذرات من میں ہوگا كے نہ الم الشر تھے قرائلا أن تو تكو كو كو كئي نہ خاتے ہوجاؤ اوراس نے يہ كى كہا كہ تم دونوں كو تم بارے دب نے اس درخت كے کھانے سے اس لئے روكا ہے كہ ان مكونی أو

اوراس نے یہ بی لہا کہ م دولوں لومہارے رب لے ا<u>س درخت کے هائے سے ان سے روہ ہے کہ ان کو ها حراسے ہوجاد</u> گے اور بمیشہ زندہ رہو گے۔ (فی سورۃ الاعراف) ما نها کُما رَبُّکُمَا عَنُ هلاِهِ الشَّجَرَةِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

اوراُس نے صرف معمولی طور پر ہی ترغیب نہیں دی بلکہ دونوں میاں ہوی سے سم کھا کرکہا کہ بے شک میں تہارے لئے خیرخوابی کامشورہ دینے والا ہوں۔ ( کمافی سورۃ الاعراف) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيُنَ۔

شیطان کے سمجھانے بجھانے اور تم کھانے سے دونوں میاں بیوی نے اُس درخت میں سے کھالیا جس سے منع فر مایا گیا تھا اور وہ ان کوفریب و کرنے گئے اور تم کھا میاب ہوگیا۔ (فَکَدَلْهُمَا بِفُووُدٍ) اس درخت کو چکھنا تھا کہ جنت کے پڑے ان کے تن سے جدا ہو گئے اور دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہوگئیں اب تو جنت کے پتے اپنے جسموں پر جوڑ جوڑ کر رکھنے گئے جیسا کہ سورۃ اعراف اور سورۃ طلامیں فہ کورہے۔ اللہ جل شاخہ نے ان کو پکار کر فرمایا کیا میں نے کواس درخت سے منع نہ کیا تھا اور کیا ہیں نہ کورہے۔ اللہ جل شاخہ نے ان کو پکار کر فرمایا کیا ہیں میں نے دونوں فوراً گناہ کیا ہیں ہوئے اور مغفرت طلب کرنے گئے۔ اس کا ذکر سورۃ اعراف میں ہے۔ اور ابھی فَتَلَقِی ادَمُ مِن دُیّہ ۔ کی تفسیر میں بھی انشاء اللہ ان کی تو بہ کا ذکر آئے گا۔ یہاں یہ دوال اُٹھایا گیا ہے کہ شیطان نے اُن کو کس طرح بہ کا یا اور وسوسہ تفسیر میں بھی انشاء اللہ ان کی تو بہ کا ذکر آئے گا۔ یہاں یہ دوال اُٹھایا گیا ہے کہ شیطان نے اُن کو کس طرح بہ کا یا اور وسوسہ

کیے ڈالا۔ جبکہ وہ وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔اس کے بارے میں مُفسر بیضاوی نے بیا حتمال کھا ہے کہ اعزاز کے طور پراس کا وہاں رہنا اور داخل ہونا ممنوع قرار دیا گیا تھا اور الی مضبوط ممانعت نہ ہوئی تھی کہ بالکل ہی داخل نہ ہو سکئچونکہ حضرت آ دم وحواء علیجاالسلام کا اہتلاءاورامتحان مقصود تھا اس لئے وسوسہ کے لئے داخلہ کا موقعہ دیا گیا۔اورا یک احتمال میں کھھاہے کہ درواز ہ کے قریب کھڑے ہوکروسوسہ ڈالا۔ (لیکن بیدونوں با تیں اس پر بنی ہیں کہ وہ جنت سے نکالا گیا تھا اور

ابھی زمین پرنہیں آیا تھا) ان کے علاوہ دوسرے اقوال بھی ذکر کئے گئے ہیں۔ جو بھی صورت ہواُس نے وسوسہ ڈالا اور بہکا یا اور انہوں نے اسکی ہات پڑل کیا۔ جس کی وجہ سے زمین پر آنا پڑا 'تکوینی طور پر جواُن کوزمین پر بھیجنا اور خلیفہ بنانا پہلے

ے طے تھا شیطان کا بہکا نااوراُن کا درخت میں سے کھالیناز مین پرآنے اور رہنے اور بسنے کا سبب بن گیا۔ جب درخت کھانے کا واقعہ پیش آگیا تو اللہ جل شانۂ نے فرمایا کہتم یہاں سے اُتر جاؤ' زمین میں جا کررہو وہاں تم میں بعض بعض کے دُسٹمن ہوں گے۔اور زمین میں تم کو تھہر نا ہے اور ایک زمانہ تک نفع حاصل کرنا ہے۔اس سے یا تو پیمزاو ہے کہ آ دم اور حوااور اکلی ذرّیت کو قیامت تک وُنیا میں رہنا ہے جس کا وقت مقرر ہے 'یا پیمطلب ہے کہ اُن میں سے ہر مختص کواپنی موت آنے تک زمین پر رہنا ہے اور تھوڑ ابہت نفع حاصل کرنا ہے۔

یہاں لفظ اِهْبِطُوا (ثم اُرْجاو) جمع کاصیغه استعال فرمایا ہے جب دوآ دمی تقوق جمع کاصیغہ کیوں لایا گیا؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت آ دم وحوا علیجا السلام اور ابلیس بیزوں کو خطاب ہے (ابلیس ابھی تک آسانوں میں تھا 'زمین پرنہیں آیا تھا ) اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ صیغہ جمع اس لئے لایا گیا کہ حضرت آ دم اور حضرت حواء علیجا السلام اور اُن کی ذریت کا مجموعہ مراد ہے۔ یدونوں اُ تارے گئے تو ساری ذریت اُ تاری گئی گوابھی موجود نہتی ۔ یدوسری بات زیادہ اولی و اقرب ہے کیونکہ سورہ طلا میں تشنید کا صیغہ اِهبِطا لایا گیا ہے۔ اور ابلیس کو مستقل وہاں سے ایروسری بات زیادہ اولی و اقرب ہے کیونکہ سورہ طلا میں فرکورہ ہے۔

بَعُضُکُمُ لِبَعُضَ عَدُوُّ ۔ (تم میں سے بعض بعض کے دیمن ہوں گے )اس سے بنی آ دم کی آپس کی دیمنیاں بھی مراد ہوسکتی ہیں۔اور بیم عن بھی ہوسکتا ہے کہ شیطان تہارا دُیمن رہے گااورتم اس کے دیمن ہوگے۔

# فَتُكُفِّي الدُمُرِمِنُ تُتِهِ كُلِلْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

اس كى بعدة دم نے اپنے رب سے چند كلمات حاصل كر لئے سواللہ تعالى نے أن كى قوبة ول فرما نى اب دائل ہے دام ہم مان ب

## حضرت آدم التكييل كاتوبه كرنااورتوبه قبول مونا

قفد مدون : حفرت آدم عليه السلام اوراُن كى يوى سے جو خطا ہوگئ اس كى وجہ سے انہيں بہت زيادہ ندامت تھى۔ الله جل شانه كى طرف سے ان كو چند كلمات بتائے گئے كه أن ك ذريع توبه كريں بيكون سے كلمات تے بعض مفروں نے فرمايا كہ سورہ اعراف ميں جواُن كى توبه كے الفاظ فدكورہ بيں وہى مراد بيں لينى۔ رَبَّنَا ظَلَمُنَا اَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمُ تَغْفِرُ لَنَا وَرَا يَا كُونُ مَنَا اللّهُ مَنَا وَإِنْ لَمُ مَغْفِرُ لَنَا وَتَوْحَمُنَا لَنَكُونُ مَنَ الْمَحَاسِدِينَ (اے ہمارے رب ہم نے اپنى جانوں پرظلم كيا اور اگر آب نے ہمارى مغفرت نہ فرمانى اور ہم خمارے والوں ميں سے ہوجائيں كے)

ان الفاظ میں منتکلم مع الغیر کا صیغہ استعال فرمایا جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حواعلیما السلام دونوں ہی نے مذکورہ الفاظ کے ذریعہ تو بہ کی حضرت ابن مسعود سے منقول ہے کہ جوالفاظ اللہ تعالی کی طرف سے القاء ہوئے تھے وہ بیالفاظ سے سُبُحانک اللّٰهُم وَبِحَمُدِک وَ تَبَارَک اسْمُک وَ تَعَالَىٰ جَدُک وَ لَا اِللهُ إِلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

جوبھی الفاظ ہوں اللہ تعالیٰ نے اُ تکوتو بہ کے الفاظ ہتائے انہوں نے تو بہ کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فر مائی۔اللہ تعالیٰ ہڑا کریم ہے تو بہ کے الفاظ خود ہی القاء فر مائے اور اُن کی تو بہ قبول فر مائی۔اور ارشاد فر مایا کہ وہ تو بہ قبول فر مانے والا اور بہت ہڑا مہر ہان ہے جب بھی بھی کوئی محض ندامت کے ساتھ رجوع کریگا اللہ تعالی اس کی تو بہ بجول فرمائے گا۔ سورہ شور کی میں ارشاد ہے۔
و کھو اللّذِی یَقَبُلُ التَّوبَةَ عَنُ عِبَادِهٖ وَیَعُفُو عَنِ السَّیّاتِ و یَعُلَمُ مَا تَفُعَلُونَ۔ (اور اللہ وہ ہے کہ جوا پے بندوں کی تو بہ قبول فرما تا ہے اور گانا ہوں کو معاف فرما تا ہے اور جانتا ہے جوتم کرتے ہو) معافی اور مغفرت تو ہوگئی کین جنت میں واپس نہیں بسایا گیا کیونکہ تکوین طور پراُن کو پہلے ہی ہے دنیا میں بھیجنا اور خلیفہ بنانا طے تھا اُن کے دنیا میں آنے کی وجہ ہے بہت کثیر تعداد میں اُن کی ذرّیت کے افراد مرداور عورت ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے شخق جنت ہوئے۔ یہ بنی نوع انسان کا بہت بڑا قائدہ ہوا۔ اگروہ دونوں جنت ہی میں واپس کردیئے جاتے تو وہاں کی نعمتوں ہے وہی منتقع اور تمتع رہتے۔ اورا کر بالفرض وہاں اولاد ہوتی تو وہا عمل مالے کی مخت اور گنا ہوں سے پر ہیز کرنے کی مشقت کے بغیر بی نعمتوں میں رہتی اور نعمتوں کی زیادہ قدر اولاد ہوتی تو وہا تھا وہ میں وہتی اور نوعتوں کی زیادہ قدر انہوں ہے جو چیز حاصل ہواورد کھ تکلیف کے بعد جو نعمتیں ملیں اُن کا مزہ اور کیف اور بی ہوتا ہے۔

قُلْنَا الْمُعِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَامّا بَالْتِيكُمُ مِنِّى هُنَّى فَمَنْ تَجِعَ هُنَاى فَلَا خُوفَ عَلَيْهِمُ وَلا قَلْمَا اللهِ عَلَيْهِمُ وَلا مَعْ مَا اللهِ عَلَيْهِمُ وَلا مَعْ مَا اللهِ عَلَيْهِمُ وَلا مَعْ مَا اللهِ عَلَيْهِمُ وَلَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِمُ وَلَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِمُ وَلَيْ اللهُ وَلَى اللهِ عَلَيْهِمُ وَلِي اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ

مدايت قبول كرنيوالول كيلئے انعام اور كافروں كيلئے دوزخ كا داخليہ

قفسه بوی اس سے پہلے کم اِلْمِ طُوا (اُرْجاوَ) پہلی آیت میں مذکورہ۔ اسکودوبارہ لانایا تو تاکید کے لئے ہے یا پہلا کھم پر بتانے کیا گئے تھا کتم یہاں سے پہلے کھا اور ہہاں تھار کے بیان ہوگا آپس میں دشمنی ہوگی اور دہاں تھوڑی مدت رہنا ہوگا 'بیشکی خدہوگی آپس میں دشمنی ہوگی اور دہرا کھم پر بتانے کے لئے ہے کہ جہاں تم کو بھیجا جارہا ہے دہ دار التحکیف ہے۔ وہاں قیام کرنے کے بارے میں یہ بھی ذہمن میں رکھواور یہیں سے بچھتے جاؤ کر تمہارے خالق اور مالک کی طرف سے دہاں ہدایت آئے گی اللہ تعالی کے پنج برآئیں گئی ہوگی ہو اسکور کیا ہوں پر ایمان لانا ہوگا اور اُلی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق زندگی گزار نی ہوگی جو ہوگا اور نہوں گی ۔ اُن پنج بھروں اور کمابوں پر ایمان لانا ہوگا اور اُلی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق زندگی گزار نی ہوگا۔ سورۃ طہا ہما ہوگا اور نہ کو گئی اُلی تعلیمات کی اُلی تعلیمات کی استان کر ہے گئی ہوگا۔ اور جولوگ کا رافتیار کریں گے اور میری آیات کو جھٹلا میں گے بینار (آگ) والے ہوں گے یعنی دوز نے میں جا میں گئی اور جولوگ کا رافتیار کریں گے اور میری آیات کو جھٹلا میں گے بینار (آگ) والے ہوں گے یعنی دوز نے میں جا میں گے۔ سطرح اہل ایمان ہمیشہ جنت میں دہیں گیا سے کا ترائی ایمیشہ جنت میں دہیں گیا سے کا میکھیں دوز نے میں دہیں گے۔ سطرح اہل ایمان ہمیشہ جنت میں دہیں گیا سے کا سے کہ میں دوز نے میں دہیں گے۔ سطرح اہل ایمان ایمان ہمیشہ جنت میں دہیں گیا سے کے حس طرح اہل ایمان ہمیشہ جنت میں دہیں گیا سے کہ جو کھٹل کی میں دون نے میں دہیں گے۔

فوائد ضروربيه متعلقه واقعير حضرت آدم التكنيكل

حضرت آدم دحواعلیہاالسلام اوراُن کے دیمن بلیس ملعون کے ذکورہ واقعہ سے بڑے بڑے اہم نتائج اور فوائد معلوم ہوئے۔ انسان کوخلافت ارضی کیلیے بیدافر مایا: (۱) اللہ جل شانۂ نے انسان کوخلافت ارضی کے لئے پیدا فرمایا۔ اُس پر لازم ہے کہ اپنے خالق و مالک کا خلیفہ بن کررہے۔ اس کے احکام پرخود بھی ممل کرے اور اپنے زور وطاقت سے احکام الہیکو

نافذكر\_\_اوراس سے بي ثابت موتا بے كسى الي في مل موساحب افترار بنانا واجب بے جواحكام المبيدير مل كراسكا مو جولوگ قرآن کونیس مانے وہ تواس واجب پر کیاعمل کریں گےجنہیں قرآن کے مانے کا دعویٰ ہے وہ بھی احکام الہیک تعفید کے حق میں نہیں ہیں۔ وُنیا کے ایک بڑے جھے پرمسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے لیکن قوانین شریعت نافذ کرنے کے لئے تیارنہیں اس سے جان چراتے ہیں۔ وشمنانِ اسلام کے ترتیب دیتے ہوئے ظالمان قوانین کوکورٹ اور کچبری میں استعال کرتے ہیں کیونکہ شرعی قوانین سے بہت سے دنیاوی منافع اورنفس کی لذتوں پرز دیڑتی ہے اس لئے اللہ کی خلافت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔اورخلیفۃ اللہ نہ ہونے کی وجہ سے ساری وُنیا فتنہ وفساد کی آ ما جگاہ بنی ہوئی ہے۔ جومما لک مسلمانوں کے زیرافتدار ہیں فسادات وہیں زیادہ ہیں قبل وخون کے واقعات بھی انہیں ممالک میں بہت زیادہ پیش آتے رہتے ہیں۔مسلمان ہی مسلمان کو قل كرتا ہے\_مسلمانوں پرلازم ہے كدايما خليف بنائيں جواحكام البيكونافذكر\_ اوراس بارے ميں اس كى مدوكرير اور خلافت كے كام انجام ديں۔ اور فاس بن كر يَقُطَعُونَ مَا آمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ كامصداق نه بنيں۔ جوانسان الله تعالى كى خلافت کے لئے پیدا کیا گیااس کے اکثر افرادتو کافرہی ہیں اور جواسلام کے می ہیں اُن میں سے بھی اکثر نافر مانی پر تلے ہوئے ہیں۔ بیانسان کی حماقت اور شقاوت ہے۔ اپنے بلند مرتبہ کوچھوڑ کر دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب کے لئے اپنی جان کوتیار کر ۔ رکھا ہے یہی انسان جس کےسب سے بہلے فر دکوفرشتوں سے سجدہ کرایا گیاوہی انسان اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں جانے کو تیار ہے بیتواہل کفر ہیں اور جومسلمان ہونے کے مرعی ہیں وہ بھی صالحین کے پیچیے ہیں لگتے۔ فاسقول فاجروں بدعقیدہ ملحدول کواپنا لیڈراور قائد بنالیتے ہیں اور انہیں کو اقتدار سو نیتے ہیں اور بیلوگ خوداور صاحب اقتدار سب مل کر فساد بریا کرتے ہیں قبل وخون اورلوث ماری خبریں برابرآتی رہتی ہیں۔رشوت کی گرم بازاری ہے سودی کاروبار ہیں سودی لین دین ہے۔شرابیں فی جارہی ہیں۔زکواتیں نہیں دی جاتیں (بہت کم لوگ زکو ہ شرعی قاعدہ کے مطابق دیتے ہیں) لوگوں کے حق مارے جارہے ہیں۔نمازیں برباد ہیں رمضان میں کھلے عام سب کے سامنے کھایا پیاجا تا ہے۔جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں اور گناہوں پراصرار ہے۔اپنا مقام بھول گئے اور مصینوں میں لگ گئے۔ شاید سی کے دل میں بیوسوسہ آئے کہ پھر تو فرشتوں نے تھیک ہی کہا تھا کہ جوئی مخلوق پیدا مور ای ہے وہ فساد کی ہوگی اورخون خرابہ کرنے والی موگی۔اس وسوسہ کا جواب سیے کے فرشتوں نے تو تمام افراد انسانی کو ہی فساداورخون خرابه سيمتصف كرديا تفانهيس بيمعلوم ندقفا كدان ميس انبياءكرام يلبهم الصلؤة والسلام اورعلاء صلحاء شهداء عابدين ذاكرين قانتين مجامدين محاج مفاظ قرآن مفسرين قرآن محدثين مصنفين مصلحين ومرشدين بهي مول كاربني نوع انسان كى تارىخ برنظر دالى جائے اور خاص كرأمت محمد يعلى صاجبالصلوة والتحيد كى تاريخ كى ورق كروانى كى جائے تو يعة چلتا ہے كم انسانوں میں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اور اصلاح حال کے لئے جانیں وَقف کرنے والے اور خلافت الہیک فریف کوانجام دینے والے گزرے ہیں۔فرشتوں کے سامنے اہل صلاح وفلاح کے اعمال خیر کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کدرسول اللہ علیق نے ارشاد فرمایا کہتمہارے اعدر یکے بعددیگرے دات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔جب وہ فرشتے واپس ہوکراً وپر جاتے ہیں جنہوں نے تہارے ساتھ رات گزاری تو الله تعالی شانهٔ أن سے دریافت فرماتے ہیں حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانے والے ہیں کہ میرے بندوں کوتم *نےکس حال ہیں چھوڑا۔ وہ عرض کرتے ہیں*: تر کناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون يعني جم نے اُل *کوا*س

حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم اُن کے پاس گئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے۔(رَ واوالبخاری)

اور يوم عرف كوجب تجاح عرفات من جمع موتے بين والله جل شاندان كوفرشتوں كسامنے پيش فرما كرفخر فرماتے بين (في حديث جابر مرفوعا اذا كان يوم عرفة ان الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملتكة فيقول انظروا الى

عبادى اتونى شعثاً غبرا ضاجين من كل فيج عميق. الحديث كما في المشكوة عن شرح السنة)

یوم عیدیں بھی اسی طرح فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کو پیش فر ماکراللہ تعالی فخر فرماتے ہیں۔(معلوۃ المعان عصام) علم بہت بردی دولت ہے

(۲) علم الله جل شائد کی بہت بڑی نعمت ہا اور بہت بڑی نضیلت کی چیز ہے۔ اس کے ذریعہ اللہ جل شائد نے فرشتوں پر حضرت آ دم علیہ السلام کی نضیلت ظاہر فرمائی علم ہر حال میں جہالت سے بہتر ہے۔ البتہ بیضر وری ہے کھم کو اللہ تعالیٰ کی فرمائیر داری میں اور خلافت الہید کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں خرج کرنے سے صاحب علم کی فضیلت باقی رہتی ہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام کوجن چیز وں کاعلم دیا گیا تھا۔ بی خلافت الہیکو قائم اور باقی رکھنے کیلئے دیا گیا تھا انسان کو جو بھی علم ہاں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بننے کے لئے استعمال کیا جائے۔ جوعلم مجاولہ پر اُبھارے راہ تن سے ہٹائے وہ علم جہل ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ ان من العلم جھلا (یعنی بعض علم جہالت ہوتے ہیں) اخرجہ ابود و دفی کتاب الا دب۔

کتاب وسنت کے علوم توباعث قرب اللی ہیں بی دوسرے علوم بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بن سکتے ہیں (قال تعالیٰ) وفی اُنفُسِکُمُ اَفَلا تُبُصِرُونُ (وقال تعالیٰ سَنُرِیْهِمُ اینتِنَا فِی الْافَاقِ وَفِی اَنفُسِمُم الیکن حال یہ بورہا ہے کہ آفاق اور اُنفس اور اشجار واحجار جبال و بحار سے متعلق جوعلوم منکشف ہور ہے ہیں انسان ان سے اپنے وُنیاوی امور میں منتقع اور متمتع ہوتا ہے لیکن جس نے بیعلوم دیئے ہیں اور بیمنافع پیدا فرمائے اور انکی طرف لوگوں کا ذہن متعلل کیا ہے اسکی طرف متوجہ بین ہیلوگ عام طور پر ملحد کا فراور فاس فاجر ہی ہیں۔

جوعلم میں بر مر مواس کی برتری شلیم کرتی جاہے:

(۳) جب کی کے بارے میں یہ معلوم ہوجائے کہ پیخف جھے سے زیادہ علم رکھتا ہے اُس کے عالم ہونے کا اقر ار کرے۔اور اس میں اپنی خفت محسوں نہ کرے۔جیسا کہ فرشتوں نے کرے۔اور اس میں اپنی خفت محسوں نہ کرے۔جیسا کہ فرشتوں نے حضرت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلاق والسلام کاعلم ظاہر ہوتے ہی اپنے بجز کا اقر ارکر لیا 'جابل ہوتے ہوئے علم کا دعویٰ کرنا اور الل علم سے بحث کرنا بہت بڑی حماقت ہے اور حق منکشف ہونے کے بعد باطل پر جمار ہنا ہے بہت بڑی شقاوت ہے۔ اور حق منکشف ہونے کے بعد باطل پر جمار ہنا ہے بہت بڑی شقاوت ہے۔ تو یہ کی اہمیت اور ضرورت:

(۴) بندے کا کام بہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہوجائے فوراً توبہ کرے اور اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع ہوا ہے گناہ کا اقرار کرے۔ اور مغفرت طلب کرے۔ گناہ کی اقرار کرے۔ اور مغفرت طلب کرے۔ گناہ پراصرار شکرے اور گناہ کو اپنے کے وبال سمجھاور گناہ کو اپنی جان پڑھلم جانے۔ حضرت آدم ممانعت کو اُسوقت بھولے ہوئے بھی السلام سے گناہ ہوگیا تھا جن کہ دورخت کھالیا تھا جس کے کھانے سے شخ کیا گیا تھا۔ اور حضرت آدم ممانعت کو اُسوقت بھولے ہوئے بھی سے در کمانی سورة طا و لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى ادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنسِسَى وَلَمْ نَجِدُلَةَ عَزْماً) جب ان کامواخذہ ہوا تو آنہوں نے کوئی جست نہیں

کی۔اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کیا اور توبی کے مجھول پر مؤ اخذہ ہوباتا کی۔اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کیا اور توبیک کے مجھول پر مؤ اخذہ ہوجاتا ہے اور بروں کی بری بات ہے اُن کی وہ باتن بھی گرفت میں آ جاتی ہیں جود وسروں سے درگز رکر دی جاتی ہیں حضرت آ دم اور اُن کی بیوی نے کوئی کٹ جی نہیں کی ندیمول کا بہانہ بنایا اللہ جل شائہ نے اُن پر حم فرمایا اور خود ہی ایسے کلمات اکو القاء فرمائے جو قبولیت تو بکا ذریعہ بن گئے۔ قال البیضاوی مجیداً عما یو دعلی العصمة انه فعله ناسیاً تقوله تعالیٰ فنسی ولم نجدله عزماً ولکنه عُوتب ہترک التحفظ عن اسباب النسیان ولعلہ (ای النسیان) وان حطّ عن الامة لم یحط عن الانبیاء لعظم قدر ہم۔

برخلاف المبیس شیطان کے اس نے دانسۃ طور پراللہ تعالیٰ کے تھم کی خلاف ورزی کی اور نصرف خلاف ورزی کی اور نصرف خلاف ورزی کی بلکہ تھم ہی کوغلا بتایا اور ذات خداوندی پراعتراض کر بیٹھا اورا پی خطات کی بیس کی دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ گناہ کا اقرار کرنا اور تو بہر کرنا معافی کے لئے رونا دھونا بے چین ہونا ابوالبشر حضرت آ دم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور تمام صالحین کا جو اپنے باپ آ دم کی راہ پر تھے بہی طریقہ رہا ہے اور گناہ کر کے کئے جی کرنا اور اس کو گناہ نہ بھینا 'گناہ کا اقرار نہ کرنا 'ابلیس کا طریقہ ہے جو تمام شیطانوں کا سرغنہ ہے ۔ مومن بند ہے جن کو تعلق مع اللہ حاصل ہے اور انا بت الی اللہ کی نعمت سے نواز ہے گئے ہیں وہ تو نہ صرف یہ کہ گناہ ہوجانے پر تو بہر تے ہیں بلکہ نیکی کر کے بھی استعفار کرتے ہیں اور وہ بجھتے ہیں کہ ہمارے خالق کا حق اوانہ ہوا گناہ تو بندوں سے ہونی جا تا ہے لیکن مغفرت کی طلب میں جلدی کرتے ہیں اور معافی ہا گئے مار سے خال اللہ علیہ وہ ہی جا تھے ہیں۔ خطاعہ و خیر المخطانین التو ابون '' لیعنی تمام بی آ دم خطا کا رہیں اور خطاکار ہیں اور خطاکار ہیں اور خطاکار میں سب سے بہتروہ ہیں جوخوب قوبہ کرنے والے ہیں۔ (رواہ التر ندی وائن کی وائن کے والداری معلوہ)

پی بنی آدم پرلازم ہے کہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے طریقہ پر چلیں اور ابلیس وُتمن کی راہ اختیار نہ کریں۔

مکٹیر برگی بلا ہے: (۵) کبر بہت بُری بلا ہے۔ یہ صفت انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ ابلیس علیہ الملع تہ نے تکبر کیا۔ اللہ تعالی کے حکم کونہ مانا اور اُس کو خلاف حکست قر اردیا۔ تعبیہ کرنے پر بھی اپنے انکار پراڑ ارہا۔ ملعون اور مطرود اور مدحور ہونا گوارا کرلیا لیکن حکم خداوندی کو مانے کے تیار نہ ہوا۔ اس نے بیقو کہا کہ میری زندگی دراز کردی جائے اور جھے مہلت دی جائے (اوراس میں شرکا پہلوتھا کیونکہ درازی عمر سے کوئی خیر مقصود نہتی بلکہ بنی آدم کو بہکانا ورغلانا کفروشرک پر ڈالنا مقصود تھا) اور تو بہی طرف متوجہ نہ ہوا۔ جسے اپنی بردائی کا خیال ہوائس سے بڑے بڑے گناہ صادر ہوتے ہیں وہ جن کو تھکرا تا ہے۔ لوگوں کو تقیر سجھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیارسول اللہ! کوئی محض بیدند کرتا ہے کہ اُس کا کیڑ ااچھا ہواور جو تا اچھا ہو ( کیا بینکبر ہے) آپ نے فرمایا بے تک اللہ تعالی جسل ہے جمال کو پیند کرتا ہے (لہٰ دا اچھا کیڑ ااور اچھا جو تا پہننا تکبر نہیں ہے) پھر فرمایا۔ الکبر بطل الحق و غمط الناس۔ یعنی تکبر ہے کہ جن کو تھکرا نے اور اس کے مانے سے انکار کرے اور لوگوں کوذلیل اور تقیر جانے (رواہ سلم)

ی بریہ میں امیرغریب عالم جائل سب ببتلا ہوتے ہیں۔اور صلحین واعظین مرشدین کو بھی بیمرض گھن کی طرح سے لگ جاتا ہے۔ا سے لگ جاتا ہے۔اپنے اعمال کی ریا کاری دوسروں کی فیبت اور تحقیرا پنے عمل وفضل کا ظاہر کرنا حق سامنے ہوتے ہوئے نہ ماننا گناہ کرنا اور نصیحت و خیرخواہی کرنیوالوں سے کٹ ججتی کرنا۔مسئلہ غلط بتا کریا شائع کر کے رجوع نہ کرنا۔اور غلطی پر اصرار کرتے رہنا۔اوراسی طرح کی بہت ہی باتیں ہیں جو پیش آتی رہتی ہیں۔ بیسب تکبر ہے۔

الله جل شانه كوتواضع بيند ب\_ايمان كا كمال يه ب كه الله تعالى في جونفيحت عطافر مائى أسكى قدردانى اورشكر گزارى

کرتے ہوئے اسکی مخلوق کے ساتھ عاجزی اور فروتی کے ساتھ پیش آئے۔

حضرت عمرضی الله عند نے منبر پر کھڑے ہو کر فر مایا کہ اے لوگو! تواضع اختیار کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ علی ہو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے ہوئے کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے لئے تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اُس کو بلند فر مادیں گے جو اپنے نفس میں تو چھوٹا ہوگا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا۔ اور جو شخص تکبرا ختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گرادیں گے۔وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خزیرے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ (مھلؤة المصافح از بہتی فی شعب الایمان)

گناہوں کی وجہ سے نعتیں چھین لی جاتی ہیں

(۲) گناه تعتیں چھن جانے کا سبب ہیں۔ آخرت کے مؤاخذہ کے علاوہ دنیا میں بھی گناہ کی وجہ سے نعتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ حضرت آدم وحواعلیجا السلام شجر ممنوعہ کے کھانے کے سبب جنت سے نکال دیئے گئے۔ اور دنیاوی مصیبتوں میں اُن کواوراُن کی ذرّیت کو مبتلا ہونا پڑا۔ رسول الشرعیف کا ارشاد ہے کہ۔ ان المرّجل لیحرم المرزق باللذنب یصیبه میں باشہانسان گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم کردیا جاتا ہے۔ (متدرک مائم ج۲ ص۲۳)

بہت سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں بلکہ پوری پوری قومیں اور قبیلے گناہوں میں لت بت ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مصبتیں دورہوںاور تنگدی سےخلاصی ہولیکن گناہ چھوڑنے کو تیاز نہیں بلکہ سمجھانے والے کوآ ڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں۔ اوراُ لٹے سیدھے سوال وجواب کرتے ہیں۔سورۃ اعراف میں ارشاد ہے۔

وَلَوُ أَنَّ اَهُلَ الْقُرِى الْمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحُنَا عَلَيْهِمُ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرضِ وَلَكِنُ كَذَّبُوا فَا خَذُنَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (اوراگران بستيول كريخ والے ايمان كر تے اور پر بيز كرتے تو ہم أن پر آسان اور زمين كى بركتيں كھول ديتے ليكن أنهول نے تكذيب كى تو ہم نے الحجا عمال كى وجہ سے ان كو پكر ليا)

متعددا حادیث میں بعض اعمال پر دنیامیں ال جانے والی سزاؤں کا خصوصی تذکرہ بھی وار د ہواہے۔

حضرت عمروبن العاص رضی الله عندنے بیان فر مایا که رسول الله علیقی سے میں نے سنا کہ جس قوم میں زنا کا رواج ہو جائے گادہ قبط کے ذریعیہ پکڑی جائے گی اور جن لوگوں میں رشوت عام ہوجائے گی وہ لوگ رعب کے ذریعیہ پکڑے جا کمیں گے۔ (یعنی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جائے گادشمن سے ڈریں گے دور سے کا نہیں گے) (رواہ احمد کمانی مکلو 15 المصابح س۳۱۳)

اور حفرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشافر مایا کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حدکو قائم کرنا' اللہ کے شہروں میں چالیس رات بارش بر سے سے بہتر ہے۔ (رواہ ابن ماجہ)

یعنی ایک حدقائم کرنے کا اتنابرا آنفع ہے جوچالیس دن بارش ہونے کے نفع سے بردھ کرہے۔اب وہ لوگ غور کرلیں جو اللہ کی حدود نافذ نہیں کرتے اور نافذ ہونے نہیں دیتے۔وہ اللہ کی عام مخلوق پر رحم کھار ہے ہیں یاظلم کررہے ہیں۔ نیز حضورا قدس علیہ کے کارشاد ہے کہ جس قوم میں کوئی شخص قطع حمی کرنے والا ہوائن پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔

(بيهي في شعب الايمان كماني مشكوة المصابح)

نیزرسول الله علی نے فرمایا کہتمام گناہوں میں سے اللہ تعالی جس کوچا ہتا ہے بخش دیتا ہے مگر ماں باپ کے تکلیف

دینے کومعاف نہیں فرما تا جو محض ایسا کرے اُس کواسی دنیا میں موت سے پہلے سزادے دیتا ہے۔ (رواہ البہتی کمانی مشکوۃ المصائ )
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہوگی ان کے دلوں میں اللہ تعالی رُعب ڈالدےگا۔ اور جس قوم میں زنا کاری کارواج ہوجائے گا اُن لوگوں میں موت کی کثر ت ہوجائے گی اور جولوگ ناپ تول میں کی کریں گے اُن میں قبل وخون خوب زیادہ ہوگا اور جولوگ میں کی کریں گے اُن میں قبل وخون خوب زیادہ ہوگا اور جولوگ عہد کی خلاف ورزی کریں گے اُن میں قبل موطادہونی تھم المرفوع)

شرم اور حیاانسان کا فطری وصف ہے

() شرم اور حیاانسان کی فطری صفت ہے اور اسکی خلقت اور جبلت میں داخل ہے۔ حضرت آدم وحواعلیماالسلام نے جنت میں شخر ممنوعہ کھالیا تو اُن کے جسموں سے جنت کے کپڑے گر پڑے اور دونوں کی شرم کی جگہ ظاہر ہوگئ للہذا جنت سے پتے لیے لے کرا پینے جسم پرلگانے گئے تاکہ شرم کی جگہ ڈھک جائے۔ دونوں میاں بیوی تنے پھر بھی آپس میں شرما گئے اور پردہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ انسان دنیا میں آیا تو شرم وحیا کوساتھ لے کرآیا اور حضرات انبیاء کرام ملیم الصلاق والسلام نے برابر حیاء کی تعلیم دی۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ چار چیزیں پنجم بروں کی عادتوں اور خصلتوں میں سے ہیں۔ (۱) حیا (۲) خوشبو استعمال کرنا (۳) مسواک کرنا (۳) نکاح کرنا (رواہ التر ندی فی ایواب النکاح)

أوراكي حديث بن ارشاد إلى الحياء والايمان قرناء جميعا واذا رفع احدهما رفع الاخو. اس مين شكنبين كرحيا اورائمان دونول ساته ساته بيل جب ان من سايك أشماليا جاتا ہے تو دوسرا بھى أشماليا جاتا ہے۔(رواہ البہتى فى شعب الائمان كمانى مكلوة المسائ

مدایت قبول کرنے پرانعام:

مردی الآیة - اس معلوم ہوا کرانسان اس معرفر مایا فَلِمَّا یَا تَیْکُمْ مِنَی هُدَی. الآیة - اس معلوم ہوا کرانسان اس دیا میں صرف جینے اور کمانے اور ماں باپ بنے اور اولاد پالنے کے لئے ہمیں آیا س کو یہاں وارالت کلیف میں ہیمجا گیا ہے اُسے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند کیا گیا ہے اور بیاد کام اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند کیا گیا ہے اور بیاد کام اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند کیا گیا ہے اور ہوا کا اور وہی مقام بلند اور برتر مل جائے گا۔ جہاں سے اُس کے ماں باپ آدم وہوا علیمال المام آس دنیا میں آئے ہے جنت جنت میں لے جائے گا۔ وہاں سے اُس کے ماں باپ آدم وہوا علیمال المام آس دنیا میں آئے ہے جنت اپنے ماں باپ کی جگہ ہے جہاں وہ گئے وہیں آئی وفا دار اولا دی جائے گا اور ہمیشہ وہاں رہے گی۔ اور جولوگ اس کے دین سے بیلے ہو کے وہیں آئی وہ وہاں کی دور خیس جائیں ہے۔ اختلاف دین کی وجہ سے میراث مقطع ہوجاتی ہو جو کا فر ہوں گور دو بارہ نصیب نہوگی بلکہ وہ دار العذ اب یعنی دورخ میں جائیں ہے۔ اختلاف دین کی وجہ سے میراث مقطع ہوجاتی ہو کا دین اسلام تھا۔ اُن کی ذریع کے دین پر تھیں۔ اسلام تعالیٰ کی ذریع ہوا اور جوائی کے دین اسلام کی اور جو اور کا اور کا می میں اللہ تو کی تو دین اسلام کے تین تو میں کہ دور دین اسلام کے دین پر تھا وہ کی ذریع وہاں کو اس طرح یا نیا داخل ہے جیسا کہ وہ اپنے نزد یک ہو اور جیسا کہ وہ اس خرد یک ہوں کے در بھا تی پہچان کر ان کیا دین اور کیا ہوں اور کتا ہوں کے ذریع ایک کر ان کو اس طرح یا نیا داخل ہے جیسا کہ وہ اپنے نزد یک ہو اور وہیسا کہ اس نے اپنے رسولوں اور کتا ہوں کے ذریع یا تی پہچان کر ان کے ان کا دیا ہے۔

دوم: رسالت (لین الله تعالی کے پینمبروں پر ایمان لانا اور اسکی کتابوں پر ایمان لانا)اس میں ہراس بات کی تصدیق آجاتی ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰ قوالسلام نے اور الله تعالیٰ کی کتابوں نے بتائی فرشتوں پر ایمان لانا تقدیر کو ماننا 'جنت دوزخ کے احوال پر ایمان لانا بھی ایمان بالرسالت میں شامل ہے۔اور اُن سب احکام کا مانٹا اور عمل پیراہونا بھی داخل ہے جو اُنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائے۔

سوم: معاد (لینی مرنے کے بعد زندہ ہونے اور حساب کتاب ہونے اور ایمان و گفراورا چھے برے اعمال کی جزاملے اور جنت یا دوزخ میں داغل کئے جانے کاعقیدہ رکھنا)

ان تمن عقائد كى برنى نے تبليغ كى ب البت فروى احكام من حالات كے اعتبار سے فرق رہا ہے۔ اسى لئے حضوراقد سے اللہ فرمایا كه: انا اولى الناس بعيسىٰ بن مريم فى الاولىٰ والاحرة الانبياء احوة من علات وامهاتهم شتى ودينهم واحد (رواوالخارى)

یعنی بین میں میں بن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر ہوں دنیا اور عقبی میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپس میں علاق بھائی ہیں یعنی دین واحد ہونے میں اس طرح ہی جیسے باپ ایک ہواور مائیں کی ہوں اُن سب کا دین ایک ہے۔ لوگ اپنی جہالت سے بچھتے ہیں کہ دین اسلام ڈیڑھ ہزار سال سے دنیا میں آیا ہے اُن کا خیال اور عقیدہ غلاہے انسان جب سے دنیا میں آیا ہے دین اسلام کے ساتھ آیا ہے تمام انبیاء کرام علیم الصلوٰ قوالسلام اسلام کی دعوت دیتے رہے ہیں۔

حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم أنهين بيل - آخرى رسول بين آپ وبى دعوت آيكرتشر يف لائے جو حضرات انبياء كرام آپ سے پہلے بكر آئے ہے آپ پر نبوت ورسالت ختم ہوگئى ليكن آپ كى دعوت قيامت تك كيلئے ہے اس دعوت كي پنچانے اور باقى ركھنے كے لئے قرآن مجيد باقى ہے اور باقى رہيگا ہرانسان الله تعالى كی طرف سے اسلام قبول كرنے كا مامور ہے كوئى يہودى ہو يا نصرانی مندو يا بد ہست پارى ہوكى بھى دين كا مانے والا ہوسب حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي أمت دعوت ميں شامل بيل - جو آپ برايمان لا يُكا آخرت ميں نجات يائيگا جو منكر ہو گا دوز في ہوگا سورة آل عمران ميں ارشاد ہے۔ وُمَن يَتَعَعٰ غَيْر آلا منظم و في الله خورة مِن الله خورة مِن الله خورة مِن الله خورة مِن الله علاوہ كي درسے دين كوچا ہے گا وہ آس سے ہرگر قبول نہيں كيا جائے گا وہ آخرت ميں جاہ كار اوگوں ميں سے ہوگا) (آل عران عور سورہ سبار ۲۳) ميں ارشاد خداوندى ہے۔

محيح مسلم (ص٧٨ ج١١) من ٢ كرحضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني

ثم يموت ولم يومن بالذي ارسلت به الاكان من اصحاب النار

(فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے میرے نبی ہونے کی خبر جس کسی انسان کو بھی پہنچے گی اوروہ اس دین پرائمان لائے بغیر مرجائے گاجودین کیکریس بھیجا گیا ہوں تو وہ ضرور دوزخ والوں میں سے ہوگا۔ یہودی ہویا نصرانی )

## بنى اسرائيل كانعارف

چونکہ آئندہ آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر آرہاہاور کی رکوموں میں انگی شرارتیں ندکورہ ہیں اورسُورۃ بقرہ کے علاوہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہے۔اس لئے بنی اسرائیل کا تعارف مفصل کرایا جاتا ہے تاکہ ان سے متعلقہ مضامین کے بیھنے میں آسانی ہو۔

حضرت ابراجيم عليه السلام كاوطن اوراولا د

حضرت آخلی علیہ السلام کے فرزند بعقوب علیہ السلام سے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہاجا تا
ہے۔ اوراُن کے فرزند حضرت بوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، جس کا قصہ سورہ بوسف میں فہ کور ہے۔
میں اسر اسٹیل مصر میں ؛ حضرت بعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے سے جو حضرت بوسف علیہ السلام کے زمانہ اقتدار
میں مصر میں جا کرر سنے لگے نتھے حضرت بوسف علیہ السلام کی وفات ہوگئ تب بھی بیلوگ مصر بی میں رہتے رہے بھتھا
میں مصر میں جا کرر سنے لگے نتھے حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوگئ تب بھی بیلوگ مصر بی میں رہتے رہے بھتھا
میں مصر میں جا کرر سنے لگے نتھے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد جو بارہ قبیلیوں میں منظم تھی مجموی حیثیت سے
انگی تعداد چھلا کھتک بینچ گئ تھی ان لوگوں کا اصل وطن کنعان تھا جو فلسطین کا علاقہ ہے۔ حضرت ابرا بیم علیہ السلام اپنااصلی

ا کا عداد چھا کا منت کی کا کاراں علاقہ میں آباد ہوگئے تھے۔حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمکہ معظمہ میں آباد وطن (بابل) چھوڑ کراور بھرت فر ما کراس علاقہ میں آباد ہوگئے تھے۔حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمکہ معظمہ میں آباد رہی اور بڑھتی رہی اور حضرت آبلی علیہ السلام کی نسل اؤلا کنعان میں پھر مصرمیں آباد ہوگئی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی

اولا دپر شمتل تھی۔جب حضرت پوسف علیہ السلام کی وفات ہوگئ تو اُن لوگوں کا اقتدار میں پچھ حصہ بھی نہ رہا۔ چونکہ پیلوگ مصر کے اصل باشند نے نہیں تھے۔اجنبی قوم کے افراد تھاس لئے مصری قوم (قبط) کے افراد ان لوگوں

سے بردی بردی برگاریں لیتے تھے اوراُن کو مُری طرح غلام بنار کھا تھا۔ حدید ہے کہ ان کے لڑکول کو ذریح کردیتے تھے اور بیاُن کے مدین بھی میں منظم کے تقدیم کا بھی میں منظم کے تعدید میں منظم کا مدین کے تعدید کے تعدید کا مدین کے تعدید کا مدین کے تعدید کا مدین کے تعدید کے

سامنے عاجز بھن منے اُن کے سامنے کچھنیں کر سکتے تھے۔غلامی کی ایسی بدتر بین مثال دنیا کی تاریخ میں کسی قوم کی نہیں ملتی۔ '

حضرت موسىٰ التَكَيْمَالاً كَى بعثت اور دعوت:

الله جل شاخ نے بنی اسرائیل میں سے حضرت موسی النظام کو پیدافر مایا۔جنہوں نے اس زمانہ کے ظالم اور جابرترین

بادشاہ فرعون کواللہ تعالیٰ پرایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس سے بہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ نہ اُس نے دعوت حق کوقبول کیا اور نہ بنی اسرائیل کوان کے ساتھ بھیجئے پر راضی ہوا اور اُس نے اعلان کیا کہ اَنَا رَبُّکُمُ الْاَعْلیٰ (میں تہاراسب سے زیادہ بلند معبود ہوں)

### بنى اسرائيل كامصري ينكلنا

بالآخر حضرت موئی علیہ السلام اللہ کے تھم سے دا توں دات مصر سے نکل کھڑے ہوئے اور سمند رتک پہنچے گئے۔ جب می ہوکران کے نکلنے کا فرعون کو علیہ السلام نے اپنی عصامبارک سمندر پر بہنچ گیا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی عصامبارک سمندر پر ماری جس سے سمندر پھٹ گیا اور اس میں داستے بن گئے اور بنی اسرائیل کے قبیلے ان داستوں سے پارہو گئے۔ ان کو دکھ کر فرعون نے بھی اپنی قوم بنی اسرائیل کے قبیلے ان داستوں اللہ جل شاخہ نے ان کو دکھ کر فرعون نے بھی اپنی تو م بنی اسرائیل کے قبیلے ان داستوں اللہ جل شاخہ نے نے سمندر کو ملا دیا۔ فرعون کا لشکر تو ڈوب گیا اور حضرت موئی علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو کیکر سمندر پارہو گئے ہوا اور مرگیا مگر اللہ تعالی نے اسکی الاش کو محفوظ رکھا جواب بھی مصر کے بجائب گھر میں بتائی جاتی ہوئی ہوا در مرگیا مگر اللہ تعالی نے اسکی الاش کو محفوظ رکھا جواب بھی مصر کے بجائب گھر میں بتائی جاتی ہوئی ہوا تھا گئے کہ انہا ہے میں میں کھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلک فلئو کہ گئے کہ بند بنی کہ بند کے محبوب کے دجب بنی اسرائیل فلک فرعون سے نجات پاکر سمندر پارہوئے تو اسوقت ان کی تعداد چولا کھے کالگ بھگتھی یہ تعداد بچول عورتوں کے علادہ تھی اور یہ بھی کھر میں ان لوگوں کے دہنے کی مدت چارسوچ بیس سال مشی تھی۔ مصر میں ان لوگوں کے دہنے کی مدت چارسوچ بیس سال مشی تھی۔

## مصرسے نکل کر چاکیس سال میں وطن پہنچے

بن اسرائیل سمندر پارتو ہو گئے کین اب سوال تھا کہ کہاں جا کر سیں؟ اپنے ہی علاقہ میں جانا تھا اور وہ علاقہ بہت دور بھی نہیں تھا آخر وہیں سے ان کے باپ دادے معرض آئے تھا اور خدن میں افتوں پر پوراسقطع کرلیا تھا لیکن سے چلتو ان کو پنے والی میں سال لگ گئے حضرت موئی النظیماہ کوستاتے رہے میدان تیہ میں چالیس سال سرگرداں پھرتے رہے ( صبح کو جہال سے چلئے شام کو وہیں پہنے جاتے تھے) حضرت موئی علیہ السلام کو توریت شریف کی وہ طور پہاڑ پر توریت شریف لیے گئے تو بھیاں لوگوں نے بچھے ان لوگوں نے بچھے کی پر شش کر لی ۔ حضرت موئی علیہ السلام سے کہنے گئے کہ ہم اللہ کو آئے سامنے دیکھ لیس ان کی غذا کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے من اور سلای ماتا تھا۔ موئی علیہ السلام سے کہنے گئے کہ ہم ایک کھانے پر مبرنہیں کر سکتے ۔ ہم کو مبرزی ۔ بیاز ۔ کھیراوغیرہ چاہئے ۔ جو توریت شریف لے کرموئی علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے مائے دیں میں پیش آئے جس نے مائے دیں گئے ہوئے ۔ جو توریت شریف لے کرموئی علیہ السلام کے بعد حضرت موئی علیہ السلام کی وہیں وفات ہوگی ۔ ان کی وفات کے بعد حضرت ہوشے ہیں جوان علیہ السلام کے زمانہ میں ان کا علاقہ فتح ہوا اور بیت المقد میں داخلہ تھیب ہوا۔ ان کو تھم ہوا تھا کہ عاجزی کے ساتھ اور خوا میں وفی علیہ نے مائی معافی مائے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہوں انہوں نے اسکی خلاف ورزی کی بنی اسرائیل کے بیواقعات مختلف مواقع میں قرآن مجید میں فرقع ہیں قرآن محمد میں فرقع ہیں قرآن مجید میں فروزی کی بنی اسرائیل کے بیواقعات مختلف مواقع میں قرآن کی بھی اسرائیل کے بیواقعات مختلف مواقع میں قرآن کی بھی اسرائیل کے بیواقعات مختلف مواقع میں تر قرآن میں مواقع میں قرآن کی بھی اسرائیل کے بیواقعات مختلف مواقع میں قرآن کی بھی اسرائیل کے بیواقعات مختلف مواقع میں قرآن کی بھی اسرائیل کے بیواقعات مختلف مواقع میں قرآن کی بھی اسرائیل کے بیواقعات مختلف مواقع میں قرآن کی بھی اسرائیل کے بیواقعات مختلف مواقع میں قرآن کے بھی کے اسرائیل کے بیواؤند کی کو دو تھیں کے بھی مواقع کی بھی اسرائیل کے بیواؤند کی بھی اسرائیل کی بھی کو دو تھیں کے بیواؤند کی بھی اسرائیل کی بھی بھی کو بھی کو بھی

#### يبودى مدينه ميل كب آئے؟

یہودی مدیندمنورہ میں کب آئے؟اس کے بارے میں موزعین نے لکھاہے کہان کے وطن بیت المقدس کو جب بخت نھ (مشہور کا فربادشاہ) نے منہدم کردیااور وہال کے رہنے والول کوجلاوطن کردیااور ٹی اسرائیل (یہود) میں سے بہت او کول کوقید کرلیا تو ان میں سے ایک جماعت نے حجاز کی طرف رُخ کیاان میں بعض وادی القرا ی میں اور بعض متیاور بعض مدینه منورہ میں آ کرمقیم ہو گئے۔ یہاں پہلے سے چھ لوگ بنی جرہم کے اور چھ بقایا عمالقہ کے آباد تھے۔ انہوں نے مجوروں کے باغ لگار کھے تھے اور کھیتیاں كرتے تھے۔ يہودى أن كے ساتھ تھر كئے اور كھل مل كررہنے كے چھريد بردھتے رہے اور بنى جرجم اور عمالقہ كم ہوتے رہے يہاں تک کدان کو بہودیوں نے مدیند منورہ سے نکال دیا اور مدیند منورہ پوری طرح ان کے تسلط میں آگیا اس کی عمار تیں اور کھیتیاں سب أنبيس كى موكتيس اورايك مدت تك جس كاعلم الله اى كوبهاى حال ميس بيلوگ مدينة منوره مين مقيم رب (فقرح البلدان الميلاذرى) بعض مورخین نے میم کھا ہے کہ یہودی علاءتوریت شریف میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صفات پڑھتے تھے ان میں بیجی تھا کہ آپ کی ہجرت ایسے شہر کی طرف ہوگی جس میں تھجوریں ہوں گی اوروہ دو پھر ملی زمینوں کے درمیان ہو گالبذاوہ شام سے آئے۔اوراس صفت کے شہر کی تلاش میں نکلے تا کہ اس شہر میں جا کرر ہیں اور مبعوث ہونے والے نبی پر ایمان لائیں اوراُن کا اتباع کریں۔ جب مدینہ منورہ آئے وہاں تھجوریں دیکھیں تو وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ شہر ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں اور پھرو ہیں رہنے گئے۔ (عمدة الاخبار في مدينة الخار دجم البلدال للحوي)

اوس وخزرج كامدينه مين آكرآ باد مونا

مدينة منوره كي آبادى بهت ركم اني آبادى باس كايرانانام يثرب بدرسول الله ملى الله عليه وسلم عجرت فرمان كي بعداس كانام مدينة الرسول اورطاب اورطيب معروف موكيا اورالمدينة نيز المدينة المنوره كنام كي زياده شهرت موكى يبود يول كمدينه منوره میں آ کر سے کے سالہاسال کے بعد یمن کے دو قبیلے اوں اور خزرج بھی مدینہ منورہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ جب آ مخضرت سرور عالمصلی الله علیه وسلم جحرئت فرما کرتشریف لائے تو مدینه منوره میں تین قبیلے یہود یوں کے بعنی (۱) بی نضیر (۲) بنی قریظه (۳) بنی قينقاع اوردو قبيلي يمن سيآ كرآ بادمونے والول كے موجود تي اين اور خزرج يهي دونوں قبيلے بيں جو بعد ميں انصار بنے۔

يهود كيفبيلون اوراوس وخزرج مين لژائيان

ميدونول قبيلے بُت پرست تھے آپس ميں بھي انگي اڑائياں ہوتی تھيں اور يہود يوں سے بھي جنگ ہوتی رہتی تھی۔ يہودي اہل کتاب تصاوراہل علم سمجھے جاتے تھے۔جب یمن کے ان دونوں قبیلوں سے ان کی اڑائی ہوتی تھی تو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں ان کا زمانہ آئے گاہم ان کا اتباع کر کے اور اُن کے ساتھی بن کرتمہارا ناس کھودیں گے۔

اوس وخزرج كااسلام قبول كرنا:

جے کے موقعہ پر پہلی ملاقات میں جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے چندا فراد پراپی دعوت پیش کی تو بیلوگ آپس میں کہنے لگے کہ بیتووہی نی معلوم ہوتے ہیں جن کی تشریف آوری کی خبر یہودی دیا کرتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ نی آخرالز ماں سلی الله علیه و ملم تشریف لائیں کے تو ہم ان کے ساتھ مل کرتہ ہیں قبل کردیں گے۔ایسانہ ہو کہ وہ لوك آ مع بده جائي البذاجميل بيدين قبول كرلينا جائي جناني بيحضرات مسلمان موسكة اورد يدمنوره آكرانهول ف اسلام کی تبلیغ شروع کردی اور انصار کے دونول قبیلول میں اسلام پھیل گیا۔ پھر دونول قبیلول کے بارہ نمائندول نے اسکلے سال موسم جج من مروركونين صلى الله عليه وسلم سے ملاقات كى اورآپ سے بيعت كى اور عرض كيا آپ مدينه منورة شريف كة كيں -المجرت مدينه: چنانچة ب عفرت الو كروض الله عنه كساته جرت فرما كرمدينه منوره تشريف لية ية يك آمد ہے پہلے بہت سے صحابہ اجرت کرے آ چے اتھے۔ تاریخ اورسیرت کی کتابوں میں سیسب با تنس لکھی ہیں۔فتوح البلدان بلاذرى الروض الانف سيرت ابن بشام باب عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القهائل كامطالعه كياجائ -

يبود يون كاعناداور قبول حق سيا تحراف:

سرورعالم صلی الله علیه وسلم جب مدید منور انشریف لے آئے تو یہودی بیجائے کے باوجود کہ آپ نبی میں (اورعلامات بوری اُتر رہی ہیں۔جو بی آخرالزمال کے بارے میں انہیں معلوم تھیں )مثکر ہو گئے اور آپ کو بی رسول مانے اور اسلام قبول كرنے سے الكاركرديا ان كواوس اورخزرج كے لوگول نے توجددالى اوركہا كماللدسے ڈرواوراسلام تبول كرؤتم بى تو كہاكرتے تے کہ ایک نی آئیں گے اور ہم اُن کے ساتھ ل کرتم ہے جنگ کریں گے اور تم اُن کی صفات بیان کرتے تھے۔اب کیول منکر ہورہے ہو لیکن ان لوگوں نے ایک نہ تی۔ (سیرة این بشام اوائل الحبلد الثانی) اور بجز چند آ دمیوں کے (جن میں حضرت عيداللدين سلام رضي الله عنه كانام نياده مشيوري) يبوديون في اسلام قبول نبيس كيا اورطرح طرح كى باتيس بنات رباور كمن في يراتزا عروس الدو يحتى يركم والدول اسلام اورواى اسلام ملى الشرطيد وسلم كى كالفت على بوه ير حرصد ليت

رب اور باور المراق المراج المحار على المراد الدواع الول كالحك مال ب-

يبنِيَّ إِسْرَاءِيْلَ اذْكُرُوْانِعْمَتِي الْتِيَّ الْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَادْفُوْا بِعَهْدِيَّ أُوْفِ بِعَهْ دِكُمْ اے بنی اسرائیل تم میرے احسانوں کو یاد کرو جو ش نے تم پر کئے اور پورا کرو میرے عبد کوش پورا کروں گا اپنے عبد کو

و اِیّای فارهبون 🏻

اورصرف مجهای سے ڈرو

## بنی اسرائیل کوانعامات کی یا در ہائی

قضمسيد: يني اسرائيل (اسرائيل كي اولاد) اس سے يبودي مرادي اسرائيل حضرت يعقوب عليه السلام كالقب ہے جوعبرانی زبان کالفظ ہے اسرائیل کامعنی ہے صفوۃ اللہ یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی ہے عبداللہ (الله كا بنده) حضرت يعقوب عليه السلام كے باره بينے تھے جن كى اولاد باره قبيلول برمنسم ہے اور بنی امرائیل کا خطاب ان سب کوشامل ہے۔ ٹی اسرائیل مدیندمنورہ میں اورخیبر میں اورشام میں اور ایکے علاوہ مختلف علاقول میں آباد منے۔سیدنا حضرت محدرسول الله صلی الله علیه وسلم عربی تھے آ کی بعث توسارے ہی انسانوں کیلئے ہے لیکن

آپ کے اولین مخاطبین مکہ معظمہ کے رہنے والے تھے اور وہاں سے ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں اوس وخزرج اور یہود یول کے نتیوں قبیلے سامنے تھے اوں اورخزرج تو مسلمان ہو گئے لیکن یہود یول میں سے صرف چندا فراد نے اسلام قبول کیا جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہود یوں کوخصوصی خطاب بھی فرمایا ہے اوران کو اپنے انعامات اور احسانات یاد دلائے ہیں۔ آیت بالا میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری ان معتوں کو یاد کروجو میں نے تم کودی ہیں اور میرا عہد یورا کروہ یہ اور میں بھی تمہارا عہد یورا کروٹی اور صرف مجھے کے درو۔

الله تعالیٰ کی تعتیں بنی اسرائیل پر جو پہر تھیں وہ اُن کو جانتے تھے اُنہیں اپنی تاریخ کا پیۃ تھا۔ قرآن مجید میں ان تعتوں کا تذکرہ فرمانے میں جہاں یہود کو نصیحت ہے کہ وہ اللہ سے آخری نبی پرایمان لائیں وہاں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ سے اللہ سے کہ اللہ علیہ کی نبوت کے دلائل بھی ہیں کیونکہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا تھا اہل کتاب کی صحبت نہیں اُٹھائی تھی۔ یہ واقعات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئے ان کا جواب صرف یہی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے آپ کا ان چیزوں کی خبر دینا 'یہ سب آپے مجوزات میں شامل ہے۔

و امنوایما انزلت مصر قالها معکم و لاتگونوا اول کافر به و لاتنتاروا بالیق شهنا قلیلاد اور ایمان لاد اس کتاب پر جویس نے نازل کی حال یہ ہے کہ یہ کتاب اسی تقدیق کرنے والی ہے جو تہارے پاس ہے اور تم اس کتاب کے اتکار کرنے والوں میں پہل کر نیوالے مت بو۔ اور میری آیات کے وض حقیر معاوضہ مت عاصل کرو۔ قرایتا کی فائعون ف

## بنی اسرائیل کواسلام قبول کرنے کی دعوت

قفسه بین : بنی اسرائیل کومزید خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہتم اس کتاب پرایمان لاو'جوہل نے نازل کی ہے بعنی قرآن مجیداور یہ کتاب اس کتاب کے معارض نہیں ہے جوتم کودگی ٹی کی لینی توریت شریف) بلکہ یہ کتاب تواس کتاب کی تصدیق کر تین توریت شریف) بلکہ یہ کتاب تواس کتاب کی تصدیق کر تین توریت شریف ایک ہے بیٹ کی جس کوتم جانے ہواور مانے ہو۔ جوتوریت وانجیل بزمانہ نزول قرآن اہل کتاب کے پاس تھیں اگر چہان لوگوں نے ان میں تحریفات کردی تھیں پھر بھی ان میں نبی آخرالزمال عیالت کی صفات موجود تھیں سورہ اعراف میں فرمایا۔ آلمذی یَجد کُونَا وَ مُنگوبًا عِنْدَ هُمُ فِی التُورَا وَ وَالْاِنْجِيْل (الآیة) صفات موجود تھیں سورہ اعراف میں فرمایا۔ آلمذی یَجد کُونَا وَ رَبال علم سے اہل کتاب سے حضرت فاتم آئیسیان عیالت کی کہ جد یہ بہود یوں کو خاتم آئیسیان عیالت کی کہ اور بم جن کے علامات اپنی کتاب میں پاتے سے (اور بہچان بھی گئے کہ یہ وہی بی جن کی بشارت پہلے سے دی گئی ہے اور بم جن کے انتخار میں برسہا برس سے مدید میں دور وہ بین کا وہ بھی اور میا اللہ عیالت کی بھی مشرک سے۔ اپنی مقارات کی بیاس سیدنا محد دورسول اللہ عیالت کی بعث کی جود یوں کے بعد میں پیچی مکم معظمہ والے بیلی کتی نامال کا کی بیاں تک کہ دول اللہ عیالت کو مکہ سے سے مشرک سے۔ اپنی کا فراور شرک پراڑے رہے اور ضداور عزاد پر جے رہے۔ یہاں تک کہ دول اللہ عیالت کو کہ میں سے مشرک سے۔ اپنی کا کہ دول اللہ عیالت کو کہ کہ سے کی مشرک سے۔ اپنی کا کہ دول اللہ عیالت کو کہ دے۔

جرت كرنے يرمجوركر دياليكن يبود كے لئے انكاركا كيامقام تھا۔ أن كوفورا مان لينا تھااور تصديق كرنا تھااور نصال ي

آ کے بڑھ کراسلام قبول کرنا تھالیکن بجائے اسلام میں آ کے بڑھنے کے انہوں نے اسلام سے منحرف ہونے اور سیدنا محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ ورسالت کا انکاد کرنے میں پہل کرلی۔ ای کوفر مایا کتم اس کتاب کے انکاد کرنے والوں میں پہل کرنے۔ والوں میں اٹال مکہ پہل کر بچے تھے پھر یہود کو 'اول کافر'' کیسے فرمایا میں اٹال مکہ پہل کر بچے تھے پھر یہود کو 'اول کافر'' کیسے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہال کتاب کی دو جماعتیں تھیں۔ یہود اور نصاد گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اٹال کتاب میں سب سے پہلے منظم یہود کی ہود کا تھے۔ کہ وقوت اُن کو پہلے پنچی دوسرے اس وجہ سے کہ ان دونوں میں سے یہود کوسب سے پہلے مالمان ہوتا لازم تھا۔ اوّل تو اس وجہ سے کہ وقوت اُن کو پہلے پنچی دوسرے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں آ مخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی علامات ہو بی پہلے ان کی سب سے پہلے کا فرنہ بنو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی ہے ہے کہ اے یہود مدینہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کا فرنہ بنو۔ کہونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کا فرنہ بنو۔ کہونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے مخاطب یہود مدینہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کا فرنہ بنو۔ کہونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے مخاطب یہود مدینہ بنی سے۔

قال ابن عباس ولا تكونوا اوّل كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم وقال ابو العالية ولا تكونوا اول من كفر بمحمّد عَلَيْنَ يعنى من جنسكم اهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه واما قوله اول كافر به فيعنى به اوّل من كفر به من بنى اسرائيل لا نه قد تقدمهم من كفار قريش وغير هم من العرب بشر كثير . (تفيرابن كيُرص ٨٥٥١) كرفر مايا: وَلا تَشُتَرُوا بِالْيِنِي ثَمَناً قَلِيلاً \_ (اورميرى آيات كوض تقير محاوض مت عاصل كرو) مفرين في اسرائيل يات كوض تقير محاوض مت عاصل كرو) مفرين في اس كاايك مطلب بيبيان كيا به كرميرى آيات برايمان لا وَاورمير عنام رسولول كي تقديق كرو (جس مين حضرت سينامحر سول الله خاتم النميين عليه كي تقديق بحي شائل بها اور حقير دنيا كر جل جل جانے كي وجه ايمان سے شركا اگر اختيار كورمين كي وجه ايمان سے شركا الله خاتم النمين كي منافع نظر آتے ہيں وان كوچو وژو (ابن كير)

ساری دنیا آخرت کے مقابلہ یں حقیر ہی ہے خواہ کتنی ہی زیادہ ہو۔اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا بیر مطلب ہے کہ میں تاریخ بیف نہ کرواور کتمان حق نہ کرو۔جبیبا کہ اب تک کرتے رہے ہواورا پنے عوام سے اس کے ذریعہ دنیاوی منافع حاصل کرتے ہو۔وقیل کا نوایا کلون الرشی فیصر فون المحق ویکتمونه (من البیضاوی)

پھر فرمایا: وَاِیّایَ فَالتَّقُونِ (کیمرف مجھ می سے ڈرو) در فقیقت خوف خدا بہت بڑی چیز ہے کفراور شرک اور ہر طرح معاصی چیز انے میں اس کوسب سے برداؤل ہے۔ اسکی طرف دوبارہ توجہ دلائی اور بطورتا کیداس کا دوبارہ اعادہ فرمایا۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ رہیست سے تقویل کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور چونکہ ایمان کا حکم عوام دعلاء سب کو ہاس کئے پہلی آیت کے تم پر فار ھَبُونِ فرمایا اور دوسری آیت میں جب علماء کو خصوصی خطاب ہواتو فَاتَقُون فرمایا کیونکہ تقل می خوف وخشیت اور حبت کا منتمی ہے۔

وَكَالَلِبُواالْحُقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُبُواالْحُقَّ وَاَنْتُمُرْتَعُلْمُونَ<sup>®</sup>

اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو

حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤاور حق کومت چھپاؤ

قصف بير: اس آيت مي بھي علاء يهود كو خطاب برياوگ توريت شريف مين تحريف كر ي عظاوراس ميں سے جو

کی تھے جاتے ہو گئی ان کے پاس باقی تھیں اُن میں بھی خلط مُلط کرتے تھے۔اوّل تو تعلیم عام نہیں تھی اپنی قوم کے تمام افراد کو دین اور کتاب نہیں سکھاتے تھے اور توریت شریف کے اوراق منتشر کر کے رکھ رکھے تھے ( اَجْعَلُو نَدُ قَرَاطِینُسُ اَبُدُو نَهَا وَ اُورِی ایک ورق نکال کراس کا مطلب جو چاہتے ہتا دیتے تھے۔اور پوچھنے والے کوخوش کرنے اور اس سے رشوت لینے کے لئے اسکی مرضی کے مطابق توریت شریف کے مضامین کی تشریح کردیتے تھے۔سیدنا محدرسول اللہ علیقے کی جوعلامات توریت شریف میں کھی تھیں اُن کو چھپاتے تھے۔اُن کو تھم فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ اپنی بنائی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کروخود تر اشیدہ بات کو تھم فداوندی ظاہر نہ کرؤ باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ اپنی بنائی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کروخود تر اشیدہ بات کو تھم فداوندی ظاہر نہ کرؤ

#### وَاقِيْمُواالصَّلْوَ وَانُّواالزَّكُوةَ وَازَكَانُوْامَمُ الرَّاكِعِيْنَ®

اور نماز قائم کرو اور زکوہ دو اور رکوع کرؤ رکوع کرنے والول کے ساتھ

نمازاورز كوة كاحكم

قضسيو: اسآيت من نمازقائم كرف اورز كوة اداكر في كاهم ديا كياب منازقائم كرف كالمطلب سورة البقره ك شروع ميں بيان موچكا ہے۔ نماز بدني عبادت ہے اور زكوة مالى عبادت ہے۔ قرآن مجيد ميں بكثرت دونوں كا ذكر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ نماز میں اللہ تعالی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ نفس میں رجوع إلى الله اورتواضع پيدا موتى ہے۔اورنماز كى بركات اورثمرات بہت ہيں جوعلاء اسلام نے اپنى كتابوں يس بيان كئے ہيں۔ زكوة سينفس كى تجوى دورجوتى باورمال كاخبث بهى دورجوتا باورساته اى يبحى فرمايا كدركوع كرنيوالول كساته رکوع کرو لینی نماز باجماعت پڑھو۔ جماعت کی نماز میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں۔ آیک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے سے اس کا تواب بڑھ جاتا ہے۔اورایک نماز کا تواب ستاکیس نمازوں کے تواب کے برابر ملتا ہے۔ نماز اورز کو ق کا تھم توسیمی کو ہے۔لیکن یہودیوں کوخصوصی خطاب اس لئے فرمایا کہ ان لوگوں میں محب جاہ اور حب مال کا مرض تفا ينماز اورز كوة مين ان دونون كاعلاج ب يعض علاء في فرماياب كه وَارْ تَعُوُ امّعَ الرَّا تِعِينَ إس ليّ فرمايا كه يهود يول كي نمازيس ركوع نهيس تقا\_مطلب بيهوا كهاب تك جونماز پڙھتے رہےاباً س كوچھوڑ واوراب وہ نماز پڑھو جوحضرت خاتم الانبياء علي في نائى ب جوركوع اورىجده دونول يرمشمل بريض علاء في اس آيت سفرض نماز باجماعت کے وجوب پراستدلال کیا ہے۔ اور جوحفرات واجب نہیں کہتے اُن کے نزدیک بھی نماز باجماعت بہت زیادہ مؤکدہ ہے۔اس آیت شریفد سے نماز باجماعت کی اہمیت معلوم ہوئی۔احادیث شریف میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہتم ہے اس ذات کی جس کے قضد میں میری جان ہے بلاشک میں نے ارادہ کیا کہ کٹریاں جمع کرنے کا حکم دوں جوجمع کر لی جا کیں چرنماز کا حکم دول ، تا کہ اذان دی جائے پھر کسی شخص کو تھم دول جولوگوں کا امام بنے اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو جماعت میں حاضرنہ ہوئے۔ پھران کے گھروں کوان برجلا دوں۔ (صحح بخاری)

ایک صدیت میں ارشاد ہے کہ اگر گھروں میں جو تنہ ہوتے قدیش عشاء کی جماعت قائم کرتا اورا پنے جوانوں کو کھر جتا کہ (ان لوگوں کے گھروں میں جو پچھ ہے) آگ سے جلادیں (جو جماعت میں ٹیس آئے) (رواہ احرکمانی المقلاۃ)

ایک مرتبہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی اور سلام پھیر کرفرہ ایا کیا فلال شخص حاضر ہے حاضرین نے عرض کیا نہیں فرمایا ۔ بے شک مید دونوں نمازیں (عشاء اور فجر) منافقوں پو سے نمازوں سے نیا دہ بھاری قلال شخص حاضر ہے خوض کیا نہیں فرمایا ۔ بے شک مید دونوں نمازیں (عشاء اور فجر) منافقوں پو سب نمازوں سے نیا دہ بھاری تا اور (فرمایا) کہ بلاشبہ پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح سے ہاورا گرتم جان لوگرائی کہ بلاشبہ پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح سے ہاورا گرتم جان لوگرائی کیا اگر چہ گھنوں کے بل چانا پڑتا ۔ اور (فرمایا) کہ بلاشبہ پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح سے ہاورا گرتم جان لوگرائی کیا ۔ خوض کی نماز دوسر سے تھی کے بو صف کی کوشش کر ماز پڑھنے کیا زور اور اور بلاشبہ پاکھیلی کرنماز پڑھنا ایک آدی کے ساتھول کرنماز پڑھنے سے زیادہ پاکیزہ ہے اور وقتی ہوتا تھا کہ وقتی ہیں ہوتا تھا ہوں ہوتا تھا کہ وہ ہوتا تھا۔ بہاں تک کی نماز میں سے بھی ہوتا تھا۔ اور فرمایا کہ بلاشبہ ہمکروں وہ اللہ عالم ہوتا تھا ہوں ہوتا تھا۔ اور فرمایا کہ بلاشبہ ہمکروں وہ اللہ علیہ وہ ہوتا تھا جومنا فی ہوتی تھی ہوتا تھا۔ اور فرمایا کہ جو بھی تھی ہوں جو میں تھی ہوتی تھی ہوتا تھا۔ اور اور کی اللہ عد سے دورات ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ اس اور فرمایا کہ جو بھی تھی ہوتی تھی میں ہوتی تھی میں ہوں جن میں نماز را جماعت قائم دکی جاتی ہوتو ضرور شیطان ان پر غلبہ پالے گا۔ البندا بعاعت کی حاضری کو حسم کے ارسول اللہ صلی ہوتی ہوتی تھی ہوتی تھیں ہوتی ہوتی تھیں ہوتی تھی ہوتی تھیں ہوتی تھی ہوتی تھیں ہوتی تھیں ہوتی تھی ہوتی ہوتی تھیں ہوتی تھی ہوتی تھیں ہوتی تھی ہوتی تھیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی تھیں ہوتی تھیں ہوتی ہوتی تھیں ہوتی تھیں ہوتی تھیں ہوتی تھی ہوتی تھیں ہوتی تھیں ہوتی ہوتی ہوتی تھیں ہوتی تھیں

لازم كرلوكيونكه بهيريا أس بكرى كوكهاجا تاب جوگله بدور بوجائه (رواه احمدواً بوداؤ دوالنسائي كماني المفكل قص٩٦) اَتَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّو تَسْمُونَ انْفُسْكُمْ وَ اَنْتُمْرِتَتْلُونَ الْكِتْبُ اَفْلاَ تَعْقِلُونَ ®

كياتم لوگوں كو جھلائى كا تھم كرتے ہؤاورائي جانوں كو بھول جاتے ہوحالا نكہتم كتاب پڑھتے ہوتو كياتم سجھنيس ركھتے

## مبلغ اوردای اینے نفس کونہ بھولے

قضعين: اسى آيت ميں بھى يہوديوں سے خطاب كيا گيا ہے۔ چونكہ يوگت قرآن كواوررسول الله سلى الله عليه وسلم كوئ جانے سے اس لئے پوشيده طور پر بھى بھى اپنے عوام اوررشة دارول كواسلام قبول كرنے كامشوره ديتے سے اورخود اسلام قبول نہيں كرتے سے تغيير ابن كثير اور درمنثور ميں حضرت ابن عباس سے اس آيت كي تغيير ميں يہ بات نقل كى ہے رسول الله سلى الله عليه وسلم ايك يہودى الا كے عوات كے اوراس كے جوآپ كى خدمت كيا كرتا تھا آپ تشريف لائے اوراس كے سركے پاس تشريف فرماہو كے اوراس كواسلام كى دعوت دى اُس نے اپنے باپ كى طرف ديكھا جو وہال موجود تھا اس كے سركے پاس تشريف فرماہو گئے اوراس كواسلام كى دعوت دى اُس نے اپنے باپ كى طرف ديكھا جو وہال موجود تھا اس كے باپ نے کہا كہ ابوالقاسم (محمد رسول اللہ مى لى الله عليه وسلم ) كى بات مان لے چنانچ اس نے اسلام قبول كرايا اور آپ و ہيں سے يہ ہے ہوئے باہر تشريف لائے کہ سب تعريف الله كے كہ جس نے اسے دوز خ سے بچاديا۔ (مجم بخارى)

اس کے علاوہ بھی علماء یہود میں بے علی عام تھی اوگوں کونمازروزے کا تھم کرتے تھاور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالی نے ان کو عار دلائی اور فرمایا کہ جو فیر کا تھم کرے اُسے فیر میں دوسروں سے آ گے بردھنا چاہئے۔ وقالہ ابن جو بچ کہ اللہ تفسیو ابن کھی یہاں یہ بات اگر چہ یہود یوں کی بے عملی ظاہر کرنے کے لئے بیان کی گئی ہے لیکن اس کا تھم سب کے لئے عام ہے جو بھی کوئی شخص لوگوں کو بھلائی کا تھم کرے گا اور گنا ہوں سے روکے گا اور خود بے عمل ہوگا اس کا انجام کر اموگا۔ اور اس طریقہ کار کی شخص اور قباحت اُسے لے ڈو بے گی بعض روایات میں ہے کہ جو عالم لوگوں کو فیر سکھا تا ہے اور خود عمل نہیں کرتا وہ اس چراخ کی طرح سے ہے جس کی بی بی چاتی رہتی ہے لوگوں کوروشی پہنی ہے کہ جو عالم اوگوں کو فیر سکھا تا ہے اور خود عمل نہیں المرانی فی المجم الکہ ی کی طرح سے ہے جس کی بی چاتی رہتی ہے لوگوں کوروشی پہنی ہے کہ بی بی تی خود جل جاتی ہے۔ (این میرمن المرانی فی المجم الکہ ی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹے ارشاد فرمایا کہ جس رات جھے معراج کرائی گئی میں نے کچھولوگوں کو دیکھا کہ اُن کے ہوئے فینچیوں سے کاٹے جارہے ہیں۔ جب کٹ جاتے ہیں تو گھرٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے جبریل سے کہا کہ بیکون لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیآ پی اُمت کے خطیب ہیں جولوگوں کو جھلائی کا تھم دیتے ہیں اورا پی جانوں کو بھول جاتے ہیں حالانک دہ کتاب پڑھتے ہیں جس کی اُن کو بچھٹیس ہے۔ (ور منٹور صسم ۲۲ جاعن البہ تھی عن شعب الایمان وعزاہ صاحب المسلک قالی شرح المنة) حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لا یاجائے گا پھرائے دوز نے میں ڈال دیا جائے گا جس میں اس کے پیٹ کی آئیں گیا اوروہ اپنی آئوں کے ساتھ کھومتا پھرے گا ہوا؟ گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے۔ دوز نے والے اس کے پاس جمع ہوجا کیں گیا اور اس سے کہیں گے کہ اِس کے کہا ہوا؟ کیا تو ہمیں اتھی کو ایک کی باتوں کا تھم کرتا تھا اور کرائی سے ذوری کی آئیں کرتا تھا اور اس کے کہا توں کا کہ میں تم کو اچھی باتوں کا تھم کرتا تھا اور خوداس کہا کہ کو کرتا تھا در صحصلہ کیا تو جمیں کرتا تھا اور کی گئی گیا توں کا تھی کرتا تھا اور کرنی کو کرتا تھا۔ (صحصلہ)

قا كده: ندكوره بالاآ يات اوراحاديث شريفه كامقعديه بكامر بالمعروف اور نبى عن أمنكر كري (نيكيول) المحمودي برائيول عدوكيس) اورخود بحث عمل كريس مبنغ اورصائح وكري ندام بالمعروف كريس نبي عن الممكر كريس مبنغ اورصائح كول كل من اورخود بحث المعروف اور نبي عن المعروف وفعله واجب ولا يسقط احدهما بترك الاخر على اصح قولى العلماء من السلف والمحلف والصحيح ان العالم يأمر بالمعروف وان لم يفعله وينهى عن المنكر وان ارتكه .

والمنتعينوا بالصيروالصلوق والمكالكبيرة الاعلى الخيرعين النوين بطانون الهم والمستعينوا بالصيروالصلوق والمكالكبيرة الاعلى الخيرة والاعلى الخيرون المن برج يعين ركع بن كريك وه الدر وثوار بدر مح والون برج يعين ركع بن كريك وه والم مرد والمورد والمردوعون المنافية والمنظور المنافية والمنظور المنافية والمنظور المنافية والمنافية والم

## صبراورصلوة كذريعه مددحاصل كرو

قصصه بي: اس آيت شريفه ميں صبراور نماز كذريد الله تعالى سدد ما تكنے كاطريقه بتايا ہے لفظ صبر تين معنى ميں آتا ہے۔اقرال طاعات پر جمار مهنا خاص كر فرائض اور واجبات كو پابندى سے اداكرنا۔ دوم گناموں سے پورى طرح اجتمام كے ساتھ بچنا۔ سوم جومصائب اور مشكلات در پيش موں اُن پر صبر كرنا۔

عام طور پرلوگوں میں یہ تیسرامعن ہی زیادہ معروف ہے۔ تینوں قتم کا صبراللہ تعالیٰ کی مددکولانے والا ہے۔ زندگی میں عموماً صبر کے مواقع پیش آتے رہتے ہیں۔عبادات بھی صبر ہی سے ادا ہوتی ہیں۔نفس عبادت کے لئے تیار نہیں ہوتا۔اگر تیار ہوتا ہے توضیح طریقہ سے اداکرنے سے بچتا ہے۔ روزہ اور جہادتو سرا پا صبر ہی ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے اس میں بھی صبر کا مظاہرہ ہے۔ نمازی کا ظاہراور باطن عبادت ہی میں مشغول ہوجا تا ہے جونفس پرشاق ہوتا ہے۔ صبراور صلوٰ ہے کے ذریعہ مدد طلب کرنے کا تھم فرمایا بیدونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی مددلانے میں بڑاد خل رکھتی ہیں۔

حضرت حذیفدرضی الله عندروایت فرماتے ہیں کہ لیلة الاحزاب میں (غزوہ خندق کے موقعہ پر) میں رسول الله علیات کے پاس واپس آیا (اُن کوایک کام کے لئے بھیجاتھا) تو آپ چا دراوڑ ھے ہوئے نماز پڑھ دہے تھا در آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی مشکل در پیش ہوتی تھی تو نماز پڑھنے گئے تھے حضرت علی رضی الله عند نے بیان فرمایا کہ میں نے غزوہ بدر کی رات میں دیکھا کہ سوائے رسول اللہ علیاتھ کے سب لوگ سوئے ہوئے تھے آپ برابر نماز میں مشغول رہے اور شیح ہونے تک دعا کرتے رہے۔ (این کشر) اس سلسلہ کا کچھ صفون ان شاء اللہ آبیت کر بریدیا ٹیھا المؤین المنوا السُتعینی کو الصّاف ق کے ذیل میں آئے گا۔

مفسراین کیرنے ابن جریر طبری سے نقل کیا ہے کہ استعینُوا بِالصَّبُو وَالصَّلُوةِ مِسْعَلَاء یہود سے خطاب فر مایا ہے (وہ لوگ تحصیل دنیا کے لئے اور یاست اور جاہ باقی رکھنے کے لئے حق چھپاتے تھے اور اسلام نہ خود قبول کرتے تھے اور نہ دوسروں کو قبول کرنے ویتے تھے اُن کو تھم ہوا کہ حق قبول کرواسلام لاؤ اللہ کی اطاعت اور فرما نبرداری میں لگؤ صبرا ورصلا ہ کے ذریعہ اللہ کی مددحاصل کرو جواللہ سے نزدیک کرے گی اور کہ ائیوں سے روکے گی اسلام قبول کرنے پر جو پچھ تکلیف پی جائے مال اور ریاست میں کمی آ جائے اُسے صبر کے ساتھ برداشت کرو)

ب کی این کثیر فرماتے ہیں کہ آیت کا خطاب آگر چہ بی اسرائیل کے اندار اور تحذیر کے سیاق میں وارد ہوا ہے لیکن کی سبیل کی طرابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت کا خطاب آگر چہ بی اسرائیل کے اندار اور تحذیر کے سیاق میں وارد ہوا ہے لئے ہے۔
انتخصیص صرف یہود نخاطب نہیں ہیں بلکہ صبر اور صلو ہ کے ذریعہ مدد حاصل کرنے گئی میں اللہ جاتا ہے۔ یہ ظاہری طہارت اور باطنی تزکید دونوں کو شامل ہے کچھ نہ کچھ مال بھی خرچ ہوتا ہے (مثلاً وضواور عسل کے لئے پانی حاصل کرنا پڑتا ہے اور ستر عورت کے لئے کپڑوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے ) اگر سیح طریقہ پر نماز پڑھی جائے تو دل اور اعضاء نماز کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اس میں کپڑوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے ) اگر سیح طریقہ پر نماز پڑھی جائے تو دل اور اعضاء نماز کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اس میں شیطان سے مقابلہ ہے اور تقان کو انتظام کرنا پڑتا ہے اگر سے مقابلہ ہے اور تو تعان کو انتظام کی ایندی کی جائے سنتوں کا اجتمام کیا جائے نوافل کی طرف دھیان دیا جائے نو ضرور اللہ تعالی کی مدر آتی ہے اور اللہ تعالی کی رخمتیں بندہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔

در حقیقت جے یہ یقین ہوکہ یہ نماز آخرت میں نجات کا ذریعہ بے گی اور نماز قبول ہوئی تو اور نیکیاں بھی قبول ہول گی ہیر تا ہوئی تو دوسرے اعمال بھی ردہوجا ئیں گے (جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہواہے) اور یہ کہ میری نماز کا ثواب جھی کو ملنا ہے اور اسکی وجہ سے بڑے بڑے انعابات نصیب ہوتے ہیں تو ایسا شخص بوقت نماز کیوں پڑھے گا۔ اور رکوع ہجہ ہیں کی کیوں کرھے گا۔ ورحقیقت آخرت کی بیشی اور وہاں کے عذاب و ثواب کا فکر ہوتو یہ دین کے بڑے بڑے کام کروا سکتا ہے۔ یہ نہوتو سے حطر یقے پر دورکعت نماز پڑھنا بھی بھاری ہوجا تا ہے۔ حضرت عمار بن یا سرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اُس کے لئے نماز کا دسوال یا توال یا آٹھوال یا ساتواں یا چوشایا یا نجوال یا توال یا آ دھا حصہ کھھا جا تا ہے۔ (رداہ ابودؤ دوانسائی وابن حبان فی صحح کمانی انتر غیب )
ساتواں یا چوشائی یا نہوئی یا تہائی یا آ دھا حصہ کھھا جا تا ہے۔ (رداہ ابودؤ دوانسائی وابن حبان فی صحح کمانی انتر غیب )
ساتواں یا چوشائی یا نہوئی تی خودنمازی کے اپنے اخلاص عمل اور خشوع کی کی اورکوتا ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

# عَدُلُ وَلاهُمْ يُنْصَرُونَ ۗ

معاوضه لیاجائے گا اور نیان او کول کی مدد کی جائے گ

## قیامت کے دن نفسانفسی

قضعید: ان دونوں آیوں میں بھی بنی اسرائیل کوخطاب فرمایا' اور مکررا پی نعتوں کی یادد ہائی فرمائی۔ اُن میں سے بہت ی نعتوں کا تذکرہ آئندہ آیات میں آنے والا ہے۔ یہ جوفر مایا: وَاَنَّیٰی فَصَّلْتُکُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ (کہ میں سے بہت ی نعتوں کا تذکرہ آئندہ آیات میں آنے والا ہے۔ یہ جوفر مایا: وَانَّیٰی فَصَّلْتُ دی جہانوں پر) اس سے اُن کے آبا واجداد مراد ہیں۔ جن میں انبیاء کرام علیم السلام بھی متھاوروہ علی صفح اور جن میں انبیاء کرام علیم کی تحریف اور تغییر علی میں کھی سے محلوں نے دین خداوندی میں کی تحریف اور تغییر میں کہ تھی۔ ایمان اور اعمال صالحہ سے متصف تھے اور جن پر فضیلت دینے کا ذکر ہے ان سے ان کے زمانے کے لوگ مراد ہیں۔ تمام عالم کے انسان اگلی پچھی اور میں اور اور اور اور میں ہیں۔

حضرت سرورعالم سلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء ومرسلین علیم السلام سے افضل ہیں اور آپ کی اُمت ساری اُمتوں سے افضل ہے جس کی تصریح مُحنتُم حَیْوُ اُمَّةِ اُنْحِوجَتُ لِلنَّاسِ مِیں اور وَ کَذَلِکَ جَعلْنَا کُمُ اُمَّةً وَسَطاً مِیں اُرائی ہے۔
افضل ہے جس کی تصریح مُحنتُم حَیْوُ اُمَّةِ اُنْحِوجَتُ لِلنَّاسِ میں اور وَکَذَلِک جَعلْنا کُمُ اُمَّةً وَسَطاً مِیں السلام ہوتے تصاوران کے مانے والے بھی ہوتے تصاوراعال صالح والے بھی موجود تصریبینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خاتم انبیین حضرت مُحمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جوفترت کا زمانہ ہے (اور پرزمانہ چسوسال کے لگ بھگ تھا) اس میں علماء یہود نے توریت شریف میں تحریف کردی اور دین خداوندی کو بدل دیا چرجب حضرت خاتم آنبیین صلی اللہ علیہ وہلم کی بعثت ہوئی اور علماء یہود نے بہان کی لیا کہ ہوئی کردی اور دین خداوندی کو بدل دیا چرجب حضرت خاتم آنبیین صلی اللہ علیہ وہلم کی بعثت ہوئی اور علماء یہود نے بہان تھارتھا تو آپ کی نبوت اور دیرالت کے مشکرہ و گئے تحریف تغییروا تھا نہ بہان ہوت نہی آخرانز مان صلی اللہ علیہ ملم کی وجہ سے اپنی ہر طرح کی فضیلت کھو بیٹھے۔ اور اب نہ صرف یہ کہ فرافتیار کر نیوا لے بین گر کو رہ کی منہیں دے سکن کے اللہ میں کرمستقل طریقہ پر مفضوب علیہ کی سند ہے لی ۔ حضرات انبیاء پیہم السلام کی سند ہیں کر مشتقل طریقہ پر مفضوب علیہ کی سند ہے لی ۔ حضرات انبیاء پیہم السلام کی سند کے اللہ دین اسلام کے تین کر مستقل طریقہ پر مفضوب علیہ کی سند ہے لی ۔ حضرات انبیاء پیہم السلام کی سند کے اللہ دین اسلام کے تھی اولادہ و۔

یبودیوں کی دنیاطلی' مُتِ مال' مُتِ جاہ اوراس بات کا حسد کہ نی ہم میں سے کیوں نہ آیا عربوں میں سے کیوں آیا ان چیزوں نے اُن کوئر باد کردیا۔ قر آن مجیدنے خطاب کر کے اُن سے فر مایا کہ دنیا کو نہ دکھو' آخرت پرنظر کرو۔اموال و اولا داور قوم اور قبیلہ قیامت کے دن بالکل کام نہیں آ سکتا وہاں نہ کوئی جان کسی کی طرف سے کوئی حق ادا کر سکے گی۔ (بیدنہ موسکے گا کہ کوئی کسی کی طرف سے عذاب بھگت لے )

جن کوشفاعت کی اجازت ہوگی وہی سفارش کرسکیں گے

کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی 'بلکہ کوئی شخص کسی کے لئے سفارش کر ہی نہ سکے گا۔سوائے اُن لوگوں کے جن حضرات کواللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اور جن کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی ان ہی کے بارے میں قبول ہوگی۔ اور کا فروں کے لئے کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا اور نیان کے لئے سفارش کی اجازت ہوگی۔

رقال الله تعالى شانه) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (وقال الله تعالى) مَا لِلظَّلِمِينَ مِن حَمِيم وَلا شَفِيع يُطَاعُ (وقال تعالى) يَوْمَثِلْ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إلّا مَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحُمْنُ وَرَضِى لَهُ قَوُلا وقال تعالى) مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلّا بِاذْنِهِ

لله الرحمن ورضِ له هولا (وقال تعالى) من دا الدى يشقع عنده إلا بادنه وبال عذاب عبال المداب عبال حرات عبال حرات كل كوك معاوضه يا فديهى قبول نيس كيا جائه الولا الومن كي بال كي كي موات عبال المراب عبال المراب عبال المراب عبال عبال المراب الموكا وراب المراب عبال عبال عبال المراب عبال عبال المراب الموكات المراب الموكات المراب المراب الموكات المراب المرا

وَإِذْ بَعِينَاكُمْ مِنْ الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُوْنَكُمْ الْوَاءُ الْعَنَابِ يُنَابِّحُونَ ابْنَاءَكُمُ وَيَسْتَعْيُونَ الرَّبِ يُنَابِعُونَ ابْنَاءَكُمُ وَيَسْتَعْيُونَ الرَّبِينِ الْمُونِ عَبَارِ عَبْدُ الْمُونَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ فَي وَلِي الْمُونِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ الْمُعَلِيمُ وَعَلَيْدُونَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ الْمُعَلِيمُ وَعَلَيْكُونَ الْمُعَلِيمُ وَعَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعَلَقُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ

عورتوں کوزندہ چھوڑ دیتے تھے اوراس میں تہارے رب کی طرف سے بڑا استحان تھا

## مصرمیں بنی اسرائیل کی مظلومیت

قفسه بین اس آیت میں اللہ تعالی نے بی اسرائیل پراپنے ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ فرمایا ہے پہلے گزر چکا ہے کہ بی اسرائیل کے تمام قبیلے معرمیں رہتے تھے۔ غیر ملکی ہونے کی وجہ سے معرکے لوگ (فرعون اور فرعون کی قوم) ان پر بری طرح مسلط تھے آئی زندگی غلاموں سے بھی بدتر تھی ان سے بڑی بڑی بڑی بیاریں لیتے تھے اور الی بدترین غلای میں بی اسرائیل مبتنا تھے کہ معری لوگ ان کے بیٹوں کو ذری کے رویتے تھے تو یہ ذراچوں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت موی الطبیحان کو اللہ تعالی نے بی اسرائیل میں پیدا فرمایا پھر ان کو اور ان کے بھائی ہارون علیما السلام کو نبوت عطا فرمائی فرعون سے ان کا مقابلہ اور مناظرہ ہوا فرعون نے مقابلہ کے لئے جادوگر بلائے مجزہ کے سامنے وہ لوگ نہ تھم سکے اور اپنی ہار مان کر اُنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل پرفرعون اور اس کی قوم کی اور ذیا دہ ختیاں بڑھ کئیں۔ اللہ جل شاخہ کا موئی النظیمیٰ کو اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل پرفرعون اور اس کی قوم کی اور ذیا دہ ختیاں بڑھ کئیں۔ اللہ جل شاخہ کا موئی النظیمٰ کو

تعلم ہوا کہ تم بنی اسرائیل کولیکر مصر سے نکل کھڑے ہواور راتوں رات روانہ ہوجاؤ۔ چنا نچہ بیلوگ ملک مصر سے نکل آئے اور فرعون اوراس کے نشکروں سے نجات پائی۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ بیلوگ مصر میں چارسوسال سے رہ رہے ہے۔ عرصہ درازی برترین غلامی سے اللہ تعالی ہے ہیں گئی ہوئی نعمت ہے۔ آیت کے اخیر میں جو لفظ آب کا تا ہے اس کے دو معنی مفسرین نے لکھے ہیں۔ اگر بیمعنی لئے جا کمیں تو ترجمہ اور مطلب بیہوگا کہ تم ایس بخت تکلیفوں میں مبتلاء ہے اس میں تم بڑے احتجان میں سے اور بلاء کا دوسرا معنی انعام کا ہے اگر بیمعنی لئے جا کمیں تو ترجمہ اور مطلب بیہوگا کہ تم ایس مبتلاء کے دوسرا معنی انعام کا ہے اگر بیمعنی لئے جا کمیں تو ترجمہ اور مطلب بیہوگا کہ آئی ایس بیا اور اس کا لئے کہ تاب کہ بیا ہے بیا ہے بیا ہے بیا ہے بیا ہے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے خواب میں اور اس کا لئے کہ تو اس بیا ہی ایس موری میں ایک ایس ایک ایس اور اس کی تو تو تھیا تھیں ہیں ہوئے ہیں نے بات کی تو ترجہ کا در بیا ہی کا ذریعہ ہے گا۔ اللہ جل میں مفسون کی تعلی ہوئے ہیں ہوئے ہیں در عالی ہی تو تربی کا در بیا ہی کا ذریعہ ہے گا۔ اللہ جل مثل کی قضا وقد رغالب آئی ان تو تی اور فرعون ہی کے لئے طروں کو گئی خداج انے کتے لڑکوں گؤئی کر دیا۔ اُسی زمانے تی کا فرد رہے ہے گا۔ اللہ جل مثل کی قضا وقد رغالب آئی ان تو تیں اور فرعون ہی کے لئے طروں کی خداج انے کتے لڑکوں گؤئی کر دیا۔ اُسی زمانے کی تاب کی کا ذریعہ ہے گا۔ اللہ جل مثل کی دیا ہے ہوں ہوئے اور فرعون ہی کے کی میں پرورش یائی پھرائی اور اسکی تکومت کی جاہی کا ذریعہ ہے۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَعْرُ فَآنِجُينَكُمْ وَآغُرَقْنَآالَ فِرْعَوْنَ وَإِنْتُمْ تَنْظُرُونَ ©

اورجب بم في تمبارى وجب مندركو بها ديا بحربم في المناح والمات ديدى اورآل فركون وبم في خرق كردياس حال يس كم تم د كورج سي

## بنى اسرائيل كاسمندرياركر كنجات يانااورآ ل فرعون كاغرق مونا

قضف میں نے اس آیت شریفہ میں اجمائی طور پر مھریوں سے بنی ابرائیل کی نجات اور آل فرعون کی برباد کی اور ہلاکت کا فرکر ہے اللہ جل شاند نے موکی علیہ السلام کو تھم دیا کہ تم را توں رات بنی اسرائیل کو کیکر مھرکی آبادیوں سے نکل جا واس وقت مصر ہیں فرعون کی تام جو حضرت موکی علیہ السلام کے مصر ہیں فرعون کی تعام محروی طیہ السلام کے نمار مسلام کے نمار مسلام کی تعام موری تھا۔ اس کا تعال قوم عادسے بتاتے ہیں یہ بردا سرکش بادشاہ تھا اسے آپوں سے اونچا معبود منوا تا تھا۔ حضرت موکی علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کورات ہیں بہ بردا سرکش بادشاہ تھا ہے۔ بعض اوگوں نے کہا کہ اس کا نام بھی موٹی تھا۔ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کورات کو کسلام موٹی علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کورات کو کسلام موٹی تھے سورج نکل چکے اور سمندر کے کنار ہے گئے گئے گئے کی جب فرعون اور آل فرعون کو فرکون جوانے نے اسپے لفکروں کے ساتھ دیتھے سے پہنچا تو بنی اسرائیل قدریا کے کنار ہے گئے تھے سورج نکل چکا تھا فرعون جوانے لفکروں کے ساتھ دیتھے سے پہنچا تو بنی اسرائیل گھرا گے اور انہوں نے حضرت موٹی علیہ السلام کو تی تھے ہوں کہ بھرا کے اللہ جل شاند نے حضرت موٹی علیہ السلام کو دی تھی کہ تم اپنی اٹا میں کہ میں راد ب ہو وہ صرائے گئی ادر بھٹ گیا اور پہاڑوں کے ترام اس کے گؤرے ہوگئے ۔ ان پائی کے پہاڑوں کے درمیان دیل کو تی تھری کر تم اور بھری کی اور بی اور بھری کر تون اور بھری کون اور اس کے لئی وہ کا میں داخل ہونا تھا کہ اللہ تعالی نے سمندر میں داخل ہو گئی اور بی اور بھری کہ تھی اسرائیل کی پہاڑوں کے بخاص سے دوس کی درمیان سے گزر گئے وہوں نے بھی اپنی جھی ان کی استرو میں داخل ہونا تھا کہ اللہ تعالی نے سمندر میں داخل ہونا تھا کہ اللہ تعالی نے سمندر کی درمیان سے گئروں اور جماعتوں سمیت ڈوب گیا ان کے اس کی کا سمندر میں داخل ہونا تھا کہ اللہ تعالی نے سمندر کو طا دیا اور فرعون ایے لئکروں اور جماعتوں سمیت ڈوب گیا ان کی کیا ان کی کا سمندر میں داخل ہونا تھا کہ اللہ تعالی نے سمندر کی درمیان دیا تو کون اور جماعتوں سمیت ڈوب گیا ان کے کہا تھا کہ کا سمندر میں داخل ہونا تھا کہ اللہ تعالی نے سمندر کی درمیان اور جماعتوں سمیت ڈوب گیا ان کے کہا تھا کہ کیا کہا کہا کہا کہ کو کے درمیان کیا کہا کہا کہا کہا کہ کو کی کی کی کی کیا کہا

و جنے کے اس منظر کوئی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جس کواس آیت میں وَ اَنْتُمُ تَنْظُرُونَ سے تبیر فرمایا
ہے۔فرعون جب و و بن لگا تو کہنے لگا کہ میں بھی ایمان لا تا ہوں کہ اس و ات کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل
ایمان لائے۔اور میں فرمانبر داروں میں سے ہوں۔ارشاد ہوا آلکُنْ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ (کیا
اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے نافر مانی کرتا رہا اور تو فساد کر نیوالوں میں سے تھا) جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا فرعون
فرق ہوکر ہلاک تو ہوالیکن اللہ تعالی نے اسکی فعن کو تحفوظ رکھا تا کہ بعد میں آندوالوں کو عبرت ہوجیسا کہ سور ہ یونس میں فرمایا
ہے۔فالیو مُ اُنجینک بَبدَنِک لِنَکُونَ لِمَن خَلْفَک آیا ہُ (سوآج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تا کہ تیری و اس ان لوگوں کے لئے عبرت ہوجائے جو تیرے بعد میں آنے والے ہیں)فرعون اوراس کے فکروں کے فرق ہونے اور بی اسرائیل
کے نجات یانے کا واقعہ سورۃ طاہ (رکوع میں) میں اور سورہ شعراء (رکوع میں) میں اور سورہ دخان (رکوع ایس میں کہ کورے۔

و إذ و على المؤسلى الربع بن كيكة تحر الخين أمو العجل من بعيرة و النتو طلمون المون المعرف و النتو خطيمون الدرج و النتو خطيمون الدرج و و المعرب و ال

ثُمِّعْفُونَاعَنَكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ®

پر ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کاطور پر جانا اور بنی اسرائیل کا بچھڑ ہے کی عبادت کرنا

قضوم بی : جب حضرت موی علی نینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بن اسرائیل کولیکر سمندر پار ہو گئے تو ایک میدان ہیں پہنے گئے۔ یہاں سے ان کوا ہے وطن فلسطین جانا تھا لیکن وہاں چالیس سال کے بعد پہنے سے حضرت موی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے علاقے میں ان کو جانا نصیب ہوا اُن کی وفات اُسی میدان میں ہوگئی۔ اوراسی عرصہ میں حضرت موی القیادی کو تو ریت شریف عطا ہوئی۔ طور پہاڑ اُسی میدان میں ہے۔ اللہ جل شافہ نے حضرت موی القیادی کو وہاں بلایا ایک مہیدا عثمان کرنے نے بعد حضرت موی القیادی نے مواک کر جس سے وہ خاص تنم کی رائحہ وُور ہوگئی جوروزہ رکھنے سے منہ میں پیدا ہو جاتی ہاں کو حدیث میں حَلُو ف فَع الصّائِع سے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالی کے زود یک مُشک کی خوشبوسے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ (کان می ابغاری) بعد تو ریت شریف عطا ہوئی۔ سورہ بقرہ میں چالیس راتوں کا ذکر ہے۔ اور سورۃ اعراف میں تفصیل بیان فرمائی کہ تمیں راتوں کا ذکر ہے۔ اور سورۃ اعراف میں تفصیل بیان فرمائی کہ تمیں راتوں بعد تو ریت شریف عطا ہوئی۔ سروہ بقرہ ہیں پار اور بنی اسرائیل کا اس کو معبود بنالین میں الین میں المری سامری سنا رکا زیورات سے بچھڑ ابنا نا اور بنی اسرائیل کا اس کو معبود بنالین میں سامری سنا رکا زیورات سے بچھڑ ابنا نا اور بنی اسرائیل کا اس کو معبود بنالین حضرت موئی القیادی طور پر تشریف لے اوروہ اس چالیس دن لگ گئے۔ ادھرائی پیچھائی قوم بنی اسرائیل نے حضرت موئی القیدی طور پر تشریف لے اوروہ اس چالیس دن لگ گئے۔ ادھرائی پیچھائی قوم بنی اسرائیل نے

بچیزے کی پرستش شروع کردی جس کاواقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل مصرسے نکلنے والے تھے۔ توانہوں نے قبطی قوم کے

لوگوں سے (جومصر کے اصل باشندہ سے ) زیورات ما نگ لئے تھے۔ یہ زیورات ان لوگوں کے پاس تھان میں ایک آ دی سامری نام کا تھا جو سُنار کا کام کرتا تھا اس نے ان زیوروں کو جمع کر کے گائے کے چھڑے کی شکل بنادی اورا س کے منہ میں مٹی ڈال دی۔ یہ وہ مُنی تھی جوا س نے حضرت جرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اُٹھا لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں ایسا اثر ڈالا کہ اس مجسمہ سے گائے کے بچہ کی آ واز آنے گئی۔ بن اسرائیل مصر میں بُت پرسی دیکھ آئے سے۔ جب اُس کی آ واز آنے گئی۔ بن اسرائیل مصر میں بُت پرسی دیکھ آئے سے۔ جب اُس کی آ واز سی تو کہنے کے حالا اللہ کے مورد ہے اور مول کا بھی معبود ہے اور مول کا بھی معبود ہے مولور پر خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لئے گئے۔ معبود تو العیا ذباللہ یہاں موجود ہے ) حضرت معبود ہے مولوں گئے جو طور پر خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لئے گئے۔ معبود تو العیا ذباللہ یہاں موجود ہے ) حضرت مربون الطبی جن کو حضرت مولی الطبی جھے چھوڑ گئے تھے انہوں نے بنی اسرائیل کے ہم برابراس بچھڑے کے آگے بیچے ہوگھوڑ کے تھے انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم برابراس بچھڑے کے آگے بیچے تھے انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم برابراس بچھڑے کے آگے بیچے کئے رہیں گے۔ یہاں تک کہ موئی الطبی واپس آ جا کیں۔

سامری کوبددُ عااور بچھڑے کا انجام

جب موک الطفی توریت شریف کی تختیال کے کرتشریف لائے تو اُنہوں نے یہ ماجراد یکھا بہت غصہ ہوئے اور پوری صورت حال معلوم فرمائی پند چلا کہ سامری نے یہ حرکت کی ہے۔ اس سے بھی سوال جواب فرمایا۔ حضرت موک الطفی نے سامری کو بددعادے دی اور فرمایا: فَاذُهَبُ فَانَ لَکَ فِی الْحَینُوةِ اَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ (توجا تیرے لئے زندگی بحریہ بات طے کردی گئی کہ توجہ دیکھی گائس سے کہا کہ ججھے نہ چھونا) البذاوہ جران پریشان جنگل میں پھرتار ہتا تھا جب وہ کی کو چھولیتا تھایا کوئی شخص اُسے چھولیتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا بھرموی علیہ السلام نے اُس بھرٹ کے وجلادیا اور را کھا کو سمندر میں بہادیا۔ اور فرمایا: اِنَّمَا اِللَّهُ کُمُ اللهُ اللَّذِی لَا اِلٰہُ اِلَّا ہُو وَسِعَ کُلُّ شَیْءَ عِلْماً۔ (تہارا معبود صرف اللہ بی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کاعلم ہر چیز پر حاوی ہے)۔ یہ جوفر مایا کہ ہم نے تم سے درگز رکردیا۔ یہان کی تو بکرنے کے بعد کی بات ہے۔ اُن کی تو بکاذ کر ابھی ایک آیت کے بعد کی بات ہے۔ اُن کی تو بکاذ کر ابھی ایک آیت کے بعد آگا۔ ان شاء اللہ تعالی۔

### وَإِذْ الْتَيْنَامُوْسَى الْكِتْبُ وَالْفُرْقَانَ لَعَكَّمُ تَهُنْتُكُونَ

اور جب ہم نے مویٰ کو کتاب اور فیصلہ کرنے والی چیز دے دی تا کہتم ہدایت پاؤ

## توريت شريف عطافر مانے كاانعام

قفسيد: اس آيت من توريت شريف عطافرمان كاذكر به بن اسرائيل پرجوالله تعالى كرد برانعامات موئ ان ميس سايك بيد به كران كوايك جامع كتاب دى كى جوادكام پرشمل كى اس ميس احكام دينيه بورى طرح واضح طور پربيان فرمادي كئ تصورة انعام ميس فرمايا: فُمَّ اتنينا مُوُسَى الْكِتَابَ تَمَا ما عَلَى الَّذِي اَحُسَنَ وَتَفْصِيلاً فَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَّرَحُمَة لُعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِم يُوْمِئُونَ (پهرجم نِمون كوكتاب دى جس ساچى طرح عمل لي تُحلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحُمَة لُعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِم يُوْمِئُونَ (پهرجم نِمون كوكتاب دى جس ساچى طرح عمل كريوالوں پر فعت بورى بوجائ اورسب احكام كي تفصيل معلوم بوجائے۔اور دہنمائي بواور دحت بوتا كه وہ لوگ اپنے

رب کے ملنے پرایمان لائیں) توریت شریف کوفرقان فرمایا یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنیوالی بعض حضرات نے فرمایا کہاس کامعنی ہے حلال وحرام کے درمیان فرق کرنے والی۔ بیدونوں با تیس ٹھیک ہیں۔اللّٰد کی کتاب کی بیسب صفات ہیں جق اور باطل کے درمیان فرق کرنیوالی ہےاور حلال وحرام کے درمیان بھی۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ الفرقان سے حضرت موٹی علیہ السلام کے مجزات مُر اد ہیں۔ سیاق کلام سے بیکھی بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کوتوریت شریف بھی دی اور مجزات بھی دیتے۔ جوان کے دعوائے نبوت اور رسالت کو ثابت کر نیوالے سے دو انعامات موٹی علیہ السلام پر ہوئے وہ سب بنی اسرائیل پر بھی ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل ان کی اُمت میں سے تھے اور خودموٹی علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی ساری نعمتوں کی تاقدری کی اور بجائے شکر گزار ہونے کے ناشکر سے ثابت ہوئے اور ہدایت کے بجائے گراہی افتیار کی جس کا تذکرہ آئندہ آیات میں آرہا ہے۔

والا بيئاورنهايت رحم كرنوالا ب

# گؤسالہ پرستی کر نیوالوں کی توبداوراس بارے میں جانوں کافٹل کرنا

قضعه بي : جب حضرت موئ عليه السلام توريت شريف كروالهى بني اسرائيل كے پاس تشريف لائے تو ديكھا كہ بہت بدى تعداد ميں بيلوگ گؤسالہ برتى يعنى چھڑے كى عبادت ميں منہمك ہو يكے ہيں اس پرانہيں بہت زيادہ خصة آيا اور ان كو بت برتى سے تو به كرنے پر متوجه فرمايا - ان لوگوں كو بھی حضرت موئ عليه السلام ك توجه دلانے سے اپنی گمراہی كا احساس ہوگيا جيها كہورہ اعراف ميں فرمايا - وَلَمَّا سُقِطُ فِي اَيُدِيُهِمُ وَرَأُو اَنَّهُمُ قَدُ صَلُّوا قَالُوا لَيْنُ لَّمُ يَرُحَمُنَا رَبُنَا وَيَعُولُونَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُحَاسِويُنَ ہُ (اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا كہواتى وہ لوگ مراہی ميں پڑكے تو كہنے لئے كہا گر ہمارار بہم پر حم نہ كرے اور بميں معاف نہ كرے تو ہم بالكل نقصان ميں پڑجانيوا لے ہوئے ) اُن لوگوں ك تو بكا طريقة اللہ تعالى نے بهتعين فرمايا تھا كہو ہ مقتول ہوجا كيں \_مفسرين نے لھا ہے كہ يوں تھم ہوا تھا كہ جن لوگوں نے بہترے كی عبادت كی عبادت كی مفسرين نے بيلى لھا ہے كہ جبتر كی عبادت كی مفسرين نے بيلى لھا ہے كہ جبتر كی عبادت كی مفسرين نے بيلى لكھا ہے كہ جبتر كی کرنا شروع كيا تو قاتلين كے سامنے تھر اللہ علی اللہ الم اللہ بيلى الموالى بيلى سے وہ لوگ بھی سامنے آجاتے تھے جوائے جبتر الرور خور بین میں ہو وہ لگر ہو بی بیلی الموالی ہو بیلی الموالی ہے کہ بیلی ہو بیلی الموالی ہو بیلی الموالی ہو بیلی اور بیلی اللہ ہو بیلی المور ہو بیلی المور ہو بیلی بول ہنا دیا گيا اور تو برنازل رئیس اور صبح سے شام بیک آل کا سلسلہ چاتا رہا حضرت موئی اور ہارون علیماالسلام نے دعا کی بادل ہنا دیا گيا اور تو برنازل رئیس اور صبح سے شام بیک آل کا سلسلہ چاتا رہا حضرت موئی اور ہارون علیماالسلام نے دعا کی بادل ہنا دیا گیا اور تو برنازل

ہوگی اس وقت تک ستر ہزار آ دی قتل کئے جا چکے تھے۔مفسرین کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے پھڑے کی عبادت کی تھی وہ سب ہی مقتول نہیں ہوئے بلکہ ستر ہزار کے آل ہونے پرسب کی تو بہول ہوگی۔ (بیناوی وابن بھر)

آ یت کر یمہ بیں یہ جوفر مایا کہ فَتُو ہُو ا إِلَی بَادِ بِنْکُمُ (کہتم اپنے پیدا کر نیوالے کے حضور میں تو ہہ کرو) اس میں اسطرف اشارہ ہے کہ ستی عبادت وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اُسے چھوڈ کرتم ایسی چیز کی پرسٹس میں لگ گئے جن کی شکل و صورت تہمارے آ دمی نے خود بنائی۔ شرک کی سزادوزخ کا وائی عذاب ہے اُس سے نیچنے کے لئے تو ہر کو اور تو ہی قبولیت کے لئے بہتر ہے بیا کہ قتی تکلیف ہے جس کا سے لئے ایس ہے بیا کہ بیتم ہارے لئے بہتر ہے ہیں کہ بہتر ہے۔ سکا سہہ لینا دوزخ کے وائی عذاب کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہمل ہے۔ اور اس عذاب سے بیخا تمہارے لئے بہتر ہے۔ اُس مت جس کہ اُسٹ جو بیا لئہ جل شاخہ کا بہت بڑافضل وکرم ہے آئی تو بندا مت سے اور آ کندہ گناہ کے نہ کرنے کا خور کا کا م کرے اس کے اللہ اور حقوق العبادادا کرنے سے قبول ہوجاتی ہے ۔ کوئی کیسا ہی کتنا بڑاگناہ کرے۔ کفراختیار کرے شرک کا کام کرے اس کے لئے تو بہکا دروازہ کھلا ہے۔ سے دل سے اسلام قبول کرنے حیورسالت پرائیان لائے اُسکی تو بی قبول ہے۔ اسلام قبول کرنے حیورسالت پرائیان لائے اُسکی تو بی قبول ہے۔ اسلام قبول کرنے حیورسالت پرائیان لائے اُسکی تو بی قبول ہے۔

وَإِذْ قُلْتُمُ لِامُوْلِي لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ الطَّعِقَةُ وَانْتُمْ

اورجبتم نے کہا کہا ہے موی ہم ہر گر تمباری تقعدیق نکریں گئ جب تک کہ ہم اللہ کوعلانی طور پر ندد کھیلیں سو پکڑلیاتم کو کڑک نے اور حال بیتھا

تَنْظُرُونَ ثُمَّرٌ بِعَثْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَكَّكُمْ لَشَكُرُونَ ®

كتم آئكھول سے ديكيور بے تھے بھر ہم نے تم كوزندہ اٹھاديا تمبارى موت كے بعد تاكيم شكراداكرو

## بنی اسرائیل کی بیجا جسارت اور دنیامیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا سوال

قفسه بين: جب موئ على نينا وعليه الصلوة والسلام توريت نثريف لائتو بنى امرائيل كو پايا كدأن ميں ہے بہت ہوگ نچھڑے كى عبادت كر بچے ہيں پچھڑے اورائس كى عبادت كرنے والوں كا انجام اوپر بيان ہو چكا ہے۔ بنى امرائيل نے گوسالہ پر ق كے علاوہ ايك اورا ٹر لگائی اورانہوں نے كہا كہ آپ جو فرمارہ ہيں كہ بياللہ كى كتاب ہے۔ ہمارے پاس آئى كيا دليل ہے۔ ہم تو اس كو جب مائيں گے جب اللہ تعالى ہم سے خود فرمائيں كہ بيمبرى كتاب ہے۔ حضرت موئى الطبيعة نے فرمايا چلو يہ بھى ہم تم لوگ اپ نمائندے تياد كر لواور جولوگ مير سے ساتھ چليں وہ روزہ رقيس اور پاك صاف ہوكر چليں جس دن ان كو خداوند قد وس ہے ہم کلائی ہے مشرف ہونے كاموقع آيا (جس كے لئے پہلے سے اجازت لی ہوئی تھی اوروقت مقر رفر ماديا تھا) تو حضرت موئی عليا اسلام کلائی ہے مشرف ہونے كاموقع آيا (جس كے لئے پہلے سے اجازت لی ہوئی تھی اورود مرى كروٹ بدلى اور كہنے گئے كہ ہم تمہارى بات ان سرآ دميوں كو بھى ساتھ لے گئے اللہ تعالى كا كلام من كريوگ مطمئن ہوئے اور دومرى كروٹ بدلى اور كہنے گئے كہ ہم تمہارى بات جب مائيں گے جب ہم اللہ تعالى كو علائے طور پر اپ آھے تہ ہم سامنے ديكھ ليس ان كاري ہما تھا كہ ان كو بكلى كى گؤك نے پوليا اوروہ د كھتے كے ديكھتے ہى تھم ہم اللہ تعالى كو علائے طور پر اپ آتى ہم اللہ واتو حضرت موئی عليہ اسلام كو گر لاحق ہوئى كہ پہلے ہى بنى امرائيل جھے ہم تم مركے تو خداج انے كيا كيا با تيں بنا كيں گے و جب ہي ماجرا ہو اتو تھڑے مور جب ہوا۔ (این گئرس اورائی کیرس ہے اورائی ہوں ہونے والوں پر اور بسہ ہوا۔ (این کثرس اورائی ہیں میں اور این کیرس اورائی ہوں ہونے وال پر اور سے کئے۔ اس نہمت کا شكر اُن نہ ہونے والوں پر اور سارى تو م پر واجب ہوا۔ (این کثرص اورائی ہوں ہونے والدی ہوں ہونے والدی ہوں ہونے والوں پر اور والدی ہوا۔ (این کثرص اورائی ہوں ہونے والوں پر اور اور بر ہونے گئے۔ اس نہم ہونے ان اور مورد کے گئے۔ اس نہم میں مالم کی ہوں ہونے والوں پر اور اور بر ہونے والوں ہوں ہونے والوں پر اور جب ہوا۔ (این کثرص اور اور کر ہونے گئے۔ اس نہم میں مالوں ہوں ہونے والوں پر اور ہونے والوں پر اور اور کیا ہوں ہونے والوں ہوں ہونے والوں پر اور ہور ہونے والوں ہوں ہونے والوں پر اور ہونے والوں پر اور اور ہونے والوں ہوں ہونے والوں پر اور ہونے والوں پر اور ہونے والوں ہوں ہونے والوں پر اور ہونے والوں پر اور ہونے والو

# وظلَنْا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنّ والسَّلْوَى كُلُوْامِنْ طَيِبْتِ مَارَى فَنْكُمْ

اورہم نے تم پر بادلوں کا سامید کیا' اورہم نے تہارے اوپر من اور سلوی نازل کیا' جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ'

#### وَمَاظَلُمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوْآ اَنفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ ®

اورانہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیالیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کمیا کرتے تھے

## میدان تنیمیں بنی اسرائیل پر با دلوں کا سابیکرنا اور من وسلوی نازل ہونا

قضعه بی : جب بنی اسرائیل مصر سے لکے اور دریا پارکر کے ایک بیابان جنگل میں پنچے جہاں سے اُن کو اپنے وطن کنعان جانا تھا اور وہاں چہنچ جہاں سے اُن کو اپنے وطن کنعان جانا تھا اور وہاں چہنچ میں چالیس سال لگ گئے ہے کو جہاں سے چلتے تھے شام کو وہیں موجود ہوتے تھے۔ ( ذکر البیعا وی فی تغیر تولہ تعالیٰ یَسْیُھُونَ فِی اُلاَرُ ضِ ) دھوپ اور گرمی میں چانا اور دوزانہ چانا نہایت اکلیف دہ تھا انہوں نے حضرت موئی علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لئے کچھ سامیکا انتظام ہونا چاہیئے ۔ موئی علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعاء کی جس کی وجہ سے اُن کے لئے بادل بھیج دیئے گئے دن میں جب وہ سفر کرتے تھے تو بادل اُن پر سامیکر تے تھے اس سامیمیں انکا سفر طے ہوتا تھا چونکہ دوزانہ سفر ہی سفر تھا کی ضرورت بدستور جس کا چونکہ دوزانہ سفر ہی سفر تھا کی خرورت بدستور جس کا جونکہ ان کے لئے من اور سلوکی نازل فرمائے۔ ہرانسان میں جب تو انکی اس حاجت کے پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے من اور سلوکی نازل فرمائے۔

 عورت بھی بھی اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی (صحیح بخاری ٢٩٥ ج) مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ پر بھروسہ نہ کیاان کے لئے بھم تھا کہ من وسلای اُٹھا کرندر تھیں لیکن وہ نہ مانے اُٹھا کر رکھا تواس میں بد ہوآ گئ خراب ہو گیا لہذا گوشت کے خراب ہونے کی ابتداءان لوگوں سے ہوئی اور ان کی حرکت بد کی وجہ سے ہوئی اسی طرح سے حضرت حوانے حضرت آ دم کو جنت کا وہ ورخت کھانے پر آمادہ کیا جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا پھر دونوں نے کھالیا اور دونوں و نیامیں بھیج دیتے گئے۔ شوہر کی خیانت کی ابتداء حضرت حوالے ہوئی لہذا اُن کی نسل میں بھی ہیر بات باقی رہ گئے۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ کتاب النکاح باب عشرۃ النہ اور

وَاذَ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَٰذِهِ الْقَرِّيةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِعْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابِ سُجّدًا

اورجب، م نهادا خلى بوجاوَا سِ بَى بْسَ مِعَاوَا سِ بْسَ جَهال عَجابِ فَيْكُولُ الْدِينَ ظَلَمُوْ الْحَوْدِ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَسُعَوْدُ الْحُيْدِينِينَ فَيْكُلُ الْكُونِينَ ظَلَمُوْ الْحَوْدُ عَيْدُ وَكُولُواْ حِظَةُ نَعْفُولُكُمْ خَطَيْكُمْ وَسَنَوْنِينَ الْمُعْيِدِينَ فَيْكُلُ الْرِيْنَ ظَلَمُواْ وَحَلَيْكُمْ وَسَنَوْنِينَ الْمُعْيِدِينَ فَيْكُلُ الْرِيْنَ ظَلَمُواْ وَحَلَيْكُمْ وَسَنَوْنِينَ الْمُعْيِونِينَ فَيْكُلُ الْمُواْ وَحَلَيْكُمْ وَسَنَوْنِينَ الْمُعْلِقُولُ عَيْدِ اللّهِ مَا يَعْدُ مَا اللّهُ مَا وَالْمَالِينَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ فَيْكُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ السّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَعْسَعُونَ فَيْكُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

# ایک بستی میں خشوع کے ساتھ داخل ہونے کا تھم اور بنی اسرائیل کی شرارت اور اس پرعذاب آنا

قف مده بين: يكون ك يستى ہے جس ميں واخل ہون كا يہاں اس آيت شريف ميں ذكر فرمايا ہے۔ بعض مفسرين نے فرمايا ہے كہاں سے بيت المقدس مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمايا ہے كہ بيار يحابي تقى جس ميں واخل ہونے كا تھم ہوا تھا۔ مفسرابن كثير كيسے بين كہ پہلا تول ہى تھے ہے كہ يونكہ يہ معرسة كرا ہے علاقہ ارض مقدسه ميں جار ہے تھے اور اربحا ان كراسته ميں خہيں پڑتا تھا اور پھر كھتے ہيں كہ بيد واقعہ حضرت ہوئى عليہ السلام كے زمانہ كا نہيں ہے بلكہ جب بنى اسرائيل جاليس سال ميدان ميں جران وسرگرواں پھرتے رہے قد حضرت ہوئى عليہ السلام كے معنت ميں ان كوبيت المقد ميں واخل ہونا نھيب ہوا ان كے علاقہ ميں (جے يہ چھوڑ كرمصر چلے گئے تھے) قوم عمالقہ آباد تھی۔ وہ بڑے قد آور اور قوت و شوكت والے لوگ تھے۔ حضر هموئى عليہ السلام نے جب بنى اسرائيل ہونا تھيں ہوا كہ اور تين ميں واخل ہوجا و جوالاً نوت الله تعرب وائل نے تمہارے لئے لكھ دى ہوئے وان لوگوں نے كہا كہاں ميں تو برائيل ہو باور ہيں۔ ہمارے بس كا نہيں جوائن سے مقابلہ كريں تم جاؤ اور تمہارا رہ جائے دوتوں وہاں جاگر تھیں ان كر ايل ہوئے وال ہوئى اور ان ميں ان ہوئے المقدس كی سركردگی ميں بيت المقدس نے ہوا ہوں ہوئی ان اور ان ہوں ان اللہ جل شائه كاشكرا وا كر قبل ہوں كہ اس نے المقدس نے ہواجب بيت المقدس ميں واخل ہوں كو ان كو اللہ جل شائه كاشكرا وا كر تي مون والت ہوں كہ اس نے المقدس نے ہوئی اور اس شكر كے اظہار كے لئے ملی اور ان كوميدان والے ہوئی حور ان ميں خور وراور تكبر کو پاس نہ آنے و يں اور ال كی کوئی صورت اختيار نہ کر ہي خور دراور تكبر کو پاس نہ آنے و يں اور ال كی کوئی صورت اختيار نہ کر ہی جس سے سے برائی كے فيت خاہر ہوں توران كور بھی تھم وا كوئر ہوں كوئر توران كور بھی تھم وا كوئر ہوں كوئر توران كور بھی تھم وا كوئر ہوں توران كور بھی تھم وا كوئر ہوئے كے تو تھے ہوئے دوئر ہوئر ہوئی كوئر ہوئے دوئر ہوئر ہوئے كوئر ہوئے كوئر ہوئے واران كور بھی تھم وا كوئر ہوئی تھم کے تھر تھر ہوئی كوئر توران كوئر بھی تھم کوئر ہوئر ہوئی كوئر ہوئی كوئر توران كوئر ہوئی كوئر ہوئی توران كوئر ہوئی كوئر توران كوئر ہوئی كوئر توران كوئر ہوئر كوئر توران كوئر ہوئی كوئر توران كوئر ہوئی كوئر ہوئر ہوئی كوئر ہوئر ہوئی كوئر ہوئی كوئر ہوئی كوئر ہوئر ہوئی كوئر ہوئر ہوئر کوئر ہوئی كوئر ہوئر کوئر ہوئر کوئر ہوئر کوئر ہوئر کوئر ہوئر کوئر کوئر ہوئر کوئر ہوئر

تھا۔ کہ حِطَّة کہتے ہوئے داخل ہوں جس کا معنی ہے کہ اے اللہ ہم گنا ہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ ایسا کرد گے تو ہم تہاری خطائیں معاف کردیں گے اور جولوگ اچھے کام کرنے والے ہیں ان کے تواب میں اور اضافہ کردیں گے۔ تھم کیا ہوا تھا اور حرکت کیا کی؟ اس کوفر مایا کہ ظالموں نے اس کو بدل دیا جس کا تھم دیا تھا، عمل کوتو اس طرح بدلا کہ چھکے ہوئے داخل ہونے کی بجائے بچوں کی طرح اپنے دھڑوں پر گھٹتے ہوئے جس میں ایک طرح کا استہزاء ہے۔ اور جو معافی مانگنے کا تھم ہوا تھا اس میں اس طرح اول بدل کیا کہ حَبّة فی شعید کو تھے ہوئے داخل ہوئے۔ (کمانی تھے ابغاری)

جب انہوں نے الی حرکت کی تو اللہ تعالی نے ان کے فاسقانہ کرتو توں کی وجہ سے اُن پر عذاب تازل فرما دیا۔ یہ عذاب جو بنی اسرائیل پر تازل ہوا تھا اسکور جز سے تعبیر فرمایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں پر طاعون بھیج دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کثیر تعداد میں بنی اسرائیل کی موتیں ہو کیں۔ علاء تغییر نے یہاں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی فقل کیا ہے کہ نہ من کا نہ قبل کیا ہے جس کے فقل کیا ہے جو عذاب ہے جس کے ذریعہ تم سے پہلی اُمتوں کو عذاب ہے جس کے ذریعہ تم سے پہلی اُمتوں کو عذاب دیا گیا) (ذکرہ ابن کیڑے عن ابن اُن حاتم)

معالم النزيل ميں للمعاب كه طاعون كى وجه سے بنى اسرائيل كے ستر ہزار آ دى ايك ہى ساعت ميں ہلاك ہو گئے۔
مؤت بندوں كو ہر حال ميں اپنے خالق و مالك ہى كى طرف متوجه رہنا چاہئے جب اللہ تعالى فتح اور كامرانی دي تو خصوصيت
كے ساتھ اللہ تعالى شاخ كى طرف متوجہ ہوں عاجزى اور فروتن كو اختيار كريں سيد عالم صلى اللہ عليه وسلم فتح كمه كے دن مكم معظم ميں خشوع خضوع كے ساتھ واخل ہوئے فتح كمه كے بعد حضرت أم هانى كے گھر ميں آئے دركعات نماز پڑھى بير چاشت كاوقت ميں خشوع خضوع كے ساتھ واخل ہوئے اور بعض حضرات نے صلا قالفتے سي كہ بعض علاء نے اسكو صلاق الفتح اور بعض حضرات نے صلاق الفتح سي تعبير كيا ہے جب امير لفكر كى شہر كوفتح كرے تو اس كے لئے مستحب ہے كہ اول مرتبہ جب واخل ہوتو آئے دركعت نفل پڑھے حضرت سعد بن الى وقاص رضى اللہ عنہ نے جب فارس فتح كيا اور ايوان كمراكى ميں واخل ہوئے تو انہوں نے بھى آئے دركعت نماز پڑھى۔ (ابن كير جن)

وَإِذِ السُنَسُفَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ لِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتُ مِنْ الْتُنتَا اور جب مول ہے ان كا قوم نے بانى طلب كيا تو ہم نے كہا كہ ابى عصا بقر پر مارہ سو اس ميں ہے عَنْدُرَةَ عَبْنَا قُلْ عَلِمَ كُلُّ أَنَا إِلَى مَشْرَعُهُ مُ كُلُّوا وَالْتَكْرُبُوا مِنْ لِرِّدْ قِ اللهِ وَلَا تَعْتُوا فِي عَنْدُرَةَ عَبْنَا قُلْ عَلِمَ كُلُّ أَنَا إِلَى مَنْ مَا وَ اللهِ وَلَا تَعْتُوا فِي اللهِ عَنْ اللهِ وَلَا تَعْتُوا فِي اللهِ عَنْدُرَةً فَي بَولَ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ وَلِهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

میدان تیرین بی اسرائیل کیلئے بھرسے یانی کے جشمے پھوٹنا

قضعه بين: يجى ميدان تيكا قصد ب-اس ميدان مين جب بنى اسرائيل كو بياس كى اور پانى كى ضرورت محسوس موئى تو أنهول في حضرت موى عليدالسلام سے پانى كاسوال كيا جب موى عليدالسلام في بارگاه خداوندى ميس پانى كى درخواست كى تو اللہ جل شاخ نے حضرت موئی علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی الاضی کو پھر پر مارو چنا نچرانہوں نے ابیا ہی کیا الاص کا پھر پر مارنا تھا کہ اُس پھر سے ہارہ جسٹمے پھوٹ پڑئے علامہ بغوی نے معالم المتزیل میں حضرت ابن عباس ﷺ سے نقل کیا ہے کہ جس پھر میں لاٹھی مار نے سے جسٹمے جاری ہوتے تھے یہ ایک ہلکا سا پھر تھا جو چوکورتھا۔ سیدنا حضرت موٹی علیہ السلام کے تھلے میں رہتا تھا۔ جب یانی کی حاجت ہوتی اُسے زمین پر رکھ کر لاٹھی ماردیتے تھے جس سے جسٹے جاری ہوجاتے تھے۔

جب بنی اسرائیل پانی سے سیراب ہوجائے۔ تو حضرت موئی علیہ السلام اُسکواُٹھا کر تھیلے میں رکھ لیتے تھے اور جب
پانی لینا چاہتے تھے تو پھر اس میں لاٹھی مارویتے تھے جس سے پانی نکلٹا' روزانہ چھلا کھآ دمی اس سے سیراب ہوتے تھے۔
بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے کے لئے پھر سے چشمہ پھوٹنا تھا اور ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا تھا۔
لتی دق میدان میں اللہ جل شائه نے بنی اسرائیل کے کھانے کے لئے من وسلا ی عطافر مایا اوران کے چینے کے لئے پھر
سے چشمے جاری فرمائے یہ اللہ تعالی کا بنی اسرائیل پر بہت برداانعام تھا۔ اور حضرت موئی علیہ السلام کا بہت بردا مجز و بھی تھا اللہ تعالی

ے چشمے جاری فرمائے بیاللہ تعالی کائی اسرائیل پر بہت بواانعام تھا۔اور حضرت موسی علیه السلام کا بہت بوا بحزہ بی کھا اللہ تعالی نے فرمایا: کُلُوا وَاشُوبُواْ مِنْ رِّذْقِ اللهِ وَلَا تَعْفُوا فِی الْارْضِ مُفْسِدِیْنَ (کهالله تعالی کے رزق سے کھا واور پیواور زمین

میں فساد کرنے والے نہ بنو) کا تَعَمُّوُا عنی سے مشتق ہے جو خوب زیادہ برا فساد کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی آپ کا قلی اور ایک دوسرے برظم کرنا بہت برا فساد ہے۔ نعتوں کی ناشکری کرنے سے نعتوں سے محرومی ہوجاتی

سر ہاں ان کی اور ان کا اور ایک روسرے پر اس کا دیا ہے۔ ہے۔سب کومعلوم ہے کنعمتوں کے مقابلہ میں ناشکری اور نافر مانی شرعاً وعقلاً بہت بڑی جہالت اور باعث ہلاکت ہے۔

وَإِذْ قُلْتُهُمْ لِيهُ وَسِلَى لَنْ تَصْدِرَ عَلَى طَعَامِرِ وَاحِدٍ فَادْعُ لِنَا رَبُّكَ يُغْرِجُ لَنَامِ مَا تُنْفِتُ

اورجبتم نے کہا کیا ہے موی ہم ہر گرصر نہیں کریں گیا کی کھانے پرالبذاہ ارے لئے اپنے رب سے دعاء سیجنے وہ ہمارے لئے اُن چیزوں میں سے نکال دے

الْكُرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَا إِنْهَا وَفُوْمِهَا وَعَلَى سِهَا وَبَصَلِهَا وَقَالَ أَسَنَتُ لِمِ لُوْنَ الَّذِي

جن کو زمین اُگاتی ہے۔ اس کی سبزی اور کھیرا گیہوں اور مسور اور بیاز۔ مویٰ نے کہا کہتم بدلتے ہو اُس چیز کو جو گھٹیا ہے

هُو اَدُنْ بِالَّذِي هُو خَيْرٌ إِهْبِطُوا مِصَّا فَإِنَّ لَكُمْ قَا سَأَلْتُمْ وَضُرِيتَ عَلَيْهِمُ النِّكَمُ أس جزك بدليس جوفر ب؟ أرّ جاء كن شرين موب عند تهارے لئے دہ ہے۔ جوتم نے موال كيا۔ اور ماردى كى أن لوكوں بولت

والْهُمُنَكِنَةُ وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْ الْكَفْرُونَ بِأَيْتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ

اور سكنت اور مستحل ہو گئے غصر كے جو الله كى طرف سے تھا يداس لئے كه وہ الله كى آيات كا انكار كرتے تھے اور

التّبِيّن بِغَيْرِالْحُقّ ذالِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوْا يَعْتَكُوْنَ فَ

نبوں کوناج قل کرتے تھے بیاس لئے کہ انہوں نے نافر مانی کی اور وہ صدے آ کے برجتے تھے

بنی اسرائیل کا کہنا کہ ہم ایک کھانے پرصرنہیں کرسکتے ہمیں پیاز کہسن جا ہیے تفسید: میدان تیم بنی اسرائیل کودونوں وقت کھانے کے لئے من وسلای ملتا تھا۔انسان کا پھالیا مزاج کہ وہ ایک قتم کا کھانا کھاتے کھاتے بدول ہوجاتا ہے۔ اور اسکی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ مختلف قتم کے کھانے کھائے کہ اس کا ہمرائیل من وسلو کی کھاتے کھاتے اُ کتا گئے کین اُنہوں نے طبی اُ کتاب کو دیکھا اور اس بات کو ند دیکھا کہ ہم الی برترین غلامی سے نکل کر آئے ہیں جہاں ہمارے بیخ ذرج کر دیے جاتے تھے اور اُف نہ کر سکتے تھا ہے ہر در وشن کا اور پر باد ہونا اور اس سے نجات پانا یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ہوئی نعت ہے کہ اس کے سامنے کھانے کی طبی اکتاب پر مرکر لیا اور حضرت موئی علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب دو عالیٰ اور پر انہوں نے مبر کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت موئی علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب کریں کہ وہ ہمارے کیا نیا کہ فیرا جائے ہے اور طرز سوال بھی تجیب ہو وہ حضرت موئی علیہ السلام سے کہدر ہے ہیں آپ اپنے رب کی دال چاہئے اور پیاز چاہئے۔ اور طرز سوال بھی تجیب ہو وہ حضرت موئی علیہ السلام سے کہدر ہے ہیں آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ یہیں کہتے کہ ہم سب مل کر اپنے دب سے مانگین گویا اپنا کوئی تعلق ہی اپنے رب سے نہیں ہوارگویا موئی النظامیٰ نے اکو مصیبت میں ڈالا ہے بیت میں ڈالا ہے بیا کہ آپ کہ کہ کہ کوئی کوئی وہ شوں اور قربانیوں سے بدترین غلامی سے نجات پائی شکریے کی جائے اُن کومطعون کر رہے ہیں کہ تم نے ہم کومصیبت میں ڈالا۔ جب فمال بگڑ جاتا ہے قوانسان عزت اور رفعت کی قدر نہیں کرتا ہے۔ اور ذات کا خوگر ہوجاتا ہے توانسان عزت اور رفعت کی قدر نہیں کرتا ہے۔ اور ذات کا خوگر ہوجاتا ہے توانسان عزت اور رفعت کی قدر نہیں کرتا ہے۔ اور ذات کا خوگر ہوجاتا ہے توانسان عزت اور رفعت کی قدر نہیں کرتا ہے۔ اور ذات کا خوگر ہوجاتا ہے تو تے ہی پڑتے رہیں۔

حضرت موسیٰ علیهالسلام کی ناراضگی

حضرت موئی علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بیادا پہندنہ آئی اور فر مایا کہ تمہارے پاس عمدہ کھانا بغیر کسب معاش اور بغیر محنت مشقت کے پہنچ جاتا ہے۔تم اس عمدہ چیز کوچھوڑ کر گھٹیا چیزیں طلب کر رہے ہوئی طریقہ صحیح نہیں ہے اگرتم کوسنریاں ترکاریاں دال اور پیاز چاہئے۔تو کسی شہر میں چلے جاؤ۔ یہ چیزیں وہاں ملیں گی۔

لفظ"فوم" کامعنی تفسیر کی کتابول میں گیہوں بھی تکھاہے۔اور ابسن بھی دونوں ہی معنی یہاں مراد ہوسکتے ہیں۔حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ بنی ہاشم کی زبان میں" نوم" گیہوں کو کہا جاتا تھا حضرت مجاہد نے اس کا ترجمہ ابسن کیا اور حضرت ابن عباس سے ایک قول نقل کیا ہے کہ "المحبواب حضرت ابن عباس سے ایک قول نقل کیا ہے کہ "المحبواب المتی تو کل کلھا فوم" لیعنی تمام غلے جو کھائے جاتے ہیں وہ سب فوم کا مصداق ہیں۔(راجی ابن کیر)

يېود يول پر ذلت اورمسکنت ماردي گئي

پھر فرمایا کہ یہود پر ذلت اور مسکنت ماردی گئی یعنی ان کے ساتھ لازم کردی گئی۔وہ برابر ذلیل رہیں گئے جس میں دوسری قوموں کا ماتحت ہونا' جزید دینا' مال کا حریص ہونا' بہت زیادہ مال ہوتے ہوئے بھی مال کی طلب میں لگنا اور جان کھپانا یہ سب ذلت میں داخل ہے۔صاحب معالم النتز میل لکھتے ہیں۔

فترى اليهود وان كانوا ميسا سيركأنهم فقراءٌ وقيل الذلة هي فقرالقلب فلا ترى في أهل الملل اذل واحرص على المال من اليهود. یہود پر چونکہ ذلت اور سکنت ہاردی گی اور آئی جانوں کے ساتھ لگا دی گئی اس لئے تم ان کودیکھو گے کہ مالدار ہوتے ہوئے بھی فقیر ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ذلت سے دل کا فقیر ہونا مراد ہے۔ اسی لئے تمام اہل ندا ہب میں یہود یوں سے بڑھ کرکوئی قوم زیادہ ذلیل اور مال کی حریص نہیں ہے۔ صاحب معالم النز بل نے بچے فرمایا کہ مالدار ہوتے ہوئے لیچڑ ہونا اور پیسے کے لئے جان دینا اور تھوڑ اسا نقصان ہوجانے پر بیار پڑجانا یا دل کا دورہ پڑجانا یا اچا تک مرجانا ' بیہ باتیں فلمی فقر کو فلا ہر کرتی ہیں اور اس کے نمونے اگر دیکھے ہول تو ہندوستان کے بنیوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس مستخون میں میں دیکھی جاسکتے ہیں۔

يبود نے انبياء كرام الكي كال كيااس كئے غضب اللي كے مستحق ہو گئے

پھرفر مایا کروہ غضب اللی کے ستی ہوگئے اور ذلت اور مسکنت کا ان کے ساتھ لازم ہوجانا اور غضب اللی کا ستی ہوجانا اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پنجبروں کونا حق کی کر ہے تھے اور اس لئے کہ انہوں نے نافر مانی کی اور اللہ تعالیٰ کی صدود ہے آگے بردھ جاتے تھے حضرات انبیاء کرام علیم السلام کا آل قونا حق ہی ہوتا ہے لیکن بغیر المحق کی تصریح اس کے فر مائی کہ ان کے نزدیک بھی ان کوئل کرنا ناحق تھا پھر یہ کہ ان حضرات کوئل کرنے پر کوئی ندامت نہیں ہوتی تھی ۔ مفسر این کثیر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں تین سونیوں کوئل کردیا (علیم الله کا اور ایر شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جن انبیاء میں اللہ عنہم الصلاق والسلام کوئل کیا اُن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی کے کہ ارشاد فر مایا نبی کریم علی اللہ علی اس کے اساء کرامی زیادہ شہور ہیں ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی کے کہ ارشاد فر مایا نبی کریم علی ہے کہ قیا مت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ شخت عذاب والا وہ شخص ہوگا جس نے کہ ارشاد فر مایا ہے کہ بنی نے کریا یا جس نے اپنے والمہ بن میں سے کی کوئل کیا۔ اور تصویر بنانے والوں کو بھی سب سے زیادہ شخت عذاب والا وہ شخص ہوگا جس نے سے زیادہ شخت عذاب والا وہ شخص ہوگا جس نے کہ تیا دہ شخت عذاب ہوگا اور اُس عالم کوبھی جس نے اپنے والمہ بن میں سے کی کوئل کیا۔ اور تصویر بنانے والوں کوبھی سب سے زیادہ شخت عذاب ہوگا اور اُس عالم کوبھی جس نے اپنے عالم سے نبی خوالہ بن میں سے کی کوئل کیا۔ (مشکور قالمان از بی بی شعب الا کہان)

يبود يون كى حكومت سے متعلق ايك سوال

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے میودیت اختیار کی اور نصار کی اور صائبین ان میں سے جو بھی اللہ پر اور ایم

الْاخِرِ وَعَمِلُ صَالِعًا فَلَهُمْ اَجْرُهُ مُرِعِنْ لَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ا

آخرت پرایمان لائے اور نیک عمل کرے سوان کے لئے اجر ہان کے رب کے پاس اور ان لوگوں پرکوئی خوف نہیں اور ضدہ ہ رخیدہ مول سے

صرف ایمان اورعمل صالح ہی مدار نجات ہے

قضعه بین: گذشتہ آیت میں ارشاد فرمایا تھا، کہ یہودیوں پر ذلت اور مسکنت لازم کر دی گئی اور وہ غفیب المہی کہ مستی ہوئے اور اس کا سب بہ بتایا کہ وہ اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرتے تھے اور حضرات انہیاء کرام علیم السلام کوئل کرتے تھے اور اللہ تعالی کی نافر مانی میں لگتے اور حدود سے آگے ہوئے تھے۔ جس طرح اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہونا اور متحق مطرود اور مُردود ہونا کوئی یہودی قوم بی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ای طرفی سے برقائی کی بارگاہ میں مقبول ہونا اور متحق اجروثو اب ہونا اور قیامت میں بے خوف اور بغم ہونا کی خاص قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جو بھی کوئی مخص ایمان کی صفت سے متصف ہوگا وہ اپنے رب کے نزدیک مستی اجروثو اب اور بےخوف و بغم ہوگا۔ بدایمان کی صفت ہرقوم کے اپنے اپنے نے نانہ کے اعتبار سے تھی۔ یہودیوں کا ایمان بہتا کہ حضرت موئی علیہ السلام پر اور توریت شریف پر ایمان لا ناور اُن کی شریعت کو پوری طرح سے مانا اور جو پھے انہوں نے بتایا اُس کو تشلیم کرنا بہد السلام پر اور انجیل شریف پر ایمان لا نا اور اُن کی شریعت کو پوری طرح سے مانا اور جو پھے انہوں نے بتایا اُس کو تشلیم کرنا بہد السلام پر اور انجیل شریف پر ایمان لا نا اور اُن کی شریعت کو پوری طرح سے مانا اور جو پھے انہوں نے بتایا اُس کو تشلیم کرنا بہد اُن کی شریعت کو بدل دیا اور ان کے دین میں شرک داخل کردیا وہ کوگ مؤس نہ رہے۔ یہودیوں نے جب اُن کی نبوت اور اس سے انکار کیا تو اُن میں جو اب تک مومن شرے وہ بھی کا فر ہوگئے۔

اسلام سے انکار کیا تو اُن میں جو اب تک مومن شے وہ بھی کا فرہوگئے۔

خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كي بعثت عامه

پھر جب خاتم انہین سرورعالم حضرت مجمع علی بعثت ہوئی جن کی آ مدی خرحضرت عسلی علیا اسلام نے دی تھی (مُبَشِوًا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰه

سورة اعراف ميل فرمايا: قُل ياكِيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيُكُمُ جَمِيْعاً ﴿ آ پِ فرماد يَجِيَّ ا فِلُوا بِ شِكَ ميں الله كا پيغمبر مون تم سب كى طرف ) سورة سبایل ارشاد فرمایا: وَمَا اَرْسَلْنَاکَ اِلّا کَافَة لِلنَّاسِ بَشِیْراً وَلْکِنَّ اَکْتُوالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اورہم فرہم ایس بھیجاآپ کو گرتمام انسانوں کے لئے پینجر بنا کر فو شخری دینے والا اورڈرانے والا لیکن بہت سے لوگن بیس جانے الہذا جب سے آپ سلی اللہ علیہ وہلی کی بعث ہوئی ہے بہودی نفر انی فرقہ صائبین اور ہرقوم اور ہرائل فدہب کے لئے معیار خوات صرف سیدنا حضرت مرورعالی اللہ علیہ وہلی کا داتے گرامی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کی شم کا کوئی ایمان معیر نیس صرف بہی ایمان معیر ہے گئے تحضرت مرورعالی اللہ علیہ وہلی بالمیان لائے اور آپ کے ایمان معیر ہے گئے تحضرت مرورعالی اللہ علیہ وہلی ہے بعد اب آیت کا ترجمہ اور مطلب سمجھ لیس کہ جو لوگ ایمان لائے بعن اور سول مانا اس سب نفر یجا میں اللہ علیہ وہ اور سالمی کی نوت اور رسالت کے اقراری ہوتے ہوئے آپ کو دل سے نبی اور رسول مانا اور یہودی اور فرانی اور صائبین میں سے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گئے۔ اور یوم آخرت کو مانے گا۔ اور عمل صالح کرے گا۔ اور یہودی اور فرانی بالیوم الآخر اور عمل صالح حضرت مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایمان کے مطابق اور عمل صالح آپ کے بتائے ہوئے ایمان کے موافق ہوگا۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن بے خوف اور بیم مور ور یہ وحد تے اور یان کا فراد بیان کا فراد کی مور ور یہ وحد تے اور یان کا فراد بیان کا فراد کی مربول اللہ صلی اللہ علیہ والے میں کے بتائے ہوئے ایمان کے مور ور یہ وحد تے اور یان کا فراد ور یہ

اتی بری تفصیل ہم نے دور حاضر کے طدین اور زنادقہ کی تردید کرنے کے لئے کمی ہے۔ دورِ حاضر کے فتوں میں وحدت ادبیان کا فتنہ بھی ہے۔ بہت سے اہل باطل ہے ہے ہیں کہ بجات اخردی کے لئے اللہ پراور آخرت پرایمان لا ناکافی ہے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں (العیاذ باللہ) پہلوگ اپنی گرائی کو پھیلا نے کے لئے آیت بالا کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں صرف من آمن باللہ و المیوم الآخو فہ کورہے۔ ایمان بالرسول کا ذکر نہیں ہے۔ پہلوگ جا ہوں کو دھو کہ دینے کے لئے اُن آیات کو سامنہیں رکھتے جو ہم نے اُوپر ذکر کی ہیں۔ ایمان باللہ کا مطلب صرف اتنا سانہیں ہے کہ اللہ کے وجود کا اقراد کرے اور انسانوں کے خود ساختہ طریقوں سے عبادت کر لیا کرے۔ اللہ پرایمان لانے کا کیا مطلب ہے اس کے جانے کا ذریعے محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔

ب ب براید ایمان باللہ کے بتوں کی پوجا کریں۔اوراللہ تعالی کے لئے اولاد بجویز کریں۔اوریکیا ایم آخرت پرایمان ہے کہ تائی یعنی آ واگون کے قائل ہوں اور جنت دوزخ کے مشکر ہوں۔ آیت ٹریفہ یس الّذِینَ امَنُوٰ اسے سرف اٹل اسلام مرادیں۔
یہ بود کی وجہ تسمید: اوراللہ نئی ہاڈو اسے یہ و مرادیں ہاد یہو د تو بہر نے کے مینی میں آتا ہے چونکہ ان اوگوں نے گائے کے بچھڑے کی عبادت سے قوبہ کی تھی اس لئے ان کوال فظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ انکامشہور تام یہ ود ہے۔ جماعت کو یہ ود اورایک مخص کو یہ ودی کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے یفر مایا ہے کہ یا وگر حضرت یعقوب علیا اسلام کے سب سے بڑے بیدوا کی طرف منسوب ہیں۔ اس لئے انکو بہودی کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے یفر مایا کہ یا فظا تھو دے مشتق ہے جو کرک لیخی حرکت کرنے کے منس معنی میں ہے۔ چونکہ یوگ قوریت ٹریف پڑھتے ہوئے حرکت کرتے تھای طرح ان کا یہ لقب پڑگیا۔ (قالہ ابو عروی ن العلام) معنی میں ہے۔ چونکہ یوگ قرار ہیں جو حضرت عیسی علیہ السلام کے دین کو ماننے کے مُدی ہیں۔ بعض حضرات نے فر مایا تو اُن کے حوار بین نے کہ یہ لفظ نفر مایا تو اُن کے حوار بین نے کہ یہ لفظ نفر مایا تو اُن کے حوار بین نے کہ یہ لفظ نفر مایا تو اُن کے حوار بین نے کہ یہ لفظ نفر مایا تو اُن کے حوار بین نے کہ یہ لفظ نفر مایا تو اُن کے حوار بین نے کہ یہ لفظ نفر مایا تو اُن کے حوار بین نے کہ یہ لفظ نفر مایا تو اُن کے حوار بین نے کہ یہ لفظ نفر مایا تو اُن کے حوار بین نے کہ یہ لفظ نفر مایا تو اُن کے حوار بین نے کہ یہ لفظ نفر مایا تو اُن کے حوار بین نے کہ یہ نہ کا نامی کے دین کو مانے کے کہ یہ لفظ نفر مایا تو اُن کے حوار بین نے کہ یہ لفظ نور کی اللہ فر مایا تو اُن کے حوار بین نے کہ کہ کھ نے کہ کو کی کو کہ کہ کو کو کو کو کھوں کے دین کو کھوں کے کہ کے کو کو کھوں کے کہ کو کو کو کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کو کو کو کھوں کے کہ کو کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کو کھوں کے کہ کو کو کو کو کھوں کے کہ کو کو کھوں کے کو کو کو کھوں کے کو کو کھوں کے کھوں کو کو کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کو کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کو کو کھوں کے کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں

نَحُنُ أَنْصَادُ اللهِ كَهَا جِيها كَهُورة مف مِن مَدُور ہے۔لفظ نصارُ كى جُع نفران بھى بتایا گیا ہے جیہا كہ سكران كى جُع سكارُ كے ۔ايك قول يہ بھى ہے كہان لوگوں نے ايك بستى مِن سكونت اختيار كى تھى جس كونا صرہ كہا جا تا تھا اسكى وجہ سے ان كونصارُ كى ہما گیا۔ بہر حال وجہ تسمیہ جو بھى ہونصارُ كى سے وہ لوگ مراد جیں جو حضرت عینى علیہ السلام كو مانے كے مدى جیں۔ ان دعوے داروں میں وہ بھى ہتھے جو اُن كے واقعى اصلى دين پر تھے اور اُن كے دين میں كسى طرح كى تغییر و تبدیل نہیں كى اور وہ لوگ بھى جی جنہوں نے اُنكادین بدل دیا اور حضرت عینى علیہ السلام كو خدا تعالى كا بیٹا بنا دیا پھر حضرت عینى علیہ السلام اور اُنكى والدہ كو بھى معبود مانے لگے قر آن مجیدنے ان كوسى جگہ عیسائی نہیں فرمایا یعنی حضرت عینى كی طرف نسبت نہیں كی۔ مشرک اُنكى طرف منسوب نہیں ہوسكا ۔قر آن نے ان كے لئے لفظ نصارُ كى استعال فرمایا ہے۔

الصّائبين: يه صَبَا يَصَبُوُ ساسم فاعل كاصيفه برنافرول قرآن على ال فرق كاوجود تقال ان لوگول كادين كيا تقال اس كه بارے على حضرات مضرين نے بہت سا قوال نقل فرمائ ہيں۔ حضرت مجاہد نے فرمايا كہ بيلوگ مجوست كبوديت اور نفرانيت كے درميان سخے ان كامستقل كوئى دين نہ تفاحضرت حسن بصرى نے فرمايا كہ بيلوگ فرشتوں كی عبادت كرتے ہوالا سنے والد سے نقل كيا كہ بدوہ لوگ سخے جوعراق كے قريب رہ ہے سے اور تمام انبياء كرام عيبم السلام پرائيان لاتے سے اور سال بحر ميں تميں روز برد كھ ليتے سے اور يمن كی طرف رُخ كركے نمازيں پڑھتے ہے عبدالرحل بن زيد نے كہا كہ بيلوگ موصل كرتر ہو ميں سے صرف لا اللّه والا الله كہتے ہے فيل كا قول ہے كہ ان كادين نصلا كى كوين سے ماتا جاتا تھا۔ ان كا قبيل جو في بواكي طرف تھا۔ بيلوگ بجھتے ہے كہ به نوح عليالسلام كودين پر جو بيل كا دين نصاري كور ين سے ماتا جاتا تھا۔ ان كا قبيل ہو في بواكي طرف تھا۔ بيلوگ بجھتے ہے كہ به نوح عليالسلام كودين پر جو بيل وہ بيلوگ بجھتے ہے كہ به نوح الميان وہ لوگ بيل كرتر وار سخن علاء كا قول ہے كہ مائين وہ لوگ بيل كہ جن كوك تن بى كور بيل سے كہ ان كرتے اور بعض علاء كا قول ہے كہ صائبين وہ لوگ بيل كہ جن كورى اطاحت وہوں بيل ميں القرآن كورى اطاحت ميلوں اور اعلى ميں اختياد كرا ميلان ہونے ہيں كہ حاصل تانون كا بيہ ہے كہ ہمارے در بار ش كى كي تصيص نہيں جو تحق ہور كا بيد نور الميان ميں اختياد کور المان ميں اختياد كرا ميلان ہونے ہيں كہ حاصل بيدوا كہ وہ ميلان ميں اختياد کورى اطاعت مسلمان ہونے ميں مخصر ہے مطلب بيہ واكہ جو مسلمان ہونے گاھ وہ بيلے كہ معادے بياں مقول وہ المان عن مسلمان ہونے ميں مخصر ہے مطلب بيہ واكہ جو مسلمان ہونے گاھ وہ بيلے كہ مائي ميں المقرون كا ميان كورى اطاعت مسلمان ہونے مسلمان ہونے ميں مخصر ہے مطلب بيہ واكہ جو مسلمان ہونے گاھ وہ كورى اطاعت مسلمان ہونے مسلمان ہونے مسلمان ہونے ہوئے ہونے کا میں معادل ہوں کیا تھور ہونے ہوئے کا میں کوری اطاعت مسلمان ہونے مسلم مسلمان ہونے مسلم کورنے مسلمان ہونے مسلمان ہونے مسل

اوراس قانون میں مسلمانوں کے ذکر کی ظاہر میں ضرورت نہیں۔ کیونکہ وہ تو مسلمان ہیں ہی لیکن اس سے کلام میں ایک خاص بلاغت اور صفحون میں ایک خاص وقعت پیدا ہوگئی آسکی الیی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا باوشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے خواہ کوئی موافق ہو یا مخالف جوشخص اطاعت کریگا وہ مورد غایت ہوگا اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے۔ سنانا ہے اصل میں مخالف کو کیکن اس میں نکتہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو موافقین پرعنایت ہے سواسکی علّت اُن سے کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ اُن کی صفت موافقت مدار ہے ہماری عنایت کا سوئخالف بھی اگر اختیار کر لے وہ مجھی اس موافق کے ہرا پر ہوجائے گا اس لئے مخالف کے ساتھ موافق کو بھی ذکر کر دیا گیا۔

وَإِذْ أَخُذُنَا مِيثَافَكُمُ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ خُنُ وَامَا البُنكُمُ بِقُوّقِ قَاذُكُو وَامَا فِيْكِ المُورِجِينَ اللّهِ عَلَيْكُمُ بِعُودِ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَل اللهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْك

بنی اسرائیل سے پختہ عہد لینا پھران کامنحر ف ہوجانا

قضعه بين: جب حضرت موكا على السالم قريت شريف لے كرآئ اور متقل شريعت بنى امرائيل كودى گئ قرى امرائيل سے عہدليا گيا كہ اللہ و صدة لاشريك كى كتاب پرايمان لائيں اوراس كے رسول كا اجاع كريں اوراس كى شريعت پر عمل كريں گے۔ جب انہوں نے سخت احكام ديھے قعمل كرنے سے انكارى ہو گئے۔ لہذا اللہ تعالى نے پہاڑ طور كواس كى جہدے أكھا ذكر ان كاوپر كورا كر اور و و اعراف ميں اور زيادہ و اضح ديا اور فرمايا كر ہم نے جو چھ ديا ہے ہے كھ خُدُو ا مَا الْكَيْنَ كُمُ مُلِيَّة وَ ظُنُو ا الله وَ اقع م بھم خُدُو ا مَا الْكَيْنَ كُمُ الله وَ الله

سماید کی سے دل کے الدین میں ہو موسمہ اسے کہ دین میں تو زبردی ہیں ہے جیسا کہ لا انکو اہ کھی الدین میں بتایا ہے پھر پہاڑ مروں پراُٹھا کر بنی اسرائیل سے کیوں قول وقرار لیا گیا۔اس کا جواب سے کہ بیاسلام قبول کرانے کے لئے زبردی نہیں ہے اگر کوئی قوم مسلمان نہ ہو جزید دیکر رہنا جاہے اس سے جزید قبول کرلیا جائیگا۔جس نے اسلام قبول کرلیا اس سے احکام پر زبردی عمل کرانے کی نفی کلا اِنگو اَہ فِی اللّذِینِ مِیں نہیں ہے اسی لئے ذمی کوئل نہیں کیا جاتا اور جو شخص اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرلے اسے تین دن کی مہلت دی جائے گی اگر تین دن کے بعد اسلام میں واپس نیر آئے قرال کر دیا جائے گا۔

وَلَقَدُ عَلِمْ تُمُ الَّذِينَ اعْتَكُوْ المِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُ مُرَكُونُوْ ا قِرَدَةً خَاسِيِينَ ﴿

اور البتہ تحقیق تم نے ان لوگول کو جان لیا جنہوں نے سنچر کے دن میں زیادتی کی سو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل!

فَجُعُلْنِهَانَكَالَّالِّمَابِيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ⊙

پھرہم نے اسکوعبرت بنادیا اُن اوگوں کے لئے جواسونت موجود تھاورجو بعد میں آنیوالے تھے۔اور تھیحت بنادیا ڈرنے والوں کے لئے

### یہود یوں کاسینچر کے دن میں زیاد بی کرنا اور بندر بنادیا جانا

قفسين: جيےمسلمانوں كے لئے جعه كادن معظم قرار ديا گيا ہے اس طرح سے يہود كے لئے سپنجر كے دن كومعظم قرار دیا گیا تھا۔اوراسکی تعظیم کیلئے بی تھم بھی تھا کہ اس دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ایک طرف تو بیتھم تھا اور دوسری طرف ان کا امتحان تھااوروہ امتحان اسطرح سے تھا کہ دوسرے دنوں میں مجھلیاں عام حالات کے مطابق یائی میں اندر ہی رہتی تھیں اور سنچركەن خوب أبراً بحركريانى پرآ جاتى تىس جس كاتذكرە سورة اعراف كى آيت وَسُنَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ -حَاضِوَةَ الْبُحُوِ مِن فرمایا ہے چونکہ نیچر کے دن محجلیاں خوب اُمجر کرسامنے آجاتی تھیں اس کئے ان لوگوں نے اسکے پکڑنے کے لئے حلیے تکالے اور یہ کہا کہ پنچر کا دن آنے سے پہلے جال اور مچھلی پکڑنے کے کانے پہلے سے یانی میں ڈال دية تقے۔ چنانچ وہ ان ميں پھند كررہ جاتى تھيں جب ينچر كادن گزرجا تا تھا تو اُن كو پكڑ ليتے تھے۔اوراين نفول كوسمجما لیتے تھے کہ ہم نے سینچر کے دن ایک مجھلی بھی نہیں پکڑی وہ تو خود سے جالوں میں اور کا نٹوں میں آ گئیں اور یہ جال اور كان بم في جعه كدن و العضائون كرنوالول في منع كياتونه ما في البند الله ياك كي طرف سان يربي عذاب آيا کهان کو بندر بنا دیا گیا۔ جب بیلوگ بندر بنادیئے گئے تو بندروں کی طرح آ وازیں نکالتے تھے اُ کی دمیں بھی پیدا ہو گئیں جولوگ انکومنع کرتے تھے وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ہم نے تم کومنے نہیں کیا تھا تو وہ سر ہلا کر جواب دیتے تھے۔

سورة ماكده من فرمايا - وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِوَدَةَ وَالْحَنَازِيْرَ اس من بتايا بى كەبندراور خزىر بنا ديتے كى يىخزىر بنا دینے کا واقعہ اس موقع سے متعلق ہے جبکہ پنچر کے دن مجھلیاں پکڑنے کے جرم میں بندر بنادیئے گئے تھے یا اور کسی موقع سے متعلق ہے یقین کے ساتھ کچھنیں کہا جاسکتا کیونکہ اس بارے میں کوئی سیح روایت نہیں ملی۔ البتہ تفسیر ابن کثیر میں آیت بالا وَلَقَدُ عَلِمُتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوُا مِنْكُمُ فِي السَّبْتِ كَوْمِلْ مِن حضرت ابن عباسٌ سفق كيا ب كسيخر كون زيادتي كرنيوالے بندر بناديئے كئے اورخز بريھى اُن ميں جوجوان تھوہ بندر ہو گئے اور جو بوڑھے تھے وہ خزیر بنادیئے گئے۔

حضرت ابن عباس سے میجی منقول ہے کہ جوقوم سنج ہوئی ہے وہ سنج شدہ حالت میں تین دن سے زیادہ نہیں رہی ان تین دنوں میں انہوں نے کچھ کھایا پیانہیں اورا کی نسل بھی نہیں چلی ۔ یہ جو ہندروں اور خزیروں کی نسلیں ہیں سخ شدہ قوموں كي تسلين نهيل ميل بلكه بيسب الله تعالى كي مستقل مخلوق ہے۔ الجامع الصغير ميں بروايت حضرت أم سلمه رضى الله عنها حضورا قدس عليه كارشاد قل كيا بـ ما مسخ الله تعالى من شئ فكان له عقب ولا نسل رمزله السيوطى بالحسن قال الهيثمي فيه ليث بن سليم مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح (كانى فيض القدير)

اس واقعه کی مزید تفصیل ان شاء الله تعالی سورة اعراف میں بیان ہوگی۔الله تعالیٰ کی طرف سے معاصی کی وجہ سے کی طرح سے عذاب آتارہا ہان میں سے ایک طریقہ صورتیں مسنح کرکے ہلاک کرنے کا بھی تھا اُمت محدیثی صاحبھا الصلوة والتحیة اب تك مسخ كے عذاب معے عفوظ چلى آربى بے كيكن قرب قيامت ميں مسخ ہوگا۔جيسا كسنن التر فدى كتاب الفتن ميں حديث اذا اتحد الفنی دو لا کے خریس تصریح ہاور سے بخاری کی ایک صدیث میں بھی سنے کئے جانے کا ذکر ہے۔ (مطاوة)

جتنے بھی عذاب آئے سب میں عبرت ہے اُن لوگوں کے لئے بھی جوعذاب کے وقت موجود تھے اور اُن کے لئے بھی

جوبعد ش آنے والے ہیں اوراُن عذابوں میں تھیجت بھی ہاللہ ہے ڈرنے والوں کیلئے فاص کر بیٹ کا عذاب تو بہت ہی نہا تھی دارہ و برت ناک ہے ہلاک تو ہونی گئے کین ہلاکت سے پہلے تین دن جو بندررہاس میں سب کے لئے بہت ہوی عبرت اور تھیجت ہاں گئے فرمایا کہ ہم نے اس کو عبرت بنادیا اُن لوگوں کے لئے جواُس وقت موجود تھا ور جو بعد میں آنیوالے ہیں اور تھیجت بناویا ڈرنے والوں کے لئے فَجَعَلْنَهُ اَلَی مُعْمِر حقوبت کی طرف یا قراکی کی طرف راجع ہے جس سے الل قراک مراو ہیں لیما بین یک پہلا و مَا حَلْفَهَ اَلَی تعمیر کرتے ہوئے مضر بیضا وی کھے ہیں کہ جس زمانہ میں اُن کو مرخ کرنے کی سزادی گئی اُس زمانہ کے لوگوں کے لئے اوراُن کے بعد آنیوالوں کے لئے عبرت ہوجائے اورا کی معنی یہ کھا ہے کہ جہاں بیوا قعہ پیش آیا وہاں کی قریب کی بہتیوں اور دور کی بہتیوں کے لئے عبرت ہوجائے دھرت ابن عباس کی اللے عبرت ہوجائے دھرت ابن عباس کی بعد میں القوری و ما خلفھا من القوری کے بعد میں اندانس من بنی اسرائیل مراد ہیں جواس عبالی میں بعد هم من الناس من بنی اسرائیل ان یعملوا مثل عملھ مین ماخلفھا سے وہ نی اسرائیل مراد ہیں جواس عبرت ناک واقعہ کے بعد ہاقی رہے بیواقعہ ان کے لئے عبرت بعد اللہ میں عبالی نے اسلاف جیسائل نہ کریں۔

حضرت حسن اور قادہ نے موعظة للمتقین کے بارے میں فرمایا کہ اُن اوگوں کے بعد میں جوآنیوالے ہیں ان کے لئے تھیے جہ وہ اللہ تعالیٰ کے مذاب سے ڈریں گے اور خوف کھا کیں گے اور عطیہ عوفی نے کہا ہے کہ اُمقین سے حضرت مجمد رسول اللہ علیہ تھی کہ مت مراد ہے۔مفسر ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا کہ اُن چیزوں کا ارتکاب نہ کروجن کا یہود یوں نے ارتکاب کیا حیلوں کے ذریعہ اللہ کی مراک کی ہوئی چیزوں کو حلال مت کراو۔ (وَ بِذِ الساد جید)

یہودنے ایک اور بھی حیلہ کیا اور وہ یہ کہ ان پر چربی حرام کردی گئ تھی۔حضور اقدس علی ہے نے فرمایا کہ اس کو اُنہوں نے اچھی صورت میں بنا کر چھ دیا۔ ( بخاری ومسلم کما فی مشکلوۃ )

شراح حدیث نے اچھی صورت میں بنانے کا مطلب بیلھاہے کہ چربی کو انہوں نے پکھلا دیا اور اس میں پکھ طاکر دوسرا کوئی نام رکھ کر اسکون جی دیا۔ اور اس کی قیمت کھا گئے۔ امت مجمد بیعلی صاحبھا الصلوٰ ۃ والتحیہ میں اس طرح کے حیلے رواج پاگئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت علیات نے فرمایا کہ لوگ شراب کو حلال کرلیں گے عرض کیا یہ کیے ہوگا حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے اسکی حرمت واضح طور پرنازل فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ یسمونھا بغیر اسمھا فیست حلونھا لیمی وہ شراب کا دوسرانام رکھ لیس گے۔ اور اس طرح اس کو حلال کرلیس گے۔ (رواہ الداری مشکل ۃ ص ۲۱۱)

چنانچہ آجکل ایی باتیں سننے میں آرہی ہیں شراب پیتے ہیں نام دوسرار کھلیا ہے۔ سود لیتے ہیں اس کا نام نفع رکھ لیا ہے۔ زکوۃ کی ادائیگی سے نکچنے کے لئے تدبیریں کر لیتے ہیں۔ تصویریں اور مورتیاں حلال کرنے کے لئے حیلے تراشتے ہیں۔ ڈاڑھی مونڈ نے کے جواز کے لئے جمیں نکالتے ہیں۔ ایسے حیلوں اور بہانوں کی تفصیلات بہت ہیں۔

وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ ﴾ إِنَّ الله يَامُوكُمْ أَنْ تَذْبُحُوا بِقَرَةً \* قَالُوَا أَتَتَّخِ نُنَاهُزُوا ﴿ اور جب کہا مویٰ نے اپنی قوم سے بیشک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم ایک بیل ذی کرؤ وہ کہنے گلے کیا تو جارا فداق بناتا ہے؟ قَالَ اعْوْدُ بِاللهِ آنَ ٱكْوْنَ مِنَ الجهِلِينَ ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَّنَا مَا هِي ا مویٰ نے کہا کہ بی اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جابلوں بی سے ہوجاؤں وہ کہنے لگے کہ واپنے رب سے دعا کر ہمارے لئے بیان کردے کہ وہ بیل کیسا ہؤ قَالَ إِنَّهُ يَقُوْلُ إِنَّهَا بِقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوٰا مَا مویٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ وہ ایہا ہیل ہوجو بوڑھا نہ ہوادر بالکل جوان بھی نہ ہوان دؤوں کے درمیان ہؤسوتم اس پڑمل کرلوجس کا تُؤْمُرُونَ ۞ قَالُوا ادْعُ لِنَا رَبِّكَ يُبِيِّنُ لِنَا مَالْوُنْهَا ۚ قَالَ إِنَّا يُقُولُ إِنَّهَا بِقَرَةٌ م و محمد یا جار ہائے وہ کہنے لگے کہ تواپنے رب سے دعا کر ہمارے لئے بیان فرمادے کماس بیل کارنگ کیسا ہؤموی نے کہا کہ بیشک وہ فرما تا ہے کہ وہ تیز رنگ کا ڝڣڒٳ٤ٟٚٷۊۼ ڷۅٛڹۿٵۺؖٷٳڶٮٚڟؚڔڹڹ؈ؿٲڵۅٳٳۮٷڷڹٵۯؾڮؽڹ<u>ؾ</u>ڹۛڰڬٵڝٵۿێ پیلائیل ہوجود کیصنے دالوں کوخوش کرتا ہؤوہ کہنے گئے کہ تواپنے رب ہے ہمارے لئے دعا کر ہمارے لئے بیان فرمادے کہ اس بیل کی پوری کیا حقیقت ہے؟ إِنَّ الْبُقَرَتَشْبَهُ عَلَيْنَا ۚ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللَّهُ لَهُفْتَكُ وْنَ ۞قَالَ إِنَّهُ يَقُوْكُ إِنَّهَا بینک بیلوں کے بارے میں ہم کو اشتباہ ہور ہا ہے اور اللہ نے جا ہا تو ہم ضرور راہ پالیں گئے مویٰ نے کہا بیٹک وہ فرماتا ہے کہ وہ بِقَرَةُ لَاذَلُولُ تُثِيْرُ الْأَرْضِ وَلا تَسْقِى الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيْهَا ۚ قَالُوا الْنَ جِمُّتَ الياتيل موجو يحج سالم كمانه موكيا موروه ندمين كو بهازتا مواور شيق كوسيراب كرتا مواس مين ذراكوني دَهبّ ندموُه كنب كليك كداب تم في تحكي طرح بيان كياب-بِالْحُقِّ فَنَ بَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعُ لُوْنَ هُ البذاأنهول نے دو بیل ذبح کر دیا اور حال بیہے کہ دو ایسا کر نیوالے نہ تھے

# ذ بح بقره كا قصه يهود كى تنج بحثى

قضعي : ان آيات ميں ذرح بقرہ كا واقعہ ذكر فرمايا ہے۔ بقرہ عربی زبان ميں گائے اور بيل دونوں كے لئے مستعمل ہوتا ہے بعض حضرات نے اس كا ترجمہ بيل كيا ہے اوراُن كا فرمانا ہے كہ قصہ كے آخر ميں يہ فرمايا ہے كہ وہ بقرہ ايسا ہو جوال جوسے ميں استعمال نہ كيا ہوا وركيتى كى آ بپاشى ميں اسكونہ لگايا گيا ہو۔ يہ كام چونكہ بيل ہى ہے ہوتا ہے اس لئے بقرہ سے باس لئے بقرہ سے بیل مراد ہے دوسرے حضرات نے اس كا ترجمہ گائے سے كيا ہے۔ چونكہ بقرہ اسم جنس ہے اس لئے گائے كا ترجمہ كرنے كى بھى محبون ہے۔ كين پہلاقول زيادہ وزن دار ہے۔ كيونكہ قرآن كے الفاظ سے اسكى تائيد ہوتی ہے۔ بيواقعہ كيوں پيش آيا؟ اس كے بارے ميں قرآن مجيدكى اللى آيات سے معلوم ہور ہا ہے كہ بنى اسرائيل ميں ايک شخص مقول ہوگيا تھا اورقاتل كا پہنيں چل رہا تھا لہذا قاتل كا پيۃ چلانے كے لئے اللہ جل شائے كی طرف سے بیار شاد ہوا كہا كہا ہے۔ بيل

ذئ كرواوراس بيل كے كوشت كالك كل امقة ل كے جسم ميں ماروچنانچد بردى حجتوں كے بعد بنى اسرائيل نے ايك بيل ذئ كيااور ذبيح شده بيل كاليك ككزام تقول كے جسم ميں مارديا۔ چنانچيوه مقول زنده ہوگيا۔ (اوراپنا قاتل بتا كراسي وقت دوباره مركبيا) واقعه کی تفصیل تفسیر کی کمابوں میں کی طرح سے کھی ہے۔تفسیراین کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قتل کیا ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل میں آیک بوڑھا آ دمی تھا۔ جس کی کوئی اولا دنیتھی اور مالدار بہت تھا اوراس کے بھائی کے لڑ کے تنگدست تھے۔اوراُن کو چپا کی میراث بھی پہنچی تھی۔ بیلوگ چپا کی موت کا انتظار کرتے تھے ليكن اسكى زندگى لمبى موتى چلى كئى \_للذاشيطان نے ان كوية مجھايا كرتم اسى چچا كوتل كردوتم اس كے مال كے وارث بھى مو جاؤ گے اور اسکی دیت (خون بہا) بھی حاصل کرلو گے جس جگہ کا بیرواقعہ ہے وہاں دو بستیاں تھیں۔ جب کوئی مقتول دونوں بستیوں کے درمیان پڑا ہواماتا تھا تو جس بستی سے قریب تر ہوتا اس پر دیت ڈال دی جاتی تھی شیطان نے اُن لوگوں کو سمجھایا كتم قتل كركے دوسرى بىتى كے قريب والدينا جس ميں تہارى سكونت نہيں ہے۔ چنا نچداُن لوگوں نے چيا كورات ميں قتل كركے دوسرى بستى كے قريب ڈالديا پھر جب صبح ہوئى تو يہى قاتلين دعويدار ہو گئے اور اس بستى والوں پر دعويٰ كرديا جس کے قریب نعش وڈالدیا تھا۔اوراُن سے کہا کہ تہاری بستی کے دروازے پر ہمارا چیا مقتول ملا ہے۔ہم تم سے اسکی دیت ضرورکیکرچھوڑیں گےاں بہتی کےلوگ قتم کھانے لگےاورا نہوں نے کہا کہم نے نہیں قل کیااور نہی ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے۔ ہم نے شام سے لیکر صبح تک اپنی بستی کا دروازہ ہی نہیں کھولا البذا ہمارے ذمہ اس کے قبل کا الزام لگا دینا صحیح نہیں اور کوئی دیت لازم نہیں ۔مفسر سُدّی نے واقعہ اس طرح بیان کیا کہ بی اسرائیل میں سے ایک فخص بہت مالدار تھا۔ اس کی ایک لڑی تھی اوراُس کے بھائی کا بیٹا تھا جوغریب تھا۔اس نے اپنے چچا کو پیغام دیا کہ اپنی لڑکی سے میرا نکاح کردو چپانے اٹکار کیا تو وہ غصہ ہو گیا اور اس نے چپائے تل کا خیال دل میں جمالیا اور اپنے دل میں کہا کہ چپا کوتل بھی کرونگا اور اس کا مال بھی لونگا اور اسکی بیٹی سے نکاح بھی کروں گا اور اسکی دیت بھی کھا جاؤں گا۔لہذاوہ چیا کے پاس آیا اور رات کواپنے چیا کوایک کاروباری ضرورت بتا کراپنے ساتھ لے گیا۔اور کسی جگہ جا کرتش کردیا۔ جب صبح ہوئی تو اس انداز میں با تیں کر ر ہا ہے کہ خدا جانے میرے چیا کہاں گئے؟ جس جگر آل کیا تھا وہاں پہنچا دیکھا کہ وہاں کے لوگ اُس کی نعش کے قریب جمع مورے ہیں۔ان لوگوں کواس نے پکڑلیا اور کہا کہتم نے میرے چیا کافل کیا ہے لہذا اسکی دیت ادا کرو۔وہ دیت کا مطالبہ کر ر ہاتھااوررور ہاتھااورسر پرمٹی ڈال رہاتھااوررور ہاتھااور ہائے ہائے چیا کی آ وازیں لگار ہاتھا۔

فرماياكه: أَعُودُ بِاللهِ أَنُ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. (كمين اسبات سالله كا پناه ليتا مول كم بالول على سعموجاؤل) ایک ادنی مسلمان سے بیامیز ہیں کی جاسکتی کہوہ اللہ کے عظم کوخول اور مصحصانداق بنائے۔بیتو جہالت کی بات ہے پھراللہ کا نی کیے اللہ کی طرف کسی ایسے علم کی طرف نسبت کرسکتا ہے جو فداق اور مخول ہو۔ پھر جب بیل ذیح کرنے پر راضی ہو گئے تو طرح طرح کے سوالات کرتے گئے اور اُن سوالات کے ذریعہ بند شوں اور قیدوں میں بندھتے چلے گئے ۔حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے فرمایا که اگروه کوئی بھی بقره ذنح کردیتے تو ان کا کام چل جا تالیکن اُنہوں نے بختی کا راسته اختیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے تکے سوالات کرتے رہے لہذا الله تعالی نے بھی ان برحکم میں سختی فرمادی۔وہ کہنے لگے کہ اے مویٰ آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں جوہمیں بیر بتادے کہ وہ بیل کیسا ہے لینی اس کی عمر کتنی ہو۔اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے فر مایا کہ اللہ جل شانۂ کا ارشاد ہے کہوہ بوڑ ھا جانور بھی نہ ہواور بالکل کم عمر پھڑا بھی نہ ہو۔ان دونوں کا درمیانی عمر کا ہواور فرمایا کہ جوتم کو تھم ہور ہاہے اس کو کر گزرو لیکن ان لوگوں کو اُلٹی چڑھی ہوئی تھی پھرسوال اُٹھایا اور حضرت موی علیه السلام سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے ہمارے لئے بید عاکر دیجئے کہ وہ ہمیں اس کا رنگ بتا دے۔حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ ایسا بیل ہوجس کا رنگ پیلا خالص گہرا تیز ہوجس سے دیکھنے والوں کی طبیعت خوش ہوتی ہو۔اُن لوگوں نے پھرسوال اُٹھایا کہ ہماری سمجھ میں تو پوری طرح بات نہیں آئی اپنے رب سے ہارے لئے دعا سیجئے کہوہ ہمیں خوب واضح طور پر بتادے کہوہ بیل کیسا ہوبیل بہت سارے ہیں طرح طرح کے ہیں ہمیں اشکال مور ما ہے کہ کونسا بیل ذیح کریں اب کی مرتبہ بیان موجانے پرانشاء اللہ ممضر ورراہ پاجائیں گے۔حدیث شریف میں ہے کہ اگروہ انشاء اللہ نہ کہتے تو تبھی بھی انکو پوری طرح اُس بیل کا حال بیان نہ کیا جاتا جس کے ذریح کرنے کا حکم ہوا تھا۔( در منثور میں اس کوحدیث مرفوع بتایا ہے )لیکن مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بد بظاہر حضرت ابی ہر روا کا کلام ہے۔

بہر حال تیسری بار جب انہوں نے سوال کیا حضرت موکی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وہ الیا تیل نہوجے کام کائی میں استعال کرے کما کر دیا گیا ہولیتی اس نے نہ گیتیوں میں بال چلایا ہواور نہ آبیا تی کے لئے اُسے کنویں سے پانی نکا لئے میں استعال کیا گیا ہو۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس کا جورنگ بتایا گیا ہے پورائیل اُس رنگ کا ہو۔ اُس میں کی قتم کے دوسرے دیگ کا خان ان دائر ابی نہ ہو مثلاً لنگڑ ا۔ کا نا۔ اندھانہ ہو کا نشان داغ دھبہ نہ ہو۔ اور وہ جانور جسمانی طور پر چھے سالم ہوائی کے اعتماء میں کی اور قرائی نہ ہو مثلاً لنگڑ ا۔ کا نا۔ اندھانہ ہو جب بیل کے حالات بیان ہو گئے تو حضرت موٹی علیہ السلام سے کہنے گئے کہ ہاں اب آپ نے پوری طرح ٹھیک اور واضح بات کی ہے۔ البذا اب اُس فتم کا جانور تلاش کرنے گئے جیسا بیان کیا گیا تھا اور جو اُن کے سوالات کے جوابات کے بعد اپنی خاص صفات کا میں مفات کا عشرارے تھے ای اثنا میں ایک مخص کے خاص صفات کا بیل تلاش کررہے تھے ای اثنا میں ایک مخص کے بیاس سے گزرے جس کے پاس نہ کورہ صفات کا بیل تلاش کررہے تھے ای اثنا میں ایک مخص کے پوسا تا رہائی کہ اس بیل کے دن کا دن گئا سونا دیے پر معاملہ ہوا۔ چنا نچوہ موٹا اُس نے قیمت کے طور پر لے لیا یہ تفسر ایک میں مختاح کا بیل تلاش کر رہے تھے ای اثنا میں ایک تین میں منا کے درہ اور وہ قیمت کے درہ اور ایک کی محال دینا روں سے بھر کردے بیا تی میں میں منا اُس نے قیمت کے طور پر لے لیا یہ تفسر ایک کی محال دینا روں سے بھر کردے بیر سودا کیا۔ بھر حال خدا خدا کر کے دہ لوگ ذری کر دینا رکیکر دوئیل اُن کے حوالے کیا۔ بھر حال خدا خدا کر کے دہ لوگ ذری کر کے بیر سودا کیا۔ بھر حال خدا خدا کے دہ لوگ ذری کر کے بیر کے دہ کیا کہ ان کہ کے اس قدر دینا رکیکر دوئیل اُن کے حوالے کیا۔ بھر حال خدا کو کہ کو کو کے دہ کو کے اس کیا کہ کہ کو کے کہ کیا کہ کہ کہ کورگ کور کیا گئی کی دوئی گئی کے دہ کہ کہ کہ کہ کہ کیا کہ کہ کہ کہ کر کے بیر حال خدا خدا کر کے دہ کور کے کہ کے کہ کیا کیا جو کہ کے کہ کہ کیا کہ کے اس قدر دینا رکیکر دوئیل اُن کے حوالے کیا۔ بھر حال خدا خدا کر کے دہ کور کیا کہ کہ کہ کور کے کیا کہ کہ کور کے کہ کے کہ کی کے دیا کی کہ کور کے کہ کیا کہ کہ کور کے کہ کے کہ کور کے کہ کے کہ کور کے کہ کہ کیا کہ کہ کہ کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کہ کور کے کہ کہ کی کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کہ کور کے کہ کور ک

آمادہ ہوئے اوراُس بیل کو اُنہوں نے ذیج کردیا حالاتکہ ان کا ڈھنگ ایسا تھا کہوہ بیکام کرنے والے نہیں تھے۔

وَإِذْ تَتَكْتُمْ نَفْسًا فَاذِرَءُنُّمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مِنَا كُنْ تُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا

اور جبتم نے ایک جان گول کردیا چراس کے بارے میں ایک دوسرے پرڈالنے تکے اور اللہ تعالی کو منظور تھا کہ اسکو ظاہر فرمائے جس کوتم چھپارہے ہو کہ ہم نے حکم دیا

اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا مُكَنْ لِكَ يُحْيِ اللهُ الْمَوْتَى وَيُرِيَكُمُ البِيهِ لَعَكَّمُ تَعْقِلُوْنَ ®

كداس كا أيك حصداس ميس مارة ايسے بى الله تعالى زعده فرماتا ہے مردول كؤ اور دكھاتا ہے تم كو اپنى نشانياں تاكم تم عقل سے كام لو

#### مرده زنده ہونے کاایک واقعۂ اورقصہ سابقہ کا تکملہ

قصمير: ان آيات ميس سابقد قصد كاتمه بيان فرمايا بادريهي بيان فرمايا بكد ذرى بقره كاتكم كول مواتفا ارشاد فرمایا كتم نے ایک خون كردیا تھااوراس خون كوايك دوسرے پر ڈال رہے تھے قاتل اقراري نہيں تھااور ميں منظور تھا كہاس کے قاتل کالوگوں کوعلم ہوجائے للبذاہم نے بیطریقہ بتایا کہ بیجو بیل ذیح کیا ہے اس کا کوئی ٹکڑامقتول کی لاش سے لگا دو تفسیر کی کتابوں میں لکھاہے کہ اُن لوگوں نے اُس بیل کا ایک ٹکڑالیکر مقتول کے مونڈھوں کے درمیان لگا دیا چنانچہ وہ زندہ ہو گیا اس سے یوچھا کہ بچھے س نے قل کیا ہے تو اُس نے کہا کہ جھے میرے بھائی کے بیٹے نے قل کیا۔جس کا مقصد بیرتھا کہ وہ میرا مال لے لے اور میری بٹی سے نکاح کر لے۔ یہ بات بیان کر کے وہ مخص دوبارہ مرگیا۔ اور قصاص میں قاتل کو آل کردیا گیا۔ یہاں پریسوال اُٹھانا بے جاہے کہ اللہ تعالی کو یوں بھی قدرت ہے کہ جس مردہ کو چاہے زندہ فرمائے بھراس کے لئے بیل کا ذبح ہونا اور مقتول کواس کے گوشت کا کلڑا مارا جانا کیوں مشروط کیا گیا؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنا مخلوق کے بس کا کامنہیں ۔اور نسجھنے کی ضرورت ہے۔اللہ تعالیٰ کی تکوین اور تشریع میں جو حکمتیں ہیں اُن میں سے کوئی سمجھ میں آ جاتی ہے بھی سمجھ میں نہیں آتی۔مومن بندہ کا کام مانااور عمل کرنا ہے۔ ذرج بقرہ سے متعلق ایک حکمت ریجی ہوسکتی ہے کہ بنی اسرائیل کی جمت بازی اور مجے روی کا حال عام لوگوں کواور اسکے بعد میں آنیوالی نسلوں کومعلوم ہوجائے تا کہوہ الياندكريراس ك بعدالله جل شاء نارشادفر مايا: كَذَلِكَ يُحيى اللهُ الْمَوْتَى وَيُرِيْكُمُ اللهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ (ایسے ہی اللہ تعالی زندہ فرما تا ہے مردول کواورد کھا تا ہے تم کواپی نشانیاں تا کہتم عقل سے کام لو) موت کے بعدزندہ کرنا اورحساب وكتاب كے لئے قبروں سے اٹھایا جانا قرآن وحدیث میں جگہ جگہ مذکور ہے۔اس بات كے تعليم كرنے سے بہت ے لوگوں کوا نکار رہاہے کہ موت کے بعد زندہ ہوں گے اُن کے اشکالات قر آن مجید میں دور کئے گئے ہیں اور بعض مرتبہ الله تعالى في مردول كوزنده كر ك دكهايا ب أن مواقع من سايك موقع يهي تها كم مقول في بحكم خدازنده موكرقاتل كا نام بنا دیا اور بیروا قعم حاضرین کے سامنے ہوا'سب نے دیکھ لیا کہ مردہ زندہ ہوا۔ اور تواتر کے ساتھ بیق صداوگوں تک پہنچ گیا۔تواب موت کے بعد زندہ ہونے کا اٹکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔عقلاً بھی ہیہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مردوں کے زندہ کرنے پر قدرت ہے اور بعض مواقع میں حاضرین نے اپنی آئھوں سے مردوں کو زندہ ہوتا دیکھا ہے۔ عقل کوکام میں لا ئیں توا نگار کی کوئی وجہبیں۔ تُحْ قَسَتْ قُلُونِكُوْ مِن بَعْلِ ذَلِكَ فَهِى كَالِجِارَةِ أَوْ أَشَكُ قَسُوةٌ وَإِن مِن الْجِارَةِ الشّكُ قَسُوةٌ وَإِن مِن الْجِارَةِ اللهِ اللهُ اللهُ

### يهود يوں کی قلبی قساوت کا تذکرہ

قضعه بین: اس آیت کریمه میں میرودیوں کے قلوب کی قسادت اور تخی بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ تہمارے دل پھروں کی طرح سخت ہوگئے بلکہ پھروں سے بھی زیادہ اُن میں تخی آگئی۔ دلائل قدرت بھی دیکھتے ہیں اور حضرت جمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دلائل نبوت بھی دیکھتے ہیں ان کے دلوں میں ذرا خدا کا خوف نہیں ہے اور حق قبول کرنے کے لئے ذرا بھی آمادہ نہیں۔ پھروں میں توبیہ بات ہے کہ اُن میں سے بعض ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور بعض بھٹ پڑتے ہیں تو اُن میں یانی نکل آتا ہے اور بعض اُن میں ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔

پہلے ان کے دلوں کوئی میں پھروں سے تشبید دی جواس اعتبار سے لو ہے سے بھی بخت ہیں کہ لو ہے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو پہلے ان کے دلوں کوئی میں آگ ہواس سے پھر پہلے انہیں پھر فر مایا کہ تبہارے دل پھروں سے بھی زیادہ بخت ہیں کہونکہ بعض پھروں سے تو نہریں جاری ہوجاتی ہیں اور جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے اگر تبہارے دل فرم ہوتے تو نا فر مانیوں کی وجہ سے خوب زیادہ روتے (بیر مثال ہے نہریں جاری ہونے کی) اور پھر بھی نہیں تو تھوڑ ابہت ہی روتے (بیر مثال ہے فید جو ج منہ الماء کی) اور آئکھوں سے آنسونہ نکلتے تو کم سے کم دل ہی روتا (بیر مثال ہے بیہ بط من حشیبة اللہ کی) (من ابن کشر) آیہ میں کرآخ میں فر مال کی اللہ تو اللہ تہمار سے 18 اللہ میں جہر کے بھر وہ وہ سے کہر جو ان اسے اس سب

آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں جو پھھ کرتے ہودہ سب پھھ جا نتا ہے اس سب کی سزایا وکے دنیا کی پھھدن کی زندگی کے دھو کے میں نہ آؤ۔

الل كتاب كے دلوں كى تختى كا قرآن مجيد ميں اور جگہ بھى تذكرہ فرمايا ہے۔ سورة مائدہ ميں فرمايا: فَبِهَمَا نَقْضِهِمْ مِينَاقَهُمُ لَهُنْهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً (پھران كے بيثاق وڑنے كے باعث ہم نے ان كوللعون قرار دے ديا اور ہم نے اُن كے دلوں كو تحت كرديا) اُ مت محمد بيركو حكم كہ قاسى القلب نہ بينيں

أمت محمد يبلى صاحب الصلوة والتحيد كوهم ب كرتم الل كتاب كى طرح سخت دل مت بن جاؤ سورة حديد من ارشاد به الله يأن لِلَّذِيْنَ امَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلِاكُو اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّلِيْنَ اُوبُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنَهُمُ فَاسِقُونَ (كيا ايمان والول كے لئے اس بات كا وقت فيس آيا

اکنے دل اللہ کے لئے اور جودین حق نازل ہوا ہے اُس کے لئے جھک جائیں اوران لوگوں کی طرح نہ ہوجائیں جن کوان سے بل کتاب ملی تھی پھراُن پرایک زمانہ درازگر رکیا پھراُن کے دل بخت ہو گئے اور بہت سے آ دمی اُن میں سے فاسق ہیں)

اپنے گنا ہوں کو یا دکر نا اور اللہ سے مغفرت چا ہنا اور اللہ کے خوف سے رونا' یکسی کو حاصل ہوجائے تو بہت ہوئ فعت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عقایقہ نے ارشاد فر بایا کہ جو شخص اللہ کے ڈرسے رویا وہ دوزخ میں وافل نہ ہوگا۔

یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس ہوجائے (جس طرح دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا اسی طرح بی خض دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ داخل نہ ہوگا ) اللہ غیب والتر ہیب) حضرت عقبہ بن عامرضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ خبات کس چیز میں ہے؟

آپ نے فر مایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ بھے نقصان نہ پہنچا دے اور تیرے گھر میں تیری گنجائش رہے (لیعنی بلاضرورت گھرسے باہر نہ جا) اوراپئے گنا ہوں پر دویا کر۔ (اُخرجہ التر مُدی فی ابوا ب الزم ہ

ایک مدیث میں ارشاد ہے کہ جار چیزیں بدیختی کی ہیں (۱) آگھوں کا جامہ ہونا (لیعنی ان سے آنسونہ لکلنا) اور (۲) دل کا سخت ہونا (۳) کمبی کمبی آرز و کیس رکھنا (۴) اور دنیا کی حرص رکھنا۔ (الترغیب عن البرار)

(۱) دن کا حت ہونا (۳) بی بی ارزوی رھنا (۱) اوردیا کی سرس رھنا۔ (الرعب من اہرات)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ الوگوارو اوردونا نہ آئے توبت کلف رونے کی کوشش کرو کیونکہ دوزخ والے دوزخ میں اتنا

روئیں گے کہ ان کے آنسوں ان کے چہروں پر اس طرح جاری ہوں گے جیسے چھوٹی چھوٹی چھوٹی نہروں میں پانی جاری ہوتا ہے روئے

روئے آنسوختم ہوجا کیں گے تو خون بہنے گئیں گے جس سے آنکھوں میں زخم ہوجا کیں گے اوراس قدر کثرت سے خون اور آنسو جع ہوجا کیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جا کیں تو جاری ہوجا کیں۔ (مشکو قالمصابی عن شرح السنة )اگر کوئی شخص قبر دوزخ اور حشر کے حالات کا مراقبہ کیا کر بے آئی سے حت دلی دور ہو سکتی ہے۔ اور رونے کی شان پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میرا دل سخت ہے آپ نے فرمایا کہ تیم کے سر پر ہاتھ بھیرا کر اور سکین کو کھانا کھلایا کر۔ (مشکو ق)

سرات کہ بارسوں المدیر اون حص ہے ہپ سے سرمایا کہ ہے مصری ہا تھ ہیں افراور میں وھا ما مطایا سر اور سوہ)

کشرت ذکر سے دل نرم ہوتا ہے اور زیادہ بولنے سے ختی آتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقاصة فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات نہ کیا کرو کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ بات کرنا دل کی ختی کا سبب ہے اور بلاشبلوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے دوروہ شخص ہے جس کا دل شخت ہو۔ (رواہ التر نہ ی)

غیرذی روح میں حیات ہے سب چیزیں اللہ کی شبیح میں مشغول رہتی ہیں

اس کی آیت میں پھروں سے پانی تکلنا اور اُن سے نہریں جاری ہونا نہ کور ہیں اور یہ ایک بات ہے جونظروں کے سامنے ہو دنیا میں چشمے ہیں چھرنے ہیں پہاڑوں سے پانی نکل رہے ہیں عموماً لوگ اسکوجانے اور پہچانے ہیں۔ اور یہ جوفر مایا کہ بعض پھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اس بارے میں کمی کوتاہ عمل کوشبہ ہوسکتا ہے کہ اُن میں عمل وادراک نہیں ہے پھروہ کیسے ڈرتے ہیں اور ڈرکر گر پڑتے ہیں؟ اصل بات ہے کہ پھروں میں اور دوسری جمادات میں ہمارے خیال میں اور اک اور شعور نہیں ہے کہ والی معلوم نہیں جو اُن پرگز رہے ہیں۔ اور ان کا میں اور اک اور عبادت گر اُر ہونے کا جو تعلق ہے انسان اس سے واقف نہیں ہے قر آن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں میں اور اک ہے۔ سورہ بی اسرائیل میں فرمایا۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُونُ السَّبُعُ وَالْاَرُضُ وَمَنُ فِيهِنَّ ﴿ وَإِنْ مِّنُ شَىٰ ءِ إِلَّا يُسَبِّعُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنُ لَا تَفْقَهُونَ تَسُبِيْحَهُمُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (تمام ساتوں آسان اور زمین اور جوان میں ہیں اُسکی پاک بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایک نہیں جوتعریف کے ساتھ آسکی پاک بیان نہ کرتی ہو لیکن تم لوگ اُسکونتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّیْوُ نہیں بلاشہوہ چلیم ہے فغور ہے ) اور سورة نور میں فرمایا اَلَمُ تَوَانَّ الله یُسَبِّحُ لَهُ مَنُ فِی السَّمُونَ وَ الْاَرْضِ وَالطَّیْوُ صَلَّقَ مَا لَوْتَهُ وَتَسُبِیْحَهُ ﴿ وَاللهُ عَلِیمٌ مِنِمَ اللهُ کَا بیان کر عَرِی کے بیان مرتے ہیں وہ سب جوآسانوں میں اور زمین میں ہیں اور پرندے جو پر کھیلائے ہوئے ہیں سب کوا پی اپنی وُعا اور اپنی الله کی بیان اپنی معلوم ہے۔ اور اللہ تعالی کولوگوں کے سب افعال کا پوراعلم ہے )

مصیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ احداییا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اُس سے محبت کرتا ہے اور ہم اُس سے محبت کرتا ہے اور ہم اُس سے محبت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عندروایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مکہ مکرمہ میں ایک پھرہے میں اُسے پہچانتا ہوں جن دنوں میں میری بعثت ہوئی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ (صحیسلم)

حضرت على رضى الله عند نے بیان فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں نبی اکرم علی کے ساتھ تھا ہم ایک دن بعض اطراف مکہ کی طرف نظے جو بھی درخت یا پہاڑا تخضرت علیہ کے سامنے آتا تھا وہ السلام علیم یارسول اللہ کہتا تھا۔ (رواہ التر مذی فی ابواب المناقب وقال حسن غریب)

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ نے بیان فرما یا کہ ایک مرتبہ آنخضرت علیہ نے سات یا نوکنگریاں لیں ان کنگریوں نے آپ کے ہاتھ میں تنبیج پڑھی یہاں تک کہ میں نے اُن کی ایس آ وازشی جیسی شہد کی محصیوں کی جنبھنا ہے ہوتی ہے پھر آپ علیہ علیہ اُن کور کھ دیا تو ان کی گویائی ختم ہوگی۔ پھر آپ نے ان کنگریوں کو حضرت ابو بکڑے ہاتھ میں رکھ دیا تو ان کے ہاتھ میں بھی اُن کنگریوں نے تنبیج کے ہاتھ میں بھی اُن کنگریوں نے تنبیج پڑھی اُن کنگریوں نے تنبیج پڑھی اور ہرمرتبہ میں نے مہدکی پڑھی پڑھی اور ہرمرتبہ میں نے شہدکی کھیوں کی جیسی جنبھنا ہے سُنی ۔ (جم الفوائدنی ذکر کلام الحوانات والجمادات)

حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے کسی نے دریافت کیا کہ جب جنات بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر قرآن سننے گئو آخضرت عظامی کو کس نے بتایا کہ جنات حاضر ہیں حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے جواب دیا کہ وہاں جوایک درخت تھااس نے آپ کو بتایا۔ (للشیخین کمانی جح الفوائد)

اسطوانہ حنانہ کا قصہ تو مشہور ومعروف ہی ہے کہ جب مجد نبوی کے لئے منبر تیار کردیا گیا تو آنخضرت سرورعا کم علی ا اس پر خطبہ دینے کے لئے تشریف فرما ہوئے اس سے پہلے مجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے سے یہ ستون تھجور کا تنا تھا۔ جب آپ منبر پرتشریف لے گئے تو تھجور کا یہ تنا چیخ لگا جیسے بچہ چیختا ہے آپ منبر سے اُترے اور اس سے نے چہنا کیا اور اس سے ایسی آ واز نگلنے گئی جیسے بچہ کی آ واز ہوتی ہے جب اُسے پُھپ کیا جا تا ہے۔ یہ تنا جو اللہ کا ذکر سنا کرتا تھا اس سے محروم ہوجانے کے باعث بچہ کی طرح چیخے لگا۔ (رواہ ابخاری من ۲۰۵۶) حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے خیبر تشریف لے سے حہاں ایک یہودی مورت نے بھری کا ایک ہاتھ بھون کر پیش کیا آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خاول فرمایا اور آپ کے بعض صحابہ نے بھی اس میں سے کھایا بھر آپ نے فرمایا آپ کو سے اس میں سے کھایا بھر آپ نے قرمایا آپ کو سے اس میں اور اُس یہودی مورت کو بلا کر فرمایا کہ تو نے بھری میں زہر ملایا ہے۔ وہ کہنے گئ آپ کو کس نے بتایا آپ نے فرمایا مجھے بھری کے اس ہاتھ میں ہے۔ کہنے گئی ہاں واقعی میں نے زہر ملایا ہے۔ (جمح الفوائد من ابی اور و را بھی میں کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام کیکر آب واز دیتا ہے اور دریا ہے کہ اللہ علی اللہ علیہ میں کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام کیکر آب وار دیتا ہے اور دریا ہے کہ ہاں ایک شخص اللہ کا ذکر کیا ہو۔ وہ دوسرا پہاڑ جب جواب دیتا ہے کہ ہاں ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اُو پرگز راہے تو وہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے۔

ان سب روایات اور واقعات سے معلوم ہوا کہ ہم جن چیزوں کے بارے میں سے بچھتے ہیں کہ ان میں ادراک اور احساس وان سب روایات اور واقعات سے معلوم ہوا کہ ہم جن چیزوں کے بارے میں سے بچھتے ہیں کہ ان میں ادراک اور احساس وادراک کا پیٹریس ورنداُن میں احساس اور شعور ہے۔ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہیں اور اللہ کا ذکر میں کرخوش ہوتی ہیں۔اور جب اللہ کی مشیبت ہوتی ہے تو ان کو بولنے کی قوت دے دی جاتی ہے۔قال العارف الروی سے

بامن و تو مُرده با حق زنده اند

آب و باد و خال و آتش بنده اند

اَفَتَظْمَعُونَ آنَ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَلْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُ مْ لِيسْمَعُونَ كَلَامُ اللهِ ثُكّر

کیاتم لوگ بیامیدر کھتے ہوکہ بہود کا تمبارے کہنے سابھان لے آئیں گےاور حال بیے کہائن میں سے کچھلوگ ایسے تھے جواللہ کا کلام سنتے رہے ہیں۔ پھر

يُحْرِّفُونَا مِنْ بَعْدِمَاعَقَلُونُهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

اس میں تریف کرتے رہے ہیں۔اس کے بعد کہ وہ اس کو بچھتے تھے اور جانتے تھے

# یہود یوں میں عناد ہے ان سے ایمان قبول کرنے کی امید نہ رکھی جائے

قضعه بي : اس آيت کريمه مين سلمانوں کي به أميد اور آرزوختم فرمادی که يهودی ايمان لائيں گے۔اور فرمايا که ان کے اسلاف کا بيدال تقا کہ الله کا کام سنتے تھے پھر جانے ہو جھے اور جھے ہوئے اس ميں تحريف کردیے تھے اور بوگ آن پراب تک کوئی تکير نہيں کرتے اور طريقہ کا کو فلا منہ ہو تا ہاں ہيں جہت آ کے ہيں۔اور جس طرح آن لوگوں نے اپنے اپنے نہات کا کھلا مشاہرہ کيا پھر بھی اپنے نہيوں کی تکذیب کی اور اللہ کے کلام کی تکذب کی اس طرح بيلاگ جھی مجزات اور دلائل اور شواہد دکھتے ہيں گئن سے منہيں ہوتے اور دھڑت جھر رسول الله سلمی الله عليہ ملم پرايمان نہيں لاتے۔ اس آيت شريف ميں جو اللہ تعالیٰ کا کلام سُن کر اس ميں تحريف کرنے کا ذکر ہے اس کے بارے ميں حضرت ابن عباس نے فرمايا کہ اس ميں اس واقعہ کا ذکر ہے جب حضرت موکیٰ عليہ السلام سر آدميوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سن ليا تھا ليکن جہ ہے ہاں والیس آئے تو انہوں نے اس کے خلاف بيان ديا جو وہاں س کر آئے تھے۔دوس دے حضرات نے فرمايا ہے کہ اس سے توریت شريف کی تحریف کرنا مراد ہے۔علاء يہود رشوت کیکر اللہ کرتے ہے۔ وہاں سے توریت شریف کی تحریف کرنا مراد ہے۔علاء يہود رشوت کیکر اللہ تھا۔ اللہ دور میں حضرات نے فرمايا ہے کہ اس سے توریت شریف کی تحریف کرنا مراد ہے۔علاء يہود رشوت کیکر اللہ کے دور مے حضرات نے فرمايا ہے کہ اس سے توریت شریف کی تحریف کرنا مراد ہے۔علاء يہود رشوت کیکر اللہ کرنا مراد ہے۔علاء يہود رشوت کیکر

حلال کوحرام اورحرام کوحلال کردیتے تھے اگر کوئی شخص رشوت لے آیا تو اس کے مطابق مسئلہ بتادیا۔اور جوشخص کچھ بھی نہ لایا اس کوسچے اور حق بات بتادی۔ بیلوگ جوالی حرکت کرتے تھے جانتے ہو جھتے ہوئے کرتے تھے اور بیرجائے تھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ پھر بھی اسکو کرتے چلے جاتے تھے۔اس تحریف میں بیر بات بھی تھی کہ سیدنا محمد رسواں اللہ علیہ کے کی صفات اور علامات جو تو ریت شریف میں بیان کی گئی تھیں اُن کو ہدل دیا۔اس میں وہ لوگ بھی مبتلاتھے جو آنخصرت علیہ کے زمانہ میں تھے جولوگ خود مبتلائے تحریف ہوں اور دوسروں کوائیان لانے سے روک رہے ہوں وہ خود کیا ایمان لائیں گے؟

وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ الْمُوْا قَالُوْا الْمُنَا عَ وَإِذَا خَلَا بِعَضْهُمْ اللَّهِ بِعَضْ قَالُوْا الْحُكِ تُوْنَكُمْ بِمَا لَهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

كه بلاشبه الله تعالى جانتا ب-جو بجه چمپاتے ہیں اور جو پھھ ظاہر كرتے ہیں

يهود يول كي منافقت

 جودلوں میں ہے اُسے اس کا بھی پت ہے اور جو پھھ ظاہر کررہے ہیں وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اگر مسلمانوں سے فق کو چھپایا تو اللہ پاک کے حضور میں اس وجہ سے کفر کے عذاب سے کیونکر خلاصی ہوگی کہ ہم نے مسلمانوں کو بیچ بات نہ بتائی تھی جب شقاوت کسی کو گھیر لیتی ہے تو وہ جان بو جھ کراُسی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔

وَمِنْهُ مْ أُمِيَّةُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتْبَ اللَّاكَانَ وَانْ هُمْ اللَّا يَظُنُونَ الْكَتْبَ اللَّاكَانَ وَانْ هُمْ اللَّا يَظُنُونَ

اوراُن میں ایسے لوگ ہیں جوان پڑھ ہیں کتاب کاعلم ہیں رکھتے سوائے آرزودی کے اوروہ لوگ صرف گمانوں میں پڑے موتے ہیں

یبود یوں کی جھوٹی آرزوئیں

قض مدیو: اس آیت میں یہودی جائل اُن پڑھ کوام کا تذکرہ فرمایا ہے بیلوگ نہ توریت شریف پڑھ سکتے ہیں نہاور کسی طرح کاعلم رکھتے تھے البتہ جھوٹی آرزووں میں اُلجھے ہوئے تھے یہ لوگ ہجھتے تھے کہ ہمیں جنت میں ضرور جانا ہے اگر عذاب بھی ہوا تو تھوڑ ہے سے دن دوزخ میں رہیں گے اور ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی نسل سے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب ہیں اسکی اولا دہیں اور نبوت صرف ہمارے ہی اندرہ سکتی ہے۔وغیرہ وغیرہ اور بہت ہی جھوٹی آرزووں میں جنلا تھے خیالات کی دنیا میں پڑے ہوئے تھے اور اپنی نجات اور اللہ کے ہاں محبوب ہونے کے خیالی پلاؤ کیکار کھے تھے۔ان کے خیال میں نہ اللہ کے نبی محمد سول اللہ علی ہے ہوئی اسے ان کے مجبوب عنداللہ ہونے میں فرق آتا تھا اور نہ سود کھانے خیال میں نہ اللہ کے بی محمد سے ان کے موب عنداللہ ہونے میں فرق آتا تھا اور نہ سود کھانے سے ان کی دینداری کو بھر گلگا تھا نہ کی طرح کے کہی بھی پُرے مل سے ان کو آخرت کا فکر لاحق ہوتا تھا۔ اپنے بارے میں جو جھوٹی آرزوؤ کمیں لئے بیٹھے تھے اور جوخوش کن گمانوں کی دنیا بسائے ہوئے تھے اس میں مست تھے۔

مِوَى آرَدُودُ مِن لِيَّةِ بِيِهِ مِهِ اور جُولُ نَهِ مَا تُولُ الْكِتِبِ بِإِيْنِ يَهِمُ وَثُمَّرَ يَقُولُونَ هَا فَا إِمِنْ عِنْدِ

سو بدی خمابی ہے اُن لوگوں کے لئے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے باتھوں سے پھر کہتے ہیں کہ سے

اللوليشُتُرُوْابِهِ ثَبُنَا قَلِيْلًا فَوَيْكًا لَهُمْ مِيتَاكْتَبَتْ آيْدِيْهِمْ وَوَيْكُ لَهُمْ

الله كالرف ب بتاكار كذرييريس تعدى قيت ويدى بلاكت بأن كرلته بعداس كردان كر باتعول في كلما ب اوريزى بلاكت بان كركت

مِّهُا يَكُسِبُوْنَ<sup>®</sup>

اسكى دجه سے جسے وہكسب كرتے ہيں

#### علمائے يہود كاغلط مسائل بتانا اور رشوت لينا

قضسیو: اس آیت شریفه میں یہودی علاء کی برعملی اور دھاند لی اور حب دنیا کی وجہ سے ان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے جوام جب علاء کے پاس جاتے تھے اور اُن سے مسائل معلوم کرتے تھے اور ساتھ ہی رشوت بھی دیتے تھے تو وہ لوگ سائل کی رضا جو کی کے لئے اُسکی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیتے تھے خود اپنے ہاتھ سے مسئلہ کھودیتے تھے اور عوام کو باور کراتے تھے کہ مید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تو ریت شریف میں یوں ہی نازل ہوا ہے جو محض رشوت ندلات اُس کے لئے مسئلہ میں

وقالوالن تستنا الناو إلا أيناها معل ودة قل النيان وعنى الله عها الدون و المناه عها الله عها الله عها الدون و المناه و ال

فَكَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهِٰكَ آمُرْتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالاَتِعْلَمُوْنَ ©

سواللہ تعالی اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گایا اللہ کے ذمہ الی بات لگا رہے ہوجس کا تمہیں علم نہیں ہے

## يهود كى جھوٹى خوش گمانى كەدوزخ ميں صرف چنددن كيلئے جائينگے

 کہلی آیت میں یہودیوں کی آرزوؤں اورخوش گمانیوں کا جو ذکرتھاان میں سے ایک بیبھی ہے کہ وہ سجھتے تھے کہ ہم دوزخ میں چنددن ہی جائیں گے۔وہ بیجانتے ہوئے کہ حضرت مجرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں آپ پرائیان نہلائے اور بیجانتے ہوئے کہ کی نبی کونہ ماننا کفر ہے اور کفر کی سزاوائی ہے طرح طرح کے جھوٹے دعوے کرتے تھے اور اُن کے دعوے اور آرز وئیں سب خود ساختہ تھے جن کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی ہے سند باتیں کرتے تھے اور آئیں با توں میں مست تھے۔اسی لئے اللہ جل شانۂ نے ارشاوفر مایا۔ قُلُ اَتَّ حَدُدُتُمْ عِنْدَا اللهِ عَهْدًا (الایہ)

كهام محم صلى الله عليه وسلم آپ أن سے فرمادين كه بير جو كچھتمها را دعوى ہے كه جم صرف چندون دوزخ ميں روين كاسكى تبارے پاس كياوليل بے كياالله تعالى سے تم نے كوئى عبدليا بجس كى بنياو پرتم اليى باتيس كرر ہے ہو؟ الله تعالى برگزایے عبد کے خلاف نبیں فرما تالیکن تم سے اس کا کوئی عبد نبیس ہے خودا سے پاس سے اللہ کی طرف ان باتوں کی نسبت کرتے ہوجن کامتہیں علم نہیں۔اپنی طرف سے اپنے بارے میں کوئی مخص کوئی بھی خیال اور گمان کر کے بیٹھ جائے اور اُسی بر بحروسه کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آسکی کوئی سند اور دلیل نہ ہوتو اس کا گمان اس کے پچھ کام نہ آئے گا۔ کفر کی سزا ببرحال ملے گی خواہ کیسی خوش فہی میں مبتلا ہو یہودیوں کی حمانت تو دیکھو کہ خودا پنے اقرار سے دوزخ میں جانے کو تیار ہیں (اگرچہ چندون دوزخ میں رہنے کا قرارہے) کیکن حضرت خاتم انٹیین سرورعالم سلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لانے کے لئے تیارنیں جبکہ بیجانتے ہیں کہ دوزخ میں ایک سیکنڈ کا عذاب بھی بہت برا ہوگا جس کی برداشت کسی کونیں ہو عقد ونیا کی اس آگ کی ایک چنگاری تھوڑی می در کے لئے ہاتھ پر لینے کو کوئی بھی شخص تیاز نہیں اور دوزخ میں جانے کو بڑی ہمت اور حوصلے کیا تھ تیار ہیں۔جبددوزخ کی آ گ کی گری دنیا کی آ گ ے أنبتر در بے زیادہ گرم ہے۔ ( کمانی روایة الصعبعین ) جس طرح يبود جموني آرزووك اورخودتر اشيده او هام وخيالات كي دلدل ميس تصنيے موسئے بين اسى طرح آج كل بہت سے فرقے ایسے ہیں جواسلام کے دعویدار ہیں۔لیکن کفریہ عقائد کے حامل ہیں مثلاً قرآن کی تحریف کاعقیدہ رکھتے میں اور اس بات کے قائل میں کہ اللہ تعالی نے (العیاذ باللہ) ہمارے امام کے اندر خلول کیا ہے اور بہت سے لوگ جمو نے نی کی اُمت بنے ہوئے ہیں اور ان سب کوائی نجات کی خوش گمانی ہے حالانکد بیلوگ قرآ نی تصریحات کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بہت سے پیرفقیر جو بالکل بے مل بلکہ بیمل ہیں وہ صرف اس بنیا دیرا پی نجات کاعقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کسی بزرگ کی اولاد میں ہیں اپنی خوش گمان اور جھوٹی آرزو سے پھیٹیں ہوتا نجات کے لئے عقیدہ اور عمل صحیح ہوتا ضروری ہے جوقر آن وحدیث کےمطابق ہوئے سندآ رزواور بےسندخش گمانی آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ کسی کی نسل میں ہونے سے نجات نہ ہوگی۔ بنی اسرائیل بھی تو انبیاء کی اولا دہیں پھر بھی دوزخی ہیں خوب سمجھ لیا جائے۔ دورحاضر کے کا فروں کی خوش گمائی

جس طرح یہودی اپنے بارے میں خیالی وُنیا اور خوش گمانی میں جتلا ہیں اس طرح دورِ حاضر کے نداہب والے جو یہود یوں کے علاوہ ہیں وہ بھی اپنے بارے میں خوش گمانیوں کی دلدل میں تھنے ہوئے ہیں اُن کے خودساختہ عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کو کی سندنہیں کہ وہ جس دین پر ہیں وہ ذرایعہ نجات بنے گا۔ مشرکین اور بُت پرست اپنی

#### اصحابُ الجنة كون بين؟ اوراصحابُ الناركون بين؟

قف مدین : ان دوآیوں میں جنتی اور دوز تی ہونے کا ضابطہ بتایا ہے اور ساتھ ہی ایک دوسرے طریقہ سے بہود یول کے اس دعوے کی تر دیدی بھی ہے جو اُوپر کی آیت میں ند کورتھا۔ پہلی آیت میں یول فرمایا کہ تمہارے پاس اپنے دعوے کی دلیل نہیں اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کو ئی سند نہیں ہے۔ اور ان دوآیوں میں جو ضابطہ جنت اور دوز خے دافلے کا ذکر فرمایا ہے اس میں یہ بتادیا کہ تم لوگ ضابطہ کے مطابق اُن لوگوں کے ذمرہ میں آتے ہو جن کو ہمیشہ دائمی عذاب ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ تم یہ جو کہ تم دوز خ میں ہمیشہ ندر ہیں گے صرف چند دن عذاب ہوگا۔ تمہاری بات غلط ہے۔ تم بھیشہ دوز خ میں رہنے والے ہو۔ ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص برائی کرے اور اُسکی برائی ہر طرف سے اُس کو گھیر لے کہ وہ کفر اختیار کرے جو سب سے بردی برائی ہے۔ تو وہ دوز خ والا ہے اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تم لوگ خاتم انتہیں تعقیقے کی نبوت اور رسالت کے منکر ہونے کی وجہ سے کا فر ہو لہذا ضابطہ کے مطابق ہمیشہ دوز خ میں رہو گے۔ اور اہل جنت وہ لوگ ہیں جو ایران اور کا بنا اور ایک انتہوں کو مانا فاتم انتہیں تعقیقے پرائیان لائے اللہ تعالی کی آخری کتاب قرآن کو مانا اور اعمال صالح انجام دیجے۔ یہ حضرات ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

و اِذْ اَخَنْ نَامِينِكَاقَ بَنِي اِسْرَاءِيلَ لَاتَعْبُلُونَ الْلَاللَهُ وَبِالُوالِكَ وَبِالُوالِكَ وَ اِللَهِ اللّهِ وَبِالُوالِكَ فَي اِحْسَانًا اور جب ہم نے بن امرائل سے منبوط عہد ایا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ وی الْفُرْ بِی وَالْیَکْ اللّٰ اللّٰکَ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکِ

## بنى اسرائيل سے عہدو بيان اوراً نكا انحراف

قفعه بيو: اس آيت شريفه على قوريت شريف كے چندا حكام فدكور جيں بنى اسرائيل سے اللہ تعالى نے پخته عہد لياتھا كم م ان سب كامول كوكرنا انہوں نے عہد كرليا ليكن ان على سے تھوڑ ہے ہے قديوں كے علاوہ سب اس عبد سے پھر گئے اور عبد كى خلاف ورزى كرتے رہے۔ اُن كے عبد سے پھر جانے كا ذكر فرمانے كے بعد يہ بحی فرمايا كہ والمت معوضون كہا ہے يہود لا انتہارى عادت اور مزاج ہى ہہے كہ تن سے اور قول وقر ارسے اور اطاعت سے اعراض كيا كرتے ہو۔ اور خاص طور سے ذمانہ زول قرآن كے يہود يوں كو خاطب فرمايا كہ تم بھى اپنے آبا وَ اجداد كے طریقے پر ہواور تجول تن سے اعراض كيا كرتے ہو۔ اور خاص طور سے ہو۔ آيت شريفه على اول قويدار شاوفر وايا كہ اللہ كسواكى كى عبادت نہ كروگے۔ اور پھر والدين كے ساتھ اچھا سلوك كرنے اور اور دشتہ داروں اور تيم موں اور مسكينوں سے اچھا سلوك كرنے كا تھم فرمايا اور لوگوں سے اچھى با تمين كرنے اور نماز قائم كرنے اور زكو قديدے كا تھم ديا۔ ان چيزوں كا سابقہ اُمتوں كو بھى تھم تھا اور بيدا كى چيزيں جيں جن پر تحق وائم المقربين ہوا۔ اُمت جمديہ بھى ان اللہ و المت كور اللہ تعالى كى عبادت اختيار كرواور اس كے ساتھ اسى اور قريب والمحدث و وائمن السبيل وَ مَا مَلَكث اللہ قرابت كے ساتھ بھى۔ اور تيم موں كے ساتھ بھى اور اس كے ساتھ بھى اور قريب والے پڑوى كے ساتھ بھى اور دور الے ساتھ بھى اور میں والے بڑوى كے ساتھ بھى اور دور الى كے ساتھ بھى اور دور كے ساتھ بھى اور دى كے ساتھ بھى اور دور كے ساتھ بھى دور دور كے ساتھ بھى دور دور كے ساتھ بھى دور دور كے ساتھ

نمازقائم کرنے اورزکو قاواکرنے کا حکم آن مجید میں جگہ جگہ ندکورہ ہے۔ سورہ بقر وے شروع ہی میں مقیوں کی صفات میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ پھر سورہ بقر و کے پانچویں رکوع میں اقامت الصلوق اورزکو ق کا حکم فدکورہ ہے اور ای سورہ بقر و کے تیر حویں رکوع میں بھی ان دونوں کا حکم فر ملیا ہے اور بھی جگہ جگہ نماز اورزکو ق کی اہمیت اور تاکید قر آن مجید میں فدکور ہے۔ یہ جوفر ملیا و قو اُلُوا الله اس سے سے اس میں ہوئی ان دونوں کا حکم فر ملیا ہے اور یہ بہت سے احکام پر مشتمل ہے اول تو یہ فرمایا کہ لوگوں سے اچھی با تیں کہوائی موم میں موسی کا فرنیک و بدسب تسم کے انسان آگے۔ پھرا تھی بات میں سب پھھ کیا تیکیوں کی راہ بتا نابرائی سے دوکنا اور مسکلہ جے کہو تھی بات کہنا کی کو حوکا ندینا۔ حقوق کی وصولیا بی میں فرم کھمات استعال احتیار کرنا گفتگو میں بردوں کا اور ہو کا میں نہیں ہے۔ اس میں بہودیوں سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ حضرت خاتم انہیں تھی لازم کی نعت اور صفت جو تو رہت میں فرکورہ ہے اس میں بہودیوں سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ حضرت خاتم انہیں تعلیق کی نعت اور صفت جو تو رہت میں فرکورہ ہے۔ اس میں بہودیوں اور حقیقت کو نہ چھپا کمیں۔ مسلمانوں پر بھی لازم کی نعت اور صفت جو تو رہت میں فرکورہ ہے اس میں کہودیوں اور حقیقت کو نہ چھپا کمیں۔ مسلمانوں پر بھی لازم کی نعت اور صفت جو تو رہت میں فرکورہ ہے اس میں کہودیوں اور تو اور خوا کو کی کی مسلمانوں پر بھی لازم کی نورہ ادکام کی یا سداری کریں۔ اور ان سے اعراض کر کر دور کی اور و آنت کی معمول کی کی مصداق نہ بنیں۔ ہے کہ فرکورہ ادکام کی یا سداری کریں۔ اور ان سے اعراض کر کے دور کر انی نہ کریں اور و آنت کی معمول کی کو مصداق نہ بنیں۔

فَرِنْقًا قِرْنَكُمْ وَنَ دِيَارِهِمُ تَظْهُرُونَ عَلَيْهُمْ بِالْاثْهُ وَالْعُلْقُ فِي وَانْ يَانُوكُمْ السرى
ابن س عايد عام عان كورب عان عالم على مدرت هو كاه اور ايدن كا عاده او اين بعض الكِتْبِ وَتَكْفُرُونَ
ابن س عايد عام كان كورب عان عالم على مدرت هو كاه اور ايد في الكِتْبِ وَتَكْفُرُونَ وَمَعْ فَى الْكِتْبِ وَتَكْفُرُونَ وَمَا كَا بِعَنْ مِن الْكِتْبِ وَتَكَفَّرُونَ وَمَا كَا بِعَنْ مِن الْكِتْبِ وَتَكَفَّرُونَ وَمَا كَا بِعَنْ عَلَى اللّهُ وَمَا كَا مَ كَا بِعَنْ مِن الْمِن عَلَى الْكِتْبِ وَتَكَفْمُ وَنَ وَمَا كَا بَعْنَ مِن اللّهُ وَلَيْ عَلَى الْمُولِي عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

### يبود يوں كى ايك خاص خلاف ورزى كا تذكره

قضمه بیں: ان دونوں آیتوں میں یہودیوں کے ایک اور عہداور تول و قرار کا اور پھراُن کی عہد تھنی کا تذکرہ فرمایا۔ زمانہ نزول قرآن کے وقت جو یہودی ہے ان کواس قول و قرار اور اقرار اکا بھی پہتہ تھا جو یہودیوں سے لیا گیا تھا اور اُن سے جوعہد شکنی اور خلاف ورزی سرز دہوتی رہی تھی وہ بھی اُن کے علم میں تھی ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اور ان کوعہد تکنی یا دلائی۔ اور ان کی دنیاو آخرت کی سزابھی بتائی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں حضرت خاتم انہیں تھی تھے کہ کی نبوت اور رسالت پر بھی دلیل قائم ہوگئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے اس قول وقر ار اور عہداور اسکی خلاف ورزی کاعلم آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود آنخضرت میں کے نبوت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔

پہلےگزر چکاہے کہ مدیند منورہ میں یہودیوں کے دوہر نے قبیلے بی نضیراور بی قریظہ آباد تھا ور دوقو میں یمن سے آکر آباد
ہوگئ تھیں ان میں سے ایک قبیلہ کا نام اُوں تھا اور دوہر کا نام خزرج تھا'ید دونوں قبیلے بُت پرست تھا اور یہودیوں کے دونوں
قبیلا پنے کو دین ساوی پر بھتے تھے اور حضرت مولی علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کا دم بھرتے تھے۔اس زمانے میں عرب کا پچھ
الیا مزاج تھا کہ لڑائی کے بغیر گزارہ بی نہ ہوتا تھا۔ جب اُوں اور خزرج میں لڑائی ہوتی تھی تو بنو قریظہ اُوں کی مدد کرتے تھے اور بنو
نضیر خزرج کے جمایتی بن جاتے تھے اس میں جہاں اوس اور خزرج کے افراد مارے جاتے اور گھریار چھوڑنے پر مجبور ہوتے وہاں
یہودیوں کے دونوں قبیلوں کے افراد بھی مارے جاتے تھے اور بہت سے افراد ترک وطن پر بھی مجبور ہوجاتے تھے۔

اور جب بی نفیراور بی قریظ کے سی فردکور ثمن قید کر لیتا تو اُس کے چیڑا نے کے لئے ان کی دونوں جماعتیں پیسے خریج کرنے کے لئے تیار ہوجاتی تھیں جب اُن سے کوئی پوچھتا کہتم اس کو کیوں چیڑا رہے ہوتمہاری حرکت سے قووہ دشمن کے قبضے میں گیا ہے اور ترک وطن پر مجبور ہوا ہے۔ تو جواب دیتے تھے کہ ہم کو شریعت موسوی میں میے تھم دیا گیا کہ جب سی کوقیدی دیکھوتو اُسے رہائی دلا دو۔ الہذا ہم اس عم کی پابندی کرتے ہیں اس عم پڑگل کرنے کوتو تیار تھے کہ قیدی کورہائی دلا دیں۔ لیکن جس وجہ سے وہ گھر سے بے گھر ہوااور دشمن کے چنگل میں پڑ کرقیدی ہوا اس کے اختیار کرنے یعنی اپنوں کے مقابلہ میں جنگ کر نیوالوں کی مدد سے پیچھے ہیں ہٹتے تھے۔ اُن سے کہا جاتا تھا کہتم ہیکیا کرتے ہوتم خودہی اپنوں کے مقابلہ میں مددگار بنے اور اُس قال کی وجہ سے تمہارا آ دمی گرفتار ہوکر قیدی ہوا اب اس کے چھڑا نے کو تیار ہو؟ اس کا جواب بید ہے تھے کہ چونکہ اُوس اور مُن ہارے حلیف ہیں اس لئے ان کی مدد کرنے پر مجبور ہیں۔ اللہ جل شاخ نے اس کو بیان فرمایا کہ: اَفَتُو مُنونَ نَ بِعَضِ الْکِتَابِ وَ تَکُفُولُونَ بِبَعْضِ (کیاتم کتاب کے بعض احکام پرایمان رکھتے ہواور بعض پرایمان نہیں رکھتے)

کیا توریت شریف میں قیدی کے چھڑانے ہی کا حکم ہے اور کیا آپس کا قبل اور ایک دوسرے کوجلا وطن کرنا توریت شریف میں میدی ہے؟ لینی قبل وقاتل کی ممانعت پرتوعمل نہ کیا اور قیدی چھڑانے کے لئے پیپیے خرچ کرنے کو تیار ہوگئے۔ حالا نکداس کا قیدی ہوتا قبل وقبال کی بنیاد پرہے۔ نہ قبل وقبال کرتے نہ یہ قیدی ہوکر آتا۔ لہذا معاملہ شریعت موسوی کا نہ دہا بلکدا پی طبیعت کا رہا۔ جس محم کوچا ہا نا اور جس محم کوچا ہا نہ مانا ، جس محم کو مانا اسے ایمان سے اور جس محم کونہ مانا اسے کفر سے تعیر فر مایا اگر دل سے محمل نہ ہولیکن عمل مانا اسے کفر سے محمل نہ ہولیکن عمل مانا اسے کفر سے تعیر فر مایا اگر دل سے محمل نہ ہولیکن عمل محمل کے خلاف ہوتو اس عمل کا کرنے والا گناہ کا مرتکب تو ہوتی جاتا ہے جومنکروں اور کا فروں کا طریقہ ہے۔

یمود یوں کی فدکورہ بالا بے عملی کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی سرااس کے سواکیا ہے کہ دنیا میں رسوااور ذکیل ہوں اور آ خرت میں اُن کے لئے سخت عذاب ہے ہی۔ چنانچے بنونضیر مسلمانوں کے ہاتھوں ذکیل ہوئے مدینہ منورہ سے خیبر کوڈکال دیئے گئے اور مجرخیبر سے حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اُن کوڈکال دیا 'اور در بدر مارے پھرتے رہے۔اور بنی قریظ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔

آخر میں فرمایا کہان لوگوں نے دنیاوی زندگی کوآخرت کے بدلہ مول لےلیا 'سوآخرت میں ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی۔اور نہ اُن کی کسی طرح کی کوئی مدد ہوگی ۔کوئی حامی مددگار طرف داروکیل مختار موجود نہ ہوگا جوائی کچھ مددکر سکے۔

مسلمانوں کو تنبیہ جو پورے دین پڑمل کرنے کو تیار نہیں

جوحال ببود یون کا تفاونی آج مسلمانون کا بود و بھی کتاب الله کے بعض جھے پڑگمل کرتے ہیں اور بعض پڑگل نہیں کرتے جولوگ بے بگل ہیں وہ تو در کنار جولوگ بظاہر دین دار ہیں اُن کی دینداری بھی نماز روزہ اور دوچار کا مون تک محدود ہے حرام ذریعہ اُن کمانا اور حرام محکموں ہیں ملازمت کرنا اُس طرح کے اُمور میں دینداری کے دعوی دار مسلم ملازمت کرنا اُس طرح کے اُمور میں دینداری کے دعوی دار بھی ملازمت کرنا اس طرح کے اُمور میں دینداری کے دعوی دار بھی میں میں ملازمت کرنا اس طرح کے اُمور میں دینداری کے دعوی دار بھی میں میں میں اُن کا میں میں دینا ہیں۔ جو بھی کر لیتے ہیں کی میں اُن کی بات آتی ہے تو میں میں انکاری ہیں۔
کی بات آتی ہے تو میں میں میں انکاری ہیں۔

# فَفَرِيْقًا كَنَّ بُتُمُ وَفِرِيْقًا تَعَتَّكُونَ ٥٠

سوایک جماعت کوتم نے جمٹلا یا اورایک جماعت کولل کرتے رہے ہو

## يہودي بعض نبيوں كى صرف تكذيب كرتے تصاور بعض كول كرديتے تھے

قضد بین اس آیت شریفه می ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے موئی علی السلام کو کتاب دی ( ایسی توریت شریف ) اور اُن کے بعد بھی رسول جیج رہے اور عیسی بن مریم کو کھلے کھلے جو ان کی نوت اور دسالت پرواضح و لائل سے ۔ مُردول کو نعر کر کرنا مٹی ہے ہو ان کی نوت اور دسالت پرواضح و لائل سے ۔ مُردول کو نعر کر کرنا میں ہو و کہ دینا جس ہے بین موہ کر اُڑ جانا کا در ذاوا ند ھے اور برص و اللہ کو اچھا کر دینا اور غیب کی با تیں بتا دینا 'اور دوح القدی لیخی خطرت جبر مل علیہ السلام کے ذریعہ ان کی تائید کرتا ۔ بیسب امور حضرت عیسی علیہ السلام کی نوت اور در سالت کے لئے واضح و لائل سے ۔ سورة آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسی بن اسلام کی نوت اور در سالت کے لئے واضح و لائل شے ۔ سورة آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسی بن اللہ وَ اَطِیعُونِ ( ایسی کے مسیل اسلام کی نوت اور در سالت کے لئے موسی اللہ کہ حُوم عَلَیْکُمُ وَ جِنْدُکُمُ بِآیَة مِنْ دُبِی کُرنی و کُنی کُوم علیہ السلام کو نوت شریف میں کرا کا عاصل کرتا ہوں جو تم عَلَیْکُم وَ جِنْدُکُم بِآیَة مِنْ دُبِی کُرنی و کُنی کُوم علی اور تبارے باس جبر کے احتما انہوں نے ایسی کران سے حسر بھی کیا اور عاد رجمی کل گے اور انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو بہت ہی تکلیف دی اور اُن کو کی کو ایسی کی اور اُن کو لی کو ایسی کی علیہ السلام کو بہت ہی تکلیف دی اور اُن کو لی کے واسی کو میا کے اور انہوں نے آن کو او پرا شالیا کین ان سے بہلے دیگر انبیا علیم السلام کو کی کو ایسی کی خوام کی اسلام کو کی کو ایسی کی خوام کا مانہوں نے بیا کے خلاف سے ہے ۔ اور انہوں نے در صرف حضرت عیسی علیہ السلام کو کہت سے نیوں کو انہوں نے جبٹلا یا ۔ اور کی خوام کا می اندو کی کھی کی اور میا اور انہوں نے تین نبیوں کو کی کی ملکہ بہت سے نبیوں کو انہوں نے جبٹلا یا ۔ اور کو کی کی کی کہ دور سے نور کو کو کی اور کو کی کی کی کی ملکہ بہت سے نبیوں کو نہوں نے جبٹلا یا ۔ اور کی خوام کی کو کی کی کی کی کی کو کے ۔ کے خوام کی کو کیکھی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے قل اور تکذیب کے دربے یہودی اس لئے ہوجاتے سے کہ جواحا کے متعے۔

کہ جواحکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتاتے سے وہ ان کے نفول کوئیں بھاتے سے اور انکی طبیعت کے خلاف ہوتے سے البذاوہ اُن کی تکذیب تو کرتے ہی سے آل بھی کردیتے سے تفیر ابن کثیر میں کھا ہے کہ آل کا تذکرہ فرماتے ہوئے مضارع کا صیغہ تقتلون لایا گیا ہے۔ قتلتم صیغہ ماضی کائییں لایا گیا۔ اس میں اس پردلالت ہے کہ آئندہ بھی تم سے الی حرکت مرز دہوگی چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور خیبر میں بکری کے گوشت میں زہر ملا کر چیش کر دیا جسے آپ نے تناول فرمالیا اور پھرموت کے قریب اس زہر کے اثر سے ایک رگ کو گوشت میں زہر میاں بھی دیا جسے آپ نے تناول فرمالیا اور پھرموت کے قریب اس زہر کے اثر سے ایک رگ کو گئی جوموت کا سیب بن جبیا کہ معکلوٰ ہو میں مذکور ہے اس آیت شریفہ میں تصریح کے دھڑے موٹ کا اور حضرت عینی علیجا السلام کا ذرکوٰ قرآن مجد میں موجود ہے انبیاء کرام علیجم السلام مبعوث ہوئے ہیں ان حضرات میں حضرت داؤ داور سلیمان علیجا السلام کا ذرکوٰ قرآن مجد میں موجود ہے اور بعض حضرات کے اساء گرامی قرآن مجد میں نہیں ہیں تغیر کی بعض کم ابوں میں لکھے ہیں۔ لیکن کی صحیح روایت سے ان اساء کا اور بعض حضرات کے اساء گرامی قرآن مجد میں نہیں ہیں تغیر کی بعض کم ابوں میں لکھے ہیں۔ لیکن کی صحیح روایت سے ان اساء کا اور بعض حضرات کے اساء گرامی قرآن مجد میں نہیں ہیں تغیر کی بعض کم ابوں میں لکھے ہیں۔ لیکن کی صحیح روایت سے ان اساء کا اور بعض حضرات کے اساء گرامی قرآن مجد میں نہیں ہیں تغیر کی بعض کم ابوں میں لکھے ہیں۔ لیکن کی صحیح روایت سے ان اساء کا

جُوت بين ملا تفير درمن وشرح من حفرت ابن عبال سي بعض حضرات انبياء كرام يبهم السلام كاساء كرام فقل كے بير مشلاً شمويل حزقيل بم الله كسب نبيول پرائيان لاتے بين اگر چه سب كے نام سب كا زمانه بعث به ميں معلوم نبين اس آيت من سي بحى فرما يے كہ بم نے روح القدس كے ذريع عيلى بن مريم كى تائيد كى اس تائيد سے كيام اد ہاں كہ بارے ميں علام نسفى فرماتے بين كہ جب يہوديوں نے حضرت عيلى عليه السلام كے آل كا اداده كيا حضرت جريل عليه السلام نے ان كو أو پر اُشا ليا اور تفير جلالين ميں ہے كہ حضرت جريل ان كے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور حفاظت فرماتے تھے رُوح القدس قرآن وحديث ميں حضرت جريل عليه السلام كالقب ہے سورة كل ميں فرمايا: قُلُ مَنْ قَلْهُ وَوْح القد ميں فرمايا: قُلُ مَنْ قَلْهُ وَوْح القد ميں دواه سلم) حديث شريف ميں ہے كہ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے حضرت حمان كودعادى ۔ اللّه م اَيّدَهُ بووح القد ميں (رواه سلم)

#### وَقَالُوْاقُلُوْبُنَاغُلُفَّ بِلُ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفِي هِمْ فَقَلِيْلًا تَايُوْمِنُونَ ۖ

اور انہوں نے کہا کہ مار سعاوں پر غلاف ہیں۔ بلکساُن کے تفری وجہ سے اُن کاللہ نے ملعون قرار دسعدیا سوبہت کم ایمان لاتے ہیں

يبود يول كاكهنا كه جمار حداول يرغلاف بين اوراسكي ترديد

وللنا جاء هُدُورِتْ مِنْ عِنْ اللهِ مُصدِّقَ لِهَا مَعَهُدُو كَانُوْ امِنْ قَبُلْ يَسْتَفْتِعُونَ الدِجِ اللهِ مُصدِّقَ لِهَا مَعَهُدُو كَانُوْ امِنْ قَبُلْ يَسْتَفْتِعُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

یہود یوں نے جانتے بوجھتے ہوئے عنا داور ضد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا

قصم يو: يهلي بيان موجكا ب كرمديد منوره من يبودى اس لئة آكرة بادموئ تفيك في أخرالزمال عليه كي بعثت ہوگی تو ہم اُن کا اتباع کریں گے۔ بیلوگ اپنے کوموجد تجھتے تھے اور بیخیال کرتے تھے کہ ہم دین ماوی کے حامل ہیں اوس اورخزرج کے قبیلے بھی یمن سے آ کرمدینه منوره میں آباد ہوئے تھے بیلوگ بت پرست مشرک تھے۔ یہود یول سے ان لوگوں کی جنگ ہوتی رہتی تھی اور یہودی اُن سے کہا کرتے تھے کہ نبی آخرالز ماں علیہ تشریف لا کیں گے اٹکی بعثت کا زمانہ قریب آچکا ہے۔ ہم اُن پرایمان لا کران کے ساتھ ہو کرتم سے جہاد کریں گے اور اس وقت تہمارا ناس کھودیں گے۔ اور قوم عاد کی طرحتمہارا آل عام کریں گے۔بلکہ بعض روایات میں ہے کہ مہودی پیدعا کیا کرتے تھے کہا ساللہ اس نبی کی بعثت فرماجس کے مبعوث ہونے کا ہماری کتاب میں ذکرہے تا کہ ہم اس کے ساتھ ال کرعرب کے مشرکوں کو آل کریں۔ بیلوگ نبی آخر الزمال حضرت محمد رسول الله عليلية كي نعت اورصفت جانتے تھے جوتوریت شریف میں مذکور شی آنخضرت علیقے كی بعث ہوگی اور آپ مدیند منوره میں بھی تشریف لے آئے اور یہود یوں نے آپکوائن علامات اور صفات کے ذریعہ پہیاں بھی لیا جوائن کے علم میں تھیں کہ بیدواقعی نبی آخرالزماں ہیں ہم جن کی انتظار میں تھے انہوں نے آپ کے معجزات بھی دیکھے اورسب پچھ د کیھتے ہوئے آپ کی نبوت اور رسالت کے منکر ہو گئے۔اُن کواوس اور خزرج کے بعض افراد نے توجہ بھی دلائی اور کہا کہ اے بہود ہو! تم اللہ سے ڈرواور اسلام قبول کروتم ہی تو کہا کرتے تھے کہ نبی آخرالز ماں علیہ پرایمان لا کراوراُن کے ساتھ مل كرتمهيس مغلوب اورمقهور كرويس ك\_للذااب تم حق كوقبول كرونبي آخرالزمال يرايمان لا واورمسلمان موجاؤ اس يرانهول في كها كهيده ني نبيس بين بم جس كے انتظار ميں منصور اتو بم بى ميں سے ہوگا۔ عرب ميں سے نبيس ہوگا۔ جانتے بہجانتے ہوئے منكر ہو کئے اور پیے حسداُن کو کھا گیا کہ نی عرب میں سے کیوں آیا۔ اس آیت میں اُن کے اس اٹکار اور حق سے اُٹر اف کرنے کا تذکرہ ہے اور اخیریس بفرمایا ہے کہ کافروں پراللہ کی اعت ہے جوئ اور حقیقت کوجانے ہیں چھر بھی اس کے مانے سے منکر ہیں۔ (من ابن کیر) كتاب الله يعنى قرآن مجيد كي صفت يبان كرت موت يدجوفر ماياكه مُصَدِّق لِمَا مَعَهُمُ كديد كتاب أس كتاب كي تقديق كر شعالى ہے جس کووہ اللہ کی کتاب مانتے ہیں (لینی توریت شریف) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگریہ بی اس نبی کے خلاف ہوتا جس برتوریت نازل موئى اورية بى اس كماب كاكاث كرتا جوالله تعالى في اس نى پرنازل كى تقى جس كوتم مانتے موقو انحراف اور خالفت كى كوئى وج بھى موتى ۔ووتو سار منیوں پرائیان لانے اوراللہ تعالی کی ساری کتابوں کو مانے کی دعوت دیتا ہے اسے انحراف کرنا اس حسد میں کہ بیر عرب میں سے ہے سرایا حماقت اوربیقونی ہے۔اوراللہ تعالی پراعتراض ہے کاس فے عرب میں سے نبی کیوں بھیجااللہ تعالی پراعتراض کرناستقل كفر ہے۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ اشتروا اپنے مشہور معنی میں ہاور مطلب یہ ہے کہ یہود یوں نے اپنے اعتقاد میں یہ سمجھا کہ جوطریقہ ہم نے اختیار کیا ہے اس سے اپنی جانوں کو دوزخ کے عذاب سے چھڑ الیس کے آسکی تردید کرتے ہوئے فرمایا بفسسما الشُعَرَوُ ابِهِ اَنْفُسَهُمُ کُراُن کا یہ خیال غلط ہے کہ اس سے وہ عذاب سے نے جا کیں گے۔

قال صاحب الروح فهولاء اليهود لما اعتقدوا فيما اتوابه أنه يخلصهم من العقاب ظنوا أنهم اشتروا أنفسهم وخلصوها فلمهم الله تعالى عليه .

اگریدلوگ نبی آخرالزمان پرایمان لاتے تو آپی جانوں کودوزخ سے بچالیت محکر اور منحرف ہوکر ہمیشہ کے دائی عذاب کے متحق ہو گئے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الْمِنْ الِمِهَ الْزُلُ اللهُ قَالُوانُوْصُ بِهَ الْزِلُ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

يبود لول كاليدكهنا كه جم توريت كعلاوه سى كتاب كوبيس مان اوراس برأن سي سوال مخصصه يو: اس يت من يفدين بهوديون كاية ول ذكر فرمايا كهم صرف قويت يرايمان لات بين اس كسواكس كتاب كوبين مانة ان كى ترديد كرت موت فرمايا: وَهُوَ الْحَقْ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمُ كه جوكاب بم في مرسول الشريطية

ویان ماعے۔ان کاروید سرے ہوئے ہر مایا: و هو اللحق مصیدها کما معھم کی ہیں۔قرآن کونہ ماننا توریت کے نہ پرنازل کی ہے۔وہ اس کتاب کی تقدیق کرنیوالی ہے جس پروہ ایمان رکھنے کے مدعی ہیں۔قرآن کونہ ماننا توریت کے نہ

مان كوسرم ب-علامه بيضاوي لكت بير الأنهم لما كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها ـ

توریت شریف میں یہ ہرگزنمیں ہے کہ تی اسرائیل کے علادہ کی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نی بیسے تو اس کومت مانااور توریت شریف توریت شریف دری کتاب پرائیان نہ لا تا ۔ یہ سب با تیں النے ذاتی حسد کی وجہ سے ہیں۔ توریت شریف میں تو نبی آخرالز ماں علیہ کی بعث کی بعث کی فردی ہے۔ جب نبی آخرالز ماں علیہ کی بعث ہوگی اور اُن کی علامات اور صفات سے یہود نے پیچان لیا کہ یہ نبی آخرالز ماں ہیں پھران سب کے باوجود آپ پرائیان نہ لا نا اور قر آن مجید کونہ مانتا یہ توریت شریف کے مانے سے انکاری ہوتا ہے۔ کہ رہے ہیں کہ ہمارا توریت پرائیان ہے حالانکہ ان کا اس پر بھی ایمان نہیں۔

یہود یوں کی بری حرکتوں میں سے یہ بھی تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیم السلام کولل کردئے تھے۔ آیت بالا میں فرمایا کہ اگرتم تو ریت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوتو یہ بتاؤ کہتم نے اللہ کے نبیوں کولل کرنے کا ارتکاب کیوں کیا نبی کا قمل کرنا تو تو ریت شریف کے قانون سے بھی کفر ہے۔ تمہارے آباؤ اجداد نے اس جرم کا ارتکاب کیا تم اُس سے راضی ہواور اُن کواپنا مقتدا مانے ہواس سے صاف فلام ہے کہ تو ریت شریف پرنہ تبہارا ایمان ہے اور نہ تبہارے باپ دادوں کا ایمان تھا۔

اوریہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سیدنا حضرت مولی علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے وہ توریت کے احکام کی تبلیغ کرتے تھے اور انہوں نے توریت کے منسوخ ہونے کا اعلان بھی کیا۔اے یہود یو!تم ان کونبوت اور رسالت میں سچا بھی جانتے تھے۔ پھر بھی تم نے ان کوئل کردیا۔ حالانکہ وہ تمہاری قوم میں سے تھے۔معلوم ہوا کہ تمہارا

دین وایمان شریعت موسوی کا اتباع نیس ہے۔ بلکے خواہشات نفس کا اتباع بی تنہارادین ہے۔ پھر فرمایا: وَلَقَدْ جَاءَ کُمُ مُّوسِنَی بِالْبَیْنَاتِ (الآیة) یعنی تنہارے پاس مولیٰ علیہ السلام بھی کھلی ہوئی اور واضح دلیلیں

پھر قرمایا: وکفلڈ جاء کئم موسٹی بالبیناتِ (الآیۃ) یکی مہارے پاس موی علیہ السلام ہی تھی ہوتی اور واح دمیش الیکرآئے جوتم نے خود دیکھیں جس سے اُن کارسول اللہ ہوتا واضح ہو گیا اور انہوں نے پوری طرح تو حید کی دعوت دی اور تم کوجم کر آئے اللہ اللہ کی تبلغ کی اور بتایا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ہے گئے تو ہم کہ مور کے اللہ اللہ کی تبلغ کی اور بتایا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ہے گئے تو کہ اور تم اللہ کی بہتش کرنا سراسر ظلم صرح تھا۔ راہ حق کے خلاف چلنا والائل واضحہ اور آیات بینات سامنے ہوتے ہوئے محکر ہوجانا سراسر ظلم ہے جو تمہاری پرانی عادت ہے تمہارے اسلاف کی حرکتیں اوسے اور آیات بینات سامنے ہوتے ہوئے محکر ہوجانا سراسر ظلم ہے جو تمہاری پرانی عادت ہے تمہارے اسلاف کی حرکتیں تمہارے سامنے ہیں جن کائم کو علم ہے لیکن ابھی تک اُن کو پیشوا بنائے ہوئے ہواور انہیں کی راہ پرگامزن ہو۔ (من ابن کشر)

و إِذْ آخَذُنَا مِيْثَاقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ خِنْ وَالْمَالِثُلُو الْمُعُوَّا قَالُوا

اور جب ہم نے تم سے لیا پختہ عبد لیا اور بلند کر دیا تمہارے اُو پر طور کؤ لے لوجو پچھ ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ اور س لؤوہ کہنے لگے

## سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَ الْشَرِبُو إِنِي قُلُوبِهِمُ الْعِبْلُ بِلَقْرِهِمْ قُلُ بِشَكَا يَأْمُوُكُوْ بِهَ مَ ہمنے تن لیاور مانیں گئیں۔ اور پادیا گیا اُن کے دول میں پھڑ اان کے فرک سب آپ فرماد یجئے کہ بی ہیں یہ بتی جن کا اِنْهَا اُنْ کُورُ اِنْ کُنْ تُورُمُ وَکُورِ مِنْ اِنْ اِلَّ مَ مُون ہو تہارا ایمان اگر تم مون ہو

#### یبود بول سے عہدو بیان اورائے دلوں میں بچھڑے کی محبت

پھرفر مایا کہ آپ ان سے فرمادین تم ایمان کے دعو بدار ہواگر تم موکن ہو (حالانکہ موکن نہیں) تو سجھ لوکہ تمہاراایمان حمہیں کر سے اعمال کی تعلیم نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کی حمہیں کر سے اعمال کی تعلیم نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر اُبھارتا ہے۔ اور نبی آخرالز مال علیہ کے تکذیب پر آمادہ کرتا ہے جن کا نبی ہونا تم پر دلائل سے واضح ہے۔
فاکمہ ہونا ہے کہ ان بی سے اُن لوگوں نے تو بہ تو کی تھی جیسا کہ سورہ بقرۃ کے چھے رکوع میں گزرالیمن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سول نے اُوپر اُوپر سے تو بہ کر کی دل کی گہرائی سے تو بہ نہ کی اور بھڑے کی پہاڑا تھا پر ستش کا اثر ان میں باتی رہا اور اس اثر کی وجہ سے اللہ کی کتاب تو رہت شریف کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے جب پہاڑا تھا

قُلُ إِنْ كَانَتُ لَكُوُ اللّهُ الْالْحِرةُ عِنْ اللّهِ خَالِصَةٌ مِّنْ دُونِ النّاسِ فَتَمَنّوُ الْمُونَ آپ فرما دیج اگر آخرت والا گر الله کے فزد کیہ خالص تمارے ہی لئے ہے دوبروں کے لئے نہیں قو موت کی تمنا کرو اِنْ گُذْتُو صُلِ قِیْن ® کُلْ یَتُمَنُّوهُ اَبِی اِیمَاقَاکُ اَیْکُ اَیْکِ یُھِمْ وَاللّهُ عَلِیْمُ وَاللّهُ عَلِیمُ وَاللّهُ عَلِیمُ وَاللّهُ عَلِیمُ وَاللّهُ عَلِیمُ وَاللّهُ عَلِیمُ وَاللّهُ عَلِیمُ وَاللّهُ عَلَیمُ وَاللّهُ عَلَیمُ وَاللّهُ عَلَیمُ وَاللّهُ عَلَیمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللل

كرأن بركم اكرديا كياتواس ونت توجموث موث كومان كي كيكن بعديس نافرماني پرتلےرہے۔

### یہودیوں کودعوت مباہلہ کہموت کی تمنا کریں

قضعمیں: یہودیوں کے دعووں اور آرزوں میں یہ بھی تھا کہ عالم آخرت کی خیراورخوبی اور جنت کادا فلہ اور نعتوں کا حصول یہ سبب کچھ ہمارے لئے ہی خاص ہے۔ دوسرے کی دین والے اور کی بھی قوم اور نسل کے لوگ جنت میں نہ جا کیں گار اس خیالی جموٹے دعوے اور جموٹی آرزو کے پیش نظراً کلومبالمہ کی دعوت دی گئی کہ اگرتم اپنے دعویٰ میں سببح ہوتو آجاؤہ ہم اور تم مل کرموت کی دعا کریں کہ دونوں فریق میں سبب جو بھی جموٹا ہمووہ ابھی فوراً مرجائے جب یہ بات سامنے آئی تو اس پرآ مادہ نہ ہوئے اور راہ فر ارضتیار کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس آیت کی فنیر اس طرح کی ہے اور انہوں نے یہ بھی فر مایا کہ وہ لوگ موت کی تمنا کرتے تو اُسی وقت مرجاتے ۔ مفسرا بن جریر نے اپنی سند سنقل کیا ہے کہ آئی خضرت سرورعالم ملی اللہ علیہ ملی اللہ علی موت کی تمنا کرتے تو اس کے بعد ارشاد فر مایا کہ آئیس اپنا تھ کا ندد کیے لیتے اور مبالم معلم ہیں وہ ہرگز موت کی تمنائیس کرسکتے اور اللہ تعالی سب مجرموں اور ظالموں کو جان تا ہی ہے۔ جو ہرا یک کو اسکا بلہ دے دیگا۔

اس كے بعدار شادفر مایا كه به كیاموت كى آرزوكر سكتے ہیں۔ به توسب لوكوں سے ذیادہ زندگى كى حرص رکھتے ہیں۔ جولوگ مشرك ہیں اللہ كى كى كاب كؤیس مانتے أن سے بھى زیادہ دنیا میں رہنے اور جینے كے حریص ہیں۔ انكی خواہش ہے كہ كاش ہزار مال ندہ دہ وجائے گر ہزار سال بھى زندہ رہ جائیں تو آكى وجہ سے عذاب سے چھئكارہ ہیں ہوسكا بھى تو موت آئى جائے گى اور موت كے بعد وہى عذاب كاسامنا اور دوزخ كا داخلہ ہوگا۔ جواہل كفر كے لئے طے شدہ ہے اہلیس كو ہزاروں سال كى زندگى دیدى كئى مگر انجام دوزخ ہى ہے۔ قُل إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُ وُنَ مِنهُ فَاتَّهُ مُلِقِيْكُمْ فُمَّ تُورُونَ اللَّى علِم الْفَيْبِ وَالشَّهَا وَقَلَّى مُنْ مُنْ كُونُ وَنَ مِنهُ فَاتَّهُ مُلَقِيْكُمْ فُمَّ تُورُونَ اللَّى علِم الْفَيْبِ وَالشَّهَا وَقَلَ اِنْ الْمُوتَ الَّذِي تَفِرُ وُنَ مِنهُ فَاتَّهُ مُلَقِيْكُمْ فُمَّ تُورُونَ اللَّى علِم الْفَيْبِ وَالشَّهَا وَقَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُلَاقِيْكُمْ فِيمًا كُونَ اللَّى علَم الْفَيْبِ وَالشَّهَا وَقَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلَاقِيْكُمْ فِيمًا كُونَ اللَّى علَى الْفَيْبِ وَالشَّهَا وَقَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلَاقِيْكُمْ فِيمًا كُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلَاقِيْكُمْ فِيمًا كُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلَاقِيْكُمْ فِيمًا كُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

مفسرابن کیرفر ماتے ہیں کہ اور جو آیت کی تغییر بیان ہوئی کہ یہودکومبالمہ کی دعوت دی گئی ہی تغییر حجے اور بید ایسان ہوئی کہ یہودکومبالمہ کی دعوت دی گئی ہی تغییر کے اور بید ایسان ہے جیسا نجران میں فہ کور ہے۔ (فُمَّ نَبَتَهِلُ فَنَجْعَلُ اللهِ عَلَی اللّکا فِبِیْنَ) اس کے بعد ابن کیرفر ماتے ہیں کہ بعض حضرات نے آیت کی تغییر میں یوں کہا ہے کہ اگرتم اپنی بات میں سے ہوکہ دار آخرت تمہارے ہی لئے خاص ہے قوموت کی تمنا کروتا کہ مرنے کے ساتھ ہی جنت میں چلے جاؤ اور دنیا کی تکلیفوں سے محفوظ و مامون ہوجاؤ۔ اس دوسری تغییر میں مبابلہ کا ذکر نہیں بلکہ صرف آرزوئے موت کی دعوت

دی گئی۔ابن کیر فرماتے ہیں کہ آیت کا بیمعنی کیکراُن لوگوں پر جمت قائم نہیں ہوسکتی۔اس لئے کہاسپے دعویٰ میں سچا ہونااس بات کوسٹزم نہیں ہے کہ موت کی تمنا بھی کرے کیونکہ وہ الٹ کریہ کہہ سکتے تھے کہا ہے مسلمانو! تم بھی تواسپے بارے میں جنتی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوتم بھی حالت صحت اور تندر سی میں موت کی تمنانہیں کرتے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

قُلْ مَنْ كَانَ عَلَّ وَالْجِبُرِيلَ فَإِنَّهُ نَرُلُهُ عَلَى قَلِبُكَ بِإِذُنِ اللّهِ مُصَدِّقًالِماً بَيْنَ آپ فراد بج كر مُحْضُ وَثَن موجر لِ كاسواس نَ أَثارا ہِ قرآن تَهار عَلْبِ بِاللّهُ عَلَى عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلْ وَاللّهُ عَلْ وَلِللّهُ عِلَيْ اللّهُ عَلْ وَلِللّهُ عِلْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلْ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلْ وَلِللّهُ عِلْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلْ وَلِللّهُ عِلْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلْ وَلَيْ اللّهُ عَلْ وَلَا اللّهُ عَلْ وَلَيْ اللّهُ عَلْ وَلَا اللّهُ عَلْ وَلَاللّهُ عَلْ وَلَا اللّهُ عَلْ وَلَيْ اللّهُ عَلْ وَلَا اللّهُ عَلْ وَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلْ وَلَا اللّهُ عَلْ وَلّهُ اللّهُ عَلْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْ

یہود بوں کا کفریہ قول کہ جبریل ہماراد شمن ہے

قصم بيو: يهوديول كوجب معلوم مواكرسيدنا محررسول الله علية پرجريل عليه السلام وحي لات بين تو كهني لك كه جريل توجاراوتمن بي كونكه و مخت احكام لا تاب اورجم اس كتاب كونيس مانتے جو جريل ك ذريعه نازل موئى باور وه عذاب بھی لاتار ہا ہے لہذا اگر میکائیل وی لا نیوالے ہوتے تو ہم محمد رسول اللہ عظیمة کا اتباع کر لیتے کیونکہ وہ رحت اور بارش لا نیوالے ہیں۔ایک مرتبہ یہودی حضور علیہ سے باتیں بوچورہے تضانہوں نے وعدہ کرلیاتھا کہ آپ نے یہ باتیں بتادیں تو ہم آپ کا اتباع کرلیں گے جب آپ اُن کا جواب دیتے گئے تو انہوں نے بات نکالی کہ جریل تو ہمارے دشمن ہیں اگر میکا ئیل آپ پر دحی لا نیوالے ہوتے تو ہم مان لیتے (این کثیرص ۲۰۱۰)اللہ جل شایۂ نے فرمایا کہ جو محض جبریل کارشمن ہو ہواکرے (جبریل کا کوئی قصور نہیں وہ مامور من اللہ ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پچھان کو دیا جاتا ہے وہی کیکر آتے ہیں) انہوں نے ہی آپ کے دل پر اللہ کے علم سے قرآن نازل کیا ہے اور بیقر آن سابقہ آسانی کتابوں کی تقیدیق بھی کرتا ہے اور اہل ایمان کو بشارت بھی ویتا ہے (جو مخص جریل سے دشمنی کرتا ہے وہ هنیقة اللّٰدِ کا دشمن ہے کیونکہ جبریل کو الله تعالى نے قاصد بنايا اور جو پھھ الله تعالى نے جبريل كے ذريع اپنے نبيوں پر بھيجا جبريل و بى كيكر آئے ان سے دشمنى كرنا الله سے دشمنی کرنا ہوا۔ جو محض الله کا اور اسکے فرشنوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکا ئیل کا دشمن ہوگا وہ کا فرہے اوراللدتعالی کافروں کادشمن ہے) یہودیوں کی بیکسے احتقانہ بات ہے کہ ہم اس کتاب کوئیس مانتے جس کو جبریل کے کرآئے۔ اقال قووہ جو پچھ کیکر آئے اللہ کا کلام ہے سفیراور قاصد کوئی بھی ہو بھیجنے والے کود یکھا جاتا ہے احکام جیجنے والا اللہ جل شالنہ ہے پھر الله كاحكام كواس لئے ندماننا كه جريل لائے بيں جب كدو الله كي كم سےلائے بہت بردى حماقت اور شقاوت ہے۔ مفسرابن كثير كلصة بين كهفرشتون اوررسولون كعموى ذكرك بعد حفرت جريل اورميكا تيل كاجو خصوص ذكر فرماياس سيديد بات واضح ہے کہ اللہ کے کسی رسول سے دشمنی رکھنا فرشتوں میں سے ہویاانسانوں میں سے سیاللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے۔ جو محض سیکہتا ہے کہ جریل سے ہماری دشمنی ہے اور میکا ئیل سے ہماری دشمنی نہیں ہے وہ فلط کہتا ہے۔ وہ در حقیقت میکا ئیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے کیونکہ ایک فرشتے سے دشمنی سب فرشتوں سے دشمنی کرنے کے درجہ میں ہے اور موجب کفر ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ میکا ئیل ہمارے دوست ہیں بیفلط ہے جبریل کا یاکی بھی فرشتے کا دشن ہونا سارے فرشتوں کا دشمن ہونا ہے اور اس میں اللہ کی دشمنی پوشیدہ ہے۔

وَلَقُلُ انْزِلْنَا الْيُكَ الْيَتِ بَيِّنْتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَسِعُونَ ﴿ اَوْكُلْمَا عَهِلُ وَاعَهُلَا الْفَسِعُونَ ﴿ الْفَلِيمُ اللَّهُ ال

نْبُدَه فِرِيْنَ مِنْهُمْ لِبِلِ أَكْثَرُهُمْ لِلْيُؤْمِنُونَ<sup>©</sup>

كياس مبدكان على سعايك جماعت نے محينك ديا بلك أن على سعاكم الدان فيس الاكس ك

آیات بینات کا نکار فاسقوں ہی کا کام ہے

قضعه بيو: (تفير درمنثور مين ١٩٠٥) حضرت ابن عباس رضى الدعنها سيقل كيا هيكر ابن صوريا يهودى نے حضرت سرور عالمص لى الله عليه وسلم سے كها كه الے محمول كى الين چرا آپنيس لائے جے ہم پہچانے ہوں اور نه آپ كياس الى كو كى كھلى ہوكى دليل ہے جس كى وجہ سے ہم آپ كا اجباع كرليس الكى تر ديد بيس الله جل شائد نے بيا بت تازل فرمائى كه ہم نے ارجو صلى الله عليه وسلم ! تم جارى طرف واضح آيات تازل فرمائى ہيں جو آيات بينات ہيں ان آيات بيس بودكى پوشيده با تيس ان كے جيداور رائد بيان كرنا أن كرنا ان كر رہ و كا اسلاف كے حالات بتانا اور ان تي ترفيات كا پية دينا يہ سب كھ الله تعالى جل شائد نے حضرت مرور عالم صلى الله عليه وسلم بي طاہر فرمايا اور ان كى كتاب بيس تازل فرمايا۔ جو خص انصاف پيند ہو حسد اور جلن كى وجہ سے ان بى جان كو ملاك كرنے برتل نہ گيا ہوائس كے لئے بيد لائل كا فى اور وائى ہيں ليكن اگر كى كونتى اور حقيقت سے بغض اور عناد ہواور تھم عدولى بى جس كى طبيعت ثانية بن كى ہواور قسم عدولى بى جس كى طبيعت ثانية بن كى ہواور قسم عدولى بى جس كى طبيعت ثانية بن كى ہواور قسم عدولى بى جس كى طبيعت ثانية بن كى ہواور قسم عمر دى بى سے بھن اور وائى جي سے بينات كام عكر ہوسكتا ہے۔

یبود یوں کی ایک جماعت ہرعبد کی خلاف ورزی کرتی رہی ہے

تغیرابن کیر میں ہے کہ حضرت سرورعالم علی ہے یہود ہوں کو تذکیر فرمائی اور جوان سے بیٹاق اور قول وقر ارلیا گیا تھا وہ اُن کو یا دولایا اور خاتم انٹین علی ہے بارے میں جوان سے عہد لیا گیا تھا اُسکی یا دوہائی فرمائی تو وہ صاف منکر ہوگئے۔
اُن میں ایک آ دمی ما لک بن سیف تھا اُس نے کہا کہ اللہ کی شم محمد (علیہ کہ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد فیمال کیا اس پر یہ آبول نے کہ کہ ما علی اُن کا یہ فرمائی اُن کا یہ فران کا یہ فرمائی اور کا اور کے کہا کہ اللہ کا سے ایک جماعت نے اُس کو کھینک دیا اُن کا یہ فران ہے اور تعض عہد کی عادت ہے۔ صاحب دوح المعانی کھتے ہیں کہ واؤ کے کہا معطوف علیہ حذف ہے اور عبارت ہوں ہے۔ اکھو وا بالآیت و کلما علم ما حاف الفعلیة علی الفعلیة ۔ رُوح المعانی میں ہی کہ کھا ہے کہ اس میں نی اکرم علیہ کو منوئ کی کہا عاملہ اُن کی پرواہ نہ کریں۔ اور اُن مخالفت کو این دل کا ہو جہ نہ بنا کیس کے اس میں فرمایا ہو آئی میں سے اکثر ایمان نہیں کے منوف کا کہ کو منوئ کی تھا سے کہ اس میں نمائی کھو ایک ایک کو کہنو کی تھا سے کہ اس میں نمائی کہنو گھا کہ اُن کیس سے اکثر ایمان نہیں کے منوب کے تھاس کے یہ فرمایا کہ اُن میں سے اکثر ایمان نہیں گئی کہا کہ کو ایمان نہ لا کئی کہ اور ایمان نہ لا کی سے اکثر ایمان نہ و کے تھاس کئے یور مایا کہ اُن میں سے اکثر ایمان نہ کی کھا ہے کہا کہ کو ایمان نہ لا کئی کے دور ایمان نہ کے دور ایمان نہ کو کی کھا ہے کہاں میں سے اکثر ایمان نہ کہ کہ کہ کھور کے تھاس کئی بردی مسلمان ہو گئی تھاس کئی بردا کا کو جون کی مسلمان ہو گئی تھاس کئی بردا کا کو کھور کی سلمان ہوگئی تھاس کئی بردا کا کور کی سلمان ہوگئی تھاس کے بیر داکان کیس کے کور کی کھور کے کہا کہ کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کہا کہ کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کی کور کی کھور کور کور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کھور کی کھور ک

وكتاجاً عَهُمْ رَسُوْكَ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمُ نَبُنَ فَرِيْقٌ مِنَ الّذِيْنَ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمُ نَبُنَ فَرِيْقٌ مِنَ الّذِيْنَ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمُ نَبُنَ فَرِيْقٌ مِنَ اللّذِينَ اللهِ مُركانِهُ وَاللّهِ اللهِ وَرَاءَ ظُهُوْدِ هِمْ كَانَهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ فَقَ اللّهِ وَرَاءً ظُهُوْدِ هِمْ كَانَهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ فَقَ اللّهِ وَرَاءً ظُهُوْدِ هِمْ كَانَهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ فَقَ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَرَاءً ظُهُوْدِ هِمْ كَانَهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ فَقَ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَرَاءً ظُهُوْدِ هِمْ كَانَهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ فَقَ

أن ميس سے ايك جماعت نے الله كى كتاب كو كيل پشت وال ديا كويا كه وہ جانتے بى نيس بيل

<u> اہل کتاب نے کتاب اللّٰد کوپس پیشت ڈال دیا</u>

قضمه بیو: اس آیت شریفه میں یہودیوں کی اس بات کا ذکر ہے کہ جب اُن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم المرتبہ رسول آیا یعنی حضرت محر مصطفیٰ خاتم انہیں علیہ اوراس رسول نے اس کتاب کی تصدیق بھی کی جے یہود مانتے تھے اوراس کو اللہ کی کتاب جانتے تھے (لیعنی توریت شریف) تو ان لوگوں نے دونوں کتابوں میں مطابقت ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب توریت شریف کے بھی مخرف ہوگئے اوراس میں جو نبی اگرم علیہ کی صفات بیان کی گئی تھیں۔ اُن کے اظہار کے بجائے اُن کو پوشیدہ کر لیا اوراس انداز سے مشر اور مخرف ہوئے کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ توریت اللہ کی کتاب ہے اور انہیں پت ہی نہیں ہے۔ کہ اس میں نبی اگرم علیہ کی نبوت کے دلائل موجود ہیں (کذانی الروح سے ۱۳۳۵)

والبعث المائيل والشيطين على الملك المنافي المكان وماكفر سكتان والكن الشيطين المائيل والكن الشيطين المائيل والمراب والمراب المناف المنافي المن

## كَمْنُوْبِةُ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَنْدُ لُوْكَانُوْ الْعَلَمُوْنَ فَ

تو الله تعالیٰ کی طرف سے اسکا ثواب بہتر تھا اگر وہ جانتے ہوتے۔

## بابل میں جادوگروں کا زور اور یہود کا جادو کے پیچھے لگنا

جادوگری کاسلسلہ پرانا ہے۔ ہوتا توسب کچھاللہ تعالی کے تھم اور ارادہ ہی سے ہے۔اسباب جو بھی ہوں جادو بھی ایک سبب ہے جس سے احوال میں <u>کچھ تغیر ہوجا تا ہے اور جس پر</u>جاد و کیا جائے اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے حضرت ہو دعلیہ السلام کو ا نکی امت کے لوگوں نے کہا: اِنَّما اَنْتَ مِنَالْمُسَحَّوِیُنَ (کہتم توانہیں لوگوں میں سے ہوجن پر جادوکر دیا گیا ہو)اور یہی بات حضرت شعیب علیدالسلام کے بارے میں ان کی اُمت کے افراد نے کہی ۔حضرت موسیٰ علیدالسلام کا جادوگروں سے مقابلرتومشہور ہی ہےاور بیجادوگری کاسلسلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ تک تھااوراس کے بعد بھی رہاایک یہودی نے حضرت سرورعالم علیہ پرجاد وکر دیا تھا جس کا ذکر بخاری شریف میں موجود ہے۔ (ص۵۸۵ج۲) اوراب بھی جادو گردنیا میں موجود ہیں اور جادوگری دنیا میں رواج پائے ہوئے ہے۔اوّل تو یہود کی شکایت فرمائی کہ اللہ کی کتاب اُنہوں نے پس پشت ڈالدی پھرفر مایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے یعنی جادو کرتے تھے اوراس میں مشغول رہتے تھے انہوں نے اس کا اتباع کیا۔مفسرین نے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں کہ عارضی طور پر چند دن کوحضرت سلیمان علیدالسلام کی حکومت جاتی رہی تھی اس زمانے میں شیاطین نے اُن کی کرسی کے نیچے جادو کی چیزیں دفن كردى تقيس اور جب أكل وفات ہوگئ تو اُن كو كھود كر نكالا اورلوگوں ميں مشہور كرديا كەسلىمان علىيەالسلام نبي نہيں تھے بلكه جادو کے زور پر حکومت چلاتے تصفلاء بنی اسرائیل نے تو اس بات کونہیں مانالیکن ان کے عوام نے اس بات کو مان لیااور كنے كك كديہ جادو بى سليمان عليه السلام كاعلم باوراس كے سكھنے سكھانے ميں لگ كئے اور انبياء كرام عليم السلام كى كتابول كوچھوڑ بيشے جب حضور سرور عالم عليقة نے حضرت سليمان عليه السلام كے بارے ميں ارشاد فرمايا كه وہ اللہ ك پیغمبرول میں سے تصفق یہودیوں نے کہا کہ محمد (علیقہ) یہ کہتے ہیں کہ سلیمان ابن داؤ د (علیماالسلام) نبی تھے حالانکہ دہ صرف ایک جادوگر تھے۔اللہ جل شان نے بیآیت نازل کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سحرسے برأت نازل فرمائی۔ اورصاف فرمایا: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفُرُوُّا - (لِعِیْ سلیمان نے کفرنہیں کیالیکن شیاطین نے کفر اختياركيا) شياطين كاليمشغله تفاكه لوگول كوجاد وسكهاتے تھے۔ (من القرطبي وابن كثير)

ہاروت ماروت کے ذریعہ امتحان

ارشادر بانى ہے: وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُونَ وَمَارُونَ (يبود نے اس كابھی اتباع كيا جودونوں فرشتوں باروت و ماروت بربابل شهر میں أتاراكيا)

کسی زمانہ میں جادو کا بہت چرچا تھا خاص کرشہر باہل میں جوعراق میں واقع ہے جادو کے اثر ات کو دیکھ کرلوگ اس سے بہت متاثر ہوئے جادوگروں کومقدس سجھنے لگے۔اللہ جل شاخہ نے جادو کا ضرراوراسکی ندمت ظاہر فرمانے کے لئے دو

فرشتوں کو بھیجا جن کا نام ھاروت اور ماروت تھا تا کہ وہ سحر کی حقیقت واضح کریں اور معجزہ اور سحر میں فرق ظاہر ہو جائے اس میں لوگوں کا امتحان بھی مقصود تھا کہ دیکھا جائے کہ کون ایمان اور خیر کو اور کون کفر اور شرکوا ختیار کرتا ہے۔ جب ان دونوں فرشتوں نے اپنا کا مشروع کیا تو لوگ ان کے پاس آنے جانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کو بھی جادو کے اصول وفروع بتا دیں۔ وہ دونوں فرشتے جب اُن کو جادو کی کوئی چیز بتاتے تو پہلے بیرظا ہر کر دیتے تھے کہ دیکھواللہ تعالیٰ نے ہم کواپنے بندوں کی آنر مائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ ان چیز وں کو جان کر کون مخض اینے دین کی حفاظت کرتا ہے جوشر سے ﴿ جائے اور کون مخص اپنے دین کو برباد کرتا ہے اور اپنے لئے شرکوا ختیار کرتا ہے۔وہ فرشتے کہتے تھے کہ ہم تم کونفیحت کرتے ہیں کہ اگر ل ومما يقضي منه العجب ما قله الامام القرطبي إن هاروت و ماروت بدل من الشياطين على قراءة التشديد وما في (وما أنزل) نا فية والمراد من الملكين جبرائيل و ميكائيل لأن اليهود زعموا أن الله تعالى أنزلهما بالسحر وفي الكلام تقديم و تاخير٬ والتقدير (وما كفر سليمان) (وما أنزل على الملكين) (ولكن الشياطين) (هاروت و ماروت) (كفرو ايعلمون الناس السحر) (ببابل) وعليه فالبدل إما بدل بعض من كل ونص عليهما بالذكر لتمردهما ولكو نها رأسا في قبيلتين من الشياطين لم يكن غيرهما بهذه الصفة واعجب من قوله هذا قوله وهذا أولى ما حملت عليه الأية من التاويل وأصح ما قيل فيها ولا تلتفت إلى ما سواه ولا يخفى لدى كل منصف أنه لا ينبغي لمؤمن حمل كلام الله تعالى. وهو في اعلى مراتب البلاغة والفصاحة على ما هو ادنى من ذلك وما هو الامسخ لكتاب الله تعالى عزشانه وإهباط له عن شاواه (روح العالى) تم حاصل کرنا چاہتے ہوتو اچھی نیت سے حاصل کرو کہ شرہے محفوظ رہو گئے پھراس نیت پر قائم رہنا' شرکے لئے معلوم نہ کرو اوراس کوشر میں استعمال ندکرنا ورنداس میں لگ کرا بمان پر باد کرلو گے جو شخص ان سے اس طرح کا عہد و پیان کر لیتا تھاوہ اُسے جادو کےاصول وفروع بتادیتے تھےاس کے بعد جوکوئی اپنے عہد پر قائم ندر ہتا اور اس جادوکومخلوق کی ایذ ارسانی کا ذريعه بناليتا تووه اس كاا پناعمل تفار صاحب روح المعانى فرماتي ين:

وهذا ن الملكان أنزل التعليم (السحر) ابتلاء من الله تعالى للنّاس ومن تعلم وعمل به كفر. ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على الايمان ولله تعالى أن يمتحن عباده بماشاء كما امتحن قوم طالوت بالنهر و تمييزا بينه وبين المعجزة حيث أنه كثر في ذلك الزمان واظهر السحرة امورًا غريبة وقع الشك بها في النبوة فبعث الله تعالى الملكين لتعليم أبواب السحر حتى يزيلا الشبه ويميطا الأذى عن الطريق قيل كان ذلك في زمن أدريس عليه السلام (ومثله في تفسير ابن كثير)

ا کی میں مصریق میں میں میں میں میں ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اس کا اسی مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی عالم باعمل کے پاس حضرت تھیم الامت تھا نوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ اسکی الیی مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی عالم باعمل کے پاس جائے کہ مجھے کوفلے فیدید میں باجدیدہ پڑھا دیجے کا کہ خود بھی شخص ہوتی ہوتی ہے۔ باطل میں اس کا استعال کرنے لگے عالم کو بیا حمال ہو کہ کہیں ایسانہ ہو کہ مجھے کومثلاً دیوکہ دے کر پڑھ لے پھرخود بھی تقویت باطل میں اس کا استعال کرنے لگے اوراس احمال کی وجہ سے اُسکونفیحت کرے کہ ایسامت کرنا اور دہ دعدہ کرے اور اس لئے اس کو پڑھا دیا جائے لیکن پھروہ مخض در حقیقت قصد آ اُسی سوءِ استعال محمل میں مبتلا ہو جائے' سو طاہر ہے کہ اس کے سوءِ استعال سے اُس معلم پر کوئی ملامت یا قبتے عائمذ نہیں ہوسکتا اس طرح اس اطلاع سحرسے اُن فرشتوں پر کسی شبہہ ووسوسہ کی گنجائش نہیں۔ (بیان القرآن) جا دو کے بعض اثر ات

**4119** 

جادوكا اثرباذن اللدموتاب

پھرفرمایا: وَمَا هُمُ بِصَارِیْنَ بِهِ مِنُ اَحَدِ اِلَّا بِاذِنِ اللهِ (بدوگ جادو کے ذریعہ کی کو کھے قصان نہیں پہنچا سکتے گر اللہ کے حکم سے )اس میں بدبات واضح طور پر بتادی کہ جادو کے ذور سے جو پھے ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت اورارادہ سے بی ہوتا ہے جو ظاہری اسباب لوگوں کے سامت ہیں مثلاً آگ سے جل جانا اور چاتو چھری سے زخم ہو جانا اور بعض مشہور دواؤں کے کھانے سے اسبال ہو جانا اور روئی سے پیٹ پھر جانا اور پانی سے سیراب ہو جانا اس طرح کی چیزیں چونکہ روزانہ مثاہدہ میں آتی ہیں اس لئے ان کو پھے چیب نہیں سمجھا جاتا اور بیسب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتو میں استحام کے میں مند کے میں انہ تعالیٰ جاہتو ہو جھری سے چھ بھی نہ کے اس کے میات تو خوری سے چھ بھی نہ کے میں انہ بھی جو میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتو خوری سے جھ بھی ہوتا ہے گر بیاں نہیں ہوتا اور جیسا استحام کا مریض پیتا ہی رہتا ہے گر بیاں نہیں کہ جوع البقر کا مریض بیتا ہی رہتا ہے گر بیاں نہیں کہ جوع البقر کا مریض پیتا ہی رہتا ہے گر بیاں نہیں کہ جوع البقر کا مریض بیتا ہی رہتا ہے گر بیاں نہیں کہ جوع البقر کا مریض کھا تا ہی رہتا ہے اور اُس کے جادو کے اگر سے طاہر ہونیوالی چیز وں کولوگ تجب سے دیکھتے ہیں اور کہ خام اور کم جادو گے در بعد جوج کے ہوتا ہے اس لئے جادو کے اگر سے طاہر ہونیوالی چیز وں کولوگ تجب سے دیکھتے ہیں اور کم علم اور کم جادو گروں کے بہت زیادہ معتقد ہو جاتے ہیں اور بہت سے جائل پر تھوڑ ا بہت جادو یا مسمرین م کا کام سیکھ کر جاہلوں کو

معتقد بنانے کا کاروبار بھی کر لیتے ہیں جادوکا اثر بھی جھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو پھر جب اللہ جا ہتا ہے تو جادو

کٹ بھی جاتا ہے۔ جب جادوگر حضرت مولی علیہ السلام کے مقابلہ ش آئے تو انہوں نے فرمایا۔ مَاجِئَتُمُ بِهِ الْسِتَحُو ُ إِنَّ
اللهُ سَيُبُطِلُهُ (ثم جو کچھ لائے ہووہ جادو ہے بے شک اللہ تعالیٰ عقریب اس کونیست و نابود کر دےگا) بڑے بڑے
جادوگروں کاعمل سورہ قُلُ اَعُودُ بِوَتِ الْفَلَقِ اور سورۃ قُلُ اَعُودُ بِوتِ النَّاسِ کے ذریعی جم موجاتا ہے۔
جادوگروں کا سیاب خفیہ

جادو کے پوشیدہ اسباب کی طرح کے ہیں اُن ہیں سے ایک ہیہ کہ شیاطین سے مدحاصل کرنے کے لئے اکاوخوش کیا جا تا ہے اوراس کے لئے بھی ایسے الفاظ کھا ت پڑھے جاتے ہیں جو کفر وشرک کے کھا ت ہوں اور جن ہیں شیاطین کی تعریف کی گئی ہوا ور بھی ستاروں کی عبادت کی جاتی ہے بھی ایسے اعمال اختیار کئے جاتے ہیں جو شیطان کو پہند ہیں مثلاً کی کو ناحق آل کر کے اُن کا خون استعمال کر نایا جنابت کی حالت میں رہنا اور نجاست میں ملوث رہنا اس لئے زیادہ کا میاب جادو اُن لوگوں کا ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہتے ہیں۔ اور جو طہارت سے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے دور بھا گئے ہیں اوران کو فیسیٹ کا موں کی عادت ہوتی ہے۔ جادو گرعور تیں چین کے زمانہ میں جادو کرتی ہیں جو زیادہ کو ثر ہوتا ہے عموماً خبیث شیاطین جادو گروں کی مدد طلب کرنے سے کام کردیتے ہیں دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بی جادو گر کی کرتب سے ایسا ہو گیا۔ جس طرح فرشتے ان حضرات کی مدد کرتے ہیں جو شق ہوں اور طہارت اور پا کیزگی کو اختیار کے جو ال اور نجاست سے دُور دہتے ہوں اللہ کے ذکر اور اعمال خیر میں گئے رہتے ہوں اس طرح شیاطین ان لوگوں کے مدد گار ہوتے ہیں جو قول اور فول اور اعتماد کے اعتبار سے خبا شے اور نجاست میں شیاطین کی طرح ہوں۔ کیونکہ تعاون کے لئے تناسب ضروری ہے۔ (عن درح المعانی)

سحرة فرعون كاعمل

مفرران کیر نے ابوعبداللہ رازی سے سحری آگو قسمیں نقل کی ہیں۔ان میں سے قوت خیالیہ کا اثر اور نظر بندی اور شعبدہ اور داوی کا استعال ہے شعبدہ اور داوی کا استعال ہے شعبدہ اور داوی کا استعال ہے اس کو بجاز آجاد و کہد دیا گیا ہے نظر بندی کو بطور مثال ایسا سمجھ لیا جائے جیسے رہل میں بیٹھے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ہی ساتھ ساتھ جارہی ہے جیسے پلیٹ قارم پروہ گاڑی چل رہی ہوجس میں ہم بیٹھے ہیں تو نظر کو بیمعلوم ہوتا ہے کہ برابر کی ساتھ ساتھ جارہی ہے۔ حضرت مولی علیہ السلام کے مقاب کے برابر کی گاڑی چل رہی ہے۔ حضرت مولی علیہ السلام کے مقاب کی برابر کی ارشاد ہے۔ یُخین کی ایک معلوم ہورہ افغا کہ ہیں ارشاد ہے۔ فَلَمَّا الْلَقُوا سَحَوُوا اَ اَعْمُن النَّاسِ وَ اسْتَوُهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(موکیٰ نے اپنے بی میں خوف محسوں کیا) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ۔ کلاکھف اِنگ اَنْتَ الْاَعْلیٰ وَالَّقِ مَا فِی یَمینِکَ تَلْقَفُ مَا صَنعُو النَّمَ اللهُ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ کہ السّاحِرُ حَیْثُ اَتٰی (کہتم ڈرونیس تم بی عالب رہو گے یہ جو تہاری التّی نگل جائے گی۔انہوں نے رہو گے یہ جو تہاری التّی نگل جائے گی۔انہوں نے جو کچھ کرتب کیا ہے اس کو تہاری التّی نگل جائے گی۔انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادو کا مکر ہے۔اور جاد وگر جہاں بھی ہوکا میاب نہیں ہوتا)

معجزه اورسحرمين فرق

جیسا کہ پہلے ہم نے عرض کیا کہ محرکا اثر بھی اسباب کے حت ہوتا ہے وہ اسباب عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے۔
اور جادوگروں کو ان پوشیدہ اسباب کا پید ہوتا ہے۔ اب رہا حضرات انبیاء کرام علیم السلام کا مجرہ ہو آئی سبب فاہر یا
پوشیدہ نہیں ہوتا اس بیس بلا واسط اللہ تعالی شامۂ کا تھل حقیقہ مؤثر ہوتا ہے حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کیلئے آگ کا خشد ا ہو
جانا اور مونی علیہ السلام کو کو تھی مارنے سے سندر کا بھٹ جانا اور پھر سے چشموں کا بہہ جانا۔ حضورا قدس ملی اللہ علیہ دیلم
کا کیا ہے مٹنی فاک پھینک دینے سے کا فروں کی آتھوں بیس بی جانا اور پھر سے چشموں کا بہہ جانا۔ حضورا قدس ملی اللہ علیہ دیلم
کا کیا ہے مٹنی فاک پھینک دینے سے کا فروں کی آتھوں بیس بی جانا مبارک الگیوں سے پانی کا جاری ہوجانا۔ اور تھوڑی پیز
کا گیا ہوجانا۔ تھوڑے سے آئے کی روٹیاں گی سوآ دمیوں کے لئے کا فی ہوجانا وغیرہ وغیرہ بیسب کی سبب سے تحت نیس
مانی اور حادث کے بعد ایک مسلمان کو بی عقیدہ رکھنا کہ اب کوئی نی نہیں آسکا ہر مدی نبوت ساح کے کرجوں کی مقتبدت سے
ائے حفوظ کو کھی ہو کہ اللہ تعالی کے نبی طاہرین اور صالحین بندے سے اس لئے بھی دونوں میں اشعباہ نہیں ہو
مارے بیا جہ دارے بیا ہو تا ہو اور محرکا فرق طاہریوں اور صاحب دور کو بیطانت نہیں میں کے دور میں اسلام کے بچوات سے بیا ہو موانا تھا اور ہو بھر انہ کی کوئی بجز ہو ہو اس کی ہوات تھا دور سے موتا تھا بعنی صاحب بوت کے ہاتھ پر جوکوئی مجز ہ فاہر ہوا اسکی طرف سے نبوت کے ہاتھ ہو تھا ہو اس کے مقابلہ بھی اس طرح کی چیز پیش کرنے کا ہوات کی طرف سے نبوت کی ہو تھی کرتا تھا اور ہو موتے ہوں ہوں تھر نبوت کے ہاتھ پر طاہریں ہو سے کی اللہ بھی اس طرح کی چیز پیش کرنے کا ہوتا تھی ہو تھی کرتا تھا اور ہو موتے نہیں کہ موتوں تھر ہو تھر کوئی مجرد ہوں نے در سے بعد کی ہو تھر ہوں تھر ہو تھر کرتا تھا اور ہو سے خور ہوں تھر ہو تھر کی موتوں تھر ہو تھر کی کرتا تھا اور ہو سے خور ہور نے کہ ہو تھر ہو اس سے فلا ہو تھر بوطا ہو تھر ہو سے اللہ تھی کر کا تھر کی دونوں تھر اس سے خور ہو تھر ہو تھر کہ ہو تھر کی ہو تھر کی کرتا تھا اور ہو سے کہ تھر پولیا ہو تھر کی کرتا تھا اور ہو سے کہ تو تھر تھر کرتا تھا اور ہو سے کہ تھر پولیا ہو تھر کی ہو تھر کی کرتا تھا اور سے کہ تھر کی کرتا تھا اور سے کی کرتا تھا اور کر کیا ہو تھر کی کرتا تھا اور سے کرتا تھا اور کرکا کی کرتا تھا اور

اوراب تو محدرسول صلی الله علیه وسلم کے بعد نبوت ہی ختم ہے۔ بہترے جموٹے مُدی نبوت پیدا ہوئے اگر کسی نے کوئی کرت دکھایا بھی تو شعبدہ تھا اور سب جموٹے اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ جادو گرتحدی لینی چینی نہیں کر سکتے وہ تو مقابلہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور ایک جادوگر دوسرے جادوگر کا کاٹ کر دیتا ہے اور تما شاد کھانے والے جادوگروں کو دیکھا ہے کہ بانسری بجتے بجتے اسکی آ واز ختم ہو جاتی ہے اور جمع میں کھڑا ہوا دوسرا جادوگر اسکی آ واز بند کر دیتا ہے۔ کسی نبی کے کسی مجز و کے موافق کوئی کر کے نبیں دکھا سکا اور ندا کسی کاٹ کر سکا۔ تاریخ اسکی شاہد ہے۔

كرامت اورسحرمين فرق

بہت سے اولیاء اللہ سے کرامت بھی ظاہر ہوجاتی ہے۔حسب تحقیق صوفیاء کرام اس کرامت سے تقرب الی اللہ میں اور رفع درجات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب کرامت کو اپنی کرامت کا پہتہ بھی نہیں

چلناس کے محقق صوفیہ کے نزدیک کرامت کی کوئی اہمیت نہیں۔ شاید کی کو بیاشکال ہو کہ مجزہ اور سحرییں تو فرق ظاہر ہوگیا اب نبوت باتی بھی نہیں رہی تا کہ کی کو دھو کہ ہوسکے لیکن اولیاء اللہ تو ہوتے ہیں اور اُن سے کرامت کا صدور ہونا ممکن ہے۔ پھر کرامت اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں سے ظاہر ہوتی ہے جو عبادت میں اور ذکر اللہ میں اور اطاعت اور فرما نبر داری میں مشغول رہتے ہیں۔ پاک صاف ہوتے ہیں نجاست سے بچتے ہیں۔ چاک صاف ہوتے ہیں نجاست سے بچتے ہیں۔ جنابت ہوجا اور فرما نبر داری میں مشغول رہتے ہیں۔ پاک صاف ہوتے ہیں نجاست سے بچتے ہیں۔ جنابت ہوجانے پر جلدی عسل کر لیتے ہیں اور جادواُن لوگوں کا کام ہے جوگندے اور نا پاک ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے نام سے ہیر ہوتا ہے اور جواللہ کی عبادت سے دور بھاگتے ہیں۔ نجاست اور خباشت اور جنابت ہو میں میں متلوث اور شائن کا مزاح بن چاہوتا ہے 'جوش سے کہ کہ میں ولی صاحب کرامت ہوں اور اُن کا حال وہ ہو ہو میں اور اُس کے دوستوں کا ہوتا ہے لیمن طاعت وعبادات اور ذکر اللہ سے دور اور نجاست و جنابت اور خباشت سے بھر پوراس کے دوستوں کا ہوتا ہے لیمن طاعت وعبادات اور ذکر اللہ سے دور اور نجاست و جنابت اور خباشت سے بھر پوراس کے دول ہو نے کہا جاتا ہو کہا ہوتا ہے لیمن طاعت وعبادات اور ذکر اللہ سے دور اور نجاست و جنابت اور خباشت سے بھر پوراس کے دلیا ہوتا ہے لیمن طاعت وعبادات اور ذکر اللہ سے دور اور نجاست و جنابت اور خباشت سے بھر پوراس کے دول ہونے کا خیال کی مسلمان کوئیں ہوسکا۔ اور نہاس کر تب کوکرامت کہا جاسکتا ہے۔

سحرفس بھی ہے اور کفر بھی

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ سحر کے تق یا کفر وغیرہ ہونے میں تفصیل بیہ ہے کہ اگر اس کے کلمات کفریہ ہوں مثل استعانت بہ شیاطین یا کواکب وغیرہ تب تو کفر ہے خواہ اس سے کسی کو ضرر پہنچایا جائے یا نفع پہنچایا جائے۔ اور اگر کلمات مباحہ ہوں تو اگر کسی کو خلاف اذن شرع کسی تھی کا ضرر پہنچایا جائے نہ اور کسی غرض نا جائز میں استعال کیا جائے۔ تو اس کوعرف میں سحز نہیں کہتے بلکہ مگل یا عزیمت یا تعویذ گذرہ کہتے ہیں۔ اور مباح ہے۔ البتہ نعت میں لفظ سحر اُسکو بھی شامل ہے کہ ہرتقر ف عجیب کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر کلمات منہوم نہ ہوں تو وہ بوجہ احتمال کفر ہونے کے واجب الاحتراز ہے۔ اور یہی تفصیل ہے تمام تعویذ گذروں اور نقش وغیرہ میں کہ غیر منہوم نہ ہوں اور غیر مشروع نہ ہوں اور غرض نا جائز میں استعال نہ ہوں اتنی شرطوں سے جائز ہیں ورنہ نا جائز اور کفر مملی کا طلاق ہرنا جائز پر صبحے ہے۔

پر فر مایا: وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُوهُمُ وَلا یَنفَعُهُمُ ( کروه لوگ ایی چیز سکھتے ہے جو اُن کو ضرر دینے والی شی نفع دینے والی نفع دینے والی نفع دینے والی نفع کا مقلب ہے ہے کہ آخرت میں جادو کی وجہ سے نقصان پنچے گا۔ اگر چدونیا میں فرا بہت نفع کمالیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لئے ضرر ہے کیونکہ جادو کا ضرر جادو گرکو پہنچ جاتا ہے۔ حکومت اسلام اس کو مزادے گی۔ اور جادوگری کی بدیختی اس کو لاحق ہوگی۔ اھ

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ و کا یکنفکھ کم اقبل پرمعطوف ہاوراس میں بیتایا ہے کہ جادو خالص شرہاور ضرم محض ہا اس کے معلوف ہا اس میں بیتایا ہے کہ جادو خالص شرہ ہوجاتا ہے) ضرمض ہا ایس کے کہ جادو گرجاد و کی بیتا ہوں ہو سکے اور بیتا ہے کہ جادو گرجاد و کی کی باتوں سے محفوظ رہنے کا ارادہ نہیں کرتا تا کہ فی الجملہ کوئی نفع متصور ہوسکے اور بیت بھی تحریر فرایا ہے کہ سیاق آیت سے بیظا ہر ہے کہ وہ دونوں جہان میں غیرنا فع ہے کیونکہ اس کا تعلق ندامور معاش سے اور ندمعاد سے اور آیت میں جادو سے نیخ کی تلقین کی گئے ہے۔اھ

اگركونی شخص بھی کوئی نفع جادو كے ذرىعيكى مسلمان كواس طرح كا پہنچادے كەمسلمانوں سے دفع ضرر كردے تو كوبيايك

مفرین نے اشکال کیا ہے کہ پہلے تو کھڈ عَلِمُوا فرمایا پھر کؤ کانُوا یَعْلَمُونَ فرمایاس میں بظاہر تعارض ہے۔
پھراس کے دو تین جواب دیے جن میں سے ایک جواب بیہ ہے کہ اُن کا جا ننا نہ جانے کے درجہ میں ہے۔ جب ضرر جانے
ہوئے کی چیز کوافقیار کیا اور ایمان سے منہ موڑا گویا کہ وہ جانے کے باوجو ذبیں جانے ۔ رُوح المعانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ
انہوں نے عماب اور عذاب کو تو جانالیکن اسکی حقیقت اور شدت کو نہ جانا گویا کو کو کانُوا یَعْلَمُونَ کامفعول محذوف ہے۔
پھر فرمایا نوکو اُنھُم آمنُو اُ والقَّوا (اللّبة) لیمی یہ لوگ اگر اللہ کے پیغیروں پر ایمان لاتے (جس میں جاتم انہیں محمولی اللہ کے بیا ایمان لاتے (جس میں جاتم انہیں محمولی ہوئے تو اللہ تعالی کی طرف سے آبیس اسکی جزادی جاتی ۔ جواس سے بہتر ہے
جس کے بدلہ انہوں نے اپنے نفول کو بیچا۔ اگر وہ جانے ہوتے تو آخرت کے واب کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور خیر کی طرف
بر ھتے ۔ آخرت کا تھوڑا اسا تو اب بھی فانی دنیا کے بہت بڑے نفع سے بھی بہت ہے۔ باتی اور فانی کا فرق خود بھے لیمنا چا ہے۔
جادو گرکی کیا سرا ہے اس کے بار سے میں تفصیل ہے۔ صاحب دوح المعانی کھتے ہیں کہ حضر سام ابو حنیف دھمۃ اللہ علیہ
جادو گرکی کیا سرا ہے اس کے بار سے میں تفصیل ہے۔ صاحب دوح المعانی کھتے ہیں کہ حضر سام ابو حنیف دھمۃ اللہ علیہ جادو نہ کہونا تو ہرکتا ہوں تجو کہوں کہا کہ میں اب سے میں قول و مشہور ہے کہ جاد وگر نے اس کا یہ کہنا کہ میں اب سے مود وہ کہور تا ہوں تبول نہیں کیا جا گا۔ جب یہ معلوم ہو کہ جاد وگر ہے اس کا یہ کہنا کہ میں اب سے جاد ونہ کرونگا تو بہرکتا ہوں تبول نہیں کیا جائے گا۔

ملاعلی قاری رحمۃ الدعلیہ حکملہ شرح فقد اکبر میں لکھتے ہیں کہ جوسح کفرہاس کا اختیار کرنے والا مردمُر قد ہوجانے کی وجہ سے قبل کیا جائے گا اور جادو گرعورت قبل نہیں کی جائے گی اس لئے کہ مرقدہ کو قبین کیا جاتا (وہ ہمیشہ قید میں رہے گی الا اُن تتو ب) اور جوسح فسق کے درجے میں ہواس میں سحر کی وجہ سے قبل نہ ہوگالیکن اگر کوئی ایسا کام ہوجس سے سی انسان کی ہلاکت ہوگئی یامریض ہوگیایا میاں ہووی میں جدائی کرادی ہوتو زمین میں فساد کرنے کی وجہ سے قبل کیا جائے گا۔اوراس مورت میں ساحراور ساحرہ دونوں قبل کئے جائیں گے سے کیونکہ اسکی علت ارتداد نہیں بلکہ فساد فی الارض ہے احد صورت میں ساحراور ساحرہ دونوں قبل کئے جائیں گے سے کیونکہ اسکی علت ارتداد نہیں بلکہ فساد فی الارض ہے احد صورت

جندب بن کعب صحابی رضی الله عند نے ویکھا کہ ایک آ دی کھیل کردہا ہے اس نے ایک شخص کو ذرج کردیا اورائس کا سرجدا کر دیا پھرائس کا سروا پس جوڑ دیا لوگوں نے دیکھا تو چی اسٹھے اور کہنے لگے کہ سبحان الله مردوں کو زندہ کرتا ہے حضرت جندب نے تلوار نکالی اور اس جادوگر کی گردن ماردی اور فرمایا اگریہ بچاہے تو اپنے نفس کو زندہ کرے حضرت جندب کے بارے میں رسول اللہ عظیمی نے فرمایا تھا کہ: یصوب صوبة فیکون احمة و احدہ کہ یہ ایک الی تلوار مارے گا جس کی وجہ سے بی تنجا ایک اُس کہ دوجہ یا لےگا۔ (الاصابة فی تیزان محدہ بی ایک اُس کی دوجہ یا لےگا۔ (الاصابة فی تیزان محدہ بی ا

۔ چونکہاس جادوگر کے عمل سے لوگ متاثر ہوکر پول سمجھ رہے تھے کہ میخض مردوں کوزندہ کرتا ہے اس لئے رفع فساد کی وجہ سے اُس کا قبل ضروری ہوا۔

تفییر قرطبی میں اس قصے کو اس طرح لکھا ہے کہ ولید بن عقبہ (امیر عراق) کے پاس ایک فیخص ری پر چل رہا تھا اور گدھے کے پیچھے سے اس کی دم میں داخل ہوتا تھا اور اس کے منہ سے نکل جاتا تھا۔ حضرت جندب نے اسکول کر دیا۔ آنخضرت سرور عالم علی نے فرمایا تھا کہ میری اُمت میں وہ فیض ہوگا جس کو جندب کہا جائے گا وہ ایک مرتبہ ایسی تکوار مارے گا جس سے تی اور باطل کے درمیان تفریق کر دیگا۔ (ص ۲۵،۲۲)

مسكله: اگرقرآن وحدیث كے كلمات بی سے عمل كيا جائے مگرنا جائز مقصد كے لئے استعال كريں تو وہ بھی جائز نہيں۔ مثلاً كى كوناتق ضرر پیچانے كے لئے كوئى تعويذ كيا جائے يا وظيفہ پڑھا جائے۔ اگر چہ وظیفہ اساء الہيہ يا آيات قرآنيہ بى كا ہووہ بھى حرام ہے۔ (معارف القرآن)

مسکلہ: تعویذ گنڈے وغیرہ جوعامل کرتے ہیں ان میں بھی اگر جنات وشیاطین سے استمد ادہوتو بھکم سحر ہیں اور حرام ہیں اورا گرالفاظ مشتبہ ہوں معنی معلوم نہ ہوں اور شیاطین اور بتوں سے استمد ادکا احتمال ہوتو بھی حرام ہے۔

قا كده: عام طور برعوام ش ايك قصم شهور ب جو باروت ماروت اور زبره كي بارك بل ب كمان دونو فرشتو لك قوت شهوا نيد د دى گئ في اور زبين بن أتارد يك يخ تفاوروه زبين بن آك تو زبره سي شهوت والى مطلب برارى كا ارده كيا اوراسكوآ ماده كرنى كوشش كى اس براس ني ان ساسم اعظم پوچيليا جس كو رييدوه آسان پرچل في اورو بال ساره بن في ان و دول فرشتول سي الله تعالى نه فرمايا كد دنيا كا عذاب چا بيت به ويا آخرت كارتو انبول نه دنيا كا عذاب كو بيت بين اور قيامت تك عذاب بوقي اس مناره بن في الله و ترت كارتو انبول نه دنيا كا عذاب كو ترسيل كركوس بن أله لك بوئ بين اور قيامت تك عذاب بوقي اس عمل الله و ترك بين اور قيامت تك عذاب بوقي الله و ترك بين الله و ترك بين اور قيامت تك عذاب بوقي اس قصرى ترديد كي ب قصد كو علام ما بن جوزى نه دولم يق سي تركي كوس على الله مناء الله على و حيه و سفر اله إلى رسله كا يعصون قال القرطبى أنه قول تدفعه الأصول في الملائكة هم أمناء الله على و حيه و سفر اله إلى رسله كا يعصون قال الله مناء الله على و قيه منافر و يعم بامره و يعم بامره و يقم بامره و قول المنافرة و يعم بامره و قول الانبياء و الاولياء الله المناد العلماء لكن و قوع هذا الجائز لا يدرك الا بالسمع ولم يصح. (١٣٥٥)

قدأنكره جماعة منهم القاضي عياض وذكر أن ماذكره أهل الاخبار ونقله المفسرون في قصة

هاروت وماروت لم يردمنه شئ لا سقيم ولا صحيح. عن رسول الله عَلَيْكُ وليس هو شيئاً يوخذ بالقياس وذكر في البحر أن جميع ذلك لا يصح منه شئ ولم يصح أن رسول الله عَلَيْكُ كان يلعن الزهرة. ولا ابن عمر رضى الله عنهما خلافا لمن رواة وقال الامام الرازى بعد أن ذكر الرواية في ذلك ان هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة ونص الشهاب العراقي. على أن من اعتقد في هاروت و ماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيتهما مع الزهرة فهو كافر بالله تعالى العظيم فان الملائكة معصومون (لا يَعُصُونَ الله مَا أمَرَ هُمُ وَيَهُعُلُونَ مَا يُؤُمُرُونَ. لا يَستكُبُرُونَ عَن يُعبَرُونَ وَلا يَستكُبرونَ يُسبَّحُونَ الله الله تعالى السموت ولا يَستكبرون يُسبَّحُون الله يكن والنها غير معقول ولا مقبول. واعترض والارض والقول بأنها تمثلت لها فكان ما كان وردت إلى مكانها غير معقول ولا مقبول. واعترض مرفوعة وموقوقة على على وابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضى الله عنهم باسانيد عديدة مروى حكاية لما قاله اليهود وهو باطل في نفسه وبطلانه في نفسه لا ينا في صحة الرواية ولا محدو الروية ولا تستلزم صحة الرواية فان من لوازم الصحة اشياء أخر غير صحة الند ذكرها العلماء في كتب الاصول فلوصح بعض الاسانيد على رائ الامام السيوطي لا يستلزم منه قبول الرواية.

يَالَيْهُا الَّذِينَ الْمُنُو الْالتَقُولُو الرَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَالمُعُولُ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ الدِيدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رَاعِنَا كَهِنِي ممانعت اور يبود كي شرارت

 توجفر مائے۔الہذا وہ لفظ بولا جانے جس کے معنی میں دوسرے معنی کا اشتباہ نہ ہوسکے اور یہودی بینہ کہہ سکیس تم بھی لفظ رَاعِنَا بولتے ہوتو ہم نے بھی بول دیا۔ نیزمسلمانوں سے خطاب ہوا کہتم بات کوسنواورا شاعت کر واور یہ بھی فر مایا کہ کا فروں کے لئے عذاب الیم ہے وہ آخرت میں اپنی حرکتوں کی در دنا ک سزایالیں گے۔ (عن سالم التر بل ۱۰۱۰ ت)

بیان القرآن میں لکھاہے کہ اس تھم سے بید سئلہ معلوم ہوا کہ اگر اپنے کسی فعل مباح سے کسی کو گنجائش گناہ کرنے کی مطح تو وہ فعل خوداُس کے حق میں مباح نہیں رہتا جیسے مثلاً عالم کے کسی فعل سے کوئی جاہل سند لے کرخلاف شرع کام کرنے لگے تو اگروہ فعل ضروری نہ ہوگا تو خوداس عالم کے لئے بھی منع ہوجائے گا۔

#### لَا تَقُولُوا رَاعِنَا سِي اسْنباط احكام

ب-اورمشا بہت كرنے والول كے لئے تهديداوروعيدب

اورابوبررصاص أحكام القرآن ميں اس آيت كذيل ميں لكھتے ہيں كداس ميں ولالت ہاس بات پركہ جس لفظ ميں احتال خير وشر دونوں كا ہواس كا بولنا جائز نہيں جب تك كوئى الىي چيز اس كے ساتھ ند ملالی جائے جس سے وہ خير ہى كے لئے متعین ہوجائے۔ اور بروہ لفظ ممنوع ہے جس ميں احتال فداق اُڑا نے كا ہو جوجائے۔ اور بروہ لفظ ممنوع ہے جس ميں احتال فداق اُڑا نے كا ہو (چونكہ يہودى لفظ داعنا كہ كر مينتے تھا ور فداق بناتے تھاس لئے بصاص نے اس آيت كذيل ميں بيد بات كھى ہے)۔ مفسر ابن كثير فرماتے ہيں كداس آيت ميں اللہ تعالی نے مونين كوكافروں كی مشابہت اختيار كرنے ہے منع فرما يا قول ميں بھى اور فعل ميں بھى۔ اس كے بعد مندا حمد اور سنن اُئى داؤ دسے حدیث قل كی ہے۔ من تشبه بقوم فهو منهم (كر جو شخص كى قوم كى مشابہت اختيار كرتا ہے وہ اُنہيں ميں سے ہے) اس كے بعد لكھتے ہيں كداس ميں ولالت ہے اس بات پر كدكا فروں كے ساتھ اُن كے اقوال اور افعال اور لباس اور تہوا را ورعبا دات وغيرہ ميں مشابہت اختيار كرنا سخت ممنوع بات پر كدكا فروں كے ساتھ اُن كے اقوال اور افعال اور لباس اور تہوا را ورعبا دات وغيرہ ميں مشابہت اختيار كرنا سخت منوع

متعدداحادیث میں اس کا تھم دیا گیا ہے کہ خطاب اور گفتگو میں اچھے الفاظ استعال کئے جائیں اور اُن الفاظ سے بچیں جو کُرےاورنائناسب معنی پردلالت کرتے ہیں۔ اس لئے کسی کو مالک الا ملاک یعنی شہنشاہ کہنے سے نے فرمایا ( کیونکہ سب بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے ) ایک لڑکی کا نام عاصیہ ( گنہگار) تھا۔ آنخضرت علیہ نے اس کا نام جیلہ رکھ دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی خض اپنے غلام اور باندی کو عَبْدِی اور اَمَتی نہ کہے۔ تم سب اللہ کے بندے اور تمہاری سب عور تیں اللہ کی بندیاں ہیں۔ عَبْدی اور اَمْتی کی بجائے غُلامی اور جَادِیتی کہاجائے۔ (بیب احادیث مسئلوۃ المائ باب الاسای میں مرکورہیں)

مَا يُودُ النِنْ نَكُفُرُ وَامِنَ اهُلِ الْكِتْبِ وَلَا الْمُثْرِكِيْنَ أَنْ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ الْكِثْبِ وَلَا الْمُثْرِكِيْنَ أَنْ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ مَن يَن اللَّهُ مَن يَن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ و

# يبود يوں اور مشركوں كوية كوارانہيں كەمسلمانوں پركوئى خيرنازل ہو

قضد میں اللہ تعالیٰ نے بود ہوں سے کہتے تھے کتم اسلام قبول کرومجر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لاؤتو وہ کہتے تھے کہم جس دین کی طرف بکل تے ہو ہمار سے بین سے بہتر نہیں ہے اور ہماری خواہش ہے کہ تبہارادین بہتر ہوتا تو ہم اس کا اتباع کر لیتے آئی تر دید میں اللہ تعالیٰ نے بیا ہمت نازل فرمائی اور بتایا کہ اے مسلمانو! ان کو بیپ ندنییں ہے تم کو کسی طرح کی خیر نصیب ہوئی ہودی تو اس حسد میں مرے جارہے ہیں کہ نبی آخر الزمال صلی اللہ علیہ وسلم حصرت اس اعمیل کی اولاد میں سے کیوں آیا اور حضرت اسحاق کی اولاد میں کیوں نہ ہوا اور مشرکین اس لئے ناراض ہیں کہ حضرت سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جودین پیش فرمایا وہ ان کی خواہدوں کے خلاف

ہاں کوقو حید پر نزئیں اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے مجت ہے جب اُن کی تردید کی جاتی ہے قائمیں پُر امعلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شائۂ نے یہوداور مشرکین کی تر دید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے خیالات کا پابند نہیں وہ جے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیے وہ جے چاہے نبوت سے سر فراز فرمائے اور جے چاہے ہدایت دے۔اس میں کسی کو

اعتراض کرنے اور حسد کرنے کا کوئی حق نہیں۔ (من معالم التو یل ص ۱۰ اج اروح المعانی ص ۲۵۰ جا)

مفسرا بن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت شریفہ میں اہل کتاب اور مشرکین کی سخت دُشنی کا ذکر فرمایا ہے۔ تا کہ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان مودّت اور محبت بالکل منقطع ہوجائے اور اس میں اللہ تعالی نے اس انعام کو بیان فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعیہ مؤتنین کو عطا فرمایا لینٹی شریعت کا ملہ عطا فرمائی مَن پُشاء کا عموم خود آنخضرت سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جعین سب کوشائل ہے۔

#### لشخء يات كى حكمت

قضم میں: قرآن مجید کے بعض احکام اللہ تعالی منسوخ فرمادیتے تھے بھی ایک تھم دیا پھراس سے منع فرمادیا اوراُ سکے خلاف تھم دیدیا بھی ایک تھم کے بجائے دوسراتھم نازل فرمادیا اس کود کیوکر مشرکین نے کہا کی چوصلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بات کہتے ہیں اورکل کو اس سے رجوع کر لیتے ہیں اگریقر آن اللہ تعالی کے پاس سے ہوتا تو اس میں منسوندیت والی بات کیول ہوتی معلوم ہوا کہ یہ سب پچرچم (علیقے) اپنے بیان سے کہتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ سور چیل میں ان ڈیمنول کی بات کی اس طرح بیان فرمایا: وَإِذَا بَدُلُنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةً وَاللهُ آعُلُمُ بِمَا یُنزِلُ قَالُوا آنَّمَا آنَتَ مُفْتَوِط (اورجب، مم سی آیت کوایک آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو پھنازل فرما تا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس توافتراءی کرنے والا ہے)

اللہ جل شاخ نے اس آیت شریفہ میں ان کی جہالت والی بات کی تر دیوفر مائی اور فرمایا کہ ہم جس سی آیت کومنسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ منسوخ کرنے میں حکمت ہوتی ہوا ور بندوں کا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ یا تو ان کے لئے دوسرا تھم آئفتا اور اسہل ہوتا ہے یا اس میں منفعت اور ثواب بہلی جیسی آیت کی طرح ہوتا ہے۔ یا تو ان کے لئے دوسرا تھم آئفتا اور اسہل ہوتا ہے یا اس میں منفعت اور ثواب بہلی جیسی آیت کی طرح ہوتا ہے۔ سخت تھم کو آسان کر دیا گیا تو بندوں کے لئے یہ بھی بہتر ہے کہ اس میں عمل کے لئے آسانی ہوگی اور اس کی بجائے کوئی سخت تھم آگیا تو بہتر ہے کیونکہ مل جس قدر مشکل ہوگا اس قدر دو اب زیادہ ہوگا۔

وأما على قرَّاء ة ننسأها بفتح النون الاوّل وفتح السين مهموزا فمعناه نؤخرها فلا نبدلها أو نرفع تلاوتها و نوفع تلاوتها ونؤخر حكمها أونؤخرها ونتر كها في اللوح المحفوظ فلا ننزل\_(سالها الزيل ١٠٠١٠٠١)

عروب و وسوسط الموسوس وسوس و المع المع المعطوط و و المعطوط و المعطوط و المعطوط و المعطوط و المعطوم المرائ المرائ المعطوط و المعلوط و المعطوط و الم

قال ابن كثير يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء فله الخلق والأمر وهوالمتصرف فكما خلقهم كما يشاء يسعد من يشاء ويشقى من يشاء ويصحح من يشاء ويمرض من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء كذالك يحكم في عباده بما يشاء فيحل ما يشاء ويحرم مايشاء ويبيح ما يشاء ويحظر مايشاء وهو الذي يحكم بما يريد لا معقب لحكمه ولا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ فيامر بالشي لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره والتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجروا.

امر توری و آن تشکو ایس ایس ایس ایس می اسیال موسلی من قبل و من یتب ال

الكُفُر بِالْإِيمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَاءِ السَّبِيلِ

كفر كو افتيار كرے مو وہ سيدھے راستہ سے بحتك كيا۔

#### بے جاسوالات کی ممانعت

(سوجب ہماری طرف سے اُن لوگوں کے پاس حق پہنچاتو کہنے لگے ان کوالی کتاب کیوں ندفی جیسی موی کولی تھی کیا جو کتاب موی کولی تھی کہا جو کتاب موی کولی تھی اس سے قبل بیلوگ اُس کے مشکر نہیں ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا بید دونوں جا دوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور یوں بھی کہتے تھے کہ ہم تو ہرایک کے مشکر ہیں )

تحكم كرول توجهال تك ممكن ہواس پر مل كرواورا گريس كسى چيز سے منع كردوں تو أسے چھوڑ دو\_

ایک اور حدیث میں ہے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت علی ہے نفر مایا کہ اللہ تعالی فی ا نے تبہارے لئے قبل قال اور کثر سے سوال اور اضاعت المال کونا پہندیدہ قرار دیا۔ (مشکلہ قالمصابی سے ۱۳۱۹ز بخاری وسلم) آیت کا شان نزول خواہ وہی ہو جو معالم النزیل سے نقل کیا گیا لیکن اس میں مسلمانوں کو بھی یہ تھیوں ملی کی کہ جو احکام ہیں اُن میں گیں بے سکے سوال نہ کریں۔ قبل وقال میں وقت ضائع نہ کریں اور ضرورت کی بات یو چھیں۔

ود گذیر من اله لل الکتب لؤیرد و الله من بعنی ایمان کم گفارا المحسک الم ن عنی الله الله تا می الله من الله من

كفارجا ہے ہیں کتمہیں كافر بنالیں

قف معدی : یبودیوں کو یہ تو خوب واضح طریقے پر معلوم ہوگیا تھا کہ نبی عربی مجدرسول اللہ علی واقعی اللہ کے نبی ہیں کیکن اُن کو حسد کھا آیا خودتو مسلمان ہوتے ہی نہ سے (الا فلیلا منہہ) اور طرح طرح کی کوششیں کرتے ہے کہ عرب بھی مسلمان نہ ہوں اور جولوگ مسلمان ہو بچے انکووا پس کرلیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان نہ ہوں اور جولوگ مسلمان ہو بچے انکووا پس کرلیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوئی حیثیت نہ دیں۔ چونکہ مسلمان اور یہودی سے بچے تر ہیں اور اُن کی بچنی ہیں نہ آئیں اور اُن کی جموثی ہمدردی کوکوئی حیثیت نہ دیں۔ چونکہ مسلمان اور یہودی ایک ہی شہریعنی مدینہ منورہ میں دہتے ہے اور اس وقت تک ظاہری اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں کے فلبری صورت فلاہری اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں کے فلبری صورت فلاہری ہوئی تھی اس لئے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم معاف اور درگر زکرتے رہواور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہو ۔ اللہ تعالیٰ کوسب پھی قدرت ہے بچی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی ہمانی پہلے سے بھی دو گے اُسے اللہ کے ہاں پانوں کے کہا ترقر اللہ کے گئی اس کے مسلمی اور کے دو اور جو کچھا پنی جانوں کے لئے کوئی بھائی پہلے سے بھی دو گے اُسے اللہ کے ہاں پانوں کے لئے کوئی بھائی پہلے سے بھی دو گے اُسے اللہ کے ہاں پانوں کے اس میں اعمالِ صالحہ میں مشخول رہنے اور جانی و مالی عبادت ادا کرتے رہواور زکو ۃ ادا کرتے رہواور جو کچھا پنی جانوں کے لئے کوئی بھائی پہلے سے بھی دو گے اُسے اللہ کے ہاں پانوں کے اس میں اعمالِ صالحہ میں مشخول رہنے اور جانی و مالی عبادت ادا کرتے رہے کا تھی دیا ہے ان کے اس میں اعمالِ صالحہ میں مشخول رہنے اور جانی و مالی عبادت ادا کرتے رہے کا تھی دیا ہوں کہ کوئی ہمانی پہلے کا تھی دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ علیاتی نے کہ جو شخص ایک مجود کے برابر حلال کمائی سے صدقہ کر دے اور اللہ تعالی حلال ہی کو تبول فرما تا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمالیتا ہے پھراسکی تربیت فرما تا ہے ( یعنی اس کو بڑھا تا رہتا ہے ) جیسے تم میں سے کوئی شخص اسے گھوڑے کے بچہ کی تربیت کر تا رہتا ہے۔ ( بڑھتے بڑھتے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہوجائے گا۔ ( مسیح بخاری ص ۱۹ ماج ۱) جب قیامت کے دن ثواب ملنے لگے گا تو مجود کے برابر جو چیز دی تھی اُس کا ثواب اتنازیادہ ملے گا جیسے اُس نے اللہ کی راہ میں پہاڑ خرچ کردیا ہو۔

وقالُوالَن يَكُ خُل الْجَنَة الآمَن كَان هُودًا اَوْ نَصُرَى يَلُكَ اَمَانِيَّا مُمْ قُلُ هَاتُوا اور نَصِرَى يَلُكَ اَمَانِيَّا مُمْ قُلُ هَاتُوا اور نَهِ مِن اللهِ وَ هُو مُحْسِنَ فَلَ اَ اللهِ وَ هُو مُحْسِنَ فَلَ اللهِ وَ اللهِ وَ هُو مُحْسِنَ فَلَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

یبود ونصاری کا قول که جنت میں ہم ہی جائینگے اوراسکی تر دید

نصارى سيدنا حضرت عيسى عليه السلام كے ماننے والے سمجھے جاتے ہيں انہيں معلوم ہے كہ ہم جس دين پر ہيں وہ دين نبیں ہے جواللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کودے کر بھیجاتھا۔حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا ہوکہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میفر مایا موکدمیری اورمیری والده کی عبادت کرویا پیفر مایا موکداوگ جھے آل کردیں کے اور میر نے آل کے بعد جو مخص بیعقیده ر کھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کوئل کرا کر اُن سب لوگوں کے گنا ہوں کا کفارہ کردیا جو اُن کو اللہ کا بیٹا مانیں ایسا ہر گرنہیں ہے۔ بیسب باتیں نصاری کی خودتر اشیدہ ہیں سیدنا حضرت سیلی علیہ السلام نے ان میں سے کوئی بات بھی نہیں فرمائی انہوں نے توصرف الله کی عبادت کرنے کی تبلیغ کی اور نصاری جو کھے کہتے ہیں اُن کے پاس اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ باتیں حضرت عيسى عليه السلام في بتائى بين - سير باتين حضرت عيسى عليه السلام آسان برتشريف لے جانے كے بعد أن كے جمولے مانے والوں نے کئی سوسال کے بعد تجویز کیں کیونکہ اس میں تن آسانی ہے اور پورے گناہ کرتے ہوئے مغفرت اور نجات کی گارنی ہاس لئے نصار ی نے ان باقول کو بغیر تحقیق کے قبول کرر کھا ہے اتوار کے دن یا دری کہدیتا ہے کہ میں نے اس ہفتہ كسب كناه معاف كرديئي يكيى خلاف عقل بات بركمتا فرماني كي بخدائ ياك كي اورمعاف كرربي بي الوق اور یا در یوں کو گناہ کےمعاف کرنے میں خداوند تعالی کانائب مانے ہیں ان کویہ نیابت کہاں سے ملی کمن نے ان کونائب بنایا؟ ہر عقلند کے سامنے بیسوالات آتے ہیں۔ بیسب کھے نصاری کا اپنا بنایا ہوا دین ہے۔ اور اوپرسے اس دھو کہ اور آرزو میں پڑے ہوئے ہیں کہ صرف ہماری ہی نجات ہوگی اور ہم ہی جنتی ہیں۔سب جانے ہیں کہ کوئی بات بلا دلیل قبول نہیں ہوتی اور دنیا میں سب اس قانون پر چلتے ہیں۔لیکن آخرت کے بارے میں جہاں دوزخ کے دائی عذاب سے نجات پانے کی ضرورت ہوگی صرف خوش ہی اور گمان اور خیالات اور اوھام اور آرز وؤں پراکتفاء کئے ہوئے ہیں۔ ھداھم الله تعالی یبود و نصاری کے علاوہ کفار کی دوسری قومیں بھی اپنی بارے میں خوش فہیوں میں مبتلا ہیں اور ان سب نے محض جھوٹی

روی اور ان اور ان سب نے محض جموثی کی در روی و میں بھی اپنی بارے میں خوش فہیوں میں مبتلا ہیں اور ان سب نے محض جموثی آ رزوؤں کا سہارا لے رکھا ہے۔ انکے پاس ان کے دین کے حق ہونی کی اور اس بات کی کہ ان کا دین یوم آخرت میں ذریع نجات بے گاکوئی دلیل نہیں ہوادشرکوں کی بیوتونی دیکھو کہ پیدا کیا اللہ نے اور کھانے کو وہ بی دیتا ہے اور انسانوں کی ضرورت کا سامان آسی نے پیدا فرمایا ہے کیا در اور کھانے کو وہ بی دیتا ہے اور انسانوں کی ضرورت کا سامان آسی نے پیدا فرمایا ہے کہتے ہیں اللہ تعالی سب کو بجھدے۔

عندالله جنتی کون ہے

یبودونسلای کے دعویٰ کی تردید کرنے اور اُن سے دلیل طلب کرنے کے بعد حق تعالیٰ شاخ نے ارشاد فرمایا: بَلْی مَن اَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلْهِ (الْآیة) یعنی دوسرے لوگ کیوں جنت میں داخل ندہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرمانبر دار ہواورا پی ذات کو اللہ کے احکام کی تعمیل میں جھکا دے اور وہ صفیت احسان سے متصف بھی ہوتو اس کا اجر اُس کے رب کے پاس ضرور ملے گا۔ جو جنت کو اضلی صورت میں ہوگا۔ ان لوگوں کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نے ملکین ہونے کا کوئی موقعہ ہے۔ یہ موقی قانون ہے جو بھی اس پھل کر یکا داخلہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے کسی کی قرابت رشتہ داری موقعہ ہے۔ یہ موقی خواہ محبوب اور مقرب بن جاتا ہے۔ ایمان پر دخول جنت کا مدارے۔

لفظ مُحسِن لفظ احسان سے مشتق ہے جوسن سے لیا گیاہے جس کامعنی ہے اچھے طریقے سے کام کرنا اور عمر گی کے ساتھانجام دینااس میں احسان عقیدہ اور احسان عمل سب کچھ داخل ہے۔ بعض مفسرین نے مصن کا ترجم مخلص سے کیا ہات بیات بیہ کے عقیدہ بھی صحیح ہونالازم ہاور کیل بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔جس کاعةمیدہ رسول اکرم خاتم النین صلی ا لله عليه وسلم كے بتائے ہوئے عقيدول كےخلاف ہؤوہ عقيدہ مل محسن نبيس بے لبذا اسكى نجات نبيس ہے۔اس نے اپنی ذات كواللدك ليخبيس جمكاياوه الله تعالى كي بيعج موئ رسول كى حكديب كرتاب لإخامستى نجات نبيس اورجس مخض كاعمل رسول الله سلی الله تقلیہ وسلم کے مل کے موافق نہیں ہے یا نیت میں اخلاص نہیں یعنی، الله کی رضا مطلوب نہیں۔اس کا وہمل مردود ہے۔اللہ کی محبت کا دعویٰ ہواوررسول الله صلی الله علیہ وسلم کا اتباع نہ ہوتو بید عویٰ جسوٹا ہے عقیدہ اور عمل دونوں میں اخلاص ضروری ہے منافق عقیدہ میں مخلص نہ تھے اور جولوگ عقید وٹھیک رکھتے، ہیں لیکن عمل اللہ کی رضا کے لئے نہیں کرتے دکھاوے کیلئے اور دنیاوی جاہ وعزت حاصل کرنے کیلئے کرتے ہیں ایکھل کا آخرت میں کوئی او ابنیں سورہ کہف کے آ خير مِمَ فرمايا: فَمَنُ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَّلا يُشُوكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا رِسُوجُوضُ احِيَّ، رب سے ملاقات کی امیدر کھتا ہے اُسے چاہئے کھل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے ،۔ کا فروں اور مشرکوں میں جولوگ کوئی عمل کرتے ہیں اگران میں اللہ کی رضا کو مقصودر کھتے ہوں تب بھی وہ معتبز ہیں اور آخ رہے میں اس کا کوئی ثواب نہیں۔ کیونکہ عقیدہ کے اعتبار سے محراہ ہیں اور اللہ کے دین پڑئیں ہیں ان کے لئے سورہ فرقان میں فریکا: وَقَلِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبّاءً مَّنْتُورًا أورجم أن ككامول كاطرف ووه كر ي تقمتو بيهول يكو اُن کوالیا کردیں کے جیسے پریشان غبارشاید کوئی شخص اپنی جہالت سے بیسوال کرے کہ آید ، میں مسلمان اور نے کی شرط نہیں ب مرييثر طكال سا كا الكاجواب يب كه أسُلَم وَجْهَهُ اوروَهُوَ مُحْسِنٌ ع بى يقيد ابت اوق باوردومى آيات بحى پين نظرر كهنالازم بصورة آل عمران كي آيت وَمَنْ يَتَغَعْ غَيُو الإسكام دِيْناً فَالَن يُقْبَلَ مِنْهُ كو پيش نظر ركيس

وقالتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰرِي عَلَى نَنْيَءُ وَقَالَتِ النَّصٰرِي لَيْسَتِ الْيَهُودُ وَقَالَتِ النَّصٰرِي لَيْسَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصٰرِي الْيَهُودُ وَ النَّصٰرِي الْيَهُودُ وَ النَّالِي النَّالِي اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي الللْمُواللَّالِي الللْمُواللَّالِي الللْمُوالللِّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّ

على شكى عِرِ وَهُمْ يَتُلُونَ الْكِتَّبُ كَنْ لِكَ قَالَ الْذِينَ لَا يَعُلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ عَلَى شَكَى عِرْ يَسْ طَالْعَهُ وَهُ وَلِهِمْ كَاللَّهُ عَلَى الْكِنْ يَنْ لَا يَعُلَمُ وَهُ لَكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَاعِمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

#### يهود ونصال ي كا آپس ميس نزاع اورائكي با تو س كي تر ديد

قف مد بین : تغییر در منثور ص ۱۰ اج ایس حضرت این عباس سے دوایت نقل ہے کہ جب نجران کے نصال کی رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہودیوں کے علاء بھی وہاں پنچے دونوں فریقوں نے وہیں خدمت عالی میں حاضر ہوتے ہوئے آئیں میں مباحثہ شروع کر دیا۔ یہودیوں میں ایک شخص رافع بن حریملہ تھا۔ اس نے نصال کی سے کہا کہ کی چیز سے تبیارا کوئی تعلق نہیں اور نہ بھی تھا۔ اس طرح انہوں نے حضرت عینی علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا اور انجیل کے کتاب اللہ ہوئے ہی معکر ہوئے نصال کی متعابلہ میں جواب دینے کا جوش آیا تو ان میں سے ایک شخص نے یہودیوں سے کہا کہ تم کی چیز پرنیس ہولی تی تمارا کوئی تعلق نہیں اور نہ بھی تھا۔ اس طرح سے حضرت موئی علیہ السلام کی نبوت کا انگار کر بیٹھے اور تو رات شریف کے سے تبیارا کوئی تعلق نہیں اور نہ بھی تھا۔ اس طرح سے حضرت موئی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر بیٹھے اور تو رات شریف کے سے تبیارا کوئی تعلق نہیں اور نہ تھی تھا۔ اس طرح سے حضرت موئی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر بیٹھے اور تو رات شریف کے مناز اور کی تعلق اور خور سے ذکر کرکے کا ملم ہوتے ہوئے آئی رسالت کے منکر ہور ہے ہیں۔ ہرفریق کو دوسر نے فریق کے بارے میں معلوم ہے کہ باوجود تحریف کو کا علم ہوتے ہوئے آئی رسالت کے منکر ہور ہوئی ہوئی کو دوسر نے فریق کے بارے میں معلوم ہے کہ باوجود تحریف کو بات دلانے والانہیں گئی کو کا بسیارا کوئی ابتداء اللہ کی کہ بارے میں کھی کو بات کا کہ کہ بات کا کہ کو بات کا منہ کہ کو بات کسی و لہدا قال تعالی و ھم یعلون الکتاب ای و ھم یعلمون شریعة التوراة والانجیل کل منہما کانت مشروعة فی وقت و لکت ہم تجاحدوا فیما بینہم عنادا و کفرا و مقابلة للفاسد بالفاسد .

پیمرفرمایا کالیک قال الّذین کا یَعَلَمُون مِثْلَ قَوْلِهِم (یعن ایسی بی بات اُن لوگوں نے کی جونیں جائے)
یعنی یہودونسال کے علاوہ جوائ سے پہلے اُمتیں گرری ہیں۔ وہ بھی ایسی جہالت کی باتیں کرتی رہیں ہیں۔ کرعا داور تعصب کی وچہ سے حق کوجھٹلا یا اور حقیقت واضحہ کو خدما نا۔ اور اب مشرکین عرب کا یہی حال ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے مشر ہوئے حالا تکہ آیات بینات اور دلائل واضحہ اُن کے سامنے ہیں۔ دلوں سے جانتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں کیکن مائے نہیں۔ واحتلف فیمن عنی فی قول ہ تعالیٰ: اللہ ین لا یعلمون فقال عطاء امم کانت قبل الیهود و النصار ہی وقال السّدی هم العرب قالوا لیس محمد علی شی واختار ابن جویر اُن الحمل الجمیع اولی (من این کیرم ۱۵۵)

كِمر فرمايا: فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمًا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ كَ قيامت كون الله تعالى أن سب كوجم

فرما كينكَ اورعدل كيماتهاأن كورميان فيطفرما كينكَ اوراس فيصله يسب يرتن خابر بوجائكًا اورباطل كاپية چل جائيًا ا سورة سبامين فرمايا: قُلُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رِبُنَا فَمَ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُو الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ (كهدد بَحِيَ كه بمارارب بمسب كوجع فرمائ گااور برافيصله كرنے والاجائے والاہے)

بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان سب کے درمیان عملی فیصلہ فرمادیں گے۔اوروہ عملی فیصلہ بیہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کوجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔عملی فیصلہ کی قیداس لئے لگائی کہ قول اور برھانی فیصلہ توعقلی اور نقلی دلائل کے ذریعید دنیا میں بھی ہوچکا ہے۔

الله کی مسجدوں میں ذکر سے روکنا ہوئے برواظکم ہے

بات کی خو خری دی که معظمه فتح موگیا۔ جب غلب الل اسلام کا موجائے گاتو بیمشرکین اس میں ڈرتے موے داخل موں کے چنا نچاللد تعالی نے بیاعلان کرایا ک خبرداراس سال کے بعد کوئی مشرک ہرگز جج نہکرے۔(عن معالم التزیل ص ١٠٠١) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیت شریفہ میں یہود ونصاری کا ذکر ہے کہ انہوں نے مختلف اوقات میں بیت المقدس كى بحرمتى كى حضرت مجامد فرمايا كداس سے نصارى مراديس جوبيت المقدس ميس تكليف دين والى چزيس مچینک دیتے تھے اورلوگوں کونماز پڑھنے سے روکتے تھے۔اور قادہ کا قول ہے کہاس سے رومی لوگ مراد ہیں انہوں نے یہود بول کے بغض میں بیت المقدس کی بربادی میں بخت نفر مجوی کی مدد کی اور کعب احبار سے منقول ہے کہ نصال ی بیت المقدس برغالب موئ توانهول في اس كوجلا دياجب حضرت محمد رسول الشيطي كى بعثت موتى توالله تعالى في آيت بالا نازل فرمائي \_للذاجو يحى كوئى نصرانى اب بيت المقدس مين داخل موتاب توخوف كساتهدداخل موتاب \_ (درمنورس ١٠٠٨) سبب زول جو بھی مواور زول آیت کے وقت مساجد اللہ سے روکنے کا مصدات جو بھی کوئی جماعت موقر آن مجید کے عموى بيان سے واضح مواكمسجدول ميں الله كانام لينے سے روكناظلم كى چيز ہے اور يہ بروےظلم ميں شار ہے۔ في روح المعاني وظاهر الآية العموم في كل مانع وفي كل مسجد وحصوص السبب لا يمنعه نيزوسعيٰ في خُوَابِهَا كَعُوم مِين مَعِدول كوكرا دينا اورمعط كردينا بهي شائل ہے۔ قال صاحب روح المعاني وسعىٰ في خوابها أى هدمها وتعطيلها ـ الركوئي اليي جماعت ياأس كاكوئي فروم عديس آنا جاب جودائره اسلام عنارج بول مثلاً كسى نے مرى نبوت پرايمان لانے والے لوگ جس نے حتم نبوت كے بعد نبوت كا دعوى كيا ہے توان لوكوں كوائي مسجد سے روک سکتے ہیں بیمنع کرنا و کر اللہ سے منع کرنائیس بلکہ مسلمانوں کو کفرے محفوظ رکھنے کے لئے ہوگا۔ای طرح کی ایک جماعت کوجب مسلمانوں نے مسجد سے روکا توانہوں نے مذکورہ بالاآیت پڑھ دی جس پرایک عالم نے سورة انعام کی بيآيت يُرْهَكُرسناكَ: وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ اقْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا اَوْقَالَ أُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْئً وَمَنُ قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَاأَنْزَلَ اللهُ (اوراً سُخْصَ سے زبادہ کون ظالم ہوگا جواللہ پرجھوٹ تہت لگائے یابوں کے کہ مجھ پروی آتی ہے حالا تک اس رکسی بات کی بھی وی نہیں آئی اور جو محض یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے میں عقریب ایسانازل کروں كا) بعض مفسرين فرماياكم أولفِك مَا كَانَ لَهُمُ أن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَانِفِيْنَ صرف معررام ك بارے من نبيل ب بلكدد يكرمساجد كوبهي اس كاعموم شامل ب( كما في تغيير ابن كثيرص ١٥٥ ق المونين ساللدتعالى كا وعده ب كدأن كي مدد ہوگی اور مسجدیں کا فروں کے نسلط سے آزاد ہول گی ( کمامر) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ المحد للذ الله تعالی نے بيدوعده بورافر مايا اوربيت المقدس مسلمانول كے قبضه ميں آيا اگر كوئى تصرانی اس ميں داخل ہوتا تھا تو چوری چھپے اپناروپ بدل كرداخل موتاتها بعرقاده كاقول نقل كياب كهجوجى كوكى نصرانى بيت المقدس من باياجاتا باسكوخوب زياده سزادى جاتى ہے۔ پھرصاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ اگر کو کی محص بیسوال اُٹھائے کہ بیت المقدس پھرنصلای کے ہاتھ میں چلا گیا جے صلاح الدين ايوبى في دوباره فتح كيا توبيسوال وارذبيس موتا كيونكم آيت ميس كوئي كلمداس بات يرد لالت كرف والانبيس ب كه بیت المقدی بمیشه مسلمانوں ہی کے قبض میں رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا توان پر لازم تھا کہ قضه باقی رکھے صحب ایمان صحب اعمال اور صحب تدیر کی وجہ سے کھو بیٹے سیانہوں نے ایمانی تقاضوں کے خلاف کیا۔

صاحب بیان القرآن نے آوُلِفِکَ مَا کَانَ لَهُمُ اَنْ یَدْخُلُوهَا اِلّا خَانِفِیْنَ کَامطلب یکھا ہان الوگول کوتو کھی ہے بیب اور بے باک ہوکران مساجد میں قدم بھی ندر کھنا چاہے تھا بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت وحرمت وادب سے جاتے جب باک ہوکراندر جانے تک کا سخفاق نہیں تو آگی ہتک جرمت کا کب حق حاصل ہے۔ ای کوظم فر مایا گیا اصفلاصہ یہ لکا کہ اس میں مساجد کا ادب بتایا گیا ہے یہ بات سیاق کلام سے دل کوزیادہ گئی ہواللہ تعالی اعلم بالصواب کھر فر مایا: لَهُمُ فِی اللّهُ نُورِی وَ لَهُمُ فِی الْاَحْدِوَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ (کد دنیا میں ان الوگوں کے لئے رسوائی کھر فر مایا: لَهُمُ فِی اللّهُ نُورِی وَ لُهُمُ فِی الْاَحْدِورَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ (کد دنیا میں ان الوگوں کے لئے رسوائی ہے۔ اور آخرت میں وہ سب قو میں رسواہوگی جنہوں نے مجدحرام یا بیت المقدی میں اللہ کے ذکر وعبادت سے دو کا اور اُن کی ویرانی کی کوشش کی دنیا میں یہ قو میں مغلوب بھی ہو کیں مسلمانوں کی محکوم بھی بنیں اور یہود و فسال کی تجوید سے پر مجود کی ویرانی کی کوشش کی دنیا میں یہ قو میں مغلوب بھی ہو کیں مسلمانوں کی محکوم بھی بنیں اور یہود و فسال کی تجوید سے بر جوران کا اور آن مجید میں اس کا ذکر ہو چکا ہے اور اس عذاب کی تفصیلات آبات اورا جادیہ میں خمکور ہیں)

و لله المشرف والمغرب فأينكا تولوا فكروجه الله إن الله واسع عليم

#### جدهررُخ کرواُدهرالله کارخ ہے

قضسيو: الباب النقول مين تين واقعات لكھے ہيں جن ميں اس آيت كے سبب نزول كا ذكر ہے تيوں واقعات ميں يہ تذكره ہے كہ حضرات صحابہ رض الله عنهم سفر ميں تھے اندھيرى رات ميں (اور بعض روايات ميں ہے كہ باول كى وجہ ہے) قبلہ كے بارے ميں اشتباه ہوگيا۔ ہرايك نے اپنے غور وفكر كے مطابق جدهر قبلہ مجھ ميں آيا أوهر نماز پڑھى منح ہوكى تو فلطى معلوم ہوكى آئخضرت علي ہے ساس كا ذكر كيا تو آپ نے خاموثى اختيار فرمائى اور الله تعالى نے آيت بالا نازل فرمائى ان ميں سے ايك واقعه من تر فدى (ابواب النفير ميں بھى فدكور ہے)

#### جهت قبله كاقانون

آیت کا مطلب بیہ کہ اللہ تعالیٰ مثر ق کا بھی یا لک ہے اور مغرب کا بھی یا لک ہے (بلکہ تمام جہات کا مالک ہے اس عموم میں جنوب اور شال بھی آگے۔ کما قال تعالیٰ فَالا اُفْسِمُ بِوَتِ الْمَشَادِقِ وَالْمَغَادِ بِ اِنَّالْقَادِرُونَ لَہٰ اَلٰہُ ہِور عموم میں جنوب اور شال بھی آگے۔ کما قال تعالیٰ فَالا اُفْسِمُ بِوَتِ الْمَشَادِقِ وَالْمَغَادِ بِ اِنَّالْقَادِرُونَ لَهٰ اَلٰہُ ہِور احتیار ہے کہ جس جہت کو چاہے تبلہ ترار دیدے اور چونکہ معبودہ ہی ہے اور سب جہات اُسی کے مملوک اور مخلوق جی اس کے وہ اپنی عبادت کے لئے وہ یہ قبلہ ہے کی کواس میں اعتراض کا کیا تی ہے وہ کھبٹریف کو قبلہ مقرر فرمادے تو اُسے پورااختیار ہے اور بیت المقدی کوقبلہ عبادے تو اُسے پورااختیار ہے اور بیت المقدی کوقبلہ بنادے تو اُسے پورااختیار ہے ان دونوں کے علاوہ اور کی اُن ٹر پر نماذ پڑھنے کی اجازت دے دی تو بھی اُسے اُنھر اللہ کا اُن ہے ۔ لین کا اللہ تعالیٰ تو اس بلند تعالیٰ تو اس بلند اور بالا ہے کہ اس کا جسم ہویا وہ کی جہت میں ہوجد هر بھی اُن کی اور اذن خداوندی کے مطابق جدھر کو بھی نماز پڑھ لیں گے اُدھر بی وہ جہت ہوگی جس کی طرف تہمیں اُن خمام خداوندی اور اذن خداوندی کے مطابق جدھر کو بھی نماز پڑھ لیں گے اُدھر بی وہ جہت ہوگی جس کی طرف تہمیں اُن خمام خداوندی اور اذن خداوندی کے مطابق جدھر کو بھی نماز پڑھ لیں گے اُدھر بی وہ جہت ہوگی جس کی طرف تہمیں اُن

كرنے كاتكم ديا كيا۔ اورائ طرف نماز پڑھنے ميں اكل رضا ہے (قال في الروح اى فهناك جهته سبحانه التي أمرتم بها ص ١٣٥٥ الله فتم قبلة الله و الوجه والوجه والجهة والمجهة القبلة وقبل رضا الله تعالىٰ)

ل قال القرطبى فى تفسيره إختلف الناس فى تاويل الوجه المضاف إلى الله تعالى فى القرآن والسنة فقال الحذاق ذلك راجع إلى الوجود والعبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام إذكان الوجه أظهر الاعضاء فى الشاهد وأجلها قدرا قال ابن عباس الوجه عبارة عنه عزّوجل كما قال ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام وقال بعض الائمة تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى قال ابن عطية وضعف أبوالمعالى هذآ القول وهو كذلك ضعيف وانما المراد وجوده وقيل المراد بالوجه هنا الجهة التى وجهنا إليها أى القبلة وقيل الوجه المقصد وقيل المعنى وثم رضا الله وثوابه كما قال تعالى انما نطعمكم وجه الله أى الجنة .

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهمانے فرمایا که بیآیت سفر میں لفل نماز پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی رسول الله علیہ کم معظم سے مدینه منوره تشریف لا رہے متھاورا پی سواری پر لفل نماز پڑھ اے تھے۔سواری جدھر بھی متوجہ ہوتی آپ برابر نماز میں مشغول رہے (رواہ التر ندی فی تفسیر سورۃ البقرۃ)

اُنس بن سیرین کابیان ہے کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند کا استقبال کیا جبکہ وہ شام ہے آرہے تھے ہم نے دیکھا کہ مقام عین التمریش اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں اور رُخ قبلہ سے ہٹا ہوا ہے جو ہائیں جانب کو ہے۔ میں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ قبلہ کے رُخ کے علاوہ دوسری طرف کو نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ عقبات کے ایس کے نہ دیکھا ہوتا تو میں ایسانہ کرتا بیدوایات میں خرکور ہیں۔

آیت کے آخیر میں فرمایا اِنَّ الله وَاسِعٌ عَلِیمٌ یعنی وہ بندوں پران کے دین میں وسعت عطافر ماتا ہے اور الی کسی بات کا تخم نہیں دیتا جو آئی طافت سے باہر ہوبعض حضرات نے فرمایا کہ واسعٌ سے بیمراد ہے کہ اس کاعلم ہر چزکو محیط ہالی کوئی چزئیں جو اس کے علم سے باہر ہو جیسا کہ سورہ طریق فرمایا وَسِع کُلَّ شی عِلْما اور فراء کا قول بیہ ہے محیط ہالی کوئی چزئیں جو اس کے علم سے باہر کو شامل ہے بعض مفسرین نے اس کا معنی و اسع المعفورہ بتایا ہے کہ واسع بمعنی جو اد اور تی بخشاس کے فرد کی مشکل ہو۔ (من القرطبی ص ۸۲ میر)

رور المعانى ٣٦٥ قاش ٦- (إنَّ اللهُ وَاسعٌ) اى محيط بالا شياء ملكا اور حمة فلهذا وسع عليكم القبلة ولم يضيق عليكم (عليمٌ) بمصالح العباد واعمالهم في الاماكن

یعنی اللہ تعالی مالکیت کے اعتبار سے یارحت کے اعتبار سے ہر چیز کومیط ہے اس لئے اس نے قبلہ کے بارے میں تم پرآسانی فرمادی۔اور تنگی نہیں فرمائی اوروہ بندوں کی مسلحوں کو خوب جانتا ہے اور جس جگہ بھی کوئی عمل کریں وہ اس سے باخبر ہے۔اے لہذاوہ سب کو تو اب عطافر مائے گاوہ قلوب۔ کے احوال بھی جانتا ہے اگر کسی نے اندھیرے میں اپنے غورو فکر کے مطابق قبلہ کی معینہ جہت کے خلاف نماز پڑھی لیکن پڑھی اللہ ہی کے لئے اس کا مقصد اطاعت ہی ہے بغاوت نہیں آ تو تو اب کامستحق ہوگا اور اُسے اللہ کی خوشنو دی حاصل ہوگی۔

قبله کے مسائل

مسئلہ: استقبال قبلہ نمازی شرائط میں سے بے غیر قبلہ کونماز پڑھے تو نماز نہ ہوگی ہاں اگر کوئی شخص خاکف ہے توی دشن اسے معید قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھنے دیتا تو جس طرف منہ کر کے پڑھ سکتا ہوائی طرف پڑھ لئاس وقت ہی اس کا قبلہ ہے۔ مسئلہ: اگر کوئی ایک فردیا جماعت کسی جگہ موجود ہوں اور قبلہ میں اشتہاہ ہوجائے اور دہاں پر کوئی بتانے والا بھی نہ ہوتو ہر خض اپ اپنے طور پرخوب غور وفکر کرے۔ جس طرف دل مصلے ہر خص اس طرف کو نماز پڑھ لے۔ اگر غور وفکر کے بعد کسی طرف کو نماز پڑھنی شروع کی اور نماز کے اندر بی پہ چل گیا کہ قبلہ دوسری طرف کو ہے۔ تو اسی طرف گوم جائے۔ پھر سے نماز پڑھنا ضروری نہیں۔ مسئلہ: اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوکہ غلط زُن پر نماز پڑھی گئی تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔

مسئلہ: اندھری رات میں کسی جگہ چند مسلمان موجود ہیں قبلہ کاعلم نہیں ہے اُن میں سے ایک شخص امام بن گیا اور امام اور مقتدی سب نے اپنے اپنے غور وفکر سے ایک جہت کونماز پڑھی اور ہرایک کی جہت مختلف تھی اور مقتدیوں کو یہ علم نہیں کہ امام کا رخ کدھر ہے تو یہ جے ہوجائے گی۔ ہاں اگر کسی کو یہ پتہ ہے کہ امام کا رخ فلال جانب ہے۔ اور وہ رُخ اس مقتدی کے نماز نہ ہوگی کیونکہ وہ اپنے امام کو فلطی پر سمجھے ہوئے ہے۔ اس طرح اگر کوئی مقتدی کے نمر اہوگیا۔ اس طرح سے کہ امام کا چہرہ اُسکی پشت کی طرف ہو۔ تو بھی افتدا سے نہ ہوگی۔ (من العدا یہ بابٹر و طالعلا ہ)

مسئلہ: جوش آبادی سے باہر ہواور جانور پرسوار ہودہ چاہے کہ بین نقل نماز پر معول تو وہ بیٹے بیٹے اپنی سواری پر نقل نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر چیسواری کا رُخ قبلہ کی جانب نہ ہوجیہا کہ حضورا قدیں سلیا ہے۔ اگر چیسواری کا رُخ قبلہ کی جانب نہ ہوجیہا کہ حضورا قدیں سلیا ہے کہ بھوگی اللہ یک قبلہ معلوم نہ ہواورکوئی بتانے والانہ ہو تواس صورت بیں تحری یعنی غور وفکر کرے نماز پڑھ لے جیسا کہ اُوپر فہ کور ہوا۔

مسئلہ: ریل میں اور پانی کے جہاز میں نماز آسانی سے قبلہ رُخ ہو کر پڑھی جاسکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ فرض نماز بھی سفر میں بلاقبلہ پڑھنے کو جائز سجھتے ہیں۔ اور قبلہ کی طرف رُخ کرنے کی قدرت ہوئے ہوئے غیر قبلہ کو نماز پڑھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ صاحب سفر میں سب معاف ہے۔ یہ اُن کی غلطی ہے۔ اور اُن کا عمل نقبهاء کی تصریحات کے خلاف ہے۔ ایکی نماز نہیں ہوتی۔

حکمت کیمیں قبلہ: کسی فاص جانب کوقبلہ قراردینابہت کا محمتوں اور مسلحوں پرٹن ہے۔ اگر کسی فاص رُخ پرنماز پڑھنے کا حکم مندیا جاتا اور ہر خض کو اختیار ہوتا کہ جدھر کو چاہے رُخ کر کے نماز پڑھ لے تواس پر تشتت اور انتشار کا مظاہرہ ہوتا اور ایک ہی جانب قبلہ معتین ہوجانے سے نظیم اور اتحاد کا جو کمل سبق مل رہا ہے وہ بھی ندر ہتا للہذا سارے عالم کا قبلہ ایک ہی چیز کوقر اردیا گیا۔ ہجرت کے بعدا یک سال سے کچھاو پر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی بھر کھ بشریف کوقبلہ قراردیا گیا جیسا کہ دوسرے پارے ہجرت کے بعدا یک سال سے کچھاو پر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی بھر کھ بشریف کوقبلہ قراردیا گیا جیسا کہ دوسرے پارے

کشروع میں قصہ بیان ہوگا ان شاء اللہ تعالی ۔ اس تفصیل ہے واضح ہوگیا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے بیت اللہ یا بیت المقدی جس کی طرف کرے نماز پڑھی گئی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے ۔ کی جہت یا کسی گھر کی طرف کرخ کر کے نماز پڑھنے ہے اس جہت یا اس گھر کی عبادت نہیں ہوتی ۔ اس ہے بُت پرستوں کا بیا عتر اض ساقط ہوجاتا ہے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور میں اس کہ بین تک بھی ہیا جات نہیں کہ ہم عبادت اللہ کی کررہے ہیں اور بین توں کی عبادت اللہ کی کررہے ہیں اور بین توں کی بطور قبلہ سامنے دکھ دکھا ہے اگر مسلمانوں کی دیکھادیکھی کہنے بھی گئیس قبیان کی جموثی بات ہوگی۔

قا کدہ: بیت المقدس کو قبلة رادینے کے بعد کعبی ریف میں قبلة رادینے سے جہال بہ بات معلوم ہوئی کہ مقصود صرف اللہ تعالی کی عبادت ہے۔ بیت المقدس یا کعبیشریف میں نماز پڑھنا قبلہ کے طور پر ہے ( یعنی حکمت اور مسلحت کی وجہ سے ان میں سے اللہ تعالی نے جس کو جب چاہا قبلہ قرار دے دیا ) وہاں یہ محکم معلوم ہوا کہ چاروں جہات میں سے کوئی جہت قبلہ کے لئے معین ندر ہی جہت قبلہ کے لئے معین ندر ہی مارے عالم کے مسلمانوں کو کعبیشریف کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنے کا تھم دے دیا گیا اور سب اس پڑمل کرتے ہیں تو چاروں جہات کی طرف نمازوں میں رُخ ہوجاتا ہے اسے فقع و جُدُة الله کا مفہوم پوری طرح واضح ہوجاتا ہے۔

وَقَالُوااتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَّ السُّبُغِيَدُ بِلُ لَّهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ١٠٠

اور فہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنالیا ہوہ اس سے پاک ہے بلکہ ای کے لئے ہو کچھا سانوں میں اور فین میں ہے سب اس کے لئے فرمانبروار ہیں۔

بَدِينِعُ السَّمَاوَتِ وَالْأَسْضِ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهَ كُنْ فَيَكُوْنُ ®

وہ بلا مثال کے پیدا فرمانے والا ہے اور جب فیصلہ فرمائے کی امر کا تو بس بوں فرما دیتا ہے کہ ہوجا کس ہوجاتا ہے

## الله تعالیٰ کے لئے اولا دہجویز کر نیوالوں کی گمراہی

قفسه بين: اس آيت شريفه عن مشركين كايتول قل فرمايا به كدوه الله تعالى كے لئے اولا دجويز كرتے بيں پھرفورانى مشبحانة فرما كرائى ترديدى اور خالق و مالك جل وعلى كى تنزيد بيان فرمائى الله تعالى كے لئے اولا دجويز كرنے كا شركيہ عقيده يهود على بھى رہا ہے۔ كيونكہ وہ حضرت عزير عليه السلام كوالله تعالى كا بيٹا بناتے تھے۔ اور هرانيوں كے بارے مي تو سجى جانے بيں كروہ حضرت على عليه السلام كوالله تعالى كا بيٹا بناتے بيں۔ سورہ توبيل ہے: وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتُ اللّهُ وَقَالِتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتُ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتُ اللّهُ وَقَالَتُ اللّهُ وَقَالَتُ اللّهُ وَقَالَتُ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتُ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتُ اللّهُ وَقَالَتُ اللّهُ وَقَالَتُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لئے ایسا کرنا درست نہ تھا اور اُس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لئے ایسا کرنا درست نہ تھا اور اُس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لئے ایسا کرنا دُرست نہ تھا اس کا جھٹلانا ہیہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں (موت دے کر) دوبارہ اُسے زندہ نہ کرونگا جیسا کہ میں نے اُسے شروع میں پیدا کیا اور اُس کا گالی دینا ہیہ کہ دہ ہے کہ وہ ہے کہتا ہے کہ اللہ تعالی صاحب اولا دہو گیا حالانکہ بیہ بے نیاز ہوں نہ میں نے کہی کو جنا اور نہ میں جنا گیا اور نہ کوئی میرے برابرہے۔ (صحیح بخاری سے مجمعے کے ک

ان آیات سے اور حدیث شریف سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دہجویز کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناگوار ہے اور بیہ بہت بوا کفر ہے اور بہت بواشرک ہے۔ بیالی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہواور اُس کا مخلوق کے ساتھ مہریانی کا برتا وَنہ ہوتو اس شرک کی وجہ سے آسان وزمین کے کلڑے ہوجا کیں اور پہاڈگر پڑیں۔

اللدتعالى سے بر صركوئى حليم بيں

حضرت أبوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دیے والی با تیں سن کرصبر کرنے میں الله تعالیٰ سے بڑھ کرکوئی نہیں ہے لوگ الله کے لئے اولا دنجو یز کرتے ہیں۔وہ پھر بھی اُ کلو عافیت دیتا ہے اوررزق عطافر ما تا ہے۔ (مفکلوۃ المصابع ص ۱۱۱ از بخاری دسلم)

تکلیف توجم اور جان کو ہوتی ہے اور اللہ تعالی مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ لیکن لوگول کی باتیں الی ہیں جو

تکلیف دینے والی ہیں۔اوران سےاللہ تعالیٰ کو خت نا گواری اور بیزاری ہے وہ پھر بھی زندہ رکھتا ہےرز ق اور عافیت دیتا ہاور عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔اصحاب دنیا میں کسی ذراسے صاحب افتد ارکوبھی کوئی نا گواری کی بات کہددی جائے تو وہ بہت جلدی سزادیے کوتیار ہوجاتا ہے۔ پھر فرمایا۔ بَلُ لَهُ مَا فِی السَّمُونِ وَالْارْضِ كُلُّ لَهُ قَائِتُونَ كرجو مجھی کچھ آسانوں میں اورز مین میں موجود ہے۔ بیسب اللہ کی مخلوق ہے اور مملوک ہے اور سب اس کے بندے ہیں اور سب اس کے فرمانبردار ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان اور مالک اور مملوک کے درمیان اور عابد و معبود کے درمیان نسبی کوئی رشتہ نہیں ہوسکتا۔ رشتہ کے لئے ہمجنس ہوناضروری ہلاناخالق تعالی شلنہ کی کوئی اولاد ہونا ہی محال ہاس کے لئے اولا دہجویز کرنا اس کے لئے عیب تجویز کرنا ہے۔اوراسکی ذات کوعتاج بتانا ہےاوراس کے لئے برابر کا تجویز کرنا ہےاوروہ ان سب باتوں سے یاک ہے بلندوبالا اے اس لئے حدیث شریف میں فرمایا کراللہ کے لئے اولا دیجویز کرتا اس کوگالی دینا ہے لینی اسکی ذات کوالی چیز سے متصف کرتا بجواس كے لئے تقص اورعيب كى چيز ہے۔ كرفر مايا۔ بَدِيْعُ السَّموتِ وَالْاَرْضِ -الآية عَنى الله تعالى في آسانوں اور زمین کو بلامثال پیدا فرمایا ہے آسان اورزمین کا پہلے وجود نہ تھا خداوند قدوس نے ان کو بغیر مثال اور بغیر نموند کے پیدا فرمایا اور جو کچھان کے اندر ہےوہ بھی پیدا فرمایا اور نظام محکم کا ان کو پابند بنایاسب اس کے حکم تکوین کے پابند ہیں وہ جیسے حیا ہتا ہے تصرف فرماتا ہے۔وہ فَعَّالٌ لِمَا يُوِيُدُ ہے۔وہ صفت انفعال سے متصف نہيں ہے اور جب کسی کے اولا دہوتی ہے تو اس میں سے اولا د منفصل یعن جدا ہوتی ہے۔ اور بیرا پاصفت انفعال ہے جس سے اللہ جل شائد منزہ اور پاک ہے اور برز ہے۔ (من وح المعانی) پھر فرمایا: وَإِذَا قَصٰی اَمُوَّا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ (اورجب وهکی امر کافیصله فرماتا ہے توفر ما ویتا ہے کہ ہو جا) پس اس کا وجود ہوجاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کا بیان ہے۔مطلب یہ ہے کہ وہ کی بھی چیز کے پیدا فرمانے کیلئے اسباب اور آلات کامخاج نہیں ہے۔ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لئے اللہ تعالی کا ارادہ ہی کافی ہے جس طرح أسے اسباب اور آلات كى ضرورت نہيں اسى طرح معين اور مدد گار كى بھى ضرورت نہيں اولا د كا فائدہ بيہ ہوتا ہے كہوہ کاموں میں کھے مددکرے یاباپ کی موت کے بعداس کا قائم مقام ہو۔اللہ تعالی شان ازلی اورابدی ہے۔اُسے سی اولاد کی ضرورت نہیں جواسکی جگہ قائم مقام ہواور اسکی قدرت بھی کامل ہے مض اس کے ارادہ سے سب پھے ہوجا تا ہے۔ بہ جوفر مایا ککسی چیز کے پیدافرمانے کے لئے اللہ جل شان کسی فرمادیتا ہاس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ پیکلام حقیقت برجمول ہے اور واقعۃ اللہ تعالی کلمہ محن فرماتے ہیں جس سے اس چیز کا وجود موجا تا ہے جس کے وجود میں لانے کے لئے ریکھ فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس پر بیاشکال کیا ہے کہ جو چیز ابھی موجود نیس اس کو کیوں کرخطاب کیا جاتا ہے۔اس اشکال کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ خطاب کرنے کے لئے اس چیز کاعلم جونا کافی ہے۔اوربعض حضرات نے فرمایا کہ لفظ کن سے لفظ کن مراز نہیں ہے بلکہ بیمجاز ہے سرعة تكوین سے اورجلد سے جلد وجود ش آ جانے سے قال صاحب الروح والامر محمول على حقيقته كما ذهب إليه محققو ساداتنا الحنفية والله تعالى قد اجراي سنة في تكوين

ل في روح المعانى أي ارادشياً بقرينة قوله تعالىٰ إنما امره اذا ارادشيئًا وَجاء القضاء على وجوه ترجع كلها إلى اتمام الشيي قولا أوفعلا والطلاقه على الارادة مجاز من استعمال اللفظ المسبب في السبب فان الايجاد الذي هوا تمام الشي مسبب عن تعلق الارادة لانه يوجبه. الاشياء أن يكونها بهذه الكلمة وان لم يمتنع تكوينها بغيرها. والمراد الكلام الازلى لا نه يستحيل قيام اللفظ المرتب بذاته تعالى وكثير من أهل السنة إلى أنه ليس المراد به حقيقة الامر والا متثال. وانما هو تمثيل لحصول ما تعلق به الارادة بلا مهلة بطاعة المامور المطيع بلا توقف.

وقال الّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكِلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينَا آبَاتُ اللهُ قَالَ الّذِينَ مِنَ اوركهاان اوكون في خَلِينَ اللهُ أَوْ تَأْتِينَا آبَاتُ اللهُ قَالَ اللهِ اللهُ اللهُ

## جاہلوں کی باتیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں ہیں کرتا

قضعه بيو: حضرات انبياء كرام عليم الصلاة والسلام كى أمتول كا يبطر يقد تفاكدوه سامنے صری ولائل اور هجزات ہوتے ہوئا سے اللہ علی نبیوں كى نبوت كا الكاركرتے تقے اور اپن پاس سے تجويز كركے نبوت كى دليليں طلب كرتے تھے انہيں ميں سے ايک بير مطالبہ بھی تفاكہ اللہ تفائى ہم سے خود بات كرے تو ہم ما نين اور كہتے تھے كہ ہم جو مجزہ و بات بين وہ ہمار سے سامنے آتا چا ہے۔ اس آيت ميں بقول بعض مفسرين كے مشركين عرب كا يبى سوال نقل فرمايا ہے اور بعض مفسرين فرمايا كہ اس سے يبود و نصال كى مراد بيں اگر مشركين عرب مراد ہوں تو ان كے بارے ميں الله يُن لَا يَعْلَمُونَ آب يَون لَهُ وَلَيْ اللهُ عَلَمُونَ آب اللهُ يَعْلَمُونَ آب اللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ آب اللهُ يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ آب اللهُ يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ وَاللهُ عَلَى اللهُ يَعْلَمُونَ وَ اللهُ يَعْلَمُونَ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ يَعْلَمُونَ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ يَعْلَمُونَ وَلِيهُ مَعْلَ قَوْلِهُمُ مَنْ اللهُ يَعْلَمُونَ وَاللهُ اللهُ يَعْلَمُونَ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَعْلَمُونَ وَلِيهُمْ مِنْلَ قَوْلُهُمْ مَنْ اللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ اللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ اللهُ يَعْلَمُ عَلَى اللهُ يَعْلَمُ وَلَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَعْلِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَعْلَمُ عَلَى اللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ يَعْلَمُ عَلَى اللهُ يَعْلِمُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

کیرفر مایا قَدْ بَیْنَا الآیَاتِ لِقَوْم یُوُقِنُونَ (بِشکہم نے دلائل بیان کردیئے اُن لوگوں کے لئے جو یقین کرتے ہیں) تمام انبیاء سابقین علیم السلام کو مجزات دیئے گئے۔ وہ اکی نبوت اور رسالت قابت کرنے کیلئے بالکل کافی و افی تھے۔ اور نبی آخر الزمال حضرت محد رسول اللہ عَلَیٰ کے کرسالت پڑی بڑے بڑے تھزات اور دلائل واضحہ سامنے آچکے ہیں۔ مکرین اور معاندین کو قو ماننائی نبیں ہے۔ جن کے دلوں میں اتباع حق کا جذبہ ہاور جو حق سامنے آنے کے بعد حق کو تسلیم کر لیتے ہیں اور حق کو حق جان کر مان لیتے ہیں اور ایمان نے آتے ہیں بید دلائل اُنہیں کے لئے مفید ہوتے ہیں مکریں کا طریقہ بیر ہاہے کہ جو بھی کوئی مجزوان کے سامنے آیا اس کو جادو بتا دیا اور حق کو محکوا دیا۔ جس کو سورت قرمیں یوں بیان فرمایا کہ وَان یُووُا آیَة یُغُوضُوُا وَیَقُولُوا سِخِوْ مُسْتَمِوٌ (اورا گرمجزود کو کھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو بھی محتم نہیں ہوتا ) سورہ انعام میں فرمایا۔ وَاقْسَمُوا بِاللهِ جَهُدَ اَیْمَانِهِمُ لَیْنُ

جَاءَتُهُمُ آیَةٌ لَّیُوَّمِنُنَّ بِهَا طَ قُلُ إِنَّمَا الَایْتُ عِنْدَاللهِ وَمَا یُشْعِرُ کُمُ اَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا یُوْمِنُونَ (لِینی انہوں نے خوب زور دارتشمیں کھا کرکہا کہ اگر ہمارے پاس (ایسا) معجزہ آ جائے (جس کی ہم فرمائش کرتے ہیں) تو ہم ضرور مضرور ایمان لے آئیس گے۔ آپ فرما دیجئے کہ سب نثانیاں اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں۔ پھر مسلمانوں سے خطاب فرمایاتم کواسی کیا خبر کہ نشانی فرمائش کے مطابق ظاہر ہوجائے تو بیلوگ اُس وقت بھی ایمان نہ لائیں گے؟)

ا پی طرف سے تجویز کر کے دلاکل و مجزات طلب کرنا ایمان لانے کے لئے نہیں ہے بلکہ محض ضداور عنا دمقصود ہے اُسی پر تیلے ہوئے ہیں ایمان ویقین کاارادہ ہی نہیں رکھتے۔

#### اِتَا اَنْسَلْنَكَ بِالْحُقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْعَبِ الْجَحِيْمِ ®

بِ شَك بَم نِي آ پ و بھیجاہے تن كے ساتھ خوش خرى سانى والداور ڈرانے والداور دوز ن والوں كے بارے ش آ پ سے سوال نہيں كيا جائے گا۔

# حضرت محدرسول التدسلى الله عليه وسلم بشير ونذير بنا كرجيج كئ

قفعه هي اس آيت على رسول الشعقية كوخطاب كرك بيفرها يا كه كه م نے آپ كوئل كساتھ هيجا ہے۔ اور آپ كاعهده بيہ كمآ پ جنت كى بشارت و يں اور دوز ت فرائيں بشارت على وہ اعمال بتا تا داخل ہے۔ جو دونول بنت كاسب بيں جن ميں سب سے بوى چيز ايمان ہے اور ڈرانے كے مفہوم على ان اعمال سے باخر كرنا شامل ہے جو دوز ق ميں لے جانبوالے بيں جن ميں سب سے بوى چيز كفر وشرك ہے اور بيجو فرما ياكہ وكلا تُسسَلُ عَنُ اَصْحَابِ الْجَحِيْمِ لِلهِ جانبوالے بيں جن ميں سب سے بوى چيز كفر وشرك ہے اور بيجو فرما ياكہ وكلا تُسسَلُ عَنُ اَصْحَابِ الْجَحِيْمِ لِلهِ جانبوالے بيں جن ميں ميں الله كاكام پہنچا كي ميں گئے ہوئے الله على الله بال كام كے جائيں الله كاكام پہنچا كيں ۔ حق كو واضح طور پر بيان فرما ويں ۔ آگا يمان كوقول كرنا يا ذكر الله بالله كي الله بالله كي الله بالله كي ميں بين فرما ويں ۔ آگا يمان كوقول كي مور يا يا فرماد كي الله بالله كي والله بين كو درون كوئي الله بين الله كي والله بين الله الله بين الله بين

# الله هُو الهُلَى وَلَيِنِ النَّبَعْتَ آهُو آءَ هُمْ بَعُنَّ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اللهِ هُو الْهُلَّ اللهِ مُؤَالَّ هُو اللهِ مُنَ الْعِلْمِ اللهِ مَنَ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مَا ا

#### يبودونصارى راضى نهيس موسكتے جب تك أكے دين كا اتباع نه كيا جائے

قف مدیق : تفسیر معالم التزیل ص ۱۰ آج ایس ہے کہ یہود ونسالای نے رسول اللہ علیاتی سے سوال کیا کہ آپس میں کچھ صلح کرلیں ( یعنی بعض چیزوں میں آپ نیچ اُتر جامیں اور کچھ ڈھیل دے دیں تو ہم آپ کا دین قبول کرلیں گے ) اس پر آپ بالا نازل ہوئی۔ تفسیر قرطبی ص ۹۳ ج ۲ میں آیت بالا کی تفسیر کرتے ہوئے کھا ہے کہ اے محمد علیات ان کا اپنے تجویز کردہ دلائل و مجزات کا مطالبہ اس لئے نہیں ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق مجزات طاہر ہوجا کیں تو یہ واقعی ایمان لے آپس کی مطابق مجزات طاہر ہوجا کیں تو یہ واقعی ایمان لے آپس کی مطابق مجزات کیا یہ ہوئے کہ آپ ان کے سامنے وہ مجزات لئے کیں جن کا یہ دان کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپ دین اسلام کو چھوڑ دیں اور ان کا پورا پورا اتباع کر لیں۔ جب تک آپ ان کے یہ بھی آپ سے درائیں۔

پرفرمایا: قُلُ إِنَّ هُدَی اللهِ هُوَ الْهُدِی کہ بلاشباللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اس کے سواکوئی ہدایت نہیں اس کے خلاف جو پھر نہیں اللہ خلاف جو پھر ہے ہوں مناط ہے گرائی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا اور اگر آپ نے اپنے طور پراپی خواہشوں سے ندا ہب بنالئے ہیں۔ان کا دین اختیار کرنے کا کوئی سوال ہی پیدائیں ہوتا اور اگر آپ نے انکی خواہشوں کا اتباع کیا جبکہ آپ کی بیاس علم آچا ہے آپ اللہ کی گرفت سے بچانیوالاکوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ پاس علم آچا ہے آپ اللہ کی گرفت سے بچانیوالاکوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ (کما فی سورة الموعد وَلَئِنِ اتّبَعْتَ اَهُوَاءَ هُمْ بَعُدَ مَا جَاءَ کَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَکَ مِنَ اللهِ مِنُ وَلِي وَلَا واقِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا وَاقِ ) علی مدر خطبی فرماتے ہیں کہ بیخطاب یا تو حقیقار سول اللہ علیا ہے اور یا بظاہر آپ کو خطاب کیا ہے اور مراواس سے علی مرتبہ سے کہن کم میں مورت مراولی جائے تب بھی اس میں اُمت کیلئے تادیب ہے کیونکہ اُمت کا مواخذہ ہوسکتا ہے تو اگر اُمت کے مرتبہ سے کہیں کم ہے پس جب دوسروں کی خواہشوں کے اتباع سے رسول اللہ علیا ہے کہ مواخذہ ہوسکتا ہے تو اگر اُمت ایساکوئی کا مراخذہ ہوسکتا ہے تو اگر اُمت ایساکوئی کام کریگی جس میں دوسروں کا اتباع ہووہ کیونکر مواخذہ سے بچگی۔

مومن کا کام ہے کہ صرف آپنے خالق اور مالک کوراضی رکھے اور اُسے راضی رکھنے کے ذیل میں جوراضی ہوتا ہووہ راضی رہے ہوتا ہووہ راضی ہوتا ہووہ راضی رہے جونا راض ہوتا ہووہ ناراض رہے کوئی اپنا ہو یا پرایا خدا کونا راض کر کے کسی دوسرے کوراضی کرنے کی کوشش ایمانی تقاضوں کے سراسر خلاف ہے۔ آ جکل ہم ویکھتے ہیں کہ جولوگ مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں وہ اپنے اعمال اور لباس اور وضع قطع اور شکل وصورت میں یہود و نصار کی کا اتباع کئے ہوئے ہیں اور اُن لوگوں کے سامنے اپنے کو تقیر جانے ہیں انہیں راضی رکھنے کے لئے داڑھی بھی مونڈتے ہیں۔ یور چین لباس بھی پہنتے ہیں عورتوں کو بھی بے پردہ پھراتے ہیں اور غیروں راضی رکھنے کے لئے داڑھی بھی مونڈتے ہیں۔ یور چین لباس بھی پہنتے ہیں عورتوں کو بھی بے پردہ پھراتے ہیں اور غیروں

سے ان کے مصافحہ کراتے ہیں۔ ٹائی لگانے کو تخریجھتے ہیں اور پی بچھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسانہ کیا تو بید شمنانِ اسلام طعنے دیں گے۔ اور ہمیں اچھی نظر سے نہ دیکھیں گے۔ افسوس ہے کہ ان کو بیر منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہوجائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوٹ جائے لیکن اہل کفر راضی رہیں اور عزت کی نظر سے دیکھیں چاہے آخرت میں گنا ہول کے ارتکاب کی وجہ سے عذاب ہی بھگتنا پڑئے طالانکہ وہ لوگ سی بھی طرح سے راضی نہیں ہو سکتے وہ تو اس وقت راضی ہول گے جب العیاف باللہ دین اسلام کوچھوڑ کرائی ملت وخہ ہے کا اتباع کر لیا جائے۔

ہمیں کافروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ ہاری عزت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ ہم مون موحد ہیں افضل الانبیاء حضرت محصلی الشعلیہ وسلم کے اُمتی ہیں ان کا دامن ہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہارے لئے اتنا پر الخر ہے کہ اس سے بڑا اور فخر نہیں اور یہی ہاری سب کچھ عزت ہے۔ دشمنوں کے اتباع میں دنیاو آخرت کی ذلت ہی ذلت ہے۔ اور ہلاکت اور بربادی ہے۔ سورة نساء میں فرمایا۔ اَیَنْتَفُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعاً (کیا اُن کے پاس معزز رہنا جا ہے ہوسواع از تو سارا خداتعالی کے قضے میں ہے)

فا کرہ: آیت شریفہ بیں حقیٰ تقبع مِلْتَهُمْ فرمایا حالاکہ ابتداء آیت بیں یہودونصالی دونوں بھاعتوں کاذکر ہے اور ہراکیک کی ملت الگ الگ ہے۔ بھر بھی شنیکا صیفتہ بیس ادیا گیا۔ اور ہوائی بیس فرمایا کہ آپ ہے یہودونصالی ہرگز راہنی نہ ہوں کے جب تک کہ آپ انکی ماتقبار نہ کریں۔ اس سے ماہ تغییر نے یہ بات مُستعظ کی ہے کہ کافراگر چہ فی اعتبار سے اختلاف رکھتے ہوں۔ کین فرمیس سب شریک ہیں اس لئے ان سب کی ملت بھی ایک بی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماتیں دنیا میں دو ہیں ایک ملت بھی ایک بی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماتیں دنیا میں دو ہیں ایک ملت ایک ان اور ایک ملت کفر فقہاء نے اس سے میراث کے بیس اور سب کی بیکوشش ہے کہ اسلام نہ تھیا واضح ہے کہ کافروں کی ساری جماعتیں اسلام اور سلمانوں کوششی بیس اور سب کی بیکوشش ہے کہ اسلام نہ تھیا واضح ہے کہ کافروں کی ساری جماعتیں اسلام اور سلمانوں کوششی بیس اور مقائد کے اعتبار سے مسلمان ٹیس ہیں وہ بھی اسلام دشتی میں اور مسلمان ٹیس ہیں ہوں تھی ہیں۔ اسلام دشتی ہیں اور مسلمان ٹیس ہیں ہوں تھی ہیں۔ اسلام دشتی میں اور مسلمان ٹیس ہیں ہوں تھی ہیں۔ اسلام دشتی ہیں اور مسلمان ٹیس ہیں ہوں تھی ہیں۔ اسلام اللہ کا بھیا ہوا کہ مسلمان کہتے ہیں اور عقائد کے اعتبار سے سلمان ٹیس ہیں۔ کہ مسلمان ٹیس ہیں ہوں تھیں ہیں۔ دین اسلام اللہ کا بھیا ہوا کہ مسلمان کیا ہوں کی خور کی مائن اور احکام میں ردو بدل کر کے دشنوں کے ساتھ ذیدوں کہ کو فروں کے ساتھ اپندی ہیں کہ کی مائن اور احکام میں ردو بدل کر کے دشنوں کے ساتھ ذیدوں کی تاجہ کوئی راستہ کالیں۔ دشنان میں کہ کی مائن اور ادا کام میں اور کیا ہوں گئی ہوں گئی تبدیلی ہوں کی تبدیلی شائر کی کی تبدیلی شائر کی کی تبدیلی شائر کی گئی تبدیلی میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی ہیں مسلمان جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی کا کو ان دواسمام میں کوئی تبدیلی نہ کی کئی ہوں کی کئی تبدیلی تھی کی کئی ہوئی چند جیا ہوں کئی تبدیلی تھی کئی تبدیلی کی تبدیلی ہوئی کئی تبدیلی ترکی کئی تبدیلی تو کئی تبدیلی ہوئی کئی تبدیلی تو کئی تبدیلی تبدیل کی کئی تبدیلی تو کئی تبدیلی کوئی تبدیلی تبدیل کی کئی تبدیلی تبدیل کی کئی تبدیلی تبدیل کی کئی تبدیل کی کئی تبدیل کی تبدیل کی کئی کئی کئی کئی کئی تبدیل کی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئیں کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی

الكُونِينَ التَينَاهُ مُ الْكِتْبَ يَتْلُونَ وَقَيْ تِلْا وَتِهِ أُولِيكَ يُوفُونَ رِبِهُ وَمَنْ تَكُفُّنُ رِبهِ اللهِ مُنْ تَكُفُّنُ رِبهِ اللهِ مُنْ اللهُ وَمَنْ تَكُفُّنُ رِبهِ اللهِ مُنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن

## <u>ڬٲؙۅڵؠٟٚڮۿۿٳڵۼڛۯۅٛڹ</u>

سو بیا لوگ پوری طرح خماره میں ہیں

# جن کو کتاب ملی ہےوہ اسکی تلاوت کرتے ہیں جبیبا کہ تلاوت کاحق ہے

قضعه بین: اس آیت شریفه میں اہل ایمان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ کہا تکی تلاوت کا حق ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ایسی تلاوت کرنا جیسا کہ تلاوت کا حق ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ایسی تلاوت کا حق ہے کہ اللہ کی کتاب میں جن چیزوں کو حلال قر اردیا ہے اُن پولئی کریں اور قر آن کو ای طرح پڑھیں جیسا کہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا 'اس کے کلمات میں تحرام قر اردیا ہے اُن کو اختیار نہ کریں اور قر آن کو ای طرح پڑھیں جیسا کہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا 'اس کے کلمات میں تحریف نہ کریں اور اس کے معانی میں کوئی تبدیلی نہ کریں۔ حضرت حسن بھرد کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس مشاہبات پر ایمان لا کئیں اور جو پچھا شکال پیش آئے اس کو اہل علم کے سپر دکریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس اس اللہ کی بناہ ما گئے ہیں۔ (ابن کیری سے اس اللہ کی اس اور جب کسی عذاب کی آیت پر حقیقے ہیں تو اللہ تعالی سے رحمت کا سوال کرتے ہیں اور جب کسی عذاب کی آیت پر حقیقے ہیں۔ (ابن کیری ص ۱۲۳–۱۲۲۳)

کرتے ہیں اور جب سی عذاب لی آیت پر تکھتے ہیں تواس سے اللہ کی پناہ ماتھتے ہیں۔ (ابن کیر ص ١٦٣-١٦٣ ج) بیہ جوفر مایا کہ ای طرح تلاوت کریں جیسا کہ نازل ہواای میں تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی داخل ہے سب کومعلوم ہے

کیقرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ عربی ایک منتقل زبان ہے جو ۲۹ حروف پر مشتمل ہے۔ حروف کے خارج بھی ہیں اور صفات بھی ہیں۔ مخارج اور صفات کا خیال نہ کرنے سے ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے۔ جس سے معانی بھی

بدل جاتے ہیں اور بعض مرتبہ نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ ضروری ہے کہ تلاوت کر نیوالے قرآن کو میچ طریقہ پر مخارج و

بین بات بیں بورٹ کی تربیعتار کا کا شدہوجاں ہے۔ شروری ہے کہ ملاوت تربیوا سے را ن نوح سریقہ پر محارن صفات کی رعایت کے ساتھ پڑھیں اور سیح ادا نیگل کے لئے اصحاب تجوید سے رجوع کریں۔علامہ جزری فرماتے ہیں۔

والاخد بالتجويد حتم لازم من لم يجوّد القران آثم لانه به الاله انزلا وهكذا منه الينا وصلا

پھرفرمایا اُولیفک یُوُمِنُونَ بِه کہ جولوگ اللہ کی کتاب کی ایس تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کاحق ہے پیلوگ اس پرایمان لاتے ہیں معلوم ہوا کہ ایمان کا نقاضا یہی ہے کہ اس کی تلاوت اُس طرح کی جائے جیسا کہ اُسکی تلاوت کاحق ہے اور یہ کہ اُسکی ناوت ہے اور یہ کہ اُسکی فقی بامعنوی تحریف کر نیوالے اس پرایمان والے نہیں۔ آخر میں فرمایا کہ وَمَنْ یَکْفُورُ بِهِ فَاُولَئِکَ هُمُ الْمُحْسِرُونَ وَ لَیْنَ جُولوگ اللہ کی کتاب کے متکر ہیں۔ اس پرایمان نہیں لاتے بیلوگ بھر پورخسارہ اور نقصان میں ہیں انہوں نے کفرافتیار کیااورایمان کے قریب نہ آئے لہذا دوز خے عذاب کے ستی ہوئے۔اعاد نا اللہ منھا۔

العُلْمِين ﴿ وَاتَقُوْ إِيوَمَّا لَا تَجُوْرَى نَفُسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبِلُ مِنْهَا عَلُ لَ وَلَا نعيلت دا اور دوس دن سے جس دن کوئی فض کی جان کی طرف ہے کوئی مطالبہ اوانہ کری کی طرف ہے جان کا کوئی جلہ اور اور میں فقع ہے انتہا کے گئے والے کھے کی نصر ون ﴿

## بني اسرائيل كونعتوں كى مكرّ رياد د ہانی

قضعه بین : بدونوں آیتی سورة بقرہ کے چیے رکوع کے شروع میں گزر چکی ہیں۔ دونوں آیتوں میں دہاں ایک طرح کی تمہیر بھی جس میں اللہ تعالی نے اجمالی طور پر بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یا دولائے شے اور آئیں آخرت کے عذاب نے ڈرایا تھا اسکے بعد تفصیلی طور پر بعض نعبتوں کا تذکرہ فرمایا اور انگی حرکتوں اور بدعملیوں اور جموثی آرزووں کا اور چھڑے کی پر سنٹ کرنے اور جادو کے چیچے گئے اور فرشتوں کو اپناوش میں تائے اور صفورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرہ فی پر نبال سے داعینا کہ خدمت میں حاضر ہوکرہ فی زبان سے داعینا کہ اور بعض دیگر آمور کا تفصیلی بیان ہوا۔ بیان کے شتم پر اب یہاں پھر آئیں دونوں آیت میں کو دہرایا جو بطور تمہیر شروع میں فہ کو تھیں۔ البت دوسری آیت میں ذراسا فعلی فرق ہولا اور انکوا جمالی طور پر اپنا انعامات اللہ کی فیتوں کو سامنے یا دولا کر ایمان اور اعمالی صالح میں گئے کی طرف میوجہ فرمایا اور قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا اگر انسان اللہ کی فعتوں کو سامنے میں جو ایسا تھی میں ایک کیا اور ساتھ تی گئے اور اعمال صالح سے دونویس روساتھ تی گئے اور ایمانی سے بھی کے اور اعمال صالح سے دونویس روساتھ تی گئے اور اعمال صالح سے بھی گئے اور اعمال صالح سے بھی گئے۔

و إذِ ابْتَكَى اِبْرَاهِ حَرَدَتُهُ فِي كِلِمْتَ فَأَتَّمَ ثُنَّ قَالَ إِنِيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَال وَمِنْ اللهُ ا

ذُرِيَّةِ وَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الْخُلِلِمِيْنَ @

ميرى اولاديس سئان كدب فرمايا كميراعبد ظلم كرنيوالول كونسط كا

حضرت ابراجيم كاآز ماكشول مين بورااترنا اورانكي امامت كا اعلان فرمانا قضسيو: اس من صفرت ابراجيم عليه السلام كي زمائش كا پحراس مين اسكه بورا أترن كاد كرفر ماياب الله تعالى كارشاد ب كريم في أن كوچند كلمات كي دريور زمايا -

کلمات کی تشریح اور توضیح جن کے ذریعیہ آز مایا گیا

ان کلمات سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بہت کچھ کھا ہے کلمات جمع ہے کلمة کی اور کلمہ لفظ مفرد بامعنی کو کہا جاتا ہے اور کلام کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔ یہاں کلمات سے احکام شرعیہ مراد ہیں جن کا ابراہیم

عليه السلام كوم كلف بنايا كيا تھا۔ جواحكام ان كوديئے كئ انہوں نے اُن كو پورا كيا الله تعالى شاخ نے ان احكام كانجام دييخ پرحضرت ابراجيم عليه السلام كي تعريف فرمائي - يهال فرمايا فَاتَمَّهُنَّ اي قام بهن كلهن ليني (جيخ جمي احكام) كا تحكم ديا كيا أن كو پورا فرمايا اورسورة النجم مين فرمايا: وَإِبُواهِيْمَ الَّذِي وَفَى (اوروه ابراجيم جس نے احكام كى پورى بجا آوری کی ) بیکون سے احکام تھے جن کا اکو تھم دیا گیا اوروہ اُن پر پوری طرح قائم رہے۔اس کے بارے میں مفسرین نے متعددا قوال نقل کئے۔خودحضرت ابن عباس ہی کے متعددا قوال ہیں جوتفسیر کی کتابوں میں ندکور ہیں ان کا ایک قول یہ ہے كەللەتغالى نے أن كومناسك حج كانتكم دياجس كوانہوں نے پورافر مايا۔اورايك قول يدہے كەطپارت اورنظافت سے متعلق ان کواحکام دیے تھے اور میدس احکام ہیں جن میں پانچ سر کے متعلق اور پانچ باتی جسم سے متعلق ہیں۔ جوسر سے متعلق ہے وہ یہ ہیں۔(۱)مونچیس کا ٹا(۲) کی کرنا (۳) سانس کے ساتھ ناک میں یانی لیکرناک صاف رکھنا جیسا کہ وضوءاور قسل میں کرتے ہیں۔احادیث میں اس کو استعفاق سے تعبیر فرمایا ہے۔ (۴) مسواک کرنا (۵) سرکے بالوں میں ما تك تكالنا۔ اور باتی جسم كے احكام يہ بيں۔ (٢) نافن كافنا(ك) ناف كے يہے بال صاف كرنا(٨) ختد كرنا(٩) بغلوں کے بال اُ کھاڑنا(۱۰) پیشاب اور یاخاندکر کے یانی سے استنجاء کرنا صحیح بخاری (ص۲۷) میں ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ارشاوفر مایا کہ اللہ کے نی ابراہیم علیہ السلام نے اس سال ک عمر میں مقام قدوم میں اپنی ختند کی حضرت سعید بن المسيب سيمنقول ہے كمابراجيم خليل الرحمٰن سب سے پہلے وہ خص ہيں جنہوں نےمہمان كى مبان نوازى كى اورسب سے پہلے وہ مخص ہیں جنہوں نے اپنی موجھیں تراشیں اور وہ سب سے پہلے وہ مخص ہیں جن کے چہرے پر سفید ہال نظر آئے۔انہوں نے عرض کیا کہاہے میرے رب بد کیا ہے؟ ربّ تبارک وتعالی نے فرمایا کہ بیوقار ہے ( یعنی متانت اور سنجيدگي كى چيز ہے )اس پر أنهول نے عرض كيا كما مے مير درب ميراوقاراور برحاديجي (مؤطامالك) حضرت ابن عباس ا سے تیسراقول بیمنقول ہے کہ اللہ تعالی نے جن احکام کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی ان میں سے چھ چزیں انسان کے اندر ہیں اور چارا حکام ج کے متعلق ہیں جسم انسانی کے متعلق چھعددیہ ہیں۔(۱) ناف کے یعیج بال صاف كرنا اور بغلول كے بال أكھاڑ تا (٢) ختنه كرنا (٣) ناخن كا ثنا (٩) موجيس تراشنا (٥) مسواك كرنا (٢) جمعه كون عنسل کرنا'اور باتی چارجواحکام حج ہے متعلق ہیں وہ بیہ ہیں (۱) طواف کرنا (۲) صفامروہ کے درمیان سعی کرنا (۳) جمرات برِ مُنكرياں مارنا (م) طواف زيارت كرنا حضرت ابن عباس سے چوتھا قول بير منقول ہے كەللەتغالى نے ابراجيم عليه السلام كو جن چیزوں کا تھم دیا اور اُنہوں نے اُن کو پورا کیا وہ میں چیزیں ہیں اُن میں سے دس سورہ برآت کی آیت اَلَّالَا اُون اَلْعِلْدُونَ (الى آخو الآية) مي اوردس ورؤمؤمنون كاول مي اورسورة معارج (كے بہلے ركوع ميس) اوردس سوره احزاب كي آيت إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسلِمَاتِ مِن مُرُور مِين - مررات كوچهور كران سب كا شاراس طرح سے بـ (١) توبه كرنا (٢) عبادت كرنا (٣) الله كي حمد كرنا (م) روزه ركهنا (٥) ركوع كرنا (٢) سجده كرنا (٤) امر بالمعروف كرنا (٨) نبي عن المنكر كي انجام دہی کرنا (۹) اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا۔اس آیت میں نو چیزیں ندکور ہیں۔لیکن مفسر ابن کثیر نے حضرت ابن عبال سنقل کرتے ہوئے یہی کہاہے کہ سورہ براءت میں دس ہیں۔احقر کے خیال میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس ال نے وہ آ یت بھی ساتھ ملائی ہوگی جو آیت نمکورہ سے پہلے ہے۔ لینی اِنَّ اللهُ اَشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمُوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْحَنَّةُ اس آیت میں قال اور جہاد فدکور ہے اسکو طاکر دی صفات ہوجاتی ہیں۔ سورۃ مومنون میں بیا حکام فدکور ہیں۔
(۱) نماز میں خشوع کرنا (۲) لغوسے اعراض کرنا (۳) زکوۃ اداکرنا (۴) شرم کی جگہ کو حرام سے محفوظ رکھنا (۵) امانتوں کی گلہداشت رکھنا (۲) عہد کی پابندی کرنا (۷) نمازوں کی پابندی کرنا۔ بید چیزیں سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں فدکور ہیں۔ سورہ معارج میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں بید چیزیں زائد ہیں۔ (۸) اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حصدر کھنا (۹) اپنے دب کے عذاب سے ڈرنا (۱۰) گواہیوں کو ٹھیک اداکرنا۔

سورہ احزاب میں یہ چیزیں فرکور ہیں۔(۱) اسلام کا کام کرنا(۲) دل ہے مؤن ہونا(۳) فر ابیرداری کرنا(۴) قول وعمل میں سپائی اختیار کرنا(۵) طاعات کی ادائیگی میں اور مصائب کے آنے پر صبر اختیار کرنا۔(۲) خثوع اختیار کرنا(۷) مال خیرات کرنا(۸) روزہ رکھنا(۹) شرم کی جگہوں کی حفاظت کرنا۔(۱۰) بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ دس چیزیں کین اس میں بعض چیزیں وہ ہیں جوسورہ مونین کی آیت میں بھی فرکور ہیں۔اور یہاں اگرخشوع ہے مراد مطلق خشوع کی اور یہاں اگرخشوع ہے مراد مطلق خشوع لیا جائے (فماز میں اور غیر نماز میں اور غیر نماز میں) جس کامعنی ہے قلب کا جھکا کو ہونا تواس ہے خشوع فی الاعمال اور خشوع فی المعاملات بھی مراد ہوسکتا ہے۔جس کا مطلب یہ ہوگا کہ تکبر اختیار نہ کرے اور قلب وجوارح کوعناد سے اور ہرالی چیز سے بچائے جوقلب اور احضاء جوارح کے جھکا کو کے خلاف ہو۔ سورہ براءت میں جو آلسانے حواز ہے اس کا ترجمہ بھی روزہ وارکا کیا گیا ہے۔ سورۃ احزاب میں بھی المصائمین فرکور ہے۔ لیکن حضرت عطار نے السائے حواز خم مطلبۃ العلم (کھا فی معالم سورۃ احزاب میں بھی المصائمین فرکور ہے۔ لیکن حضرت عطار نے السائے حواز خم موجاتی ہے۔ المین فرکور ہے۔ لیکن حضرت عطار نے السائے حواز خم موجاتی ہے۔ المین میں سے کوئی معنی المیاب سے کوئی معنی المیاب کے تو مستقل ایک صفت کا ذکر آ جاتا ہے اور خرار ختم ہوجاتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے پانچال قول بیر منقول ہے کہ جن کلمات میں الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو جنٹلا فرمایا اور اُن کو آ زمایا وہ یہ ہیں۔(۱) اپنی قوم سے جدا ہو جانا اور اللہ کے لئے مفارقت اختیار کر تا (۲) نمرود سے اللہ
کی قو حید کے بارے میں مباحثہ کر تا اور جان کا خطرہ ہوتے ہوئے ایک جابر کے سامنے کلہ حق کہ دینا (۳) پھر آگ میں
ڈوالا جانا اور اس کے باو جود حق پر قائم رہنا (۳) اپنا وطن چھوڑ کر اللہ کے لئے جمرت کرنا اور دوسری جگہ ( ملک شام چلا
جانا)(۵) الله تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ضیافت کے لئے مامور ہو جانا اور اپنی جان و مال سے اس پر فابت قدم رہنا
جاری کی چیر بی دئ آگے الله تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی اور بیٹا ذری نہ ہوا۔ یہ دوسری بات ہے) جب بیسب کام کر
چھری پھیر بی دئ آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی اور بیٹا ذری نہ ہوا۔ یہ دوسری بات ہے) جب بیسب کام کر
گزرے اور امنح ن میں پورے اُنز کئو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انسلیم (فرما نبر دار ہو و اُن) اُنہوں نے حق کی اسکیم کی کئیر میں رہنا کے اور اختیار انہوں نے جس بیسب کام کر
گزرے اور امنح ن میں بورے اُنز کئو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسکیم (خرمانیز دار ہو و اُن) اُنہوں نے حق میں اسکیم کئیر کے جس بیسب کام کر
گزرے اور امنح ن میں بورے اُنز کئو انبر دار ہوں) مفسر ابن کثیر نے حضرت ابن عباس کی تعداد میں جو کھام ہو ہو گھی ان کر دیا ہے۔ اور آبات میں مواد ہوں ہے بی پھر ابن عباس کے بعد حافظ ابن کثیر میں جو احد ایک آبات میں نہوں ہیں۔ حضرت بیا ہیں می جو کھی ذکور جیں۔ حضرت بیا ہی جو کھی ذکور جیں۔ حضرت بیا ہی میان ہے کہاں میں جو بھی خور ہے کہاں میں جو بھی خور ہیں جو بھی خوار ہے کہاں میں جو بھی خور ہے کہا ت کی فیر سے بیسب مراد ہوں یہ بھی جانز ہے۔ اور یہ بھی جانز ہے کہاں میں جو بھی خور سے کھا ت سے بیسب مراد ہوں یہ بھی جانز ہے۔ اور یہ بھی جانز ہے۔ اور یہ بھی جانز ہے کہاں میں جو بھی انز ہے کہاں میں جو بھی خور سے کھا ت سے بیسب مراد ہوں یہ بھی جانز ہے۔ اور یہ بھی جانز ہے کہاں میں جو بھی انز ہے۔ اور یہ بھی جانز ہے۔ اور

مراد ہوں اور کسی بھی چیز کے بارے میں متعین طریقہ پراُسی وقت یقین کیا جاسکتا ہے کہ جب کہ اس بارے میں کوئی سیح حدیث ہویا اجماع امت ہولیکن سیح حدیث یا اجماع سے ان میں سے کوئی چیز کلمات کی تفسیر میں ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد ابن جریر سے نقل کیا ہے کہ حضرت مجاہدنے جو کلمات کی تفسیر کی ہے وہ زیادہ ٹھیک معلوم ہوتی ہے کیکن ابن کثیر فرماتے ہیں کہ تمام اقوال میں جو ذکور ہے ان سب کومراد لینازیادہ اقوای ہے۔

حضرت ابراجيم عليه السلام كي امامت

اس کے بعدارشادہ: قَالَ إِنِّيُ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً (الله تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاشہ میں تم کولوگوں کا پیشواہناؤں گا)علا تفیر نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کوادکام دے کرآ زمایا ورائہوں نے احکام کی پورے طور پر بجاآ وری کردی تو بطور صلہ اور افعال اللہ تعالیٰ شائٹ نے اُن کولوگوں کا پیشواہنا دیا۔ اور جن احکام میں اُن کوہتلا فرمایا تھا اُن کے پورا کروائے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اعمال اور افعال کے اعتبارے آئی پوری طرح تربیت ہوجائے تا کہ وہ امامت کے لاکن ہوجا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کواس طرح پیشواہنا یا کہ اول آو ان کو نہوت سے سرفراز فرمایا ان پرصیفے نازل فرمائے اور پھران کی نسل اور ذریت میں امامت کوجاری فرمایا یعن بیان کی نسل اور ذریت میں امامت کوجاری فرمایا یعن بیان کی نسل اور ذریت میں امامت کوجاری فرمایا یعن بیان کی نسل میں سے متھا ورسب اس بات کے مامور سے کہ اور اللہ اللہ میں ان کی سل علیہ السلام کی ملت کا تباع کریں۔ تی کہ نبی عربی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ علیہ بھی انگی نسل میں سے میں انگی ملت کا اتباع کریں۔ کہما قال تعالیٰ فُٹم اُو حین کا ایک تی ان البیغ میلگ اور اگر ہے ملک کا اتباع کریں۔ کہما قال تعالیٰ فُٹم اُو حین کا ایک کے اُن البیغ میلگ کین اکثر یا بعض احکام اس کے بعد کے شرائع میں انگی ملت کے موافق اور مطابق تھے۔ پیقریواس صورت میں جہ جبکہ ایرا ہیم علیہ السلام کی امامت دوای کی جائے اور اگر ہے مطلب ہو کہ اپنے ذمانے کو گول کے پیشوا تھے تو یہ بھی بعید نہیں ہو بعض ابراہیم علیہ السلام کی امامت دوای کی جائے اور اگر ہے مطلب ہو کہ اپنے کی صورت میں کھا تھی تھیں ہو بھی اور بھی تو یہ بھور پڑیں ہوئے ہیں۔ (ذکو کو م فی المو و کا اظہار اتمام کی ایم و کے ہیں وہ نیوت کے بعد ہی ظہور پڑیں ہوئے ہیں۔ (ذکو م فی المو و کا اور اگر ہے میں کھور پڑیں ہوئے ہیں۔ (ذکور ہو فی الموور ک

لیکن ان میں سے جوکوئی ظالم موگا وہ اس مرتبہ پرفائز نہیں ہوسکتا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں عہد سے مرادامامت ہوار جین طور پراس سے نبوت مراد ہے اور ظالموں سے کافر مراد ہیں۔ کما قال تعالی وَ الْکَافِرُونَ هُمُ الظّلِمُونَ آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذرّیت میں ظالم بھی ہوں گے اور ظالم کو نبوت نہیں ل سکتی اور نبوت کوئی ایک چیز نہیں ہے جونسلی تعلق کی وجہ سے ملتی چلی چائے دو تو اللہ تعالی کافشل ہے جس کو چا ہا اللہ تعالی نے نی بنادیا اور جب چا ہا سلم نبوت ختم فرما دیا۔قال فی الروح و عبر عنها بالعهد للا شارة الی انها امانة الله تعالی و عهده الذی لا يقوم به الآمن شاء الله تعالی من عبادہ و آثر النيل علی الجعل ایماءً الی ان امامة الانبیاء من ذریته علیهم السلام لیست بجعل مستقل بل هی حاصلة فی ضمن امامته تنال کلا منهم فی وقته المقدر له.

و إذ جعكنا البيت مناب الله الله الله المناه و الله و ا

#### كعبه نشريف كومرجع اورجائے امن بنايا

قضم المعني : حضرت ابراميم على مينا وعليه الصلوة والسلام الين وطن سے جرت فرما كر ملك شام چلے كئے تھے الى ايك بیوی حضرت سارہ تھی اور اس سے جواولا دتھی وہ سب وہیں رہتے تھے۔ دوسری بیوی حضرت ہاجر کھی، جن سے حضرت المعیل علیه السلام پیدا ہوئے تھان کو اور اُن کے بیٹے اساعیل علیه السلام کو بحکم خدا آپ مکم عظمہ میں چھوڑ گئے جو اسوفت سنسان اورچیٹیل میدان تھے جس کا واقعہان شاءاللہ سورہ ابراہیم کی تفسیر کے ذیل میں بیان ہوگا۔ جب اسلعیل علیہ السلام برے مو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوأن کے ذرئ کرنے کا تھم مواجس کی بجا آوری میں کامیاب مو گئے۔ نیز دونوں کو کعبہ شریف بنانے کا تھم ہوا۔ دونوں ہاپ بیٹوں نے مل کر کعبہ بنایا جس کا ذکر ابھی آ رہاہے۔ (ان شاءاللہ تعالیٰ) اس آيت شريفديس كعبشريف كواول تومفابة فرماياجوفاب يَفُوبُ سي ظرف كاصيغه بهدج بس كامعنى بوكوشيخ كي جك حضرت ابن عباس اورمتعددتا بعین سے مروی ہے کہ اسکومثابه اس لئے فرمایا کہ لوگ بار باراس کی طرف آتے ہیں طواف کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں پھرواپس آتے ہیں اسکی حاضری دینے سے طواف کرنے سے دل نہیں مجرتا۔ دنیا کے مختلف شہروں کے لوگ اس کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں۔حضرت عکر مہ قادہ اورعطاخراسانی نے اس کا ترجمہ'' مجع'' سے کیا لیتی جمع ہونے کی جگہ'مآل اس کا بھی وہی ہے جو دوسرے حضرات نے فرمایا۔ کیونکہ جب ہرطرف لوگ آتے ہیں تو وہاں جمع ہونے کی صورت پیدا ہوجاتی ہے چر فرمایا و اَمُنا ( کہ ہم نے کعبہ شریف کوامن کی جگہ بنایا) سورهُ آ لِعمران مين فرمايا - وَهَنُ ذَخَلَهُ كَانَ المِنا (اورجو مخص اس مين داخل مو گاامن والا مو گا) حضرت ابراتيم عليد السلام بانی کعب بی کے وقت سے کعب شریف کی حُرمت و ہنوں میں چلی آ رہی ہے۔ درمیان میں مشرکین بھی کعب شریف کے متولی رہے ہیں اور وہ بھی اسکی عظمت اور حرمت کے قائل تھے اور سارے عرب میں یہ بات مشہورتھی کہ بیامن کی جگہ ہے۔ زمانه جابليت ميس عرب كوك آپس ميس الاتر رئة تضايك قبيله دوسر فييله برغارت كرى كردينا تعااور جنگ كرنا أن كاضروري مشغله تقاليكن مكم معظمه كےرہنے والول ميں كوئي قبيله جمله آورنبيں ہوتا تھا۔ الله جل شائه نے سور عنكبوت ميں الل كه يراينا انعام ظاهر فرمات بوت ارشاد فرمايا: أوَلَم يَورُا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا امِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنُ حَوْلِهِمُ اَفِيالْبَاطِلِ يُوُمِنُونَ وَبِنِعُمَةِ اللهِ يَكُفُرونَ (كياأبيس معلوم نهيل كه بم نے بناديا حرم كوامن كى جگداورائے گردو پيش ميں لوگوں كوا مِن كي جگداورائے گردو پيش ميں لوگوں كوا چك لياجا تاہے بيلوگ باطل پرائيان لاتے ہيں اورالله كی نعمت كی ناشكرى كرتے ہيں) چونكہ حرم مكدامن كی جگد قرار دے دی گئے۔ اس لئے اس ميں قبل وقال جائز نہيں ہے۔ حضرت جابر رضى الله عند سے روايت ہے كدر سول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاو فرمايا بيتم ميں سے كى كے لئے بيدال نہيں ہے كہ مكم ميں ہتھيا رساتھ لئے پھرے۔

وسم نے ارشاد فرمایا یہ میں سے می کے لئے پیملال ہیں ہے لہ ملہ میں بھیار ساتھ سے پر کے۔
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھسے پہلے کی کیلئے اس میں قال کرنا حلال قرار نہیں دیا گیا اور میرے لئے حلال نہیں کیا گیا مگر دن کے تھوڑے سے حصہ میں پس مکہ معظمہ حرام ہے (بینی اسکی حرمت باقی رکھی ہے۔ (بخاری) ہے دیا ہے اس میں تھوڑی دیرے لئے قال حلال کیا گیا اس سے فتح کمہ کا دن مراد ہے۔

یہ جو آپ نے فرمایا کہ میرے لئے اس میں تھوڑی دیرے لئے قال حلال کیا گیا اس سے فتح کمہ کا دن مراد ہے۔

یہ جو آپ نے فرمایا کہ میرے لئے اس میں تھوڑی دیرے لئے قال حلال کیا گیا اس سے فتح کمہ کا دن مراد ہے۔

حضرت امام ابوصنیف رحم الله نے فرمایا کہ جو مضرم کے باہر حل میں کسی قبل کر سے حرم میں پناہ لے لے اس کورم میں قبل نه كما جائے بلكماس كے ساتھ أشابي فانه جائے خريد وفروخت نه كى جائے كھانے پينے كو مجھ ندديا جائے تا كه مجبور موكر حرم سے باہر آ جائے پھراُسے خارج حرم حل میں قبل کردیا جائے ( رُوح المعانی ) حرم مکہ میں جیسا کیل وقال جائز نہیں ہے ای طرح سے اس میں شکار کرنا۔ شکار کے جانوروں کو بھگانا دوڑانا بھی ممنوع ہے۔ حرم مکہ سے گھاس اور درخت کا ثنا اور وہال کے کا نئے کا ٹنا بھی ممنوع ہے جس کی تصریح بخاری ومسلم کی احادیث میں موجود ہے۔اور کتب فقہ میں تفصیل لکھی ہے۔ پھر فرمايا: وَاتَّخِلُوا مِنْ مَّقَام إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّى (اورمقام ابراجيم كونماز كى جكربنالو)مقام ابراجيم سے كيامراو بال بارے میں متعددا قوال مشہور ہیں اور معتمد قول بہے جے عام مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ (اورا حادیث شریفہ سے اسکی تائد ہوتی ہے کہ) اس سے وہ پھر مراد ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیدالسلام کعبہ شریف تغییر فرماتے تھے سے بقرزينه كاكام ديتا تفاحضرت اساعيل عليه السلام اينيس اور چونه وغيره دية جاتے تقے اور حضرت ابراہيم عليه السلام ان كيكر تغير فرمات تق جب كعبشريف كالغير عارغ مو كاتوجس جانب كعبشريف كادروازه باس طرف ديوار ہے ملا ہوا اُس کوچھوڑ دیا۔ سالہا سال وہ وہیں تھاحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اُس جگہ رہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت میں بھی و ہیں تھا پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے وہاں سے مثا کر اس جگدر کا دیا جہاں اب ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سلاب آگیا تھ جواس کو بہا کر لے گیا۔ حضرت عمر رضی الله عندنے أسے لیکرو ہاں رکھ دیا جہاں اب حضرات صحابہ کے سامنے آسکی جگد بدلی سسی نے کوئی کلیز نہیں کی اور ساری أمت نے اس کا ایک جگہ ہوناتسلیم کرلیا جہاں حضرت عمر نے رکھ دیاتھا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں جن كطريق يرجاني كاحضور صلى الله عليه وسلم في حكم ديا ـ (عليكم بسنتي وسنة المخلفاء الواشدين) اورأن كم بارك میں بیمی فرمایا:اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر (رواه الترفدی) (بینی میرے بعد أن كا اتباع كرنا جوميرے بعد ہوں کے بینی ابو بکروعمر) اور اسکو پہلی جگہ سے ہٹانے میں حکمت بھی ہے کیونکہ اب طواف کر ٹیوالوں اور طواف کی رکعتیں پڑھنے والوں کی زیادہ کشرت ہے اگراپنی جگہ ہوتا اور طواف کرنے والے اس کے پیچھے طواف کی رکعتیں پڑھتے تو طواف کرنے والوں کو کعبہ شریف کے قریب سے گزرنے کا راستہ نہ ملتا۔ ایک زمانہ تک مقام ابراہیم ایک چاردیواری کے اندر تھا جو

مقف تھی اور تقل پڑا رہتا تھا۔ موجودہ حکومت نے وہ مقف عمارت ختم کر کے مقام ابراہیم کو بلوری شیشہ میں رکھ دیا ہے۔ باہر سے مقام ابراہیم دکھائی دیتا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات صاف نظر آت ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے (ص ۱۹۵ جا ) کہ ججۃ الوداع کے موقعہ پر رسول اللہ علیہ اللہ علیہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف بڑھ اور قرآن مجید کے بیالفاظ تلاوت فرمائے وَ اتّبِخِدُوا مِن مَّقَامِ اِبْراهِیم مُصَلِّی اور دہاں دور کعتیں اس طرح پڑھیں کہ مقام ابراہیم کو این اور کو بیش اس کور و قُلُ بِیا تُھا لُکھُورُونَ اور سُورہ قُلُ بِاللهُ اللهُ اللهُ

پھرفرمایا: وَعَهِدُنَا إِلَى اِبْوَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ اَنْ طَهِوّا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْفَاكِفِيْنَ وَالْوَحِعِ السَّجُوْدِ

(اورہم نے تھم بھیجا ابراہیم اور اساعیل کی طرف کہ پاک کرومیرے گھر کوطواف کر نیوالوں کیلئے اور وہاں کے قیمین کے

لئے اور رکوع اور بحدہ کر نیوالوں کیلئے ) اس میں کعبشریف کو پاک رکھنے کا تھم ہواور کعبشریف کے ساتھ میجد داخل ہے۔ باطنی ناپا کی

دکھنے کا بھی تھم ہوگیا کیونکہ طواف اور نماز کی اوا نیگی اس میں ہوتی ہے۔ اور پاک کرنے میں سب چھوداخل ہے۔ باطنی ناپا کی

مرک و کفر اور بُت پرتی ہے اور گندی باتوں سے جھوٹ سے فریب سے برعلی سے اور ظاہری ناپا کی سے اسے پاک رکھیں۔

طواف ایک ایک عبادت ہے جو صرف میجد حرام ہی میں ہو گئی ہے جو کعبہشریف کے چاروں طرف ہے۔ آبیت شریفہ میں جو

طواف ایک ایک عبادے میں حضرت سعد بن جبیر کا قول ہے کہ اس سے مکہ معظمہ کے دہنے والے مراد ہیں اور

حضرت عطاء نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دومرے شہوں سے آتے ہیں اور محبور حمام میں قیام کر لیتے ہیں ۔ اور حضرت

مخرت عطاء نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دومرے شہوں سے آتے ہیں اور محبور حمام میں قیام کر لیتے ہیں ۔ اور حضرت

مجدح ام میں اعتماد کر ہیں۔ کیونکہ لفظ عکوف آئ پوجی صادق آتا ہے۔ اور الوق تھے الشہور کے در ارکوع اور مجدہ کر نیوالے ) سے

مہدح ام میں اعتماد کر ہیں۔ کیونکہ لفظ عکوف آئ رہمی طواف اور نماز کا اہمام ہو سکا نفید مت جانے اِن دونوں کی بہت بردی فضیات ہے۔

مہد کام میں اور کیا گول ب

سنن ترندی میں ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کا طواف کرتے ہوئے سات چکر لگائے اور ٹھیک طرح سے شارکیا اُسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا اور آپ نے ریجی فرمایا کہ طواف کرنے والا جو بھی قدم رکھے گا اور اُٹھائے گا تو ہر قدم پراللہ تعالی اس کا ایک گناہ معاف فرمادیں گے اور ایک نیکی اس کے اعمال نامہ میں لکھودیں گے۔

مسجد حرام ميس نماز كاثواب

مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے بارے میں رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد (لینی مسجد نبوی) میں ایک

نمازدوسری نمازوں کے مقابلہ میں ہزار نمازوں سے افضل ہے گرم جد حرام اس سے مشتیٰ ہے ( کیونکہ اس کا تواب معجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ ہے )مجدحرام میں ایک نماز دوسری نمازوں کے مقابلہ میں ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے۔ (رواه احمدواين بلجه بإسنادين ميمين كما في الترغيب للحافظ المنذ ري ص ٢١٣٠ ج٢)

مُركِ اجْعَلْ هٰذَا بِكُنَّا أَمِنَّا وَازْزُقْ آهْلُومِنَ الثَّمَاتِ مَنْ ور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا وے اس شہر کو امن والا اور رزق وے یہاں کے رہنے والوں کو کھلوں سے جو ُمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيُؤْمِرِ الْأَخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَى فَأَمِيَّعُهُ وَلِيْلًا ثُمَّرَ اصْطَرُوهَ ان میں سے ایمان لائے اللہ یماور یوم آخرت براللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جوشن كفرافتتيار كريكاسويس استے تعوثر اسا لفع يہنجاؤں كا پھرأسے دوزخ إلى عَنَابِ التَّارِ وَبِشُ الْمَصِيرُ @

کے عذاب کی طرف جرا پنچاؤں گا۔ اور وہ بری جگہ ہے

اہل مکہ کے لئے حضرت ابراہیم علیہالسلام کی دعاء

قصم المان والمام عليه السلام في مكم مدكم لئة الله جل شاخ سه درخواست كى كداس والمن والاشهر بنا ويجيح الله جل شائه نے ان کی دعا قبول فرمائی اوراس کو' بلدامین' قرار دیاجس کے متعلق بعض احکام گذشته آیت کی تغییر کے ذیل میں بیان ہو سے ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی ہی دعاکی کہ اس شہر کے رہنے والوں کو جو بھی ان میں سے الله يراورآ خرت كدن يرايمان ركمتا مورزق دياجائے جوطرح طرح كے پولوس سے مو چونكدانبوں نے پہلے كا يَنالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ -كا اعلان سُن لیا تھااس لئے دعا میں الل ایمان کی شخصیص کردی اور عرض کیا تھلوں کا انعام اللہ تعالی پراور آخرت پرایمان رکھنے والول كوديا جاسئ چوتكه الله تعالى ونياسجي كودية بين اوررزق ونياوى مؤمن اوركا فرسجى كوماتا جاس لئ الله ياك كى طرف ے اعلان ہوا کہ رزق توسیمی کو ملے گا اس میں ایمان والوں کی تخصیص نہیں ہے مؤمن اور کا فرسیمی کھا ئیں گے لیکن آخرت کا رزق صرف مونین کے لیے مخصوص ہے کا فرول کو بھی دنیا میں رزق ماتار ہے گا جتنی جس کی زندگی ہوگی اسے دن دنیا میں اپنا رزق کھا سکے گا۔اور دُنیا میں جتنی بھی بوی زندگی ہوآ خرت کے مقابلہ میں تھوڑی ہی سی ہے۔اہل تفرد نیا میں کھائی لیس کے دنیا سے نفع اٹھالیں کے لیکن آخرت میں اُن کا کوئی حصہ نہیں وہاں اُن کو دوزخ جانے کے لئے مجبور ہونا پڑے گا۔اور دوزخ کے عذاب سے انہیں کسی بھی طرح اور بھی بھی کوئی چھٹکارانہ ملے گا۔اور دوزخ بہت بُری عذاب کی جگہ ہے۔

حضرت ابراجيم على مينا وعليه الصلوة والسلام كنسل مين جب تك اللدف حابا الل ايمان رب اور مكم معظمه مين بست رہے جوحضرت اسمحیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے تھے۔ پھراہل مکمشرک ہو گئے ۔ کعبہ شریف تک میں اُنہوں نے بُت رکھ لئے اور لات وعرفی اور منات کی پوجا کرنے گئے۔اگر ابراہیم علیہ السلام کی بیدعا قبول ہوجاتی کہ جواہل ایمان ہیں انہیں رزق ملے تواہل مکہنے جب گفر اختیار کیا تھا اُسی وقت سے تھاوں سے محروم ہوجاتے کیکن اللہ جل شائۂ نے اہل مکہ کو

ہمیشہ رز ق دیا مومنون کوبھی اور کا فروں کوبھی **۔** 

مكه معظمه مين دنيا بجرك پيل

اورحفرت ابراہیم علیہ السلام کی دُعا الی قبول فرمائی کردنیا بھر سے مکہ عظمہ میں پھل آتے ہیں اور وہاں کے مقامی حضرات اور تجاج وزائرین سب کھاتے ہیں اور ان سے منتقع اور تمتیع ہوتے ہیں۔ سورۃ قصص میں فرمایا: اَوَلَمُ نُمَکِّنُ لَّهُمُ حَوَماً امِناً یُجُمِّی اِلَیْهِ فَمَوَاتُ کُلِّ شَیءِ وِزُقاً مِّنُ لَلُنَّا وَلَا بِیْ اَکْتُوهُمُ لَا یَعْلَمُونَ (کیا ہم نے اُن کوامن وامان والے حرم میں جگر نہیں وی دی جہال ہوتم کے پھل کھنچے چھے آتے ہیں جو ہمارے ہاں سے کھانے کو طع ہیں کین اُن میں سے اکثر لوگن میں جانے)

دی جہال ہر ہم لے پس سیچے ہے۔ کے بیل جوہمارے پاس سے لھانے و مقتے ہیں بین ان میں سے التر لوگ ہیں جانے )
مدم عظمہ کے قریب ہی شہر طائف آباد ہے اور وہ سر سبز شاداب علاقہ ہے ہمیشہ وہاں سے طرح طرح کے پھل کمہ معظمہ کی اور و نیا کے تمام اطراف وا کناف سے مکہ معظمہ بیل طرح طرح کے پھل آ رہے ہیں۔ شاید و نیا کا کوئی پھل ایسا نہ بچا ہو جو مکہ معظمہ نہ پہنچا ہو بعض حضرات کا بیفر مانا ہے کہ ثمرات کے عموم میں درختوں کے پھلوں کے علاوہ مشینوں کی پیداوار اور دستکاریوں سے حاصل ہونے والا سامان بھی داخل ہے۔ مکہ کی سرز مین میں نہ کا شت ہے نہ شجر کاری ہے اور نہ صنعت کاری کیکن پھر بھی اس میں و نیا بھری ثمرات اور طرح طرح کی مصنوعات ملتی ہیں۔

مدينه منوره كيلي سيد المسلين صلى الدعليه وسلم كى دعاء:

حضرت ابراہیم خلیل الشعلیہ السلام نے مکہ معظمہ کے لئے دعاء کی تھی اور حضرت جبیب الشسیدة مجر رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے مدینہ منورہ لیئے دعاء کی (صحیح مسلم) میں حضرت ابو ہریرہ رضی الشدعنہ سے مروی ہے کہ اہل مدینہ کا بیطریقہ تھا کہ جب بہلا پھل آتا تھا تو نبی اکرم سلی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے تھے آپ اُسے لے کر یوں دعا کرتے تھے اے اللہ تو ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے نئے ہمارے نئے ہمارے نئے ہمارے نئے ہمارے نئر میں برکت دے اور ہمارے لئے ہمارے نئر میں برکت دے اور ہمارے لئے ہمارے نئر اللہ ایک استرابندہ تیرا بندہ تیرا نئرہ تیرا کہ کہ کیلئے مانگا اللہ اسلام ) نے آپ سے مکہ کیلئے دعا کہ تاہوں ہو پھھا براہیم علیا اسلام نے مکہ کیلئے مانگا دیا کہ تاہوں ہو پھھا براہیم علیا اسلام نے مکہ کیلئے مانگا دیا کہ تعلیہ دعا کہ تاہوں ہو پھھا براہیم علیا اسلام نے مکہ کیلئے مانگا دیا ہوں اسکے بعدا سیخ کی سب سے چھوٹے پچکونکا کردہ پھل دید یہ تھے اور حضرت الس رضی الشد علیہ وسلم کی دعا بھی متبول مدینہ منورہ میں بھی پورے عالم سے طرح طرح کے شرات معلیہ علیہ مسلم کی دعا بھی متبول مدینہ منورہ میں بھی پورے عالم سے طرح طرح کے شرات مصنور مردر عالم صلی الشد علیہ وسلم کی دعا بھی متبول مدینہ منورہ میں بھی پورے عالم سے طرح طرح کے شرات ومسنوعات ومنتجات کی تھی کرآتے ہیں اور کھی آتھوں مکہ معظمہ سے دوچند برکات دیکھنے میں آتی ہیں۔

#### مَنَاسِكُنَا وَتُبُعَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿

ہارے جے کے احکام اور ہماری تو بقول فرما۔ بے شک تو بی توبی قبول فرمانے والامہریان ہے

## حضرت ابراهيم اورحضرت المعيل مليهاللام كاكعبه شريف تغمير كرنا

قصه بي : كعبةريف بهل فرشتول في محر حضرت أدم عليه السلام في بنايا پهرعرصد دراز كے بعد جب طوفان أوح كى وجه ے اسکی دیواریں مسمار ہو گئیں اور عمارت کا ظاہری پنة تک ندر ہاتو حضرت ابراہیم علیدالسلام نے اپنے بیٹے اسلام کا علیدالسلام کو ساتھ لے کرکھبشریف کی بنیادیں اٹھائیں اور کعبہ بنایا ( کما ذکرہ الازرقی ) چونکہ جگہ مطوم نہتھی اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کومتعین کر کے اس کی جگہ بتا دی گئی جس کا ذکر سورہ جج کی آیت کریمہ وَاِذ بَوَّ اُنَّا لِاِبُوَاهِیُمَ مَکَانَ المبينة من فرمايا ب- بنائ ابراميم من عليم كاحكد كعبر شريف من وافل تفاقريش مكد في حضور مرور عالم صلى الله عليه وسلم کی بعثت سے پانچ سال پہلے جب کعبہ شریف بنایا۔ توان کے پاس خرچہ اُورانہ ہونے کی وجہ سے کعبہ شریف کا پھے حصہ بابرچھوڑ دیا جے حلیم کہاجاتا ہے اس حصہ میں میزاب رحمت کا پانی گرتا ہے اور نصف قد کے برابر دیواریں بنی ہوئی ہیں اس پر چھت نہیں ہے۔ سیجے مسلم میں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ہے کہ اگر بیہ بات ندہوتی کہ تیری قوم کے لوگ نے نے مسلمان ہوئے ہیں تو میں کعبشریف کوتو ڑدیتا اور اُسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنادیتا اوراس کا درواز وزین پر کردیتا اور جرایعن حطیم کواس میں داخل کردیتا دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا که بین اس لئے دودروازے بنادیتا۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے تو کعبر شریف اُسی حال میں رہنے دیا جس طرح قريش مكهن بناياتها بحرحضرت عبداللدين زبيررض اللدعنه في اعدا براميميه بربناديا تفااور حطيم كوكعبشريف مين داخل كر دیا تھا اور دروازے بنا دیئے تھے ایک داخل ہونے کا ایک خارج ہونے کا اور بالکل زمین کے برابر کردیا تھا اندر جانے کے لئے زینہ کی ضرورت نبھی پھر حجاج بن یوسف نے اُسی طرح بنادیا جبیبا قریش نے بنایا تھا' حضرت امام مالک رحمۃ الله علیه سے مجاج کے بعد ہارون الرشید بادشاہ نے بوچھا کہ ہم پھرہے اُسی طرح بنادیں جیسا حضرت عبداللہ بن زبیرٹنے بنایا تھا تو ا أنهوں نے فر مایا کداے امیر المونین اس کو بادشاہوں کا تھلونا نہ بنائے جو بھی آئے گا اسے تو ڑا کرے گا۔ اور بنایا کرے گا۔ اس طرح سے لوگوں کے دلوں سے اسکی ہیبت جاتی رہے گی (ذکرہ النووی فی شرح مسلم ص ۲۹ من الصحیح بخاری ص ۲ سے من میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سبنے اسلیم علیہ السلام سے فرمایا کہ بے فک مجھے الله تعالى نے ایک کام کا محم دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ آپ رب کے محم کی فرمانبرداری سیجی حضرت ابراہیم الطیخ نفر مایا میری مدوریا عرض کیا که س آپ کی مدورونگا۔ابراجیم علیدالسلام نفر مایا کمدب شک الله تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ یہاں ایک گھریناؤ اور ایک اُوٹیجے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا اس کے بعد دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اُٹھا تا شروع کیں۔ حضرت المعيل پقرلاتے مصاور حضرت ابرائيم تقيركرتے جاتے مصے يهال تك كه جب ديواريں أو فيحي بوكئيں توبي پقر (ليني مقام ابراہیم) کے آئے جس پر کھڑے ہو کرتقمیر کرتے تھے۔ یہ پھرزینہ کا کام دیتا تھا حضرت اسلعیل ان کو پھر دیتے تھے اوردونوں بیدوعا کرتے جاتے تھے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنا طَاِنْکَ اَنْتَ السَّمِینُعُ الْعَلِیٰمُ بات کی قدر ذہن میں بھانے کا لائق ہے کہ اللہ کو دو بیار اللہ کے دونوں پیٹیم طیل اللہ اور ذیح اللہ علیا السلام اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے بنار ہے ہیں۔ اُن کے اخلاص میں ذرائبھی شبہ نہیں پھر بھی وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کر حُرض کرتے ہیں کہ اے ہمار سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کیسا ہی مخلص ہوا در کیسا ہی مل صالح کرے اُسے اللہ تعالیٰ سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کیسا ہی مخلص ہوا در کیسا ہی مل صالح کرے اُسے اللہ تعالیٰ ویکی ہو بہ کہ کہیں خود پندی اور عجب نفس میں جاتا نہ ہوجائے در حقیقت بھولیت کی دُما کی کہ مار ایٹ کی رضائے لئے کام کرتے جاتے ہیں اور ڈرتے جاتے ہیں کہ ہمارا بیٹی تجول اللہ تعالیٰ کی رضائے لئے کام کرتے جاتے ہیں اور ڈرتے جاتے ہیں کہ ہمارا ایٹی آئول ہو گئو اُنہ ہُم وَجِلَة اَنَّهُمُ اِلیٰ رَبِّهِمُ وَجِلُق وَجِلَة اِنَّهُمُ اِلیٰ رَبِّهِمُ وَجِلَة وَاللهٰ وَاللّٰهِ مُن اَنُولُ وَ گُلُو اُنہُمُ وَجِلَة اَنَّهُمُ اِلیٰ رَبِّهِمُ وَجِلَة اِبُورُ اِللّٰ ہِم الله تعالیٰ واللہ اللہ تعالیٰ می اللہ واللہ ہو ہے کہ اس میار کے دوست آپ بیت الرض کی بنیادیں اُنٹھا رہ ہو ہے ہیں اور اس بات سے ڈررہ ہو ہیں کہ ولئے نہ والہ بات کا مظاہرہ کیا کہ مسلم اور فرما نبردار ہو اس میں اوّل تو وہی خوف و شیت ہو گئے اور ایمان واراس ہیں اوّل تو وہی خوف و شیت اللہ کیا ہی کہ مسلم اور فرما نبردار ہو تے ہوئے ہیں اُنٹر کو جو ہے کہ ڈرتا رہ وارائیان واسلام کی دولت کے لئے اللہ میں دُما کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرمانہ وارائی وی خوش کے اور ایمان واصلام کی دولت کے لئے اللہ علی کہ کہ میش شکرگڑ ارر ہے اور اس کو کو انہ کے اور اس میں کو کا کہ تارہ ہو اس کی کو کہ اور ایمان واصلام کی دولت کے لئے اللہ تعالیٰ کا کہ ہیش شکرگڑ ارر ہے اور اس کو کو ان کے حق اور اس کی تعالیہ اور دوام کی داکر تارہ ہو اسلام کی دولت کے لئے اللہ تعالیہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کو رائی ہو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو رائی کو کو کے کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کو کے کہ کو کو کے کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

#### أمت مسلمه كے لئے دعاءاوراسكى قبوليت:

حضرت ابراہیم اورحضرت اساعیل علیہ السلام نے اپنی ذریت ہیں ہے اُمت مسلمہ کے پیدا ہونے کی دعاہمی کی مفسرین نے فرمایا ہے کہ چونکہ ارشاد خداوندی کا یکنا اُل عَقیدی الطّالِمِینَ سے یہ علوم ہوچکا تھا کہ اُن کی ساری ذریت موس نہ ہوگی اس لئے اُنہوں نے یوں عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہماری ذریت میں سے اُمت مسلمہ بنا دینا بعض حضرات کا فرمانا ہے کہ اس سے عرب مراد ہیں جوحضرت المعیل اورحضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ موس نہ ندوں کو اسپند دین و ایمان کی گرر کھتے ہوئے اپنی سل اور ذریت کے دین ایمان کی گرر کھتے ہوئے اپنی سل اور ذریت کے دین ایمان کی گرر کھتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ایمان کی گرر کھتے ہوئے اپنی سل اور ذریت کے دین ایمان کے لئے بھی فکر مند ہونا چا ہے اور بید عاکرتے رہنا چا ہے کہ ہماری واللّٰ بین مونین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَالّٰذِینَ یَقُولُونَ وَ بَنّا هَبُ لَنَا مِن اُزُواجِنا وَ فَرِیّشِنا قُرْہَ اَعْمُونَ الْمُعْمَلِينَ اللّٰهُ مُعْمَلِينَ اللّٰهُ مَار کہ اور ہوں کا پیشوابنادے) اور سورہ میں موری کی جانوں کو اور اسے اہل وعیال کو دور خے۔ اللّٰ وعیال کے دین وایمان کے لئے دعاء بھی کرنا چا ہے اور گر بھی کرنا چا ہے۔

منا سمک جج جانے نے کے لئے وعاء

کعبہ شریف بناتے ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہا السلام نے بیدؤعا بھی کی کہ اے اللہ ہمیں مناسک

جس کسی کو بھی تج یا عمرہ کرنا ہوائس کولازم ہے کہ جج اور عمرہ کے احکام معلوم کرے۔افسوس ہے کہ بہت سے لوگ جج اور عمرہ کے لئے چل دیتے ہیں اور ذرا بھی اسکا حکام معلوم نہیں کرتے تلبیہ تک نہیں جانتے ، فرائض وواجبات تک چھوڑ دیتے ہیں اور جب کوئی عالم بتانے لگتا ہے تو اس کا بتانانا گوار ہوتا ہے۔ نعو ذباللہ من الجہل والسفاهه والحمق والصلالة.

رَبِّنَا وَابْعَثْ فِيْجِ مُرْسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ الْبِيكَ وَيُعِلِّمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكْبُ اعمارےرباور بھی دے اُن میں ایک رسول اُن میں سے جو تلاوت کرے اُن پر تیری آیات اور سھائے ان کو کتاب اور عمت

وَيُزَكِّيْهِمْ النَّكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ﴿

اور اُن کا تزکیہ کرے بے شک تو ہی عزیز ہے عکیم ہے

## ابل مکه میں سے ایک رسول جھینے کی درخواست اور اسکی مقبولیت

قضمه بيو: اس آيت ميں بھی حضرت ابراہيم وحضرت اسمعيل عليهاالسلام کی دُعا کا تذکرہ ہے کعبہ شريف بناتے ہوئے جودعا کيں ان دونوں حضرات نے کی تھيں ان ميں سے ايک بيدُ عا بھی ہے کہاا ہے ہمارے رب ان ميں سے ايک رسول معوث فرمااس رسول سے خاتم النہين حضرت محمد رسول الله عليقة مراد ہيں جوعر بی بھی تتھا ور کی بھی اور حضرت ابراہيم و حضرت المعيل عليها السلام دونول كي نسل ميس سے متصح حضرت ابراجيم عليه السلام كے بعد جتنے بھى انبياء كيهم السلام مبعوث ہوئے سب انہی کی نسل میں سے تھے۔اور حفزت سرور عالم خاتم النبین علیہ کے علاوہ سب بنی ایکی تھے اور صرف آپ بی بن استعیل میں سے ہیں۔مفسرابن کثیرنے (ص۸۸اج۱) مندامام احمدسے روایت فقل کی ہے کہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عند مول اورعیسی علیدالسلام کی بشارت مول اورمیری والده نے جوخواب دیکھا کدان کے اندر ایک نور نکلا ہے جس نے شام کے محلات كوروش كرديا مين اس خواب كامظهر مول بيروريث صاحب مشكوة ن بهي ص ١١٥ شرح السند سي فقل كياب اس مين يون ہے کہ میں اپنی والدہ کے خواب کا مظہر ہوں جنہوں نے وضع حمل کے وقت دیکھا تھا اُن کے لئے ایک نورروش ہوا جس سے شام كفحل روش مو كئے - حديث فقل كر كے حافظ ابن كثير لكھتے ہيں كەمطلب سيكسب سے پہلے جنہوں نے ميرا تذكره كيااورلوگوں مين مجهد مشهور كياوه حضرت ابراجيم عليه السلام بير - بيتذكره دُعاكي صورت مين تفا- ذكرمشهور موتار با- يهال تك كه انبياء بي اسرائیل میں سے جوآ خری نبی مضی یعنی حضرت عیسی علیہ السلام انہوں نے آپ کا نام کیکر بشارت دی۔ اور بنی اسرائیل کوخطاب كركفرمايا: يَا بَنِيُ اِسُرَائِيُلَ اِنِّي رَسُولُ اللهِ اِلْيُكُمُ مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولِ يَّاتِييُ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ (كراب بن اسرائيل بلاشبين تهارى طرف بيجابواالله كارسول بول مير يسامن جوتوراة ے اسکی تقدیق کرنے والا ہوں۔ اور ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جومیرے بعد آئے گا۔اس کا نام احمد ہوگا) زمانة حمل ميں آپ كى والده نے خواب ديكھاتھا كدان كے اندر سے ايك نور لكا جس كى وجہ سے شام كے محلات روش ہو گئے۔اُنہوں نے اپناخواب اپنی قوم کوسنایا۔جولوگوں میں مشہور ہو گیا اور بیآ بھی تشریف آوری کے لئے ایک بہت بڑی تمہیر تھی۔ آخرز ماند میں اللہ تعالی نے اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا جن کے لئے اہراہیم علیہ السلام نے وُعاکی تھی اورعیسی علیہ السلام نے جن کی بشارت دی تقی-آپ کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی۔آپ پر الله تعالیٰ نے نبوت اور رسالت ختم فرمادی اور سارے عالم کے انسانوں کے لئے رہی دنیا تک آپ کونی اور رسول بنا کر بھیج دیا اور سورة احزاب میں آپے خاتم انٹیین ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اور آ پ نے کا نبتی بعدی (میرے بعدکوئی نی ٹہیں)اور ختم ہی النبیون (مجھ پرنبیوں کی آ مرفتم ہوگئ)اور ان الرسالة والنبّوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى (بلاشبنوت خم موكئ اب مير بعدندكوكي رسول بن بي ب) (سنن تدى)

اعلان فرمایا: - آپ کی نبوت اور رسالت عامه کا اعلان فرمانے کے لئے سورۃ اعراف میں بوں ارشاد فرمایا: قُلُ مِآتُهَا النّاسُ اِنِی رَسُولُ الله اِلْدِی کُمْ جَمِیْعًا (آپ فرماد یجی کما ہے لوگو! بے شک میں تم سب کی طرف بھیجا ہوا اللّٰہ کارسول ہوں)۔ جس رسول کے آیے کی وُ عالی اسکی صفات جس رسول کے آیے کی وُ عالی اسکی صفات

حضرت ابراہیم وحضرت اسلیم السلام نے اپنی سل میں ہے جس رسول کے مبعوث ہونے کے لئے دعا کی تھی اسکی صفات میں یَتُلُو اُ عَلَیْهِمُ آیَاتِکَ اور یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکُمَةَ وَیُزَ کِیْهُمُ فَر مایا تھا۔سورۃ آل عمران (۱۸۶) میں بھی آپ کی بیصفات بیان کی گئی ہیں۔ بیکام اللہ تعالی نے آپ کے میں دفر مائے تھے۔آپ نے ان کو پوری طرح سے انجام دیا۔

تلاوت کتاب : رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مقاصد بعثت میں سورة بقرہ میں اوّل تو یہ فرمایا کہ یَعَلُوا علیہ م آیاتیہ کہوہ نی لوگوں کے سامنے الله کی آیات تلاوت فرمائے گا۔ حقیقت بیہے کہ قرآن مجید الله کا کلام بھی ہے اور الله ک کتاب بھی اس کے الفاظ کا پڑھنا پڑھنا پڑھانا اور سُنا اور سُنا تا تلاوت کرنا تھے طریقہ پراوا کرنا بھی مطلوب اور مقصود ہے۔ بہت سے جاال جو تلاوت کا انکار کرتے ہیں اور بچوں کو قرآن مجید حفظ کرانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رشنے سے کیا فائدہ ؟ بیدلوگ کلام اللی کا مرتبہ اور مقام نہیں سجھتے دشمنوں کی باتوں سے متاثر ہوجاتے ہیں۔ قرآن مجید کو لوگوں کے آپس کے خطوط پر اور انسانوں کی کتھی ہوئی کتابوں پر قیاس کرتے ہیں۔ اور اپنی جہالت سے یوں کہتے ہیں کہ قرآن کے معانی اور مفاہیم کا بھنا کافی ہے۔ اس کا پڑھنا اور یا دکرنا ضروری نہیں (العیاذ باللہ) بیدلوگ بنہیں جانے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو محفوظ رکھنا فرض کفا ہے ہے۔ صحفوں پر اعتاد کئے بغیر سینوں میں یا در کھنا لازم ہے تا کہ اگر مطبوعہ مصاحف (العیاذ باللہ) معدوم ہوجا ئیں تب بھی قرآن شریف اپنی تمام قراءتوں کے ساتھ محفوظ رہ سکے۔

تلاوت قرآن کے فضائل

نیز قرآن مجیدی تلاوت میں بہت بڑا تواب ہے سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے پڑھے تلاوت پراج عظیم ملتا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ رب تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جے قرآن نے میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے مشغول کرلیا میں اُسے اُس سے افضل عطیہ دوں گا جو مانگنے والوں کو دوں گا۔اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے تمام کلاموں پرائی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ (رواہ التر نہی وقال مدے حسن)

اور حفرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کا کاب سے ایک حرف ہے سے ایک حرف ہے سے ایک حرف ہے دلکہ کالف ایک حرف ہے اور ایک نیکی دس ٹنی ہو کر لتی ہے۔ میں بیٹی کہتا کہ المقم ایک حرف ہے ( بلکہ ) الف ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے ( صرف القم کا تلفظ کرنے سے تمیں نیکیاں مل جا کیں گی ار دواہ التر ندی وقال حسن میج ) معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کو طوطے کی طرح رہنے سے تشبید دینا سخت گراہی ہے۔ جس کی تلاوت کرنے سے جرحرف پر ایک نیکی ملتی ہے اور جرنیکی کی دس نیکیاں بن جاتی ہوں اُسکی تلاوت طوطے کی طرح رہنی کی تلاوت کرنے سے جرحرف پر ایک نیکی ملتی ہے اور جرنیکی کی دس نیکیاں بن جاتی ہوں اُسکی تلاوت طوطے کی طرح رہنی لگانے کے برابر کیسے ہوئی۔ قرق آن کی تلاوت مستقل کام ہے اس کے الفاظ کو محفوظ رکھنا اور اس کے معانی مفاجیم کو بھی ااور اس سے اس کے الفاظ کو محفوظ رکھنا اور اس کے معانی مفاجیم کو بھی ااور اس سے احکام کا استنباط کرنا مستقل عمل ہے۔ بیسب چیز س ضروری ہیں امت انکی مکلف ہے۔

جولوگ اس پرزوردیے ہیں کہ الفاظ کے پڑھنے اور یا در کھنے کی ضرورت نہیں یہ لوگ نصلا کی اور یہود ہے بھی عمرت نہیں لیتے ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے الفاظ کو محفوظ نہ رکھا تو اپنی کتابوں سے محروم ہوگئے۔ان کی کتابوں کے جیتو دنیا کی زبان میں طبع ہیں مگراصل کتاب مفقود ہے۔ ترجمتی ہے بیا غلط اُس کے میلان کے لئے ان کے پاس اصل کتاب نہیں ہے اور یہیں میں طبع ہیں مگراصل کتاب مفقود ہے۔ ترجمتی ہے اور یہیں سے اُن کے یہاں تحریف کا داست بھی نکل آیا۔ جب اصل کتاب موجود نہیں تو جس کا جوجی چاہے ترجمہ کرسکتا ہے۔ سے اُن کے یہاں تحریف کا داست بھی نکل آیا۔ جب اصل کتاب موجود نہیں تو جس کا جوجی چاہے ترجمہ کرسکتا ہے۔ مسجد نبوی (علیف کا میں ایک صاحب سے احقر کی ملا قات ہوئی اور اُنہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیکی کو تر آن مجید

حفظ کرنے میں لگایا ہے کین میرے ایک اُستاد آئے تھے اُنہوں نے کہا کہ اب قرآن حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ قرآن مجید کہیدوٹر میں آگیا ہے کہا کہ راوی میں رکھ دیا جائے گا؟ اور دنیا مجر کے دیہات میں ایک ایک گاؤں میں پانچ چوسات مجدیں ہیں کیا گاؤں والے ہر مجد کے لئے کہیوٹر جائے گاؤں میں پانچ چوسات مجدیں ہیں کیا گاؤں والے ہر مجد کے لئے کہیوٹر خریدیں گے اور کہیوٹر سکھنے کے لئے اپنے دیہاتی آدمیوں کو سکھانے والوں کے پاس جبحیں گے؟ حفظ کی ضرورت صرف اس لئے نہیں ہے کہ دیمعلوم کرلیا جائے کہ فلائی آیت کس مورت میں ہے اور پوری آیت کس طرح سے ہے۔ قرآن کا تلاوت کرنا ورسنا اور سنا اور پی ذریاں اور کانوں کو اس میں مشغول رکھنا بہت براعمل صالح ہے جبقر بالی اللہ کا ذریعہ ہے۔ جولوگ قرآن مجیداور حدیث شریف کوئیں جانے اور ایمانی تقاضوں سے ناواقف ہوتے ہیں وہ مشرکین اور یہودونسلاکی کی باتوں سے متاثر ہوکر الفاظ قرآنہ ہے موجود مہونے کا سبق دیتے ہیں۔ اللہ تعالی انکوایمان کی مجھدے اور اہل شرکے شرسے بچائے۔ سے متاثر ہوکر الفاظ قرآنہ ہے میں گاہیم

رسول الله صلى الله عليه وسلم كودرميان سے نكال كرقر آن سمجھنا كفر كى دعوت اورا شاعت ہے۔اللہ تعالى أمت مرحومہ كو ان لوگوں كے فريب سے محفوظ فرمائے۔

آ بت شریفه ش الکتاب اور الحکمة و ولفظ فد کوری اور دونوں کی تعلیم دینارسول الله صلی الله علیه وسلم کے منصب رسالت کے فرائض میں شار فرمایا ہے مضربغوی معالم النز یل (ص ۱۱۱ج۱) میں لکھتے ہیں کہ الکتاب سے قرآن مجید مُر او ہوادرالحکمت سے جاہد کی تفسیر کے مطابق فیم القرآن مراد ہاور بعض حضرات نے اس سے احکام قضام راد لئے ہیں۔ اور بعض حضرات نے حکمت کی تفسیر العلم والعمل سے کی ہے۔ صاحب روح المعانی نے بعض مفسرین کا بی قول قال کیا ہے کہ اور بعض حضرات نے بعض مفسرین کا بی قول قال کیا ہے کہ

الحكمة سے كتاب الله كتھائق ودقائق اوروه سب چيزي مراد بين جن پرقرآن مجيد شتل ہے۔اس صورت بين تعليم كتاب سے مراداس كالفاظ مجھانا اوراس كي فيت اوابيان كرنا مراد ہے اورتعليم الحكمة سے اس كامعانى اوراس اراور جو كتاب بين ہے اس سے واقف كرانا مراد ہے اور بعض حضرات نے حكمت كي فيريوں كى ہے۔ ما تكمل به النفوس من المعارف و الاحكام يعنى وہ تمام معارف اوراحكام جن سے نفوس كي تحميل موتى ہے حكمت سے وہ سب مراد بيں۔ ورحقيقت حكمت كے جومعانى حضرات مفسرين نے بتائے بيں وہ ايك دوسرے كے معارض اور منافى نہيں بين مجموى حيثيت سے اُن سب كومرادليا جاسكتا ہے۔

بعثت لا تمم حسن الاخلاق (كمين اليحافلات كي تحيل كيلي بهجا كيا بول) (رواها لك في المؤطا)

ومن يَرْغُ مِعَن مِلْةِ إِبُرْهِمَ اللَّامَن سَفِهُ نَفْسَهُ ﴿ لَقَي اصْطَفَيْنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

و إِنَّهُ فِي الْكِخِرَةِ لَهِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ السَّلِمُ قَالَ السَّلَمْتُ لِرَبِّ اور وہ آخرت میں صالحین میں سے میں جب فرمایا اُن کے رب نے کہ فرما نبردار ہوجا تو اُنہوں نے عرض کیا کہ میں رب العلمی نی العالمین کافرمانبردار ہوں۔ العالمین کافرمانبردار ہوں۔

#### ملت ابراہیمی ہے وہی اعراض کرے گا جواحمق ہو

قضعه بيو: حضرت ابراجيم ظيل الله على نينا وعليه الصاؤة والسلام كى ملت مين توحيداليى پر جينے اور مرنے كاتھم ہا اورشرک سے بيزارى ہے۔ ظاہرى باطنى نظافت اور طہارت ہے مہمانى ہے قربانى ہے الله كى عبادت ہا اور فرما نبردارى ہے۔ انابت الله ہے تعلیم ہے اُن كی ملت كا اتباع كرنے كارسول الله صلى الله عليه وسلم كوتكم ہوا۔ سورة فحل ميں ارشاد ہے۔ فَمْم اُو حَيْنَا اِلْهُ كَن الْمُشُو كِيْنَ ۔ ( پھر ہم نے آ كي طرف وى جيجى كه ابراجيم كى ملت كا اتباع سيجيجى كه ابراجيم كى ملت كا اتباع سيجيجى كه ابراجيم كى ملت كا اتباع سيجيجى جو باطل دينوں كوچو تركزت ہى كى راہ پر چلنے والے تھے اور مشركيين ميں سے نہيں تھے ) قبوليت كى دعا راجيم عليه السلام كاعمل اتمام كلمات اور اُن كولوگوں كا پیشوا بنانے كے اعلان اور ان كے كعبہ بنائے اور قبوليت كى دعا ما تكنى كا تذكرہ كرنے كے بعدار شاد ہور ہا ہے كہ ملت ابراجيم سے وہ قص بے رغبت ہو سكتا ہے اور اُن كى ملت سے وہ كى دوائى كرسكتا ہے جو عشل سے كورا ہواور جس كے ملت ابراجيمى سے وہ قص بے درغبت ہو سكتا ہے اور اُن كى ملت سے وہ كى درائى كر ملت ہے جو عشل سے كورا ہواور جس نے ایکاری نہيں ہو سكتا۔ نے اپنے نفس كو بالكل ہى احمق بنا ديا ہو كوئى سليم الفطرت عشل مندانسان اُن كى ملت سے انكارى نہيں ہو سكتا۔ نے اپنے نفس كو بالكل ہى احمق بنا ديا ہو كوئى سليم الفطرت عشل مندانسان اُن كى ملت سے انكارى نہيں ہو سكتا۔

اس سے بیزار ہیں وہ لوگ مشرک بُت پرست بے دیا مخضرت سرورعالم سلی الدعلیہ وسلم بی اس کے دائی ہیں۔جولوگ اس سے بیزار ہیں وہ لوگ مشرک بُت پرست بے دیا ہے شرم بداخلاق بداعمال دھوکے باز اور زمین میں فساد کر نیوالے اور قو موں کولڑ آنے والے ہیں اور جسقد ربھی دنیاوی قبائے اور خراب کام ہیں سب انہیں لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو ملت ابراہیم سے ہے ہوئے ہیں کو کمز ورایمان والے مسلمانوں میں بھی معاصی ہیں لیکن اول تو انہیں گناہ بھے ہوئے کرتے ہیں اور دور سے قبیل اور دور سے قبیل کر اور جس المین کا المتو بھی اور دوسرے تو بہر تے ہیں اور ہر حال میں گناہ بھی جمافت ہی سے ہوتا ہے جیسا کہ مورة نساء میں فر مایا اِنَّمَا المتو بُنَهُ اللّه لِلّهُ لِلّٰذِيْنَ يَعْمَلُونَ السَّوءَ بِحَهَالَةِ (الآیة) مسلمین اَئل المعاصی کی حمافت ان لوگوں کی حمافت سے بہت زیادہ کم ہے جو کفروشرک پر جے ہوئے ہیں اور ملت ابراہیمی کو تبول کرنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔

 تف-أن پر برابرعمل بود با به انبول نے جو بیٹے کی قربانی کی تھی اس قربانی کے اتباع میں کروڑوں قربانیاں ہر سال پورے عالم میں ہوتی ہیں۔ درووا برا جسی میں اُن کا ذکر ہے اُمت تھریہ جس کا نام اُنہوں نے سلمین رکھا تھا (کما فی سورة الحج ) وہ اُن کی ملت کی اتباع کر نیوالی ہے اور اُن کی یادگار ہے۔ پھر فرمایا: وَ إِنَّهُ فِی الْاَخِرَةِ لِمَنَ الصَّالِحِیُنَ (آخرت میں بھی وہ صاحب استقامت اور خیر اور صلاح سے صالحین میں سے ہوں گے ) ان کے لئے اللہ تعالی کی گوائی ہے کہ وہ ثابت قدم صاحب استقامت اور خیر اور صلاح سے متصف ہو نیوالوں میں شار ہوں گے۔ وہ اُن کی رفعت ہو گی جیسا کہ و نیامیں انکی فضیلت مشہور و معروف ہوئی صاحب متصف ہو نیوالوں میں شار ہوں گے۔ وہ اُن کی رفعت ہو گی جیسا کہ و نیامیں انکی فضیلت مشہور و معروف ہوئی ۔ صاحب روح المعانی کہ تھے ہیں۔ اُن الممشھود لھم بالثبات علی الاستقامة و المخیر و المصلاح اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ و ذلک من حیث المعنی دلیل مبین لکون الواغب عن ملة ابر اهیم سفیھا اذا لاصطفاء و العزفی فی الدنیاغایة المطالب الدنیویة و الصلاح جامع للکمالات الاخر ویة و لا مقصد والعز فی الدنیاغایة المطالب الدنیویة و الصلاح جامع للکمالات الاخر ویة و لا مقصد للانسان الغیر السفیہ سوی خیر الدارین.

یعنی ان کی خیروصلاح اور ثبات علی الاستقامة میں اس امر کی واضح دلیل ہے کہ جو شخص ملت ابراہیمی ہے مخرف ہواوہ واقعی بیوقوف ہے۔ اس لئے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بننا اور معزز ہونا دُنیاوی مطلوبات کا آخری مقام ہے اور مطلح کے دنیوں جہاں کی خیرسے بڑھ کرکوئی مقصد نہیں (ناسجھ یعنی صلاح کمالات اُخروبیکو جامع ہے۔ اور سجھ دار آ دمی کے لئے دونوں جہاں کی خیرسے بڑھ کرکوئی مقصد نہیں (ناسجھ یعنی بیوقوف ہی ان مقاصد عالیہ سے تُخرف ہوسکتا ہے)

اسلام كالمعنى اورمفهوم

پھر قرمایا: اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسُلِمُ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (لِین جبان کےرب نے ان سے کہا کہ فرمانبردار موجاتوانہوں نے عرض کیا میں رب العالمین کا فرمانبردار ہوں)

لفظ اسلام کا مادہ سین۔ لام۔ میم ہے۔ جب بیمادہ باب افعال بیں مشعمل ہوتا ہے تو تھم مانے فرما نبرداری کرنے اور تھم کے سامنے جھک جانے اور ظاہر و باطن سے فرما نبردار ہوجائے پردلالت کرتا ہے اس کا صیغہ اسم فاعل مُسلم ہے۔ جس کی جمع مسلمون اور مسلمین ہے۔ اللہ جل شاغہ خالق اور ما لک ہیں سب اس کے بندے ہیں۔ بندہ اپنے خالق کا فرما نبردار ہواس سے بڑھ کر اسکی کوئی سعادت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسلمعیل ذیح اللہ علیہ السلام کعب شریف بناتے ہوئے بید عاکرتے جارہے مقے۔ رَبَّنا وَ اَجْعَلْنا مُسلمِ مَیْن لُکَ (کراے ہمارے پروردگار تو ہم کو اُن اور کوئی سعادت نہیں اور سے بھی دعاکی وَمِن ذُرِیَّتِنا اُمَّةً مُسلمِ مَا قُلَک (کرہماری اُن لوگوں سے بنادے جو تیرے فرما نبردار ہیں) اور ساتھ ہی یہ بھی دعاکی وَمِن ذُرِیَّتِنا اُمَّةً مُسلمِ مَا قُلَک (کرہماری در تیت ہیں ہے بھی ایک اُمت مسلمہ بنادے ) جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ اپنے رب کے مطبع اور فرما نبردار ہوں فرمانہ دور ہوں نفر مانبردار ہوں نے موجاد تو اُنہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے رب کا فرمانبردار ہوں افراد کیا اور بیہ بنا دیا کہ میں ہمیشہ کے لئے اپنے رب کا فرمانبردار ہوں لفظ اُنہوں نے ہمیشہ فرمانبردار رہی کریے بات ظاہر کردی کہ چونکہ وہ رب العالمین ہمیشہ کے لئے اپنے رب کا فرمانبرداری کا فرمانبرداری کریگادہ اسے تعلق کی میں اور کے کا قراد کیا اور بیہ بنادیا کمیں ہمیشہ کے لئے اپنے رب کا فرمانبرداری کریگادہ اسے تعلق کوئی مقمی ادا کریگا۔ سورۃ انعام میں فرمایا۔

قُلُ إِنِّي أُمِرُتُ أَنُ أَكُونَ أَوَّلَ مَنُ اَسُلَمَ وَلَا تَكُو نَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلُ إِنِّي اَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي

عَذَابَ يَوْم عَظِيْم . سورة آل عران مِن فرمايا - آفَغَيُرَ دِيْنِ اللهِ يَنْغُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِي السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ طُوعًا وَكُوها وَ إِلَيْهِ يُوجَعُون (كياالله كرين كسوادوسرادين چاہتے ہيں حالانكه الى كے لئے سب فرما نبردارى كے ساتھ جَطَے ہوئے ہيں جو بھى آسانوں مِن اور زمين مِن ہيں خوشی سے اور مجورى سے اور سب اُس كی طرف لوئيں گے ) سارى مخلوق پر الازم ہے كہ اپنے خالق وما لک كی اطاعت كريں حضرت ابراہيم علی نبينا وعليہ الصلاق والسلام امتحانات مِن كامياب ہوئے ہم مرحلہ سے گزرتے گئے ۔ اور اطاعت وفر ما نبردارى ہى وافتيار كرے رہا اور تمام انبياء كرام عليم السلام كی بعث كامية مقصدتھا كہ وہ سارے انسانوں كو الله تعالیٰ شاخ كی فرما نبردارى كی طرف بلائيں ۔ تمام انبياء كرام عليم السلام كادين اسلام تھا۔ تمام انبياء كرام عليم السلام كی دعوت يہى تھى كہ الله تعالى كو وصدة لا شريك ما نيں اور شرك سے بيزار ہوں اور احكام البہي كتيل كريں اور ہر طرح عليم السلام كی دعوت يہى تھى كہ الله تعالى كو وصدة لا شريك ما نيں اور شرك سے بيزار ہوں اور احكام البہي كتيل كريں اور ہر طرح سے فرما نبردار ہوں ۔ كو احكام فرعيہ ميں اختلاف بھى رہا كين اصول ميں سب متحة اور شفق شے ۔ آئ لئے رسول الله صلى الله عليہ والم الله عليہ موسل ميں سب متحة اور شفق شے ۔ آئ لئے رسول الله ملى الله عليہ والم فرعيہ مالله على الله ع

وسلم نے ارشاد قربایا کہ الانبیاء الحوہ من علات و امھاتھ مشکی و دینھ و الحدد ارداہ بعادار و سامان المور اللہ ال اُن کی اپنی اپنی زبانوں میں اس دین کیلئے جو بھی لفظ اختیار کیا گیا ہؤہارے رسول حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ طلبے علیہ وسلم چونکہ عربی نے دین کانام اسلام ہی ہے اور علیہ محمد کانام اسلام ہی ہے اور کی فظ جہاں فرما نبر برائ کے دین کانام اسلام ہی ہے اور کی فظ جہاں فرما نبر برائی کے مقتی مسلمتی دین اسلام کی دیو سے اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا اُس میں تحریر فرمایا تھا۔ اَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ مَسْلِمُ الله اَنْہُ وَ اَسلام قبول کر سلامت رہے گا اللہ تعالیٰ تجھے دو ہر ااجرعطا فرمائے گا) (سیح بخاری میں جا)

حضرت ابراہیم واسمعیل علیماالسلام نے جوامت مسلمہ کے لئے دعا کی اسکی قبولیت کامظاہرہ اس طرح ہوا کہ اُمت محمد بیلی صاحبھا الصلاق والتحیہ وجود میں آگئی اوراس امت کے اعمان واشخاص وافراد کانام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دومسلمین 'رکھ دیا تھا (حیث قال فی دعائمہ امدہ مسلمہ لک)

سیدنا حضرت محررسول الله صلی الله علیه وسلم کودین کانام اسلام ہے دعوت بھی فرما نبرداری کی ہے۔ یہی دین الله تعالی کے ہاں معتبر ہے جسیا کہ الله تعالی نے فرمایا: اَلْیَوْمَ اَکُمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَدَضِیْتُ لَکُمْ الله عَبْر ہے جسیا کہ الله تعالی نے فرمایا: اَلْیَوْمَ اَکُمَلُتُ لَکُمْ اَلاِسْکَامُ دِیْنَا انعام پوراکردیا۔ اور میں نے اسلام کو دین کے اعتبار سے تبہار کے لئے پندکرلیا) اور فرمایا: اِنَّ اللّهِ یُن عِنْدَاللهِ الْاسْکَامُ (کہ بلاشبددین الله تعالی کنردیک صرف اسلام ہی ہے) اور فرمایا: وَمَن یَتَعْ غَیْرَ الْاِسْکَامِ دِیْنَا فَلَن یُقْبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِی الله حِرَةِ مِنَ الْمُحْسِرِیْنَ صرف اسلام ہی ہے) اور فرمایا: وَمَن یَتَعْ غَیْرَ الْاِسْکَامِ دِیْنًا فَلَن یُقْبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِی الله حِرَةِ مِنَ الْمُحْسِرِیْنَ

(اور جواسلام کے سوائسی دوسرے دین کوطلب کریگا تو وہ اس سے قبول نہ ہوگا۔اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا) پس مسلمانوں کا دین لفظاؤ معنی سرایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانیرواری ہے۔زندگی کے آخری کھات تک فرمانیروار رہنے کا تھم ہے۔سورۃ آلی عمران میں فرمایا: یکا ٹیھا الَّذِیْنَ اَمَنُوا اللّٰهَ حَقَّ تُفَاتِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمُ مُسُلِمُونَ۔ رہنے کا تھم ہے۔سورۃ آلی عمران میں مت مرنا معلوم ہوگیا کہ (اے ایمان والواللہ تعالیٰ سے ڈراکر وجیسا کہ ڈرنے کا حق ہو اور بجر اسلام کے اور کی حالت میں مت مرنا معلوم ہوگیا کہ مسلمان کا کام بس بہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرواری کرے بغیر چوں چرااللہ تعالیٰ کو دین پڑسل کرے اللہ تعالیٰ کی کتاب بڑسل پیرا ہو۔اللہ کی اطاعت ہے (مَنْ یُطِع پر عمل پیرا ہو۔اللہ کی اطاعت ہے (مَنْ یُطِع پر عمل کی اطاعت ہے وہ کی میں تو مسلمان ہیں کیکن دل سے مسلمان نہیں۔وہ اپنی عقل سے اسلام کی اللہ تعالیٰ کے اللہ کی مسلمان ہیں کیکن دل سے مسلمان نہیں۔وہ اپنی عقل سے اسلام کی اللہ عالیہ کے اللہ کی مسلمان کی دور کی میں تو مسلمان ہیں کیکن دل سے مسلمان نہیں۔وہ اپنی عقل سے اسلام کی اللہ کی مسلمان کی اللہ کی مسلمان کی مسلمان کی دیا ہوں کی مسلمان ہیں کیکن دل سے مسلمان نہیں۔وہ کی مقال سے اسلام کی اللہ کی مسلمان کی مسلمان کی دیں گوئی مقال سے اسلام کی اللہ کی مسلمان کی مسلمان ہیں کیکن دل سے مسلمان نہیں۔وہ کی مقال سے اسلام کی اللہ کی مقال کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان نہیں کوئی مسلمان کی مسلمان

باتوں کورد کرتے ہیں اور دشمنان اسلام کی صحبتوں سے متاثر ہوکر اسلام پراعتراض کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اسلام کو اپنے نظریات کے تالع بنانا چاہتے ہیں اور پھولوگ ایسے بھی ہیں کہ تھائت ایمانیہ کوتو ڈموڑ کر پیش کرتے ہیں۔ بیلوگ اسلام والے نہیں (اگرچہ مسلمان ہونے کے مدعی ہیں)ایسے لوگ ملت ابراہیمہ سے منحرف ہیں۔

دین اسلام کےعلاوہ ہردین مردودہے

شاید کوئی ناسمجھ یہ اعتراض کرے کہ جب خالق و مالک کی فرمانبرداری ہی مطلوب ہے تو دین اسلام تبول کرنے کی ضرورت کیا ہے جس دین پر بھی کوئی شخص ہواوراس دین ہیں رہتے ہوئے (اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے تو مقصود حاصل ہوگیا اور وہ ستی نجات ہوگا اس جاہلا نہ سوال کا جواب یہ ہے کہ خالق و مالک نے اُسی کو فرمانبردار قرار دیا ہے جواُس کے بھیے ہوئے دین کے مطابق اسکی فرمانبرداری کرے حضرات انبیاء کرا مطبیم السلام اپنے اپنے زمانہ میں آئے رہان پر ہمان کی کما بوال دو صحفوں پر بھی ایمان لا نافرض تھا اور آئی کی کہ ایمان لا نامجھ اُن تفصیلات کے ساتھ فرض تھا جوانہوں نے بتا کیں اللہ کے کہی نبی سے جو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری اللہ کے یہال معتر نہیں ہے۔ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری اللہ کے یہال معتر نہیں ہے۔ اور کوئی فرمانبرداری معتر نہیں سب ہے تر میں خاتم النہین سیدنا محمد رسول عظیاتی تشریف لائے ۔ آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی کہا ب کا ایکار سب سے بوخی کا ایکار کوئی دین جوئے دین سے اور آپ کی لائی ہوئی کہا ہے اور آپ کی لوئی ہوئی کہا ہے اس کے خوص اس نے اس کی نبوت اور رسالت سے مخرف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا باغی اور نافر مان ہوگا ۔ لاہذا اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین تبول نہیں ۔ اس بارے میں آ یا ہے قرآ نہ ہم گذشتہ صفحہ پر پیش کر بچکے ہیں ۔ کے علاد کی معرف کی ہیں ۔

اسلام کےعلاوہ دنیا میں جتنے نداہب ہیں۔ تفرتو ان جی میں ہاورائن میں آکڑ مشرکین میں اور بہت بڑی بھاری تعداد میں وہ لوگ ہیں جوخدا تعالی کے لئے اولا دبجویز کرتے ہیں۔ یہسب کیے اللہ تعالی کے فرما نبردار ہو سکتے ہیں؟ پھران لوگوں میں بہ شری ہے دیائی سود خوری رشوت ستانی 'اور زنا کاری اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ یہ کی بھی طرح فرما نبرداری کے دائرہ میں نہیں آ سکتے ہندووں اور بدہسٹوں کے پیٹوا تو لنگوٹی باندھے ہوئے عام مخلوق کے سامنے آ جاتے ہیں یورپ اور امر یکہ کے لوگ اوران کی تقلید کرنے والے جہاں کہیں بھی ہیں جی گیا کہاں کے نہ ہی مقدا اور سیاسی زعما بدا عمالی اور بدکرداری میں است بت ہیں۔ ان لوگوں کو خداوند قدوس کی فرما نبرداری سے دورکا بھی واسط نہیں۔ جس قوم میں زنا کاری عام ہواوران کے عقیدہ میں اتوار کے دن چرچ میں بوپ کے معاف کردیئے سے گناہ معاف ہوجاتے ہوں اور چھوٹے بوپ کے گناہ بڑا بوپ معاف کردیتا ہووہ خداوند قدوس کے خرما نبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی تکذیب اور الجیل شریف کی معاف کردیتا ہووہ خداوند قدوس کے خرما نبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی تکذیب اور الجیل شریف کی معاف کردیتا ہوں خداوند قدوس کے ناہ برایا ن نافرمان ہیں ان میں جوکوئی محض راہب ہو اور اپنے خیال شریف کی معاف کردیت ہیں۔ ایسالی میں جوکوئی میں راہب ہو اور اپنے خیال میں خداوند قدوس کے نافرمان اور سراپانا فرمان ہیں ان میں جوکوئی محض راہب ہو اور اسے خیال میں خداوند قدوس کی ناہ بیات میں جوکوئی میں راہب ہو اور اسے خیال میں خداوند قدوس کی دور کرتے ہیں۔ ایسالی کی بادت کرتا ہے اور کرتے ہیں۔ ایسالیہ کی دور کرتے ہیں۔ ایسالیہ کہ کہ کوئی خور اس کی دور کرتے ہیں۔ ان کوئی کوئی خور کرتے ہیں۔ ایسالیہ کی دور کرتے ہیں۔ ایسالیہ کی دور کرتے ہیں۔ اور کرتے ہیں۔ اور کرتے ہیں۔ اس کی دور کرتے ہیں۔ کرتا ہے اس کی دور کرتے ہیں۔ کرتا ہے اس کی دور کرتے ہوں کرتا ہے اس کی دور کرتے ہوں کرتا ہے اس کرتا ہے اس کرت کی دور کرتے ہیں۔ کرتا ہے اس کی دور کرتے ہیں۔ کرتا ہے اس کرتا ہے اس کرتا ہے اس کی دور کرتے ہیں۔ کرتا ہے اس کرتا ہے اس کرتا ہے اس کرتا ہے اس کی دور کرتا ہے اس کرتا ہے اس

وَوَصَّى بِهِاۤ إِبْرِهِمُ بِنِيْهِ وَيَعُقُوْبُ لِيَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا

اورملت ابراہمیہ کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹول کواور لیعقوب نے بھی اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے منتخب فرمایا ہے تبہارے لئے اس دین کو

تُمُونُ إِلَّا وَ اَنْتُمُ مُسْلِمُونَ ﴿ اَمُرُكُنْتُمُ شُكُكُ اَء إِذْ حَضَرَيعُقُوب الْمُوتُ الْفَتُ الْفَال موبرگذمت مرنا محراس مالت میں کم آمرین اسلام پر ہو۔ کیا تم ماضر تے جی وقت آئی بیقوب کوموت بجبہ انہوں نے اپنیوں لِبُنِیْ کُوم اَنْعُبْلُ وَن مِنْ اِبْعَلِی قَالُوا اَنْعُبْلُ اِلْهَاکُ وَ اِلْهُ اَبَالِكُ اِبْلَاهِم وَ اِسْلِمِیْلُ کیا کمی کی عبادت کرد مے میرے بعد انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کا اور آپ کے باپ دادوں ایراہیم آسکیل و اِسْلُم فَی اِلْهِا وَ اِلْهِا وَ اِلْهِا وَ اِلْهِا وَ اِلْهُ اِلْهُا وَ اِلْهُا وَ اِلْهُا مِنْ اِلْهُا وَ اِلْهُا وَ اِلْهُا مِنْ اِلْهُا وَ اللّٰهُ اِلْهُا وَ الْهُا وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰ مِنْ اِلْهُا وَ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

#### ملت ابرا ہیمی کی وصیت

قضعه بيق: لين ملت ابراہيميه كى وصيت كى ابراہيم عليه السلام نے اور يعقوب عليه السلام نے اپنے اپنے بينوں كو اور انہوں نے فرمايا كدا ہے بينو انہوں ہے اللہ تعالى نے ملت ابراہيميه كونت فرماديا ہے۔ جس ميں اخلاص ہے اور احكام اللہ يہ كانتياد ہے اور سرايا فرما نبردارى ہے۔ اس دين كو بھى مت چھوڑنا مرتے وقت تك اور زندگى كے آخرى لمحات تك اى پر قائم رہنا كہم اللہ تعالى كفر ما نبردار ہو علامہ واحدى اسباب النزول ميں لکھتے ہيں كہ يہوديوں نے نبى اكرم صلى الله عليه وسلم سے كہا كيا آپ كومعلوم نہيں ہے كہ يعقوب نے اپنى موت كے وقت اپنى بينوں كو يہ وصيت كى تقى كہ تم يہوديت پر قائم رہنا أن كى اس بات كى تر ديد ميں آيت بالا نازل ہوئى كہ تم لوگ حضرت يعقوب عليه السلام كى طرف بيہ بات كسيم منسوب كرتے ہوكہ أنهوں نے موت كے وقت ان كے پاس موجود ہے؟ ان كى موت كے وقت ان كے پاس موجود ہے؟ ان كى موت كے وقت ان كے پاس موجود ہے؟ ان كى موت كے وقت ان كے پاس موجود ہے؟ ان كى موت كے وقت ان كے پاس موجود ہے؟ گور حضرت موكى عليه السلام كى وفات كو بھى صدياں گزرگئيں۔

 ہونے کاعقیدہ بھی تھا اور جس میں تق کا چھپانا بھی تھا اور جس میں حضرت عیسیٰ القینی رسول اللہ اور حضرت مجدر سول اللہ علیہ اللہ علیہ کے کھندیب اور تو ریت شریف کی تحریف اور در شوت خوری اور سودخوری تھی جو آج تک بھی بہودیوں کے اندر باقی ہے۔
فاکدہ: (۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے آملیمل اور دوسرے آئی تصاور یعقوب آئی کے بیٹے تھے۔ آملیمل یعقوب کے والد نہ تھے پھر بھی اُئے آ باء کے عموم میں شال فرمایا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مید علوم ہوا کہ چھا پر بھی باپ کا اطلاق کرنا جائز ہے۔ قسیر روح المعانی میں مصنف این الی شیبہ سے حدیث مرفوع نقل کی ہے۔ واحفظو نی فی العباس فانه بقیة آبائی (ص ۱۵ ایس کی کی عباس کے بارے میں میرے تعلقات کی تفاظت کروکیونکہ وہ میرے آباء کا بقیہ ہیں۔

فا کدہ: (۲) حضرت ابراہیم اور یعقوب علیماالسلام کی وصیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو جہاں اپنے دین کے لئے فکر مند ہونا ضروری ہے۔ وہاں یہ بھی لازم ہے کہ اپنی اولا داور آنے والی نسلوں کے لئے اس بات کا فکر مند ہو کہ وہ تو حید پر قائم رہیں اور دین اسلام پر جئیں۔ اور ہمیشہ اللہ کے فرما نبر دار ہیں برخلاف اس کے اپنی اولا دکوایسے مما لک میں بھیجنا یا لیے جانا جہاں وہ دین خداوندی پر باقی نہ رہ سکیس یا ایک درسگا ہوں میں ان کو علم پڑھانا جہاں وہ اپنے دین کو کھو بیٹھیں بیان کے ساتھ بہت بڑاظلم ہے۔ جولوگ اپنے نماز روزے کا خیال کرتے ہیں اور اولا دکو کفر اور فسق و فجو رکے ماحول میں دھکیل دیتے ہیں اور وہ اس ماحول کوان کے لئے تقدم اور ترقی سمجھتے ہیں وہ بڑے خلالم ہیں۔

تِلْكَ أُمَّةً قَلْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُوْ مَا كَسَبْتُمْ وَكَلْ تَسْتُكُونَ عَبّا كَانُوْا وواكد جاعت في جُوَّرُرُّئُ ان كے لئے وہ ہے جوانہوں نَامُل كِيا اور تہارے لئے وہ ہے جوتم نَامُل كِيا اور تم ساس چيز كا حوال ندموگا

يعُمُلُون

جووه کیا کرتے تھے

## یہود بوں کے اس غرور کا جواب کہ ہم نبیوں کی اولا دہیں

قف مدین : یبود یون کواس بات پر بہت غرور تھا اور اب بھی ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ان کے سل اور نسب ہیں ہونے کی وجہ سے ہم عذاب سے نج جا نمیں گاس آیت میں صاف صاف اس بات کی تصری فرمادی کہ وہ حضرات اپنے عقا کداورا عمال کیکر دنیا سے چلے گئے انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ ہاں کے اعمال صالح ان کے کام آئیں کے اور تم نے جو بھی کیا وہ تمہار سے ساتھ ہیں ان کے اعمال میں سے کوئی حصہ تہمیں نہ ملے گا دوسروں کے اعمال کی وجہ سے خواہ نواہ آس لگائے بیٹے ہو جبکہ یہ آس اور اُمید قانون خداوندی کے خلاف ہے۔ تم اپنے عقا کداورا عمال اور کفروا کیان کو وکھو تہمیں تہمار سے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ حضرت عیسی النظی بھا اور حضرت میں گئانے ہوئے ہو اور آن کو نہیں بیٹر بھی نجات کی اُمید لگائے ہوئے ہو۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے وہ حضرات سابقین جن سے تم انتساب و کہتے ہوائی کے اعمال کا تمہیں نفع پنچنا تو دور کی بات ہے۔ کے اعمال کا تمہیں نفع پنچنا تو دور کی بات ہے۔ اُمی جو سیدزاد سے پرزاد سے ہوئے ہوئے ہیں جھمنڈ کے اُمید کا میں مانسو ہوئے ہوئے ہیں جس سے جو سیدزاد سے پرزاد سے ہوئے ہوئے ہیں جس سے میں خصرات سابقی کے جو سیدزاد سے پرزاد سے ہوئے ہوئے ہیں جس سے ہوئے کہ میں خواہ کی ان کے اعمال کا تمہیں نفع پنچنا تو دور کی بات ہے۔ اُم اُمید گئی صاحبی الصلو ہو التھ ہیں جس بہت بڑی تعدادان کوگوں کی ہے جو سیدزاد سے پرزاد سے ہوئے پر تھمنڈ کے اُمی کے میں سے میں میں بیٹ پر بھی بہت بڑی تعدادان کوگوں کی ہے جو سیدزاد سے پرزاد سے ہوئے پر تھمنڈ کے اُمی کی میات بڑی تعدادان کوگوں کی ہے جو سیدزاد سے پرزاد سے ہوئے پر تھمنڈ کے ان کے ایک کو میں میں میں میں بھی بہت بڑی تعدادان کوگوں کی ہے جو سیدزاد سے پرزاد سے ہوئے پر تھمنڈ کے ان کے اس کو ان کے ان

ہوئے ہیں تارک فرائض ہیں۔ مرتکب منہیات و محرمات ہیں ہوئے ہوئے گناہوں میں جتا ہیں کیکن وہ بہی ہی جھتے ہیں کہ ہم کی کی نسل اور نسب میں ہونے کی وجہ سے بخش دینے جا کیں گاور بہت سے جعلی جھوٹے دنیا دار پیروں نے اپنے عوام کو یہ دھوکہ دے رکھا ہے۔ کہ ہمار سے جھنڈے کے بی وجہ کے جس نے ہم سے بیعت کر لی ہی وہ بخشا بخشایا ہے بیسب فریب ہے گمراہی ہے قرآن و حدیث کی تقریحات کے خلاف ہے۔ (حیج بخاری) میں ہے کہ رسول اللہ علیات نے کوہ صفایر پڑھ ھر قر ایش کو اور اپنے عوام کو وور اپنے وہ واقر باء کو رکا راسب کوئی کی دعوت دی اور عمومی اور خصوصی خطاب فرمایا اس خطاب میں یہ بھی تھا کہ اے عباس بن عبد المطلب میں تہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکا اور اور اسے جو چا ہو سوال کرو میں تہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکا۔ سے نہیں بچاسکا اور فاطمہ بنت جمعہ علیات تم میرے مال سے جو چا ہو سوال کرو میں تہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکا۔ مطلب بیہ ہے کہ اپنا دین وائیا ان اور عمل صالح اللہ کے ہاں کام آئے گا۔ جومومن نہ ہوگا اس کو میری رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں دے سے کہ اپنا دین وائیا ان اور علی صالح اللہ کے بارے میں ایسافرما دیا تو دو سروں کی کیا مجال ہے کہ وہ نہیں بیا تھا۔ نہوں بھا بھا ہے مہلہ نہ نہیں بیا میا دیر واللہ علی میں سے کہ آئے خضرت سے دیا ایسافرما دیا تو دو سروں کی کیا مجال ہے کہ وہ نہیں بیا ہو دو کی اس میں جو مواج ہو ہو ہی ہے کہ اگر میں ہو میں سے کہ آئے خضرت سے دیا ہے کہ اس میں جو کا اس کام آئے کہ خسرت سے دیسا ہے کہ اس میں جو کہ کہ میں میں کہ اس میں جو کہ دو سے دیں جو کہ کہ میں کہ کو کہ دو سے دیں ہو کہ اس میں جو کہ اس میں کہ اس میں کہ کو کہ دور کی کہ کہ دور کہ اس میں کہ اس میں کہ کو کہ دور کی کہ کہ کے کہ کوئی کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کے کہ کہ کہ کہ کوئی کے کہ کہ کہ کہ کوئی کوئی کہ کوئی کے کہ کوئی کہ کہ کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کہ کہ کوئی کے کہ کہ کوئی کہ کوئی کے کہ کہ کہ کوئی کے کہ کوئی کی کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کے کہ کہ کہ کوئی کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ ک

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا آوْنَظِي تَهْتَكُوا اقُلْ بِلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِ مَحَنِيْفًا وَمَا كَانَ

اورانہوں نے کہا کہ موجاؤیہودی یانفرانی تم ہدایت پاجاؤ کے آپ فرمائے بلکدابراہیم کی ملت کا اتباع کروجو پوری طرح ت بی کی طرف تھے

مِنَ الْمُشْرِكِيْنِ ۗ قُولُوَا الْمُنَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنُولَ النَّنَا وَمَاۤ أُنُولَ الَّهِ الْمُ

اور شرکین میں سے نہ نتے تم لوگ کہوہم ایمان لائے اللہ پراوراس پھی جواس نے نازل کیا ہماری طرف اوراس پر جونازل کیا گیا ابراہیم

والمعيل والنطق ويعقوب والاسباط ومآ أؤتي مؤسى وعيسى ومآاؤتي

اور اسلعیل اور آخق اور بیقوب پرٔ اور اُن کی اولاد پرُ اور اُس پر بھی جو عطا کیا گیا مویٰ کو اور عبینی کو اور جو کچھ عطا کیا گیا دیگر

النِّبُيُّونَ مِنْ رَبِّهِ مُ لَانْفُرِ قُ بَيْنَ إَحَدِ مِنْهُمْ وَنَعَنْ لَامُسْلِمُونَ السَّالِيُونَ

انبیاء کوان کے رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرما نبردار ہیں

# الله كے تمام نبیوں اور تمام كتابوں پر ایمان لانے كا حكم

قضعه بین: تفیر در منثور میں بحوالدا بن اسحاق وابن جریر وغیرها تحضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن صوریا اعور (یبودی) نے نبی اکرم علی ہے کہا کہ ہدایت صرف وہی ہے جس پرہم ہیں البذاتم ہمارااتباع کرو۔ ہدایت یا جاؤگے۔اور نصال ی نے بھی ای طرح کی بات کہی تو اللہ تعالی نے آیت وَ قَالُوا کُونُوا هُو دًا اَوْ نَصَادِ بی تَفَعَلُوا (اللیۃ) نازل فرمائی۔(صہرہ) مطلب سیہ ہے کہ یبودیوں نے اپنے دین کو ہدایت بتایا اور اسکی دعوت دی اور نصال کی نے اپنے دین کو ہدایت بتایا اور اسکی دعوت دی اللہ جل شائہ نے اکل تر دید فرمائی کہتم ہدایت پرنہیں ہوتم اپنے اپنے دین کو چھوڑ واور ابراہیم حنیف کے

دین کواختیار کروجس کے داعی حضرت محرصلی الله علیه وسلم بین ان کے دین کا عالم اور شارح اور داعی آپ کے سواکو کی نہیں ہان کے دین میں تو حید ہے تن پر استقامت ہے۔ قربانی ہے ایثار ہے۔ اخلاص ہے اور تم میں سے کوئی بھی ملت ابراہیمی کا تنبع نہیں ہے۔ دین حق میں اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رہمی فرض ہے کہ اُسکی ساری کتابوں اور اس کے سارے نبیوں پرایمان لایا جائے اور ایمان لانے میں کوئی تفریق نہ کی جائے۔ اگر کسی ایک نبی کوچھی نبی ندمانا توسب کی تکذیب لازم آئے گی۔اس صورت میں ہدایت پر ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کونہیں مانا اور یہود ونصال کی ونوں قوموں نے حضرت محدرسول صلی الله عليه وسلم كى نبوت اور رسالت كا انكاركيا قرآن كونيس مانا كار مدايت بركسي موسكتے بين؟ حصرت ابراجيم عليه السلام كاخصوص وصف لفظ حنيفاتي من بيان فرمايا اوربيقرآن مجيد مين كئ جگدان كے حق مين استعال مواج الكاماده ح ـن ـ ف جامام راغب لكت بين الحنف هو الميل عن الضلال الى الاستقامة والحنيف هوالمائل إلى ذلك (ص١٢٣) يعنى حف يه م كراى سے منت جوئ يراستقامت جو اور حنيف وه م جس ميں بیصفت پائی جائے تفسیر درمنثورص ۱۲۰ج امیں منداحداورالا دب المفرو (للنخاری) سے قل کیا ہے کہ عرض کیا گیایارسول الله (صلى الله عليه وسلم) الله تعالى كوكون سادين پيند ٢٠ آپ فرمايا الحنيفية السمحة ليني وه دين الله كوكوب ٢ جس میں باطل سے بچتے ہوئے حق کواپنایا گیا ہواور جس پڑ کل کرنے میں وُشواری نہیں ہے(اس سے دین اسلام مراد ہے) حنيفاً كے بعد حضرت ابرا ہيم عليه السلام كى دوسرى صفت بيان فرمائى يعنى وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ أَن كى بيصفت دوسرى آيات ميں بھى ان الفاظ ميں ندكور ہے۔اس ميں صاف اورواضح طور پر بتاديا كمابراجيم عليه السلام مُشرك نبيس تھے۔جو بھی کوئی جماعت یا فردمشرک ہوگا وہ دین ابراہیم پرنہیں ہوسکتا مشرکین مکہ بھی اس بات کے مُدعی تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔اُن کے اندرختنہ کرنا' جج کرنا اورمہمان نوازی کرنا ہاقی تھا۔لیکن ساتھ ہی شرک بھی تھے۔ جج کے تلبیہ میں بھی شرک کے الفاظ بوهار کھے تھے اور کعب شریف میں بُت بھرر کھے تھے اور یہود ونصال ک نے بھی شرک اختیار کر رکھا ہے۔حضرت عزیر اور حضرت مسيحليهاالسلام كوخدا كابيرابناتي بي اور پر بھى اپنے آپ كوبدايت رسجھتے بين الله جل شاخ نے فرمايا كه ملت ابراجيم كا ا تباع کرواوراُن کی ملت میں سب سے پہلی بنیادی بات بہے کرتو حید کے اقراری ہوں اور شرک کے انکاری ہوں۔

ذكوره بالا آيت ش لفظ الاسباط جوآيا بي يسبط كى جمع باس سے حضرت آخق عليه السلام كى اولا دمر ادب ان مس سب تو ني نهيں منظ كيكن ايك بوى تعداد ميں أن ميں انهاء كرام عليم السلام مبعوث ہوئے اس كو حضرت موئ عليه السلام نے بنى امرائيل كو خطاب كرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اِذْجَعَلَ فِيْكُمُ ٱنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمُ مُّلُوكاً وَالتَّكُمُ مَّالَمُ السلام في مورة المائدة) فَوْتُ مَّذَا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ (ذكره حكاية عن موئ عليه السلام في مورة المائدة)

مفسرین کھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بجرسیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ہی آئے سب انہی کی اولا دمیں سے متصاوروہ حضرت آخی کے بیٹے متھے (صلوات اللہ علیہ ما جمعین) امت مجمد بیالجمد للہ اللہ کے تمام نبیوں پر اوراس کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتی ہے سب کا ادب سے نام لیتے ہیں اوراس میں کسی قتم کی عصبیت نہیں ہے۔ باوجود مکہ یہودو نصلای سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمان اقدس میں بے جابا تنہ کرتے ہیں کین مسلمان بھی بھی اُلٹ کر حضرت موی اور حضرت موی اور حضرت عین گارایا کریں گے وان کا ایمان جا تارہ گا۔ حضرت عین کی ایمان جا تارہ گا۔

اگردشمنان دین اسلام نهلائیس تووه مخالفت ہی پریتلے ہوئے ہیں

قف مدید : اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہاور حضورا قدس علیات کو آسل بھی ہے ارشاد ہے کہ اپنے اپنے دین کو ہدایت پر بتانے والے اگر اس طرح کے موٹن ہو جا کیں جسطرح کے تم موٹن ہواور اُن سب چیزوں پر ایمان لا کیں جن پر تم ایمان لائے ہوتو وہ بھی ہدایت یا فتہ ہو جا کیں گے۔اور اگر وہ اعراض کریں اور اس ایمان سے رُوگر دانی کریں جو اللہ کے نذدیک معتبر ہاور جسے گئی کرتے ہوت بھولو کہ ان کوخواہ خواہ کی ضد ہے جی قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں اور انہوں نے موٹ کی مخالف پر تمرین کرتے ہیں اور انہوں نے کہ اور اُن کی مخالف پر تمرین کے موڑ اس اموقعہ ان کول رہا ہے اے نبی اللہ تعالی عنظریب تمہاری طرف سے کھا ہے ہوا کہ اور اُن کی موٹ اور کر وکید سے مستقل طریقہ پر تمرین چو کا را اور خلاصی دے گا۔وہ ذکیل ہوں کے خوار ہوں کے دنیا و آخرت کی مزامیں جنتا ہوں گے اور اُن کی صب باقوں کو جا تا ہے۔
مزامیں جنتا ہوں کے اللہ تعالی می ہے دہ ان کی سب با تیں سنتا ہے اور علیم بھی ہے جو اُن کی صب باقوں کو جا تا ہے۔

حِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ آخِسَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَانْكُنُ لَهُ عِبِدُونَ اللَّهِ صِبْغَةً وَانْكُنُ لَهُ عِبِدُونَ

ہم کوانڈرتعالی نے ریک دیا ہے اور و کون ہے جس کاریک دینااللہ تعالیٰ کے دیئے دیے سے چھامواور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں

ہم کواللہ تعالی نے رنگ دیا ہے

ل ترجمه على ان "مثل" زائدة كما في تفسير الجلالين ١٢ قال صاحب معالم التنزيل اى بما أهنتم به وكذلك. كان يقرء ها ابن عباس والمثل صلة كقوله تعالىٰ ليس كمثله شي اى ليس هو كشي وقيل معناه فان آمنوا بجميع ما آمنتم به أى اتوبايمان كايمانهكم و توحيد كتوحيد كم وقيل معناه فان امنو مثل ما آمنتم والباء زائدة پهم کوجواستقامت بخش بهمارارنگ یهی بهاورهم ای رنگ ش رنگ موت بین بهم ایمان اورا عمال صالحه کرنگ کوکسی چهور سکته بین بهم ایمان اورا عمال صالحه کرنگ کوکسی چهور سکته بین اس سے اچها کوئی رنگ بین الله نے بمین رنگ دیا بهاورهم ای رنگ مین خوش بین بهم الله کو توحید پر جیتے اور مرتے بین اور الله تعالی بی کفر ما نبر دار اور مطبع بین صاحبه کا لصبغ مقعل مقدر أی صبغتا الله و المراد بها دینه الذی فطر الناس علیها لظهور اثره علی صاحبه کا لصبغ.

نفرانی معمودی کے نام کے پانی میں رکھنے سے اپنے بچوں کو اپنے باطل خیال میں پاک کرتے تھے اور اب بھی جس کونفر انی بناتے ہیں ہتسمید دیتے ہیں اور خاص پانی میں نہلاتے ہیں کفر کے ساتھ باطن پاک ہو ہی نہیں سکتا 'ظاہری پانی تنظیم برباطن کا کام دینے والانہیں ہے۔ آیت شریفہ میں مؤمنین کوائیان پراستقامت کا تھم بھی ہوگیا اور نصلای کی تردید بھی ہوگی۔

قُلْ آتُكَا بَجُونَنَا فِي اللهِ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَّا آعْمَالُنَا وَلَكُمْ آعْمَاكُمْ

آپ فرمليئ كياتم بم سالله كي بار مش جحت كرت موحالا كدوه ماراب بهاورتباراب بساور مارك لئ بي كل مار ساورتبار سائع بي كل تباريخ

وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿

اورجم الله تعالى كے لئے اخلاص والے بيں

#### اللدتعالى جارارب ہے اورتمہار الجھى رب ہے

قصفه بید: رسول الله صلی الله علیه و سلم کو الله تعالی کا ارشاد ہے کہ آپ یہ برودون صال کی سے قرمادیں کہ تم ہم سے اللہ کو بین کے بارے میں جو جحت بازی کرتے ہواور کہتے ہو کہ جو دین اللہ کو بیند ہودیت اور نصرانیت ہے۔ تہمارا ہی ہن اور اپنے خیال کے مطابق جنت میں داخل ہونے کے خواب دیکھنا غلط ہے۔ وہ ہمارا رب ہے اور تہمارا بھی رب ہے سب کو اس کی کرنے کیلئے فکر مند ہونا لازم ہے اور اُس نے جس دین اور جس ملت کو جس زمانہ میں ذریع نجات بنا دیا اُسی کو اختیار کرنا فرض ہے۔ الله تعالی شلن نے عرب میں سے ایک نی کو چن لیا۔ اس نی پر ایمان لا نا فرض ہے تم ایمان نہیں لات اور ہم سے جھڑ تے ہو۔ ہم سے جھڑ نافضول ہے ہمیں اپنے ایمان اور اعمال حدند کا اجر ملے گاتم ہیں تہمارے کفر اور تکذیب کی اور اللہ تعالی کے دوامر کی مخالفت کی ہم تو اللہ کی سے اللہ تعالی کے دو میں این اللہ تعالی کے دو بھی تعالی اللہ تعالی واصطفائه نبیا من العرب دونکم ' بناء علی ان المحالات لاهل الکتاب 'وسوق علیهما' وقیل: المواد فی شان اللہ تعالی واصطفائه نبیا من العرب دونکم ' بناء علی ان المحالات لاهل الکتاب 'وسوق علیهما' وقیل: المواد فی شان اللہ تعالی واصطفائه نبیا من العرب دونکم ' بناء علی ان المحالات لاهل الکتاب 'وسوق النظم یقتضی ان تفسر المحاجة ہما یختص بھم' والمحاجة فی اللین لیست کللک (الی آخر ما قال)

# كَانُواهُوْدًا أَوْ نَصْرَى قُلْءَ انْتُمْ أَعْلَمُ أَمِرِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كُنَّمُ

يبودى تنے يا نصرانى تھے۔آپ فرماد يجئے كياتم زيادہ جانے والے مو يا الله زيادہ جانے والا ب\_اوراس سے برده كرظالم كون موكاجس نے چھپايا

### شَهَادَةً عِنْكَ لَا مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعُمَلُونَ ®

اُس گوای کوجواللدتعالی کی طرف سے اُس کے پاس موجود ہے۔اوراللہ تعالی اُن کا مول سے بے جزیریں ہےجنہیں تم کرتے ہو

# یہودونصال کے اس قول کی تر دید کہ ابراہیم اور اسلعیل اور اسحاق اور لیعقوب یہودی یا نصرانی تھے

قفسه بی : یبودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم واسمعیل اور ایخق اور ایعقوب اور اُن کی اولا دجن کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا یہودی تھے اور نصالای کہتے تھے کہ بید حضرات نصرانی تھے۔۔اللہ تعالیٰ شانۂ نے ان لوگوں کی تر دیوفر مائی اور فرمایا کہ بید حضرات ملت ابرا ہی پر تھے یہودیت اور نصرانیت اور آخیل اُن کے بعد نازل ہوئی ہیں جن سے تم اپنا جوڑ لگاتے ہو پھر ابراہیم علیہ السلام اور اُن کے بیٹے اور پوتے یہودیت اور نصرانیت اور تو ریت پر کسے ہو سکتے ہیں تم زیادہ جانے والے ہو یا اللہ تعالیٰ کوزیادہ علم ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا عالم ہے اُس کو تھے علم ہے تم جہاں حضرت ابراہیم اور اسمعیل آسمی اور ایعقوب اور ان کے اسباط کے بارے میں غلط بات کہتے ہواور ان کو یہودیت اور نصرانیت پر بناتے ہو وہاں اس شہادت اور گواہی کو بھی چھیاتے ہو جو اللہ کی طرف ہے تمہارے پاس پنجی ۔اور وہ شہادت سے کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے موحد تھے مشرک نہیں تھے۔ یہودی اور نصرانی نہیں تھے۔سودۃ آل عمران میں فرمایا۔

آیت شریفہ کے عموم میں جہاں اس شہادت کے چھپانے کو بر اظلم بتایا جوحفرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مختی وہاں یہود یوں کی اس بد باطنی کی طرف بھی اشارہ ہے جس کی وجہ سے اُن لوگوں نے اس گوائی کو چھپار کھا تھا جوتو رات اور اُجیل میں حضرت رسول کریم علیقے کی بعث اور نبوت ورسالت کے بارے میں موجود تھی۔

قال في الروح (ص٠٠٠م ١٥) وفي اطلاق الشهادة مع ان المراد بها ماتقدم من الشهادة المعينة تعريض بكتمانهم شهادة الله تعالى لنبيه محمد عَلَيْكُ في التوراة والانجيل

# تِلْكُ أُمِّهُ قُلْ خَلْتُ لَهَا مَا كَسَبُتْ وَلَكُمْ مِنَا كَسَبُتُمْ وَلَكُمْ مِنَا كَسَبُتُمْ وَلَا لَمُكُونَ ووايد بمامت في جوكذر كان كے لئے وہ ہم جوانبوں غلى كيا اور تہارے لئے وہ ہم جوتم خالى كيا اور تم ہے اس چيز كا سوال نديوكا علما كانوا يعتملون ﴿

### نسب وغرور کرنے والوں کو تنبیہ

قضعه بين: بيآيت مكرر ب صاحب روح المعانى كسے بين كه يبودكو دوباره متنبر فرمايا ان كى طبيعتوں ميں جو باپ دادوں پر فخر كرنا اور نسب پر بھروسه كرنا متحكم تھا اس كے نافع نه ہونے پر دوباره المورتا كيد كے تعبير فرمائى اور بتاديا كه الله تهميں تبہارے اعمال پر جزادے گا اور تبہارے باپ دادوں كا عمل تمہيں پحوفع نه دے گا اور قيامت كے دن تم سے بينہ پوچھا جائے گا كہ تبہارے باپ دادے كيا عمل كرتے تھ (يعنى ان كے اعمال كا بالكل ذكر نه ہوگا) بلكه تم سے تبہارے اعمال كا سوال ہوگا اس كے بعد صاحب روح المعانى كسے بين كہ بعض حصرات نے يوں فرمايا ہے كہ بير آيت يہلے جوگزرى ہوئا اہل كتاب کو خطاب تھا۔ اور يہاں امت محد يعلى صاحبا الصلوة والتي كو تعبيہ ہے كہ تم لوگ يہودكى اقتداء نه كرنا اورائى طرح سے آباؤا جداد پر فخر نه كرنا اورائے ذاتى اعمال كونہ چھوڑ بيٹھنا۔



سَيَقُولُ السُّفَهَ آمِنَ التَّاسِ مَا وَلَهُ مُوعَنْ قِبْلِتِهِمُ الَّتِي كَانُوْا عَلَيْهَا وَلَ يَلْهِ مُعْرِب مِين كَيْوَفُ وَلَكُ مِيزِ فَيْعِرِدِا أَن وَأَن كَ أَن تِلْدَ عِصْرِدِهُ عَدَ آبِ فَرَادِ بِحَ الله ي كَلَّ الْمُشْرِقُ وَالْمُغُرِبُ يُهَدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

مشرق اور مغرب ہے۔ وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستہ کی طرف

تحويل قبله يربيوتو فول كااعتراض ادرأن كاجواب

قضعه بين: تفير ودمنثور (ص ١٦١ ق) من بحواله ترخى و نسائى وغير جم حضرت براء رضى الله عند يقل كيا بكه رسول الله على في درمنثورة تريف لا نے كے بعد سوله ياستره مبينے بيت المقدس كى طرف نماز پڑھى اور آپ كاول چاہتا تقاكہ كعبہ شريف كى طرف نماز پڑھيں ۔ آپ آسان كى طرف منه أنها تے شے (اور وى كا اتظار كرتے تھے كه عبر نيف كى طرف نماز پڑھيں ۔ آپ آسان كى طرف منه أنها ترخى تقلّب وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ (الاية) نازل طرف نماز پڑھنے كى طرف نماز پڑھيں رُخ كرنے كا حكم فرماديا اس پر يوقو فوں نے يعنى بهوديوں نے يہ كہنا شروع كياكه فرمائى اور كعبہ شريف كى طرف نُرخ كرنا چھوڑ كركعبہ شريف كے كمرف رُخ كرنا كيوں شروع كيا) الله تعالى نے (اس كے جواب ميس) قُلُ لِلْهِ الْمَشْوِقُ وَالْمَغُوبُ يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ وَلَى صِورًا ظِلَمُ مُسْفَقِيمٍ - نازل فرمائى تفير (ورمنثور) ميں حضرت ابن عباس سے بيمي نقل كيا ہے كہ سب سے لي مُسْفَقِيم - نازل فرمائى تفير (ورمنثور) ميں حضرت ابن عباس سے بيمي نقل كيا ہے كہ سب سے كي طرف رُخ كرنا كيوں شروع واده قبلہ كى منوفيت تھى رسول الله صلى الله عليه وسلم (مدينه منوده تشريف لائے) توبيت المقدس كى طرف نماز پڑھى - تاكه يهودايمان لے آئيں اور كيا منوده تي بي ودايمان لے آئيں اور قلة مَن الله الله منوده تي بي كا الله تعالى كى آيت وَلِلْهِ الْمَشُوفُ وَ الْمَغُوبُ فَايَنَمَا تَوَلُوا فَلَهُمْ وَجُهُ اللهِ اور قلة مَن وَلُولُوا فَلَهُمْ وَجُهُ اللهِ اور قلة مَن الله من وائت كريں - پھرالله تعالى كى آيت وَلِلْهِ الْمَشُوفُ وَ الْمَغُوبُ فَايَنَمَا تَوَلُوا فَلَهُمْ وَجُهُ اللهِ اور قلة مَن كُلُولُ فَلَهُمْ وَجُهُ اللهِ اور قلة مَن كُلُولُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاء لَا مِن نازل فرمائى۔

 برفرمان حكمت كے مطابق بوتا ہے۔ أس نے اپنى حكمت كے موافق بيت المقدس كوقبلة قرار ويا۔ پھر حكمت بى كے مطابق اپنے بندوں كا رُخ كعب شريف كى طرف پھير دياس نے اپنے بندوں كو ہدايت دى اور ہدايت كے لئے جُن ليا۔ ہدايت يا فت بندے حكم كے پابند ہيں۔ بچوں وچراحكم پرعمل كرتے ہيں۔ دشمنان اسلام صراط متنقيم سے دور ہيں اور اللہ كے حكم اور اسكى حكمت پرمعرض ہيں۔ ايے معرضين كاب وقوف بونا ظاہر ہے۔ قال صاحب الروح (ص ٢٦٣) كانه قبل ان التولية الممذكورة هداية يخص الله تعالى بها من يشاء و يختار من عباده. وقد خصنا بها فله الحمد.

و كَانْ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّتُهُ وَسطاً لِتَكُونُوالتُّحْكَ آءَ عَلَى التَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ الْمُعْدُلُ اللّهُ الل

## اُمت محمد بیساری اُمتوں سے افضل ہے

قفسه بیو: ابھی قبلہ کامضمون باقی ہے۔ درمیان میں اُمت محمد بیعلی صاحبها الصلوٰۃ والتحیہ کی فضیلت بیان فرما دی۔ مطلب بیہ ہے کہ جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ سب قبلوں سے افضل بنا دیااس طرح ہم نے تم کواعتدال والی اُمت بنا دی اور ساری اُمتوں سے افضل اُمت بنا دی۔ اس امت کی افضلیت کا ظہور میدانِ حشر میں اس طرح سے ہوگا کہ بیا اُمت تمام اُمتوں کے بارے میں گواہی دے گی اور رسول اللہ علیہ اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہاں میری اُمت عدل ہے۔ ثقہ ہے اس کی گواہی معتبر ہے۔

### دُوسری اُمتوں کے مقابلہ میں اس اُمت کی گواہی اور اس پر فضلے

حضرت ابوسعید خدری کے سوال ہوگا کیا تم نے بلغ کی وہ عرض کریں گے یارب میں نے واقعۃ بہلغ کی تھی۔ اُن کی اُمت سے سوال ہوگا کیا تم نے بلغ کی وہ عرض کریں گے یارب میں نے واقعۃ بہلغ کی تھی۔ اُن کی اُمت سے سوال ہوگا کیا تم نے بہلغ کی وہ عرض کریں گے یارب میں نے واقعۃ بہلغ کی تھی۔ اُن کی اُمت سے سوال ہوگا کہ بولوانہوں نے تم کوا دکام پہنچائے؟ وہ کہیں گئیس۔ ہمارے پاس تو کوئی نذیر (وُرانے والا) نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت نوح القلیق نے بوچھا جائے گا کہ تمہارے دعوے کی تقدیق کے لئے گوائی دینے والے کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ حضرت سیدنا عالم مقلیقہ نے اپنی اُمت کو کہ حضرت سیدنا عالم مقلیقہ نے اپنی اُمت کو خطاب کر کے فر مایا کہ اس کے بعد آ مخضرت سیدعالم عقلیقہ نے آیت ذیل طاوت فرمائی۔ وَکَدَلِکَ جَعَلَنَا مُحُمُ اُمَّةُوسَطاً فَوْ السلام نے اپنی تو کو کہ کوئی اُن سو وَیکھُونَ الوَ سُولُ عَلَیْکُمُ شَھِیدُا (اوراسی طرح ہم نے تم کوایک ایس ہم عالی کہ کم اُمَّةُوسَطاً جونہا یت اعتمال پر ہے تا کہ تم دوسری اُمتوں کے لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بنواور تہمارے لئے رسول اللہ عقلیہ گواہ بنیں) بی بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت نوح کا اور سے کہ حضرت نوح کا ایس ہم اُن کے کہ خضرت نوح القلیم کی ایس کے بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت نوح کا الحق کی اور منداح یہ غیرہ کی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح القلیم کی اس کے بخاری شریف کی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح القلیم کی اس کے متابلہ میں کا دورائی طرح کی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح القلیم کی اس کے متابلہ کو کا اُن اس کے کہ حضرت نوح کے القلیم کو کوئی کے حضرت نوح کے کھورت نوح کے لئے کہ حضرت نوح کے کھورت نوح کی کھور کی کوئی کی کی کھورت نوح کے کھورت کوئی کھورت کے کھورت نوح کے کھورت نوح کے کھورت نوح کے کھورت کوئی کھورت کوئی کوئی کوئی کھورت کے کھورت کوئی کھورت کے کھورت کوئی کھورت کے کھورت کوئی کے کھورت کے کھورت

کےعلاوہ دیگرانمیاء کیہم السلام کی اُمتیں بھی انکاری ہوں گی اور کہیں گی کہم کو تبلیغ نہیں کی گئی ان کے نبیوں سے سوال ہوگا کہتم نے تبلیغ کی؟ وہ اثبات میں جواب دیں گے کہ واقعی ہم نے تبلیغ کی تھی۔اس پران سے گواہ طلب کئے جا کیں گے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ ہوں گئی اُمت سے سوال ہوگا کہ اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہم پیغیروں کے دعوے کی تقدیق کرتے ہیں۔اُمت محمد بیائی صاحبہا الصلوٰۃ والحقیہ سے سوال ہوگا کہتم کو اس معاملہ کی کیا خبر ہے؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی علیہ تشریف لائے اور اُنہوں نے خبر دی کہتم می خیبروں نے اپنی اُن اُن اُنہوں کے درمنثور)

آیت کاعموم لِتَکُونُوا شُهدَآءَ عَلَی النَّاسِ بھی اس کوچاہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیم السلام کی اُمتوں کے مقابلہ میں بھی امت محمد یعلی صاحبہ الصلوۃ والتحیة گواہی دے گی۔

صاحب روح المعانی کلصے ہیں کہ پعض روایات میں یہ جی واردہوا ہے کہ جب اُمت جمد یعلی صاحبحا الصلاة والحقیہ ورس کامتوں کے بارے میں گوائی دے گی کہ ان کے نبیوں (علیم السلام ) نے ان کوئینے کی ہے تو سیدنا حضرت جمد علیہ السلام ) نے ان کوئینے کی ہے تو سیدنا حضرت جمد علیہ کو لا یا جائے گا اور آپ ہے آپی امت عادل ہے گوائی دینے کے لا یا جائے گا گیا آپ کی امت عادل ہے گوائی دینے کا لائن ہے؟ آپ پر آپ اُن کا تزکیہ فرما ئیں گے اور گوائی دیں گے کہ واقعی میری امت عدل ہے ۔ گوائی کے لائن ہے اس کو گائی ہے ہے کہ کی گوائی معتبر ہے ۔ (ص ۲۰۵۵) بلا شباس اُمت کا بلا امر جب ہوا در بڑی فضیات ہے جس کا میدانِ حشر میں نمام اولین و کی گوائی معتبر ہے۔ (ص ۲۰۵۵) بلا شباس اُمت کا بلا امر جب ہوا در بڑی فضیات ہے جس کا میدانِ حشر میں نمام اور اس کو تنظیم کی گوائی ہوا لئی ہوا لئی ہوا لئی کی کتاب ہی نہیں اللہ کا کلام بھی ہے ۔ جو چھوٹے بچوں کی حسینوں میں محفوظ ہے اور صغیر و کبیر سب کے ور وز بال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کوئنام بی آ دم سے نمی ہوئے فرمایا۔

تک کے سینوں میں محفوظ ہے اور صغیر و کبیر سب کے ور وز بال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کوئنام بی آ دم سے نمی خور ہو اس کو تا بھی گوئن کوئن اگر شوئنگ می فی الدینی مِن حَور ہو ہوں کی ملک ہو کوئن کوئن الرسون کی شکھ کے اگر کوئن اور اللہ کے کا می میں خوب کوشش کیا کر وجیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہوئی ہوئی اور اس اور تم لوگوں کے مقالم شری گوئی تار اللہ مسلمان رکھا پہلے بھی اور اس (قرآن) میں بھی تا کہ تہا را لقب مسلمان رکھا پہلے بھی اور اس (قرآن) میں بھی تا کہ تہا را لقب مسلمان رکھا پہلے بھی اور اس (قرآن)

امت محدیدی آپس میں گواہی پر بخشش کے فیلے

اس اُمت کی فضیاتوں میں یہ بہت بردی فضیات ہے کہ اس گوائی اللہ تعالی کے نزدیک معتبر ہے اُ کی گوائی سے دوسری امتوں کے فلاف فیصلہ ہوگا۔ اور آپس میں بھی ان کی گوائی معتبر ہے۔ حضرت اُنس رضی اللہ عندنے بیان فر مایا کہ پچھلوگ ایک جنازے کو لے کر گزرے تو حاضرین نے اس جنازہ کے بارے میں اچھے کلمات کے اور اسکی تعریف کی۔ آپ نے فر مایا و جَبَتُ پھر دوسرا جنازہ لے کر گزرے تو حاضرین نے یُرائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا آپ علیف نے اس پر بھی وَ جَبَتُ فرمایا۔ حضرت عمر نے عرض کیا وَجَبَتُ کا کیا مطلب ہے؟

آپ نے فرمایا کہ اُس کے بارے یہ ہم نے فیر کے کلمات کے لہذا اس کیلئے جنت واجب ہوگئی اوراس کے بارے میں ہم نے فرمایل کے اس کے لئے دوز ٹر اجب ہوگئی۔ اہم فحصد آ واللہ فی الارض یعنی تم زیبن میں اللہ کو اور مجھ بخاری ) حضرت عمرضی اللہ عنہ ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی مسلمان کیلئے چار آ دبی فیر کی گوائی وے دیں اللہ تعالی اُسے جنت میں وافل فرما ئیس گے۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر دو محض گوائی دے دیں؟ آپ نے فرمایا دو کا بھی بھی تھم ہے پھر ہم نے ایک کی گوائی کے بارے میں دریا دہ تہیں کیا۔ (سمی بھالہ مندا جمد و من ایک کی گوائی کے بارے میں دریا دہ تہیں کیا۔ (سمی بھالہ مندا جمد و من ایک کی گوائی کے بارے میں دریا دہ تہیں کیا۔ (سمی بھالہ مندا ہم و مندر اسمی اللہ و میں کہ دو فیرہ حضرت البوذ ہیر تعنی کیا ہے کہ تحضرت ملی اللہ علیہ و کہ کو کو کہ دو کو کو سے ممتاز کر سکو کے۔ اور جان سکو کے کہ کون کیسا ہے۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) یہ کیے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا ذکر کوائی کہ بات کے دور اسمی اللہ کے دور کے کہ اکہیں وہ کہ ایک ہوئے در اور کے کہ اکہیں وہ کہ اسمی میں میں اللہ کہ کوائی دیے کہ اللہ وہ کے اور خدم کہ اکہیں وہ کہ اسمی کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی اور نہ شارش کرنے کے لائق ہوں گے۔ کہ اللہ وہ کے اور نہ سفارش کرنے کے لائق ہوں گے۔ کہ اللہ وہ کے اور نہ سفارش کرنے کے لائق ہوں گے۔ کہ اللہ من کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کے درسے کہ کہ یہ کے کہ اسمی کہ کہ میکا اعتقرال اور لفظ وَ سُطا کی تشریح کے اسمی میکھ میکا اعتقرال اور لفظ وَ سُطا کی تشریح

 قصاص واجب ہونے کی صورت میں اولیاء مقتول کو بیافتیار دیا گیا کہ چاہیں تو قصاص لے لیں۔ چاہیں دیت لے لیں۔ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں عام ابواب پر نظر کی جائے تواحکام میں سراسراعتدال ہی نظر آتا ہے۔

ایک انگر الله بالتانس لرووف ترجیم

تحویل قبلہ امتحان کے لئے ہے

قضعي : أمت مجديد كافضيات ظاہر فرما كر پحر قبلہ كے موضوع سے متعلق باتى بيان شروع ہوتا ہے۔ بيت المقدى كا طرف جوسولہ سرہ مہينے تك نمازيں بڑھى گئيں ئي كر عبر بيف كی طرف نمازيں رُخ كرنے كا تھم ديا۔ اس كے بارے ميں ارشاد فرمايا كہم نے پہلے قبلہ كى بجائے دوسرے قبلہ كی طرف رُخ كرنے كا جو كا دياس ميں بي تھمت ہے كہ ہم جان ليں كدرسول كا اجباع كون كرتا ہے اور تبديل قبلہ كى وجہ سے كون أكثے پاؤل لوثنا ہے۔ اور اجباع رسول سے روگر دانى كرتا ہے۔ موثن بندول كا مقصوداللہ تعالى كى عبادت اور طاعت ہے۔ جدھر منہ كرئے نماز پڑھنے كا تھم ہوگيا وہى جہتِ قبلہ ہے۔ فرما نبر دار بندول كے لئے حق تعالى شائه كى عبادت اور طاعت ہے۔ جدھر منہ كرئے نماز پڑھنے كا تھم ہوگيا وہى جہتِ قبلہ ہے۔ فرما نبر دار بندول كے لئے حق تعالى شائه كى عبادت اور موجو ہوتا ہے۔ سے موجو تا ہے۔ اور اُلئے پاؤل چلا جاتا ہے۔ جب قبلہ بدلئے كا تھم ہوا تو بعض ضعف الائمان ايمان سے پھر گئے۔ اور اُنہوں نے كہا كہ بھى ادھر نماز پڑھنے كا تھم ہوتا ہے۔ جب قبلہ بدلئے كا تھم ہوا تو بعض ضعف كا الائمان ایمان سے پھر گئے۔ اور اُنہوں نے كہا كہ بھى ادھر نماز پڑھنے كا تھم ہوتا ہے۔ جب قبلہ بدلئے كا تھم ہوا تو بعض ضعف الائمان ایمان سے پھر گئے۔ اور اُنہوں نے كہا كہ بھى ادھر نماز پڑھنے كا تھم ہوتا ہے۔ جب قبلہ بدلئے كا تھم ہوا تو بعض ضعف (نقلہ فی الدر المنور وار اس كو بہا نہ بنا كر مرتب ہو گئے) (نقلہ فی الدر المنور وار اس كو بہا نہ بنا كر مرتب ہو گئے)

اللہ تعالیٰ کوسب اختیار ہے بندول کو جو چاہے تھم دے لیکن جاہلوں بیوتو فوں اور منافقوں اور بہود یول کے نزدیک قبلہ بدلنا بہت بردی چیز ہوگئ ۔ ان کے نفول پر بیام بہت شاق گزرا۔ اور اسے ہدف طعن وشنیج اور محل اعتراض بنالیا اور مونین کے لئے اس میں کوئی اشکال اور اعتراض کی بات ہی نہیں ہے۔ فرما نبردار یوں بھی خوش ہے اور یوں بھی راضی ۔ وہ تو پابند تھم ہے اُسے فرما نبرداری کے سوااور کچے مطلوب نہیں۔

قال صاحب الروح ص ٢ ج٢ وان كانت لكبيرة اى شاقة ثقيلة والضمير لمادل عليه قوله تعالى وما جعلنا (الخ) من الجعلة اوالتولية اوالردة او التحويلة او الصيرورة اوالمتابعة اوالقبلة وفائدة اعتبار النايث على بعض الوجوه الدلالة على ان هذا الرد والتحويل بوقوعه مرة واحدة وقوله الاعلى الذين

هدى الله اى الى سرالاحكام الشرعية المبنية على الحكم والمصالح اجمالا او تفصيلا والمراد بهم (من يتبع الرسول) من الثابتين على الايمان الغير المتزلزلين المنقلبين على اعقابهم (ا و بحدف) قبله أولى كي طرف جونمازي يرشحي كنيس أن كاثواب ضاكع نبيس:

سرموجود ہے قبیم کی بھی حیثیت ہے جسم سے سرکٹ گیا تو پھی خدرہا۔ آبت کے اخیر میں فرمایا: اِنَّ اللهُ بِالنَّامِ لَرَهُ وَقَ رَّحِیْم (کہ ہے تھی اللّٰہ بِالنَّامِ لَرهُ وَقَ رَّحِیْم (کہ ہے شک اللّٰہ لوگوں کے ساتھ برامشفق اور مہریان ہے) اللّٰہ تعالیٰ کیم بھی ہے حاکم بھی ہے۔ وہ تحکمت کے مطابق ان کاموں کا جولوگوں کو تھم دیتا ہے جن میں بندوں کا بھلا اور نقع ہوتا ہے ہر تھم میں ان کے ساتھ رافت اور رحمت کا معاملہ ہے۔ جونمازی تھم کے مطابق پڑھ لی کئیں ان کے ضائع ہونے کا وہم وگمان می نہیں۔ وہ عمل سے کو کوضائع نہیں فرما تا جو تھم کے مطابق ان کے مطابق ان کے میں ان کے معنی میں آتے ہیں لیکن رافت میں رحمت سے نیادہ مبالغہ ہے۔

قَلُ نَرَى تَقَلَّبُ وَجُهِكَ فِي السَّهَاءِ فَلَنُولِيتَكَ قِبْلَةً تَرْضُهُ فُولِ وَجُهُكَ شَطُرُ المَّهِ الم عمد كيد بين آپ اَ مان كالرف بادباد من افغانا بي اَ بَهُ زور فرور فرور كالية بلك المرف مي آپ ان المورث بير ديج المُسْفِيلِ الْحُرَامُ وَحَبَيْثُ مَا كُنْ تَعْمُ فُولُولُ وَجُوهًا كُونَتُ الْكِرَامُ وَإِنَّ الْكِرَامُ وَاللَّهِ الْمُرْفِقِ الْكُونَةِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ ال

وہ ضرور جانے ہیں کہ بلاشبہ بی محمق ہاں کوب کی المرف ہے جاوراللہ غافل نہیں ہائ کاموں ہے جن کوئم کرتے ہو

کعب شریف کی طرف رُح کر نیکاظم اورآ محضرت ریکائی کوشدت سے اس کا انظار قضصید: حضرت این عباس رض الله عنها سے مردی ہے کہ حضرت نی اکرم صلی الله علیہ وسلم جس زمانہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے سلام پھیر کرآ سان کی طرف (اس انظار میں) منه اُٹھاتے کہ کعبہ شریف قبلہ مقرر کیا جائے۔ لہٰذا آیت قَدْ نَوی تَقَلَّبَ وَجُهِکَ۔ نازل ہوئی۔علامہ واحدی (اسب نزول ص ۲۹) میں لکھتے ہیں کہ

حضرت نی کریم صلی الله علیه وسلم نے جریل علیہ السلام سے فر مایا کہ میراول چاہتا ہے کہ الله تعالیٰ یہود کے قبلہ سے ہٹا کر تیرے لئے کوئی دو مراقبلہ مقرر فر مادے اور مقصد یہ تھا کہ کعبہ شریف مقرر ہوجائے کیونکہ وہ قبلہ ابراہیمیہ ہے۔ حضرت جریل نے عرض کیا کہ میں بھی تو آپ کی طرح ایک بندہ ہوں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ آپ و قبلہ ابراہیمی کی طرف رُرخ کرنے کا تھم فرمادے۔ اس کے بعد جریل علیہ السلام اُوپر چڑھ گئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم برابراس اُمید میں آسان کی طرف نظر فرماتے رہے کہ جریل آپ کی خواہش کے مطابق تھم خداوندی کے کرنازل ہوں۔ اس پر آبت بالانازل ہوئی۔ ججرت کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر کعبہ شریف کو قبلہ مقرد کردیا گیا۔ اور کعبہ پڑھتے رہے اور میں اور آپ کے صحابہ بیت المقدس کی طرف مذکر کے نمازی کی مواد ورکو میں طور پر سب مسلمانوں کو اللہ تعالی نے تھم دے دیا گئم جہاں کہیں تھی ہو شریف کی طرف مذکر کے نماز پڑھا کرو۔

( مکہ یا مدید میں یا بیت المقدس میں یا دُنیا کے کسی گوشہ میں ) متبدح ام بھی کی طرف مذکر کے نماز پڑھا کرو۔

جہت قبلہ سے تھوڑ اسا انحراف مفسر صلوۃ نہیں ہے

مجدح اماس مجدکانام ہے جو کعبرشریف کے چاروں طرف ہے۔اس پرساری اُمت کا تفاق ہے کہ کعبرشریف ہی قبلہ ہے۔ چونکہ کعب شریف مجدحرام کے اعدرہاں لئے معبدحرام کی طرف زُخ کرنے کا تھم فرمایا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خاص کعبہ ہی کی طرف ہر دُور اور قریب کے نمازی کورُخ کرنا لازم نہیں بلکہ سجد حرام کی طرف منہ کرنے سے نماز ہوجائے گی۔جولوگ مجدحرام میں حاضرنہ ہول چونک عین تعبد کی طرف رُخ کرنا اُن کی قدرت سے باہر ہاس لئے آسانی اور رفع حرج کے لئے معجد حرام کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنے کا تھم ہوا لیکن جو مخص معجد حرام میں موجود ہے اس کے لئے لازم ہے کیس کعب کی طرف زخ کر کے نماز پڑھے۔ (تفیر قرطبی ص ۵۹ اج۲) میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضى الله عنما ي مروى بكرسول الله على الله عليه وسلم في قرمايا كه كعبه شريف مجدح ام والول كا قبله ب اورم عبدح ام الل حرم كاقبله باورحرم شرقا وخرباميرى تمام أمت كے لئے قبلہ بزمين ميں جہال كہيں بھى مول فقہان كھا ہے كدحس جہت ير كعبة شريف ہواس طرف زُخ كر كے نماز برجينے سے نماز ہوجائے گی۔تھوڑ اسا انحراف مفسد صلوٰ قانبيں۔ جب كوئى فخض جہت کعبہ کی طرف زخ کر کے کھڑا ہواور کعیے شریف سے دائیں یا بائیں جانب ۲۵ درجے کے اندر انح اف ہو گیا تو نماز ہو جائے گی قرآن مجید میں جو شطر المسجد الحرام فرمایا ہاں سے مفرات فقهاء نے بیاسنباط کیا کہ تعبیریف ك رُخ رِنماز رِدِهنا كافى ب\_ اگر چة حور اسا انحواف بوجائ - آنخضرت صلى الله عليه وسلم في بحى مابين المشوق و المعوب قبلة (رواه الترندى) فرماكريه بتاديا كمشرق اورمغرب كےدرميان جوجت ہاس طرف رُخ كر كم نماز ر من سے نماز ہوجائے گی۔ بیآپ کے اہل مدینہ کے لئے فر مایا کیونکہ تعبیشریف مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف واقع ہے۔ اور وہاں سے جہت جنوب مشرق اور مغرب کے درمیان پرتی ہے۔ پورے عالم میں بسنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقبال کے بارے میں میہت آسانی دی گئے ہے کہ وہ جہت قبلہ کی طرف نماز پڑھلیں تھوڑ اسا انحراف ہوجائے۔ تب بھی نماز ہوجائے گی۔احکام شرعیہ کواللہ جل شان نے اس قدرآ سان رکھا ہے کہ ہرگاؤں جنگل اور پہاڑ اور جزیرہ میں بسنے والے

مسلمان احکام شریعت پر ممل کرسکتے ہیں۔اوقات ِنماز طلوع وغروب کے مشاہدہ سے مجھے لیتے ہیں۔ای طرح حسابات اور ریاضی اور ہیئت اور آلات ِ رصدیہ کے احتیاج کے بغیر کی تکلف کے ابنا قبلہ مقرد کرسکتے ہیں بعنی جہت کعبہ کی طرف نماز پڑھ سکتے ہیں جس میں کافی وسعت ہے۔ ہاں مسجدیں بناتے وقت خوب محقق کر کے قبلہ مقرد کرنا افضل ہے۔

كعبة شريف كوقبله بنانے ميں حكمت

نہیں ہے۔أے سب محصلوم ہے۔ بیلوگ اپنے تفراورا عمال بدی سزایا کیں گے۔

وَلَيِنَ آتَيْتُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ بِكُلِّ اِيَةٍ عَالَيْعُوا وَبُلَتَكَ وَمَا اَنْتُ بِتَابِعِ وَبُلْتَهُمْ وَ لَهِ مَا اَيْهُ وَالْمِيْنَ الْمَالِيْنِ الْمَالِيْنِ لِمَا مُرْبِ مِي آبِ عَبْلِكَا الْمَالِيْنِ كَالْمَالِيْنِ لِمَا مُرْبِ مِي آبِ عَبْلِكَا الْمَالِيْنِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بِ شک آپ اس وقت يقيينا ظلم كرنے والوں ميں سے مول كے

### يهودونصاري كي ضداور عنادكا مزيدتذكره

فنف معدی اس آیت شریفه میں یہود و نصاری کے عناد اور ضدکو مزید واضح کر کے بیان فرمایا اور صاف طور پر بتا دیا کہ ان لوگوں سے قبول بن کی گوئی اُمبر نہیں۔ انہوں نے جو آپ کے قبلہ کو قبول نہیں کیا تو ہے کی دلیل کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف مخالفت اور عناد اور مکابرہ پر تکے ہوئے ہیں آپ دلیلیں پیش کر دیں آئیں آپ کی موافقت کر نائمیں ہے۔ نہ وہ آپ کے قبلہ کا اتباع کریں گے اور نہ بی آپ ان کے قبلہ کا اتباع کریں گے اور نہ بی آپ ان کے قبلہ کا اتباع کریں گے اور نہ بی آپ ان کے قبلہ کا اتباع کرنے والے ہیں اہل کتاب نے دھوکہ دینے کے لئے کہا تھا۔ یا محمد علی اللہ علیہ وسلم ابھارے قبلہ کی طرف واپس آ جاؤے ہم تم پر ایمان کے آئے کہا تا کہ کی اللہ تعالی نے دونوں طرف کی اُمید کو ختم فرما دیا کہ نہ وہ آپ کے قبلہ کا اتباع کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہود کا قبلہ بیت کو ختم فرما دیا کہ نہ وہ آپ کے قبلہ کا اتباع کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہود کا قبلہ بیت المقدی ہے۔ اور نصار کی خطرف ان کا قبلہ جت شرق کی خوج میں کہ کی مشرق کی طرف نماز نہیں پڑھی ان کا قبلہ تھا تھی بیت المقدیں۔ (روح المعانی)

الكِن يَن التَيْنَهُ هُ الْكِتْبُ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ ابْنَاءَهُمُ وَان فَرِيْقًا مِنْهُ هُ الْكِن يَن التَيْنَهُ هُ الْكِنْ يَن التَيْنَهُ هُ الْكِنْ يَن اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

# اہل کتاب رسول الله (علیہ ایک کو پہچانے ہیں اور حق چھیاتے ہیں

پر فرمایا کہ بلاشبہ اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا ہے جوئ کو چھپا تا ہے اور حال بیہ ہے کہ وہ جانتے تھی ہیں کہ یہ ق ہے۔اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم تق کو چھپار ہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ق چھپانے کا وَبال اور عذاب بہت زیادہ ہے۔ آخر میں فرمایا کہ یہ تق ہے آ ہے کہ رب کی طرف سے لہذا آپ ہر گزشک کر نیوالوں میں سے نہ ہوجا کیں۔ صاحب روح المها میں ہم اج کا لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب سے ہے کہ تق اپی جگہ ثابت اور تحقق ہے اور ظاہر و باہر ہے اس میں کسی کو پچھ بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ صیغہ نہی کا ہے لیکن مقصودا خبار ہے۔ حق میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُومُولِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْعَيْرِتِ آيْنَ مَا تَكُونُوْا يَأْتِ بِكُوالله

اور ہر جماعت کے لئے ایک جبت بے جس کی طرف وہ اپناز خ کرنے والے ہیں۔ لہذاتم نیک کاموں کی طرف آ کے برحوجہاں کہیں بھی تم ہو گے اللہ تعالیٰ تم سباک لیآ سے گا۔

جَمِيْعًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّلَّ شَكَىٰ ءِ قَدِيْرُۗ

بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

### ہرملت کا قبلہ الگ ہے

قفسي : ال من لكل كامضاف الدمخذوف ب-اى لكل اهل ملة او جماعة من المسلين واليهود والنصارى لين برندبب اور ملت اور جماعت كاعبادتول من اپنا زُخ الگ بوتا ب اور بوتا رها ب-خواه الله تعالى كى طرف من مقرد كرديا گيا بو خواه لوگول نے كوئى جهت اپنے طور پرمقرد كرلى بو پھرا گرنى اكرم خاتم الانبياء علي الله كے لئے

خطرے زمین میں ہواللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جزادیے کے لئے تم سب کوجتّع فرمائے گا۔ فرمانبرداری اوراعمال صالحہ کی اچھی جزامطے گی اور کرے کاموں کی سزامطے گی۔ لہذا فرصت کوغنیمت جانیں اور موت اور حشر نشر سے عافل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ہرچیز پر قدرت ہے۔ زندگی بخشاموت دینا جمع کرنا جزادینا سب اُس کے لئے آسان ہے۔

یہ جوفر مایا کہ''ہر جماعت کا الگ الگ قبلہ ہے پستم نیک کاموں کی طرف سبقت کرؤ' اس سے واضح ہور ہاہے کہ مسلمان کا کام فضول بحثوں میں اُلجھنا نہیں جب یہ معلوم ہوگیا کہ اہل کتاب تمہارے قبلہ کی طرف رُٹ کر نیوالے نہیں اور تم ان کے قبلہ کی طرف متوجہ نہیں ہوسکتے تو اب بحث بلاضرورت ہے اور فضول ہے اور وقت کا ضائع کرنا ہے ان بحثوں کوچھوڑ کرا ہے اصلی کام میں گلیس یعنی خیر کے کاموں کی طرف سبقت کریں جو آخرت میں اجرو قو اب کا ذریعہ ہیں اور فَاسُعَبِقُو اس کے معلوم ہوا کہ جب بھی معلوم ہوا کہ جب بھی بھی معلوم ہوا کہ جب بھی بھی خیر کاموقع مل جائے تو فور آناس کی طرف بڑھنا اور لیکنا جائے۔

 قفسه بی : ان آیات میں اول تو بی فرمایا کرا نے بی علیہ آپ جس جگہ ہے جی کہیں سنر میں باہر کلیس نماز میں اپنار خ مجد حرام کی طرف کیا کریں اور فرمایا کہ بیتم حق ہے آپ کے دب کی طرف ہے ہے۔ اللہ سب کا موں کو دیما ہے کی کی مل سے عافل نہیں ۔ پھر نہ کورہ بالایم کا دوبارہ اعادہ فرمایا اور ساتھ ہی عامة اسلمین کو بھی خطاب فرمایا کرتم جہاں کہیں بھی ہونماز دوں میں اپنے چہر میں میں حرام کی طرف کرلیا کرو۔ قلہ نوری تقلّب و جھے کے فی السسمة و سے کیر کھا گھئے تھندگون تک فول و جھے کی مشطر المقسم جدِ المنحوام تین مرتبہ ہاور و حیث ما محند مُن فولوا و جُوه کی م مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے اور اُن میں ہے بعض مُر تد بھی ہو گئے تھے۔ جیسا کہ پہلے گزرا۔ اس لئے تاکید کے طور پربار بار مجہ حرام کی طرف استقبال کرنے کا تھم فرمایا گیا اور درمیان میں المنحق مِن و بُنک اور للمنحق مِن و بیک لایا گیا۔ اور بعض حضرات نے یوں بھی کہا ہے کہ پہلے حالت معرکا بھر حالت سنر کا تھی بیان فرمایا کہ سنر میں بھی مجہ حرام ہی کی طرف و شرح ہوجائے کہ سفر قریب طرف رُخ کر کے نماز پڑھیں اور مِن حَدِث خُو جُتَ دوبارہ ذکر فرمایا تاکہ خوب اچھی طرح واضح ہوجائے کہ سفر قریب کا ہویا بعید کامشر ق کا ہویا منر ب کا جنوب کا ہویا شال کا۔ ہر حالت میں مبدح رام ہی کی طرف نماز پڑھنا ہوگا۔

قبله بدلنے پریبودیوں کی جست ختم ہوگئ:

آخر میں بیفر مایا: لِنگلا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُم حُجَةً اِلَّا الَّلِیْنَ ظَلَمُواْ مِنْهُم ۔ اس کے بارے میں مفسر بیضادی فرماتے ہیں کہ بیفولوں او جُوهُ هَکُمُ کی عِلَت ہے۔ مطلب بیہ کہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ شریف کی طرف رُخ بھیر دیے میں یہودیوں کی جحت ختم ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اُن کا بیاعتراض تھا کہ توریت شریف میں توبید نکورے کہ نبی آخرالزماں کا قبلہ کعبہ شریف ہوگا کیاں بیبیت المقدس کی طرف نراز پڑھتے ہیں اور دُوسر کی بات وہ بیہ ہتے ہے کہ مصلی الشعلید وسلم ہمار سدین کا اتکار کرتے ہیں لیکن ہمارے قبلہ کا اتباع کی دونوں اعتراض کعبہ کی طرف رُخ کرنے کا تھی مطنے سے ختم ہو گئے۔ اور مشرکبین جو بیہ ہے تھے کہ می الشعلیہ وسلم ملت ابراہی کا اتباع کا دعوکی کرتے ہیں کین اُسکے قبلہ کے علاوہ دُوسرا قبلہ اختیار کے ہوئے ہیں تی بی تو بی تھی ہوئے۔ اور مشرکبین دونوں کوشائل ہے۔

اعتراضات تنهبیں کچھنقصان نہ پہنچا کئیں گے جھے سے ڈرومیرے آمر کی مخالفت نہ کرو۔

آ خریس فرمایا: وَلاُتِمَّ نِعُمَتِی عَلَیْکُمُ وَلَعَلَّکُمُ تَهْتَدُونَ ایم و فی محدوف کی علت ہے لین واموتکم لا تمامی النعمة علیکم وارادتی اهتداء کم لین میں نے تم کوتو بل قبلہ کا تھم دیا ہے جواس لئے ہے کہ میں تم پراپی فعت بوری کروں اور تاکم تم ہدایت پرمضوطی کے ساتھ جے رہو۔ (کل من البیعاوی)

كَمْ ٓ الْرَسَلْنَا فِيَكُمُ رَسُولًا مِنْكُمُ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ الْيِنَا وَيُزَكِّنِ كُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْب

جيساك بم نے بھيجاتمبارے اندرايك رسول جوتم يس سے بوه تلاوت كرتا ہے تم پر ہمارى آيات اور تمہيں ياكيزه بناتا ہے اورتم كوكتاب

وَالْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُونَا لَمُرْتَكُونُوا تَعَلَمُونَ فَاذْكُرُونِيَ آذْكُرُ وَلِيَ آذَكُرُ وَالشَّكُرُوالِي

اور حكمت كى تعليم ديتا ہے اور تم كووه چيزيں سكھا تا ہے جنہيں تم نہيں جانتے تھے۔سوتم مجھ كوياد كرو ميں تمهيں ياد كروں كا اور ميراشكر كرو

ۅؙڒٵػڡٛ*ٷٛ*ٷٛ؈ؖ

اورميري ناشكري نهكرو

### اہل ایمان کے لئے تھیل نعت

قفسه بين: يماقبل سے متعلق ہے اى ولا تم نعمتى عليكم فى امر القبلة اوفى الاحرة كما اتممتها بارسال رسول منكم لين بم نے تم كوكحبر شريف كيطرف نمازوں ميں رُن كرنے كا حكم ديا ہے تاكہ تم پرائى نعمت قبلہ كے بارے ميں اور آخرت ميں پورى كروں جيسا كہ ميں نے اپنی نعمت تم پراس طرح بھى پورى كى ہے كہ تمہارے اندر تمہيں ميں سے ايك رسول بھيجا ہے۔ جو ہمارى آيين پڑھ كرتم كوساتا ہے اور تمہارا تزكيد كرتا ہے۔ اس كى تعليمات پر مل كرنے سے تم ظاہرى باطنى برائى اور خرابى سے پاك ہوجاؤ كے۔ وہ تم كوكتاب اور حكمت كى تعليم ديتا ہے اور وہ وہ باتيں بات تا تا ہے جن كوتم نيس جانے تھے۔ جن كے جانے كاراسته وى اللى كے علاوہ بالكل نہيں ہے۔ ہم نے اپنارسول بھيجا اس پروى بھيجى اور وى كورت كے واردى كے جانے كاراسته وى اللى عمراذكر كرؤ ميں تمہيں يادكر ونگا اور تم مير اشكر كرؤ اور ميرى ناشكرى نه كرو۔ فَادُ مَنْ مِن الله عَنْ مَنْ الله عَنْ الل

مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ فاذ کرونی باطاعتی اذ کر کم بالٹواب بینی تم مجھے فرما نبرداری کے ساتھ یاد کرومیں متہیں تواب دے کریاد کی اور کرومیں متہمیں تواب دے کریاد کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کا دیکھی یاد ہے۔ اللہ کے خوف سے گنا ہوں کوچھوڑ دینا ریبھی یاد ہے مختقین نے فرمایا ہے۔ کل مطیع للہ فھو ذاکر لیعنی ہروہ خض جواللہ کی فرما نبرداری میں مشغول ہووہ ذاکر ہے۔ زبان سے یاد کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔

ایک حدیث میں ہے کر سول اللہ علی نے ارش دفر ملیا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یادکرے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کریں (صحیح بخاری عن الی ہریرة) اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ آن مخضرت

حضرت ابو ہُریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلہ نے ارشاد فرمایا۔کہ دو کلے ایسے ہیں جوزبان پر ملکے ہیں (قیامت کے دن) ترازو میں بھاری ہوں گے اور رحمٰن کومجوب ہیں اور وہ یہ ہیں: سُنِحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُنِحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ صَحِح بخاری آخری صدیث۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ کی جگہ بیش کراس کے ذکر میں مشغول ہوتے جیں اُن کوفر شتے گھیر لیتے ہیں اور اُن پر رحمت چھا جاتی ہے اور اُن پر اطمینان کا نزول ہوتا ہے اور الله تعالیٰ ان کوایئے درباریوں میں یا دفر ما تا ہے۔ (صحیح مسلم ص ۳۵۵ ۲۶)

#### شكر كى فضيلت اورا ہميت:

ذکر کا حکم فرمانے کے بعد شکر کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا۔وَ الشُکُوُوا لِی وَ لَا تَکُفُوُونِ (لَعِیْ میراشکر کرواور میری نا شکری نہ کرو) ذکر کے ساتھ شکر اواکر نا بھی لازم ہے۔ بندوں پراللہ تعالی کی فعتیں ہیں جن کا شار بھی بندوں کی تُدرت سے باہر ہے۔ اُن نعتوں کا شکر اُوا کرنا واجب ہے شکر میں بیسب پچھ آجا تا ہے کہ نعتوں کا افر ارکریں۔ قول اور فعل سے نعتوں کا اظہار کریں۔ نعتوں کی قدر دانی کریں۔ان نعتوں پراللہ تعالی کی حمد بیان کریں اور نعتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں خرچ کریں۔ نعتوں کا منکر ہونا ان کی ناقدری کرنا ان کو گناہوں میں خرچ کرنا ناشکری ہے۔ یہ گئی بڑی جافتہ ہے کہ نعتیں اللہ تعالی عنایت فرمائے اور اُن نعتوں کا استعال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور نفس وشیطان کی فرمانبرداری میں ہو۔اللہ تعالیٰ کی نعتیں تو سبجی استعال کرتے ہیں لیکن شکر گزار بندے کم ہیں جیسا کہ سورہ سبا میں فرمایا۔ وَقَلِیْلَ مِّنْ عِبَادِیَ اللَّهُ مُحُودُ کُمُ شَرِبہت بڑی چیز ہے اس کی وجہ سے نعتیں باقی بھی رہتی ہیں اور نعتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور نا شکری پر نعتیں چھین کی جاتی ہیں۔ سُورت ابراہیم (ع) میں فرمایا۔ وَافْدَ تَافَّذُنَ دَہُ کُمُمُ لَئِنْ شَکَودُ تُمُ اِنْ عَذَا اِنِی کَشَدِیْدُ (اور جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ البت اگرتم شکر کرو گے تو جمہیں ضرور ضرور اور زیادہ دوں گا۔ اور اگر ناشکری کرو گے۔ تو ہلا شبہ میراعذا ب خت ہے)

انسان كرمزاج ميں ناشكرى غالب ب\_ سورة زخرف ميں فرمايا كه إِنَّ الْانسَانَ لَكَفُورٌ مَّبِينَ (بلاشبانسان كمان كرا باورسوره ابراجيم ميں فرمايا) وَاتَاكُمُ مِنْ كُلِّ مَا سَالَتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُواْ نِعُمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهُا إِنَّ الْانسَانَ لَظُلُومٌ كَفَارٌ (اورالله تعالی نے تم كوان سب چيزوں ميں سے ديا جن كاتم نے سوال كيا اورا كرتم الله كي نعتوں كو شاركر نے لكوتو شارنه كرسكو كے بلاشيان ابرا ظالم ب (اور) برانا شكرا ہے)۔

بندوں کا یمی کام ہے کہ اللہ تعالی کا شکرادا کرتے رہیں اسکی نعتوں کو یاد کریں۔ جب انہیں استعال کریں تو اللہ کی حمد
وثامیں مشغول ہوں۔ حدیث شریف کی کتابوں میں جو دُعا کیں وار دہو کیں۔ ان میں نعتوں پر بار باراللہ کی حمد کا اعادہ کیا
گیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ المحمد رأس الشکر ہے مَا شکر اللہ عبد لا یحمدہ (لینی اللہ کی حمر کرنا اصل شکر ہے جو بندہ اللہ کی حمد بیان نہیں کرتا' اس نے اللہ کا شکر ادائیں کیا۔ (رواہ البہ تی فی شعب الایمان کما فی المشکلة ق)

يَايَّنُا الَّذِيْنَ أَمُنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالطَّيْرِ وَالصَّلُوةِ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصِّيرِينَ ا

اے ایمان والو! مبر اور نماز کے ذریعہ مدد حاصل کرہ بے فتک اللہ صابروں کے ساتھ ہے

صبراورصلوة كے ذریعہ مدد ما تگنے کا حکم

قضعه و اس سے پہلی آیت بین ذکر اور شکر کا تھم فرمایا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ضبر اور صلوق کے ذریعہ اللہ تعالی سے مدد ما گو۔ لفظ صبر کا لغوی معنی رُکنے اور تھم جانے کا ہے۔ شریعت میں پر لفظ تین معنی کے لئے استعال کیا گیا ہے۔ اقال این نفس کو اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت و فرما نبر واری پر لگائے رہنا دوم اینے نفس کو گنا ہوں سے روک کر رکھنا سوم آفات اور مصابب پر جو تکلیف ہوا سے سہ جانا اور اس طرح گزرجانا کہ اللہ تعالی کی قضا اور قدر پر راضی ہوا ور اللہ تعالی پر کوئی اعتراض نہ کرے اور دکھ تکلیف اور مصیبت پر قواب کا اُمید وارد ہے عام لوگ صبر صرف تیسرے می بی کے استعال کرتے ہیں پہلے دومعنی کی طرف اُن کا ذبی نہیں جاتا حالا تکہ یہ تینوں صور تیں صبر کا مجوب ہوگا اور اللہ تعالی کی نافر مانی ہو۔ جو تحض بھی صبر کا مشترک امروبی ایک بات ہے لیخی فنس کو دَبانا اور ہر اُس بات سے روکنا جس میں اللہ تعالی کی نافر مانی ہو۔ جو تحض بھی صبر کا ان تینوں طریقوں کو اختیار کرے گا وہ اللہ تعالی کا حجوب ہوگا اور اللہ تعالی کی رحمتیں اور تصریفیں اس پرنا ز ل ہوں گی۔ سورہ نمی میں ارشا وفر مایا۔ اِنّہ مَا یُو کُی الصّابِر وُنَ اَجُو کُمُنْ ہِ فَیْرِ حِسَابِ کہ صابروں کو پورا پورا اجر بغیر صاب کو یا جائے گا۔

میں ارشا وفر مایا۔ اِنّہ مَا یُو کُی الصّابِر وُنَ اَجُو کُمْنْ ہِ فَیْرِ حِسَابِ کہ صابروں کو پورا پورا اجر بغیر صاب کو یا جائے گا۔

میں ارشا وفر مایا۔ اِنّہ مَا یُو کُی الصّابِر وُنَ اَجُو کُمْنْ ہِ فَیْرِ حِسَابِ کہ صابروں کو پورا پورا اور الجر بغیر صاب کو یا جائے گا۔

صبر کی قضیلت اور اہمیت: در حقیقت صبر اور شکر مون کی زندگی کے لئے (جوایک رواں دواں سیارہ کے مشابہ
ہے) پہنے ہیں اور مون کی کوئی چیز ضائع نہیں ہے۔ آرام وراحت ہو تعتیں ہوں یا دکھ تکلیف ہوا ورکھنتیں ہوں ہر حال ہیں
اُس کے لئے نفع ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیات نفع ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیات نفی ہے اسکی ہر حالت بھی تھی ہوں کے مواس نہیں۔ اگر مون کو نوش کرنے والی حالت بھی تھی ہواں نے شکر
کیا جواس کے لئے بہتر ہوا اور اگر اس کو تکلیف دینے والی حالت بھی گئی تواس نے صبر کیا یہ ہی اس کے لئے بہتر ہوا۔ (رواہ سلم)
کیا جواس کے لئے بہتر ہوا اور اگر اس کو تکلیف دینے والی حالت بھی گئی تواس نے صبر کیا یہ ہی اس کے لئے بہتر ہوا۔ (رواہ سلم)
طرف سے صبر سے بہتر اور وسیع کوئی عطاء نہیں دی گئی کھڑ سا اس منی اللہ عنہا کے روایت ہے کہ درسول اللہ علیات کے ارشاد فر بایا کہ جس محف کو چار چیز ہی عطا کر دی گئیں اُسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ (۱) شکر گز ار دل نے ارشاد فر بایا کہ جس محفی کو چار پی بان کے بارے میں اور شو ہر کے مال کے بارے میں اور شو ہر کے اللہ میں اور شو ہر کے الے میں اور شو ہر کے بارے میں اور شو ہر کے مال کے بارے میں شو ہر کی خیانت نہ کر ہے۔ (رواہ البہ بھی فی شعب الا یمان کما فی المقلا قاص سمال

صبر میں تھوڑی ہی تکلیف تو ہوتی ہے گراس کے بعد نعتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ کچھ ملتا ہے جس کا گمان ہمی نہیں ہوتا تکلیفیں تو سبجی کو پنچی ہیں۔ مومن ہویا کا فرنیک ہویا بد فرق اتنا ہے کہ جولوگ صبر کر لیتے ہیں وہ تو اب بھی لے بین ہوتا تکلیفیں تو سبجی کو پنچی ہیں۔ جولوگ صبر نہیں لیتے ہیں اور آئندہ کے لئے ملل جاتے ہیں۔ جولوگ صبر نہیں کرتے واویلا کرتے ہیں وقت ہیں ہوتے تکلیف بھی کرتے واویلا کرتے ہیں ورثواب سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ اور اللہ پراعتراض کرکے کا فرہوجاتے ہیں۔ اور در حقیقت اصل مصیبت زدہ وہی لوگ ہیں جوثواب سے بھی محروم رہے ہیں۔ وانعا المصاب من حرم المثواب (رواہ البہ تی فی ولائل النوق)

جس نے اپنی تکلیف پر صبر کر کے ثواب لے لیا آخرت میں درجات بلند کروالئے۔ اسکی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ اُسے اس تکلیف کی قیمت مل گئی۔ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مہینہ بحر ملازمت کی ڈیوٹی انجام دینے کے لئے تکلیف اُٹھاتے ہیں۔ مزدور دن بحرد ہوپ میں کام کرتے ہیں لیکن چونکہ ان سب کامعاوضر ل جاتا ہے اس لئے یہ تکلیف خوثی سے برداشت کر لیتے ہیں اور اس کو تکلیف سمجھائی نہیں جاتا۔

نماز فرض کا تو بہر حال اہتمام ہوتا ہی تھا۔ مشکلات سے نکلنے کے لئے اور حاجات پوری کرانے کے لئے آ آنخضرت سرور عالم علی خصوصیت کے ساتھ فل نماز میں مشغول ہوجاتے تھے صلوقا لحاجة صلوقا الاستخارہ صلوقا التوبہ مسلوقا الاستہاء (بارش طلب کرنے کی نماز) بیسب رسول اللہ علیہ سے مروی ہیں۔ جواللہ کی رحمت اور نصرت طلب کرنے کے لئے مشروع کی گئی ہیں۔ اِس سلسلہ کی بعض روایات آیت کریمہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبُو وَالصَّلُوا وَ کے ذیل 

#### شہداء کے فضائل

قف مدید : علامہ واحدی اسباب النزول میں لکھتے ہیں کہ رہے آیت بدر میں شہید ہو جانیوا لے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جن میں آٹھ حضرات انصار میں سے اور چرحضرات مہاجرین میں سے تھے۔شہید ہو جانے والوں کے بارے میں بعض لوگوں نے یوں کہا کہ فلاں مرکیا اور دنیا کی لذت اور نعمت اس سے فوت ہوگئ تو آیات بالا کا نزول ہوا۔ اور میں بعض اللہ کے دین کے چھیلا نے اور حق کے برجے میں جولوگ آڑے آتے ہیں اُن سے نبٹنے کے لئے جہا داور قال کرنا پڑتا ہے جب جہاد کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ سب کا فر ہی مقتول ہوں اس میں بہت سے مسلمان بھی مقتول ہو جاتے ہیں ان مقتول مسلمان وں کو شہداء کا معزز خطاب دیا گیا ہے۔شہیدوں کے بدے مرتبے ہیں۔ اُن سے بلند در جات کے وعدے ہیں ان کی برذخی زندگی بھی دوسروں سے متاز ہے اس لئے ارشاد فر مایا کہ جولوگ اللہ کی راہ میں قبل کے جاتے

ے وطرے ہیں ان کی برری رسل کی وو مرون سے متاز ہے ای سے ارشاد فرمایا کہ جو لوک اللہ ی راہ بیس کی لئے جائے ہیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ مُر دہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اُن پرموت طاری ہوئی ہے کین برزخی زندگی ہیں اُن کو امتیازی مرتبہ حاصل ہے۔ تم لوگ انگی اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے سورۃ آل عمران میں شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا: وَلَا تَحْسَبَنَ اللّٰذِیْنَ قُطِلُو اُ فِی سَبِیلِ اللهِ اَمُو اِتا بَلُ اَحْیَاءً عِنْدَ رَبِّهِمُ یُوزُ وَقُونَ فَو حِیْنَ بِمَا اَتَهُمُ اللهُ مِنْ فَضِلِهِ (اوران لوگوں کے بارے میں جواللہ کی راہ میں آل کئے گئے ہرگزیہ کمان نہ کروکہ وہ مُردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے میں ارتب کے یاس رزق یاتے ہیں اللہ نے جو کھان کواسے فضل سے عطافر مایا اس پرخوش ہیں)

حیات برزحیه میسب سے زیادہ توی تر حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی حیات ہے۔ اُن کے اجسام کوز مین نہیں

ل في روح المعاني أي ارادشياً بقرينة قوله تعالى إنما امره اذا ارادشياً وَجاء القضاء على وجوه ترجع كلها إلى اتمام الشيى قولا أوفعلا والطلاقه على الارادة مجاز من استعمال اللفظ المسبب في السبب فان الايجاد الذي هوا تمام الشي مسبب عن تعلق الارادة لانه يوجبه.

کھاتی۔ حدیث شریف میں ہے۔

ان الله حرّم على الارض أن تاكل اجساد الانبياء (رواه الوواؤو) اوران كى حيات برزحيراس قدرمتاز ہے کہاس کے ظاہری آ ثارا حکام دنیا بھی بعض اُمور میں ظاہر ہیں مثلا آنکی میراث کاتقسیم نہ ہونا اور از واج مطہرات کا آنکی وفات کے بعد دوسروں سے نکاح جائز نہ ہونا۔حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ممتاز اور قوی تر حیات برز حیہ کے بعد شہداء کی حیات کا درجہ ہے۔جس کا آیت بالا میں اور سُور ہ آل عمران کی آیت مذکورہ میں تذکرہ ہے۔ان کے بعد دوسرے لوگوں کی حیات ہے جس کے ذریعہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یا آرام ملتا ہے ان کی تفصیلات احادیث شریفہ میں موجود ہیں۔ شہید چونکہ اپنا جان و مال لے کرحاضر ہو جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں سب پچیقر بان کردیتا ہے۔اس لئے اُس کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مرتبہ ہےان کا جو وہاں اکرام ہوتا ہے وہ اتنازیادہ ہے کہ دُنیادی زندگی اس کے س<u>امنے بی</u>ج در <del>ایج ہے</del>۔ حضرت مسروق تابعی نے بیان فرمایا کہم نے حضرت عبداللد بن مسعودرضی الله عندے آیت کریمہ و کا قنحسَبَنَّ الَّذِيْنَ قَتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمُواتاً بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِم يُرُزَقُونَ (الآية) كيار عين معلوم كياتوانهول فرمايا كهم نے اس کے بارے میں رسول اللہ علی ہے دریافت کیا تھا آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سنر پرندوں کے پوٹوں میں ہیںاُن کے لئے قندیل ہیں جوعرش کے نیچے لئکے ہوئے ہیں یہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں۔ پھران قند یلوں میں آجاتے ہیں۔اللہ تعالی شانۂ نے ان سے فرمایا کہتم کچھ خواہش رکھتے ہوانہوں نے کہاہم کیا خواہش كريں۔ (اس سے زيادہ كيا موكاكم) مم جنت ميں جہال جائيں چھرتے ہيں اور كھاتے پينے ہيں۔ الله تعالیٰ شاء نے تين مرتبان سے یہی سوال فرمایا جب أنہوں نے و يكھاكسوال موتابى رہے گا كچھ نہ كچھ جواب دينابى ہے تو عرض كياا رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روعیں دوبارہ جسموں میں واپس کردی جائیں تا کہ ہم پھر تیری راہ میں مقتول ہوجائیں۔ جب اُنہوں نے کسی اور صاحت کا سوال ندکیا (اور وہاں سے واپسی کا قانون نہیں ہے) توان کوان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ (رواہ سلم) حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی بندہ وفات یا جاتا ہے جس کے لئے اللہ کے یاس خبر ہو (لیعن عذاب سے نجات ہواور وہال کی نعتوں سے متتع ہور ہا ہو ) اُسے بیزو شی نہیں ہوتی کہ دنیا میں واپس آجائے۔اگرچەد نیااورد نیامیں جو بچھے وہ سب اُسے ال جائے سوائے شہید کے شہید کواس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں دوبارہ آجائے اور پھر اللہ کی راہ میں قبل ہوجائے کیونکہ دہ (وہاں پہنچ کر)شہادت کی فضیلت د مکھ لیتا ہے۔ (بخاری)

میں دوبارہ آجائے اور پھر اللہ کی راہ میں کل ہوجائے کیونکہ وہ (وہاں پیج کر)شہادت کی تضیلت دیلیے لیتا ہے۔ (بخاری) حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایات ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ضرور میری بیخواہش ہے۔ کہ میں اللہ کی راہ میں قبل کردیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قبل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر فل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قبل کیا جاؤں۔ (بخاری)

نبوت کا مرتبہ تو ہر مرتبہ سے فاکق ہے اور برتر ہے پھر بھی آنخضرت علیہ نے اللہ کی راہ میں بار بار شہید ہونے کی تمنا ظاہر فر مائی۔اللہ تعالیٰ کی بہت کی حکمتیں ہیں بار بار قل ہونے اور زندہ ہونے کی تمنا پوری ندفر مائی کیکن آپ کو درجہ شہادت اس طرح سے عطافر ما دیا کہ غزوہ خیبر میں جوا کیک یہودی عورت نے بکری کے بھنے ہوئے دست میں زہر ملا کر دے دیا تھا۔اُس کا اثر وقتی طور پر رُک گیا تھا کیکن وفات کے وقت اس نے اثر کیا اوروہ آپی وفات کا ذریعہ بن گیا۔

#### حقوق العباد کے علاوہ شہید کا سب مجھ معاف ہے

شہیدی بہت بری فضیلت ہے۔جیسا کراوپر بیان ہوالیکن فی سیبل اللہ قل ہوجانے سے حقوق العباد معافی ہوتے۔فرمایا مسلم متاللہ نے اللہ متاللہ میں معافی کے علاوہ ) (صحیحہ ملم) مسلم اللہ علیہ کے اللہ معافی کے علاوہ ) (صحیحہ ملم)

#### جهاد میں اخلاص کی ضرورت:

دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص بہادری ظاہر کرنے کے لئے جنگ کرتا ہے اورایک شخص رہادری ظاہر کرنے کے لئے جنگ کرتا ہے اورایک شخص ریا کاری کے لئے جنگ کرتا ہے۔ سوان میں اللہ کی راہ میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا جواس لئے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کی بات بان ہووہ اللہ کی راہ میں ہے۔ (میج مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم سے اللہ فی ایر میں کا کہ جس کی بھی شخص کو اللہ کی راہ میں زخم پہنچا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اُس کے زخم سے دون اس حال میں آئے گا کہ اُس کے زخم سے دون جاری ہوگا۔ رنگ خون کا ہوگا اورخوشبومشک کی ہوگی۔ (صیح صساس جسم)

اس میں یہ جوفر مایا کہ 'اللہ ہی کومعلوم ہے جواللہ کی راہ میں زخمی ہوا'۔اس میں اُسی اخلاص کی طرف اشارہ ہے جس کی ہرعبادت میں ضرورت ہے۔ بندے ظاہری اعمال تو دیکھتے ہیں لیکن اصل معاملہ اللہ سے ہے آگر اللہ کے نزدیک اُس کی نیت یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے توعمل کا ثواب ملتا ہے اور وہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔اور اگر کسی عمل سے ریا اور شہرت مقصود ہوتو اس سے ثواب کیا ملتا۔وہ تو آخرت میں وبال بن جائے گا۔اور آخرت میں دوز خ میں داخل کرانے کا ذریعہ ہوگا۔

## وطنی اورقومی جنگ میں قبل ہونے والے شہیر نہیں ہیں:

آ جکل بھی دنیا میں جنگ وجدال اوقل وقال جاری ہے لوگ برابر مررہے ہیں قبل ہورہے ہیں۔ لیکن عموماً قومی وطنی اسانی م صوبائی عصبیت کی وجہ سے لڑائیاں ہورہی ہیں۔اللہ کی رضا کا کہیں سے کہیں تک بھی خیال نہیں۔ پھران لڑائیوں میں جو کوئی مارا جاتا ہے اس کوشہید بھی کہتے ہیں حالانکہ شہیدوہی ہے جواللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید ہو۔اوراب تو شہید وطن اور شہید قوم کے الفاظ بھی زبانوں پر جاری ہیں اور صحفوں بحرید میں آ رہے ہیں۔ حدیدہ کہ کافروں اور محدوں کے لئے شہید کا لفظ استعال کیا جارہا ہے۔ بیسب جہالت اور الحاداور بودین کی باتیں ہیں۔ حفظنا اللہ من المضلال.

وَكَنَبْلُونَكُمْ بِشِينَءٍ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ اور ضرور شم تم کو آ زمائیں گے کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں میں اور جانوں اور مجلوں میں کی کر کے وَالشُّكُرُتِ وَبَشِّرِ الصَّيْرِيْنَ ﴿ الَّذِينَ إِذًا آصَابَتُهُ مُرَمِّ صِيْبَةٌ لَا قَالُوۤ آلَّا لِلهِ اورخوشخمری سُنا دیجیحے صبر کرنے والوں کو جن کی صفت یہ ہے کہ جب پہنچے ان کو کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی ۘۅٳ؆ٵؖٳڵؽۅڒڿؚۼؙۏ۫ڹ؋ؖٲۅڵڸٟڬۘۘۼۘڲؽۼۣ؞ٝڝڵۏڲ۫ؠٚڹٛڗێؚڣۣؠ۫ۅڗڂؠڎؙۜٷؖٲۅڵڸٟڬۿؙؗۿ کے لئے ہیں اور بے شک ہم اُس کی طرف لو شنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پراُن کے رب کی طرف عام رحمتیں ہیں اور خاص رحمت بھی ہے اور یہ وہ لوگ

ہیں۔جوہدایت پانے والے ہیں

## مختلف طریقوں سے آ زمانش ہو کی

قصمه بير: بيدنياد ارالا بتلاءاور دارالامتحان ب\_موت اور حيات كى تخليق بى ابتلاءاورامتحان كے لئے بے بيا كه سورة لمك مين فرمايا: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ا إِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَنْلُوَكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً (بابركت بوه ذات جس كتبعه قدرت من بورا ملك بواوروه مر چزير قادر بـ جس نے پیدا فرمایا موت کواور زندگی کو۔ تا کہ وہ آ زمائے کہتم میں کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھاہے۔)

سورة محمر(عَلِيُّكُ ) مِن فرمايا: وَلَنَبُلُونَكُمُ حَتَّى نَعْلَمَ المُجَاهِديْنَ مِنْكُمُ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبُلُو اَخْبَارَكُمُ (اورالبنة ہمتم كوضرور جانچيں كے تا كەمعلوم كرليس جوتم ميں سے جہادكرنے والے ہيں اور جوصبر كرنيوالے ہيں۔اور تاك ہم جان لیں تہاری خبریں)۔

ندكوره بالا آيت ميں بھی اہتلاء وامتحان كا تذكره فر مايا اور لام تاكيد اورنون ثقيله كے ساتھ مؤكد كركے فر مايا كه جمتم كو ضرور ضرور جانچ میں ڈالیں گے اور امتحان کریں گے۔ بھی خوف ہوگا۔ بھی بھوک سے دو چار ہوگے مال کم ہوگا' جانیں بھی کم ہوں گی۔اعزاء وا قرباءاولا داوراحفاد فوت ہوں گے بھلوں میں کمی ہوگی اس میں تمام امہات المصائب کا تذکرہ آ گیا' د نیامیں دشمنوں کا خوف قحط سالی سیلاب اور زلز لئے تجارتوں میں نقصان ۔مکانات کا گر جانا۔اموال کا چوری ہونا۔کہیں دفن کر کے بھول جانا۔ رکھے ہوئے مالوں کا تلف ہوجانا۔ کا رخانوں کا بند ہوجانا۔مشینوں کا خراب ہوجانا۔ بجلی کا بند ہو جانا۔اعزہ واقر بااوراحباب کی موتیں ہونا۔ وبائی امراض کا پھیل جانا۔ باغوں میں پھل کم آنایا بہت زیادہ پھل آ کرآندھی ے گرجانا۔ کھیتوں میں کیڑا لگ جانا۔ ٹڈی آ جاناوغیرہ وغیرہ۔ان سب امور کی طرف اشارہ ہو گیا۔

مومن بندے صبر سے کام لیتے ہیں جس طرح کی بھی کوئی مصیبت درپیش ہوا سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجھتے ہیں اورالله کی قضا وقدریر راضی رہتے ہیں اور ثواب کی اُمیدر کھتے ہیں۔جو مصبتیں در پیش ہوتی ہیں۔وہ گناہوں کی سزا کے طور پر بھی پیش آتی ہیں اور کفارہ سیئات کے لئے بھی ہوتی ہیں۔امتحان کے لئے بھی ہوتی ہیں اور رفع درجات کے لئے بھی۔ قرآن مجید سے اورا حادیث شریفہ سے یہ ہاتیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں۔

مومن بندول كومصائب كافائده:

سورہ نساء میں فرمایا: مَنْ یَعْمَلُ سُوّ ء یُنجوَ بِه (جو خص بھی کوئی برائی کرے گااس کا بدلہ دیا جائے گا) تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا اب کامیا بی کی صورت ہے۔ جبکہ ہر بدی کا بدلہ ملنا ضروری ہے آپ نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تمہاری معفرت فرمائے۔ کیاتم مریض نہیں ہوتے کیاتم مریض نہیں ہوتے کیاتم کی کیاتم رنجیدہ نہیں ہوتے کیاتم کوئی مصیبت در چیش نہیں ہوتی عرض کیا ہاں یہ چیزیں تو چیش آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان چیز دار کے ذریعہ گنا ہوں کا بدلہ ہوجا تا ہے۔ پیش نہیں ہوتی عرض کیا ہاں یہ چیزیں تو چیش آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان چیز دار کے ذریعہ گنا ہوں کا بدلہ ہوجا تا ہے۔ ایک حدیث ہیں ہے کہ آپ نے فرمایا اے ابو بکرتم اور تمہارے اصحاب موشین دنیا میں گنا ہوں کا بدلہ پالیس گے یہاں تک کہ اللہ سے اس حال میں ملا قات کریں گے کہ کوئی گناہ باتی نہ ہوگا۔ لیکن دوسرے لوگ (یعنی کافر) ان کے سب گناہ جع کے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان سب کی سزا اُن کوقیا مت کے دن ملے گی۔ (ابن کیشر)

. ين الله المرايا: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعُفُوا عَنُ كَثِيرٍ (اورجوكوكي

مصیبت تم کوئینچی سووہ بدلہ ہے اسکا جو کما یا ہے تہارے ہاتھوں نے اوراللد معاف فرمادیتا ہے بہت سے گناہ ) جہزیں بار میں ایشوں میں میں اور میں میں اور میں میں ایسوں کے میں اور اللہ مطالق نے فیا ای جس کسی میں ک

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ جس کسی بندے کوکو تھوڑی یا زیادہ تکلیف پینچتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور جو الله تعالی معاف فرما دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے

آیت کریمہ وَمَآ اَصَابَکُمُ مِنُ مُصِیْبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتُ اَیْدِیْکُمُ وَیَعْفُوا عَنْ کَثِیْرٍ تلاوت فرمانی۔(رواہ التر فدی) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیات نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ

فرماتے بیں اُسے تکلیف میں مُہتلا فرمادیتے ہیں۔ (صحیح بناری ١٣٨٨٥١)

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت سرورعالم عظی نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ جب بندے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی درجہ مقرر کر دیا گیا جس درجہ میں وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہ پہنچ سکتا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کوجسم یا مال میں یا اولا دمیں۔ (تکلیفوں کیساتھ) مبتلا فر مادیتے ہیں پھراس پراس کومبر دے دیتے ہیں یہاں تک کہ اُسے اُسی درجہ میں پہنچادیتے ہیں جو بہلے سے اُس کے لئے طے فر مادیا تھا۔ (رواہ اُمحہ وابوداؤ دکمانی المقلاۃ ص ۱۳۷)

نیز حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بی کوئی تکلیف ، مرض ککر رنج 'اذیت 'غم پہنچ جائے یہاں تک کہ اگر کا ٹنا بھی لگ جائے تو اللہ تعالی شانۂ اس کے ذریعہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ فرمادیتے ہیں۔ (صحح بناری ۸۲۲ مبلد۲)

ام السائب ایک صحابیت سے سے مرت سرور عالم علیہ ان کے پاس تشریف لے گئے وہ کیکیاری تھیں آپ نے فرمایا کیابات ہے کیوں کیکیاری ہو؟ انہوں نے کہااس کائر اہو بخار چڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا بخارکو کرانہ کہو کیونکہ وہ بنی آ دم

کی خطاؤں کواس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کوشتم کر دیتی ہے۔ (صحیح مسلم) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا ہی میں سزادے دیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی بندہ کے ساتھ شرکا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گنا ہوں کی سزاکورو کے رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن پوری سزادے دیں گے۔ (رواہ التر نہی فی ابواب الزہر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن مَر داور مومن عورت کو جان مال اور اولا دمیں برابر تکلیف پینچتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کریگا کہ اس کا کوئی گناہ بھی باقی ندر ہاہوگا۔ (رواہ التر فذی فی ابواب الزمد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جس ی بھی مسلمان کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں جو بالغ نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالی ان بچوں پر رحمت فرمانے کی وجہ سے اس مسلمان کو ( یعنی ان کے والد کو ) جنت میں داخل فرمادیں گے۔ ( بخاری )

حشرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان فر مایا کہ ایک مرتبہ کورتیں جمع ہو کیں۔ آنحضرت علیقہ نے اُن کے سامنے وعظ وقصیحت کی باتیں فرما کیں اور بیر بھی فرمایا کہ جس کی کے تین بچے فوت ہو گئے وہ اس کے لئے دوزخ سے بچانے کے لئے آٹر بن جا کیں گے ایک عورت نے کہا کہ اگر کسی کے دو بچے فوت ہوئے ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے دو بچے فوت ہوئے ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے دو بچے فوت ہوئے ہوں تو اس کا بھی کہی تھم ہے۔ (بخاری) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے نے ارشاد فرمایا کہ دومسلمان (میال بیوی) جن کے تین بچے فوت ہو جا کیں اللہ تعالی ان کو جنہ میں داخل فرمادے گا پی رحمت کے فضل سے صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ اگر دو بچے فوت ہوئے ہوں؟ فرمایا دوکا بھی بہی تھم ہے۔ پھر فرمایا تھی اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ باشبہ اُدھورا بچا پی مال کوا پی ناف کے ذریعہ کھینچتا ہوا لے جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کردے گا۔ ہے۔ بال شکہ اُدھورا بچا پی مال کوا پی ناف کے ذریعہ کھینچتا ہوا لے جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کردے گا۔ ہے۔ بالشبہ اُدھورا بچا پی مال کوا پی ناف کے ذریعہ کھینچتا ہوا لے جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کردے گا۔ اگراسکی مال نے اس کی موت پر ثواب کی پختہ امیدر کھی ہو۔ (مشکو قاص ۱۵۳)

مون بندول کے لئے تکالیف اور مَصائب کوئی گھرانے اور پریثان ہونے کی چیزی نہیں ہیں۔ یہ واس کے لئے خیر ہی خیر ہے۔ فانی دنیا میں تھوڑی بہت تکیفیں پہنچ گئیں اور آخرت کے مواخذہ سے بی گیا اور وہاں کی نعتوں سے مالا مال ہوگیا تو اس کے حق میں میر سراسر بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کا معنی مینہیں ہے کہ مصیبت اور تکلیف دور ہونے کی دعا نہ کرے کے ونکہ دعا بھی سنت ہے۔ اور بمیشد اللہ سے عافیت کا سوال کرے۔ مصیبت تکلیف اور مرض کا سوال بھی نہ کرئے آ جائے تو صبر کرے۔ صابر بین کی ایک خاص صفت

 حقائق کواپنے اندرسموئے ہوئے اوراس میں بہت بڑی تبلی ہے۔ اس میں اول تو زبان اور دل ہے اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں جب ہم اللہ ہی کے بندے ہیں۔ اسکی مخلوق ہیں اس کی مملوک ہیں تو ہمیں پوری طرح اپنے خالق و ما لک کے فیصلے پر راضی ہونا ضروری ہے۔ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور جو جان و مال اس نے لیا یا وہ بھی اللہ ہی کا ہے اس نے جو پچھ کیا اپنی مخلوق اور مملوک میں تقرف کیا گئی کی کو بو لئے اعتراض کرنے دل اور زبان سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ تخضرت میں تخریب کے ان کوسلام کہلوایا اور فرمایا: باق لِلّٰهِ مَا اَحَدُ وَلَهُ مَا اَسْ فَلُمَ اَسْ فَی گُر ارش کی۔ آپ نے اُن کوسلام کہلوایا اور فرمایا: باق لِلْهِ مَا اَحَدُ وَلَهُ مَا اَعْطَی وَ کُلٌ عِنْدُهُ بِاَجِلٍ مُسَمَّی فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْسَبُ (کہ بلاشباللہ ہی کے لئے ہے جو پچھاس نے لیا اور اُن کی کے اُن کوسلام کہلوایا اور فرمایا: باق لِلّٰهِ مَا اَحَدُ وَلَهُ مَا لَنَے ہُوں کے اُن کوسلام کہلوایا اور فرمایا: باق لِلّٰهِ مَا اَحَدُ وَلَهُ مَا لَا عَدُونَ ہُوں کے اُن کوسلام کہلوایا اور فرمایا: باق لِلّٰهِ مَا اَحْدُ وَلَهُ مَا کُوں کے اُن کوسلام کہلوایا اور فرمایا: باق لِلّٰهِ مَا اَحْدُ وَلَهُ مَا کُوں کے جواس نے عطافر مایا اور ہرایک کا اس کے زد دیک اجل مقرر ہے۔ البذاصر کراور اللہ سے تو اب کی اُس کی خور کے اس کی طرف اور نوٹ ہے۔ اللہ تعالی کے پاس پہنچیں گوہ ہو ہو ہوں سے کہیں اعلی وافضل ہے جن کے چلے جواس دو گئے وہیں ہم کو جانا ہے۔ جہاں وہ گئے وہیں ہم کو جانا ہے۔ جہاں وہ گئے وہیں ہم کو جانا ہے۔ جہاں دو گئے وہیں ہم کو جانا ہے۔ جہاں دو گئے وہیں ہم کو جہاں دو گئے وہیں ہم کو جہاں دو گئے وہیں ہم کو جانا ہے۔ جہاں دو گئے وہیں ہم کو جہاں دو گئے وہیں ہم کی گئے۔

سنن تر ندی میں ہے کہ جب بندہ کا کوئی بچیفوت ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندہ کے نیچ کو جب بندہ کا کوئی بچیفوت ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اسے دل کے پھل کو بیض کر لیادہ کہتے ہیں کہ ہاں! پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف کی اور اِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اِلْهُهِ وَاللَّا اِللَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ وَاللَّا اللَّهِ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّا وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّا وَمِنْ الللَّهُ وَاللَّا وَمِنْ الللَّهُ وَاللَّا وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّا وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّا وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّا وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّا وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ الللللَّةُ وَاللَّا وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّا وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّا وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّا وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَّ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَلَا اللْمُوال

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سلمان مردیا عورت کو جو بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے۔اوراسکو بعد میں یاد کرےا گرچہاں کوعرصہ دراز گزرچکا ہو۔اوراُس وقت پھر إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اِلَيهِ دَاجِعُونَ پڑھے تو اللّٰہ تبارک وتعالیٰ اس کو پھراُسی جیسا اجرعطا فرماتے ہیں جیسا کہ اُس دن عطافر ما یا تھا جس دن اُس کومصیبت پہنچی تھی۔(رواہ احدوالیم ٹی فی شعب الایمان کمانی المشکلة ق

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عظامی نے ارشادفر مایا کہ جبتم میں ہے کی جوتی کا تمریوٹ جائے تب بھی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ تمریوٹ جائے تب بھی اِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا إِلَیْهِ وَاجِعُونَ پِرْ سے۔ کیونکہ یہ بھی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ (رواہ المفکل قاعن شعب الایمان)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ رسول الله علی فی نے ارشاد فر مایا ہے کہ جس نے مصیبت کے وقت إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پِرْ ها تو الله تعالی اُسکی مصیبت کی الافی فرمادیں گے اور اسکی آخرت اچھی کریں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلہ اچھی چیز عطافر مائیں گے۔ (درِمنثور)

صَلُواتُ مِنُ رَّبِهِمُ وَرَحُمَةٌ: صابرين كل منت بيان فرمان كبعد (كرجب أن كومصيب كَيْتَى بَ لَوَ إِنّا لِلّهِ وَانَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ كَهَ مِينَ) ان كے لئے جو بثارت باس كا ذكر فرمايا اور وہ سيك أو لَيْكَ عَلَيْهِمُ

صَلَوَاتٌ مِّنُ رَّبِّهِمْ وَرَحُمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهُتَدُوْنَ.

لفظ صَلُوتَ صَلُوة کی جمع ہے صَلُوة درجت کو کہتے ہیں۔ اور صَلُوت کے ماتھ لفظ رحمت بھی نہ کور ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ لفظ رحمت بطورتا کید کے لایا گیا ہے۔ و کور الوحماللما احتلف اللفظ تاکید او اشباعا للمعنی (قرطبی) مفسر بینیاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف لفظ صلاة کی نسبت ہوتو اس سے تزکیداور منفرت مراد ہوتی ہواراس کوجی لانے میں آسکی کھڑت پراوراسکی مختلف انواع پر تنبیفر مائی اور رحمت سے مراد لطف اوراحان ہے۔ (ص کا اج) بعض حضرات نے فرمایا کہ صلاق سے عام مہر بانیاں اور رحمت سے خاص رحمت مراد ہے۔ رحمتوں کا انعام ذکر کرنے کے بعد فرمایا و اُولینے کے فرمایا کہ مقتلہ و اُن کر کہ نے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی تضایر دل اور ذبان سے مضامندی ظاہر کر کے اور انا لِلْهِ وَانّا اِللّهِ وَانّا اِلْهِ وَانّا اِللّهِ وَانّا اِلْهُ وَانّا اِللّهِ وَانّا اِللّهِ وَانّا اِللّهِ وَانّا اِللّهِ وَانّا اِللّهِ وَانّا اِللّهِ وَانّا اِلْهُ وَالْمَا اِلْهُ وَالْمَا اِللّهِ وَانّا اِللّهِ وَالْمَا اِللّهِ وَانّا اِللّهِ وَانّا اِللّهِ وَانّا اِللّهِ وَانّا اِللّهِ وَانّا اِللّهِ وَانّا اِلْهُ اِلْمَا اِللّهِ وَانّا اِللّهِ وَانّا اِللّهِ وَانّا اِلْهُ اِلْمَا اِلْهُ اللّهُ ا

حضرت عمرض الله عند نے فرمایا کہ صابرین کے لئے صلوات اور رحمت کے وعدہ کے ساتھ ہی جواُن کو ہدایت یا فتہ بتایا اور اُن کی شان میں المه معدون فرمایا و بیز اند چیز بھی بہت عمدہ ہے۔رحمتوں کا وعدہ بھی اور ہدایت پر ہونے کا اعلان بھی بیسب کچھٹھ ہی نفع ہے اور خیر ہی خیر ہے۔

صبرييم تعلق چند فوائد

فاکدہ: (۱) اس دنیا کا بیر مزائ ہے کہ دُکھ تکلیف کا ہرایک کوسا مان کرنا پڑتا ہے۔ اور ندا رام ہیں شدرہ تا ہے اور نہ تکلیف کہ ہمیشہ دہ تی ہے۔ موکن بندے مبر اور شکر کو افتیار کرتے ہیں۔ جو لوگ مبر ٹیس کرتے اجرے مجروم ہوتے ہیں۔ شدہ شدہ کچھون کے بعدان کو بھی مبرا ہی جا تا ہے اور مصیب کو بھول جاتے ہیں کین اس مبر کا کوئی افتہ از ٹیس اجروائی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ اللہ جو بھین مصیبت کے وقت ہو۔ حضرت اکو امامہ وضی اللہ عنہ من کر کے اور اور اور اور اس کی امید با ندھے تو ہمل تیرے لئے جو سے بنا والے والے میں اور احتساب کا بدلہ جنت ہی ہے) (رواہ این باجر) جنت کے علاوہ کی دوسرے اور احتساب کا بدلہ جنت ہی ہے) (رواہ این باجر) ہمیں کہ ایک مرتب در سول آکر م سلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پرگز رہواوہ ایک قبر کے پاس دوری تھی تیر کے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیہ کہ اللہ تعالیہ کہ فوجھے چھوڈ دو کیونکہ تہمیں وہ مصیبت ٹیس پہنچی ہے جو کہ بیاں کہ اللہ تعالیہ کہ اس کہ بیاں کہ مصیبت ٹیس پہنچی ہے جو کہ کہ تو بھے چھوڈ دو کیونکہ تہمیں وہ مصیبت ٹیس پہنچی ہے جو را اگر تہمیں ایس مصیبت ٹیس پہنچی تو بیا تکسی مصیبت ہے اسکے بھر آپ تو شریف لے کے اس کو ورت باری اور میں کہ اور آپ کے دروازہ پر پہنچی تو وہ ہوں دروازہ پر پاوٹنا ہوں کی طرح در بان ہوں کے بید کھے کر چرت میں روگئی کہ سیدا خالی تا گیاں اللہ علیہ وسلم کی کسی سارہ وزیری ہوئی ہے ہوں کے اور آپ کے بیان اللہ علیہ وسلم کی کسی سارہ وزیری ہے وزن وہ تازہ مصیبت کے موقعہ پر ہو ( کیونکہ وقت گر روا نے پر خودتی صر آ جا تا ہے )۔

فا مکرہ: (۲) کسی کی موت پردل کارنجیدہ ہونایا آنکھوں ہے آنو آ جانا۔ یازبان سے رنج اور تکلیف کا اظہار کر دینا 
ہے ہے صبری نہیں ہے۔ صبح بخاری میں (ص۲ کا حاج ا) ہے کہ حضورا قدس علیہ اپنے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ 
کی جانگی کے وقت تشریف لائے اس وقت آپی آنکھوں ہے آنوجاری ہو گئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ 
نے عرض کیایار سول اللہ (علیہ ہے) (عام لوگ تو بچوں کی موت پر روتے ہی ہیں) بھلا آپ بھی رونے لگے آپ نے فرمایا یہ 
طبعی رحمت ہے (جواللہ پاک نے دل میں رکھی ہے) پھر فرمایا کہ بے شک آپکھوں سے آنسوجاری ہیں اور دل غم زدہ ہے 
اور زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارار براضی ہو پھر فرمایا اے ابراہیم تہماری جدائی ہے ہم کورنج ہے۔

اورا یک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آتھوں کے آنسوؤں اور دل کے رنج پرعذاب نہیں دیتالین وہ زبان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یارتم فرما تا ہے۔ یعنی زبان سے کہ کے کمات کہنے اور اللہ تعالیٰ پراعتراض کرنے پر گرفت اور عذاب ہے۔ اور اگریوں کہا کہ میں اللہ کی قضا اور قدر پر راضی ہوں اس نے جو پچھ کیا بہتر ہے تو اسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ رخم فرما تا ہے۔ فا کدہ: (۳) جس طرح زباں سے کہ کے کمات نکا لنائمنوع ہے اور بے صبری ہے ای طرح کمل سے کوئی ایسی حرکت کرنا جو صبر کے خلاف ہے یا غیر مسلموں کا طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا بھی شخت ممنوع ہے۔ لوگوں کی عادت ہے کہ مصیب وک کہ تا جو صبر کے خلاف ہے یا غیر مسلموں کا طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا بھی شخت ممنوع ہے۔ لوگوں کی عادت ہے کہ مصیب وک کہ اس تا ہیں۔ دیوار پر سردے کر مارتے ہیں تکلیف کے وقت خاص کر جب کوئی بچے فوت ہو جائے اسپے چہرے پر طمانچے مارتے ہیں۔ دیوار پر سردے کر مارتے ہیں گریبان بھاڑتے ہیں جا اللہ نے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرائی بچردہ گیا تھا اُسے اللہ نے موت دی۔ بیسب جہالت ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا

کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رُ خساروں پر طمانے مارے اور کر بیان بھاڑے اور جاہلیت کی دُہائی دے۔ (صحیح سلم)

بعض علاقوں میں مرنے والے کے سوگ میں بال مُنڈ وادیتے ہیں اور خاص کرعور تیں تو بہت ہی چینی ہیں۔ رسول اللہ علیا تھے۔
نے فرمایا کہ ہیں اس سے بری ہوں جو (کسی کی موت پر) سرمونڈ نے آ وازیں بلند کرے اور کپڑے بھاڑے ۔ (صحیح سلم)
عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ عزیز وں کی موت پر چینی ہیں اور چلاتی ہیں۔ گھرسے باہرآ وازیں جاتی ہیں اور برس چھ مہینے تک
جو بھی کوئی مہمان آئے اس کے سامنے زبردی کا رونا لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور نو حکر ناان کی ایک خاص عادت ہے۔ میت کوخطاب کر

عرب میں قطران ایک درخت کا پانی ہوتا تھا جس کو تھجلی والے بدن پرلگائے تھے آسکی خاصیت تیز اب جیسی تھی اس سے تھجلی جل جاتی تھی اور تھجلی جل کر آ رام ہوجا تا نوحہ کرنے والی کے جسم پر قیامت کے دن اول تو تھجلی مسلّط کی جائے گی۔ دنیا میں رواج ہے کہ جب کسی کوا میکزیما اور دا دہوجا تا ہے تو اس پر تیز اب لگا دیتے ہیں۔ اس سے جو تکلیف ہوتی ہے بیان سے باہر ہے اور ریہ تکلیف دنیا میں ہوتی ہے آخرت کی تکلیف دنیا کی تکلیفوں سے کہیں زیادہ ہے (العیاذ باللہ) پھر دنیا میں جو تیز اب لگاتے ہوائس سے امیکزیما اور دَا دا چھا ہوجا تا ہے لیکن آخرت میں چونکہ عذاب دینا مقصود ہوگا۔ اس لئے قطران لگا ہوا ہونے سے تھجلی نہیں جائے گی بلکہ اور شدید تکلیف ہوتی رہے گی۔

فا كده: (٣) إِنّا لِلْهِ وَإِنّا اِلْمَيْهِ وَاجِعُونَ كِساتها آيك اوروُعا بهى حديث شريف مِن وارد بوئى ہے۔ ام الموثين حضرت ام سلمہ رضى الله عنها نے بيان فرما يا كہ مِن نے رسول الله عليات كوي فرماتے ہوئ سناتھا كہ جس كى مسلمان كوكوئى مصيبت بننج جائے اوروہ الله جل شانۂ كفرمان كے مطابق إِنّا لِلْهِ وَإِنّا اللّهِ وَاجِعُونَ بِرُ صےاور ساتھ بى بي بھى پرُ ھے: مصيبت بن اجرف في مُصِيبَت في مُصِيبَت في مُصِيبَت في مُصِيبَت في وَاخُلِفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا. (اے الله ميرى مصيبت من اجرعطافر ما اور اس كا بدله جھے اس سے بہتر عطافر مائے گا۔ جب أبوسلم كى وفات ہوئى تو مِن نے (ول سے بہتر عطافر مائے گا۔ جب أبوسلم كى وفات ہوئى تو مِن الله على ا

ک \_ پر بھی میں نے ذکورہ دُعا پڑھ لی لہذا مجھ اللہ تعالی نے ابوسلمہ کے بدلہ رسول اللہ علیہ کے ذات گرامی عطافر مادی۔ (بعنی آپ سے نکاح ہوگیا) اور آپ اُبوسلمہ سے بہتر ہیں۔ (صحیمسلم)

فا كده: (۵) يهان تك جومتعدد احاديث كا ترجم لكها كيال سے معلوم ہوا كه مسلمانوں كے لئے دنيادى تكاليف اور مهائب امراض وآلام سب نعت بين ان كذريع گناه معاف ہوتے بين درجات بلند ہوتے بين اورگنا ہوں كا كفارہ ہوجانے كى وجہ سے برزخ اور دوز قيامت كے عذاب سے تفاظت ہوجاتى ہے۔ مؤن بندوں پر لازم ہے كہ صبر وشكر كے ساتھ ہرحال كو برداشت كرتے چلين اور اللہ تعالی سے تواب كی بہت زيادہ پخته اميد كھيں اوريقين جانيں كہ ہمارے لئے صحت وعافيت بھی خير ہوائ ہے اور دكھ تكليف بھی پنجی اور تواب بھی بہتر ہے۔ اصل تكليف تو كافركی تكليف ہے اسے تكليف بھی پنجی اور تواب بھی نہ ملا۔ مؤن كی تكلیف تكلیف خير کئيف تكليف نہيں ہے۔ اس كار مطلب بھی نہيں كہ مصيبت و تكليف اور مرض كى دعاء كيا كريں يا شفاء كى دعا نہ ما تكليں۔ كونكہ جس طرح صبر ميں قواب ہے۔ سوال قوعافيت ہی كار ميں اور كرتے رہيں اور تكليف بنے جائے توصر كريں۔ مرمی شواب ہے۔ سوال قوعافیت اور دھ تكليف كى تكست اور اس بارے ميں قانون اللي كونيس جانے فاكندہ (۲) بہت سے لوگ جو آرام وراحت اور دھ تكليف كى تكست اور اس بارے ميں قانون اللي كونيس جانے

بہت سے بیتکی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جہان کی ساری مصبتیں مسلمانوں پر ہی آپڑی ہیں۔ بھی کہتے ہیں کہ کافروں کو محلات اورقصورا ورمسلمانو ل كوصرف وعدهٔ حورتبھی كہتے ہیں كەللەتعالى نے غيروں كوخوب نوازا ہے اورا پنوں كوفقرو فاقيه اوردوسری مصیبتوں میں بتلا کررکھا ہے۔ بیجابل آئی بات نہیں جانے کہ اپنا ہونے ہی کی وجہ سے تو مسلمانوں کوتکلیفوں میں مبتلا فرمایا جاتا ہے تا کدان کے گناہ معاف ہول۔ درجات بلند ہوں۔ اور آخرت میں گنا ہوں پر سزانہ ہو در حقیقت بید بہت بڑی مہر بانی ہے کدونیا کی تھوڑی بہت تکلیف میں مُہتلا فر ماکر آخرت کے شدید عذاب سے بچادیا جاتا ہے اور کافروں کو چونکہ آخرت میں کوئی نعمت نہیں ملنی ۔ کوئی آرام نصیب نہیں ہونا بلکدان کے لئے صرف عذاب ہی عذاب ہے۔ اس کئے ان کو دنیازیادہ دے دی جاتی ہے اور اُن پر مصبتیں کم آتی ہیں۔ اگر کسی کا فرنے خدمت خلق وغیرہ کا کوئی کام کیا تو اس كاعوض اس دنياميس ديدياجا تا ہے۔ليكن آخرت ميں أسے ذراس بھى خيراورمعمولى سابھى آ رام ند ملے گا۔اور أبدالا باو تک دوزخ میں رہے گا میچے بخاری میں حضرت عمرضی اللہ عند سے مروی ہے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کیا دیکھا ہوں کہ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چٹائی اور آپ کےجسم کے درمیان کوئی بستر منہیں ہے۔ چٹائی کی بناوٹ نے آپ کے مُبارک پہلوں میں نشان ڈالدیتے ہیں۔ آپ ایسے تکیہ سے فیک لگائے ہوئے ہیں جو چڑے کا ہے۔جس کے اندر مجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عظیم آپ اللہ سے دعا سيجي الله تعالى آپ كى أمت كوخوب مال ديدے \_ كيونكه فارس اور روم ميں لوگوں كو وسعت دى كى ہے اور وہ الله كى عبادت بھی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابن خطاب کیاتم (ابھی تک) اس (سوچ بیار) میں بڑے ہو (تمہیں معلوم ہیں) کمان لوگوں کوعمہ چیزیں اس دنیا میں دے دی گئی ہیں (آخرت میں اُن کو پھینیں ملنا) ایک روایت میں ہے كرآب نے بول فرمایا كياتم أس پرراضي نبيل موكدان كے لئے دنيااور جارے لئے آخرت مور (مفكلوة المصابح)

**€**117**}** 

اِنَّ الصَّفَا وَالْمُرُونَةُ مِنْ شَعَا إِبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَبِّ الْبِيْتُ أَوِ اعْتَمَرُ فَلَاجُنَاحُ بِعَكَ مِنَا ورمره الله كَانَانِول مِن عِير ووقض بيت الله كافح كرديام وكرداس باس مِن وراجي كناونيس

عَلَيْهِ أَنْ يَطُونَ بِهِمَا وَمَنْ تَطُوّعَ خَيْرًا وَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرُ عَلِيمٌ

كدان دونوں كے درميان آنا جانا كرے اور جو مخش خوشى سےكوئى نيك كام كرے تو الله تعالى قدر دان ہے جانے والا ہے

## حج وعمره میں صفامروہ کے درمیان سعی کرنیکی مشروعیت اوراس کی ابتداء

قضعه بین : شعائر شعرة کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں صفا اور مروہ مکم معظمہ میں دو پہاڑیاں ہیں جو کعبہ شریف سے تعور سے سے فاصلے پر واقع ہیں ان میں صفا بنسبت مروہ کے کعبہ شریف سے زیادہ قریب ہے جج اور عمرہ میں سات مرتبہ ان دونوں پر آنا جانا ہوتا ہے۔ اس کوسٹی کہا جاتا ہے بیرجج اور عمرہ دونوں میں واجب ہے اللہ تعالیٰ شائد نے صفا اور مروہ کو شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ان کے درمیان سعی اور مروہ کو شعائر اللہ میں سے جی سے اور جج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ہاس اعتبار سے دین اسلام میں ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آنے جانے کی ابتداء کس طرح ہوئی اس کا واقعہ حضرت ابن دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آنے جانے کی ابتداء کس طرح ہوئی اس کا واقعہ حضرت ابن

عباس رضی الله عنبها سے مجے بخاری ص ۲ میں اس طرح نقل کیا ہے کہ مجکم خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ہوی باجراورات بينياساعيل كومكم عظمه مين جهور كرتشريف لے ك (جواس وقت چشيل ميدان تھا) الك پاس ايك تھيله ميں كچھ مجورين اورمشيزه من ياني ركدويا - جبوايس مونے لكي وحضرت اساعيل عليه السلام كى والده النكي يحيي موليس اور كہنے لگیں کہ اے ابراہیم ہمیں پیہاں چھوڑ کرآپ کہاں جارہے ہیں؟ یہاں نہکوئی انسان ہے نہ اورکوئی چیز ہے گئی بارا نہوں نے يبى سوال كياوه سوال كرربي تعيس اور حضرت ايراجيم عليه السلام ان كى طرف توجه بيس فرماير ہے تھے۔حضرت اساعيل عليه السلام کی والدہ نے سوال کیا اللہ نے آپ کواس کا تھم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں وہ کہنے لگیس بس تو اللہ جمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے ۔حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ اپنے بچہ اساعیلِ کودودھ پلاتی رہیں اور جو پانی موجود تھااس میں ہے بیتی رہیں'مشکیزہ میں جو پانی تھاجب وہ ختم ہو گیا تو خود جھی بیاسی ہو گئیں اور بچه بھی پیاسا ہو گیا۔وہ بچہ کوتڑ پتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔جب اسکی حالت نہ دلیھی جاسکی تو صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں تا کہ بچہ پر نظر نه پڑے۔صفار کھڑے ہوکرنظرڈ الی کہ کوئی شخص نظر آتا ہے پانہیں وہاں کوئی نظرنہ آیا تو صفاہے اُتر کرمروہ کی طرف چکیں' درمیان میں نشیب تھاوہاں پنچیں تو تیزی کے ساتھ دوڑے کرگز رگئیں۔ مروہ پر پہنچ کر پھرنظریں ڈالیس کہ کوئی شخص نظر آتا ہے یانہیں وہاں بھی کوئی نظرنہ آیا۔ سات مرتبہ ایسا ہی کیا (مجھی صفایرِ جاتئیں بھی مروہ پر ) حضرت ابن عباس رضی اللہ عُنہما نے یہاں تک بیٹی کررسول اللہ علیہ کا ارشادُ قال کیا کہ اس وجہ ہے لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں (لیعنی یہ سعی کی ابتداءیہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ کے ممل کو حج وعمرہ کی عبادت کا جزو بنادیا ) جب آخری مرتبہ مروہ پڑھیں تو اُنہوں نے ایک آ وازسیٰ آ واِزسکراپے نفس کو خطاب کر کے کہنے گیں کہ مطمئن ہو جا۔اس کے بعد انہوں نے کان لگایا تو پھر آواز سی اواز سن کر کہنے لگیس ( کہاہے بولنے والے ) تونے آواز تو سنا دی اگر تیرے یاس کوئی مدد کی صورت ہے تو ہماری مدد کردے اچا تک کیا دیکھتی ہیں کہ جس جگہ زمزم ہے وہاں فرشتہ نے اپنی ایر کی سے تھوڑی می زمین مريدي \_ يهان تك كهزمين برياني ظاهر موكيا \_ حضرت اساعيل عليه السلام كي والده في وبال حوض كي صورت بناني شروع کردی اوراس میں سے اینے مشکیزہ میں پانی بھرلیا۔ مشکیزہ میں بھرنے کے بعد بھی پانی جوش مارر ہاتھا۔ حضرت ابن عباس ا فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے اساعیل کی والدہ پراگروہ زم زم کو (اپنے حال پر) چھوڑ دیتی تو زمزم (زمین پر) جاری ہونے والا چشمہ ہوتا۔اب انہوں نے اس میں سے پانی پیااور بچہ کودودھ پلایا۔اور فرشتے نے ان سے کہا کہتم ضائع ہونے سے نہیں ڈرنا کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے جسے بیار کا اوراس کا والد دونوں مل کر تعمیر کریں گ\_فرشتہ نے یہ بھی کہا بلا شبہ اللہ اپنوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ (اس کے بعد بخاری شریف میں وہاں بنی جرهم کے آباد ہونے اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی اس قبیلہ میں شادی ہونے کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تشریف لانے کا اور کعیہ شریف تغییر کرنے کا ذکرہے ) اللہ تعالی اور حضرت اسلمیل علیہ السلام کی والدہ کا صفامروہ کے درمیان آنا جانا ایسا پسند آیا کہ جج عمرة كرينوالوں كے لئے اس كوا حكام جج عِمره ميں داخل فرماديا۔الله كي راه ميں قربانی والوں كی عجيب شان ہوتی ہے۔ زمانة جامليت ميں صفامروہ كی سعی

صیح بخاری ص ۲۳۲ ج۲ میں حضرت عاصم بن سلیمان نے قل کیا ہے۔ کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عند سے صفامروہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ اُن پر آنے جانے کو جا لمیت کے کاموں میں سے بچھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ہم اِن پر جانے سے رُک گئے اللہ تعالی نے آیت اِن الصفا والمعروة الایة نازل فرمائی (صیح مسلم) میں اس

بارے میں متعددروایات درج ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں انصار منات کے لئے احرام بائدھتے تھے (جوایک مشہور ومعروف بت تھا) جب اُس کے لئے احرام بائدھتے تو صفا اور مروہ کے درمیان سی کرنے کو حلال نہیں سیجھتے تھے جب حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کے لئے آئے تو اُنہوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ بیان فرما کر حضرت عائشٹ نے فرمایا کہ اللہ اس کا تج پورا نہیں کرے گا جس نے صفامروہ کے درمیان سی نہ کی اُنے کی میں اُنو بھر بن عبد اللہ کا کہا ہے میں نے متعدد اہل علم سے سنا ہے کہ عام طور پر زمانہ جاہلیت میں لوگ صفامروہ کی سی کیا کرتے تھے۔ سوائے ان لوگوں کے جن محضرت عائشٹ نے ذکر فرمایا (کہ جولوگ منات کے لئے احرام بائدھتے تھے وہ صفامروہ پر آنے جانے سے بچتے تھے) حضرت عائشٹ نے ذکر فرمایا (کہ جولوگ منات کے لئے احرام بائدھتے تھے وہ صفامروہ پر آئے والے کہایا رسول اللہ جب قر آن مجید میں طواف بیت اللہ کا تھم آیا (جوسورہ تج میں ہے) اور صفام وہ کا ذکر نہیں آیا تو لوگوں نے کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صفامروہ پر آیا جایا کرتے تھے اور بیجا ہلیت کے زمانہ کی بات تھی۔

4rir>

الله تعالی نے طواف کے بارے میں تھم نازل فرمایا ہے اور صفامروہ کا ذرئیس فرمایا تو کیا اس بات میں پھرت ہے کہ ہم صفا مروہ پر آنا جانا کریں اس پرالله تعالی نے آیت بال العقفا وَالْمَوْوَةَ مِنْ شَعَاتِو اللهِ (آخرتک) نازل فرمائی اس کے بعد ابو بکرین عبد الرحمٰن نے فرمایا کہ آیت بالا دونوں فریقین کے بارے میں نازل ہوئی جولوگ زمانہ جاہیت میں صفامروہ پڑئیں جاتے تھاں کے بارے میں کے بارے میں بحث کی اور دولیات میں جانے کو پہند نہ کیا ان کے بارے میں بھی حافظ این چروجمة الله علیہ نے فق الباری میں اس بارے میں لمی بحث کی ہواوردوایات میں تطبیق دیے کی کوشش فرمائی ہے۔ بھی حافظ این جو بات کے کے مفاور مروہ پر تا نہ کے دو بت تھے۔ایک کا نام اساف اور دومرے کا نام نا کا تھا مشرکین نمائی نے نقل کیا ہے کہ صفا اور مروہ پر تا نہ کہ کا تام اساف اور دومرے کا نام نا کا تھا مشرکین اساف تھا دروہ پر تا با تا تھا جو ایک ہو تھے۔جب اساف تھا دروہ پر تا با تا جا نا کہ تھا جو ایک ہوئی ہوئی کی معزم تعمل کو کے مفامروہ کے درمیان می کرتے تھے۔جب اسلام کا زمانہ آیا تو ان دونوں کو پھینک دیا گیا اب مسلمان کہنے گئے کہ صفامروہ پر آنا جانا جا ہیت والوں کا کام ہے جوابے بتوں اسلام کا زمانہ آیا تو ان دونوں کو پھینک دیا گیا اب مسلمان کہنے گئے کہ صفامرہ پر آنا جانا جا ہیت والوں کا کام ہے جوابے بتوں کی وجہ سے ان پر آتے جاتے تھے لہذا ان دونوں کے درمیان می کرنے سے رک گئے اس پر آیت کر برینا زل ہوئی۔

مصرت عاکش کو اللہ کی تو ایک کو بھیک دولی کے درمیان می کرنے سے رک گئے اس پر آیت کر برینا زل ہوئی۔

حضرت عائشرض الله تعالی عنها کے بھانج حضرت عروہ نے حضرت عائش سے سوال کیا کہ یہ جواللہ تعالی نے فرمایا کہ فیکا جنائے علیٰہ اُن یُطُوّف بِهِمَا. اس میں لفظ کا جُنائے سے یہ معلوم ہورہا ہے کہ جوخص صفامروہ کی سمی نہ کر ہے تو کچھ حرج نہیں۔ حضرت عائشہ صنی اللہ عنها نے فرمایا کہ اے میری بہن کے بیٹے اگر بات اس طرح ہوتی جیسے تم کہ در ہے ہوتو آیت کے الفاظ یوں ہوتے کا جُنائے عَلَیْہ اَنَّ لَا یَطُوْف بِهِمَا (یعنی اس پرکوئی گناہ نہیں جوصفام وہ پر آنا جانا نہ کرے کے حضرت عائش نے فرمایا کہ یہ آیت کرے) آیت میں تو یوں ہے کہ اس پرکوئی گناہ نہیں جوصفام وہ پر آنا جانا کرے بھر حضرت عائش نے فرمایا کہ یہ آیت انسار کے بارے میں نازل ہوئی جوصفام وہ پر جانے سے رکتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اب صفام وہ پر جانمیں یانہ جائیں تو اس پر یہ آیت بی ان المصفاء وَ الْمَدُ وَ اَ مِنْ شَعالِو اللهِ الله تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ (صفام وہ پر جائمیں تو اس پر یہ آیت بی ان المصفاء وَ الْمَدُ وَ اَ مِنْ شَعالِو اللهِ الله تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ (صفام وہ پر جائمیں تو اس پر یہ آیت بیت اِنَّ المُصْفَا وَ الْمَدُ وَ اَ مِنْ شَعالِو اللهِ الله تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ (صفام وہ پر

جانے میں کچھ حرج نہیں ہے) پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فر مایا کہ صفا مروہ کی سعی کورسول اللہ علی ہے۔ مشروع فر مایا ہے کسی کے لئے جائز نہیں ہے کان دونوں کے درمیان سعی چھوڑ دے۔ (صحیح بخاری) سمعی کے مسائل

مسئلہ: صفامروہ کی سعی طواف کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ آج کی سعی طواف قدوم کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور طواف زیارت کے بعد بھی اور طواف زیارت کے بعد بھی اور طواف زیارت کے بعد بھی اور طواف زیارت کے بعد سعی کرنا افضل ہے۔ البتہ جس کا حج قر ان ہوائے طواف قدوم کے بعد کرنا افضل ہے۔ مسئلہ: پہلے زمانہ میں صفا مروہ کے درمیان ایک جگہ نشیب تھا۔ حضرت اسلمیل کی والدہ وہاں سے دوڑ کر گزری تھیں اس لئے حج وعمرہ میں سعی کرنے والے بھی اس جگہ دوڑ کر گزرتے ہیں۔ اب نشیب نہیں ہے زمین برابر ہموارہ اوپ حج سے بڑی ہوئی ہے اس جگہ کی نشانی کے لئے ہرے ستون بنا دیئے گئے ہیں۔ ایک ہرے ستون سے دوسرے ہرے ستون تک دوڑ کر چلنا مسنون ہے۔

مسکلہ: سعی کے صرف سات چکر ہیں۔صفاسے مروہ تک ایک چکرادر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوتا ہے اس طرح سات چکر پورے کئے جائیں صفاسے شروع کر کے مروہ پرسعی ختم کی جائے ۔

مسئلہ: سعی خود کرنا واجب ہاس میں نیابت نہیں ہوسکتی۔ (اللّا بیدکہ وکی شخص احرام سے پہلے بہوش ہوجائے تو دوسر اشخص اسکی طرف سے احرام باندھ لے اور مکہ معظمہ پہنچ کر اسکی طرف سے طواف قدوم اور سعی کرے تو بیدی ہے بشرطیکہ اس سے پہلے اسے ہوش ندا یاہو)

مسئلہ سعی پیرل کرنالازم ہے آگر کسی نے بلاعذر سواری پرسعی کی اور پھراعادہ نہیں کیا یعنی دوبارہ نہیں کی تو دم واجب ہوگا۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص سعی چھوڑ کر مکم معظمہ سے چلا گیا تو اسکی تلافی کے لئے ایک دم واجب ہوگا۔

مسئلہ: ہرے ستونوں کے درمیان تیزی سے چلنا صرف مردوں کے لئے ہے ورتوں کے لئے نہیں (کیونکہ انکی

طرف سے ان کی جنس کی ایک عورت بیرکام کر چکی اوراُس کے کمل کی تو بیقل ہے جو جج اور عمرہ کا جزو بنادی گئی ہے ) آیت کے اخیر میں فرمایا: وَمَنُ مَطَوَّعَ خَیْرًا فَاِنَّ اللهٰ شَا کِدٌّ عَلِیْمٌ ۔ کہ جو بھی شخص کوئی اچھا کام اپنی خوثی سے کر

دے (جواس پرفرض واجب نہ ہو) تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیں گے۔اللہ تعالیٰ اعمالِ صالحہ کی قدر دانی فرماتے ہیں اور جوشن کوئی عمل کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ کواسکی پوری طرح خبر ہے۔خیروشر کا کوئی ذرّہ اس کے علم سے باہز ہیں ہے۔

اِنَ الْكِنِيْنَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَكِينَةِ وَالْهُلْ يَمِنُ بَعْدِ مَا بَيَتَهُ لِلسَّاسِ بِنَكِ جَوْلً جِهِاتِ بِنِ أَن جِيزِ ول وَجِهَم نِنازل كِين جَواضَ جَيزِي بِي اور ہدایت كی اِنْ بِی بعد اس كوكوں كے ك

فِي الْكِتَٰبِ الْوَلَيِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهِنُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوْا وَاصْلَعُوا

كتاب من بيان كيابه چهانے والے وه لوگ بين جن برالله لعنت فرماتا ہے۔ اوران براحت بيج بين احت كرنے والے سوائ ان لوگوں كے جنبوں نے توب كى اوراصلاح كى

وَبَيَّنُوْا فَأُولِلِكَ آثُونُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّا التَّوَابُ الرَّحِيْمُ®

اوربیان کیاسورد واوگ ہیں میں جن کی توبی قول کروں گا۔اور میں بہت توبی فول کرنے والا ہول۔رحیم ہول

حق چھپانے والوں کی سزا

قف معمین : علامہ واحدی نے اسباب النزول میں کھا ہے کہ بیآ یت علاء اللہ کتاب کے بارے میں نازل ہوئی۔
جنہوں نے آیت رجم کو چھپایا اور آنخضرت علیہ کے کہ مقات کو (جو توریت شریف میں پڑھتے آئے تھے) پوشیدہ رکھا۔
تغییر در منثور میں ہے کہ حضرت معاذبین جبل اور بعض دیگر انصار نے بعض علاء یہود سے توریت کی بعض با تیں دریافت
کیس تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالی نے ندکورہ بالا آیت نازل فرمائی نیز در منثور میں یہ بھی ہے کہ
حضرت اُبوالعالیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے حمد کی وجہ سے سیدنا محمد رسول اللہ تھی ہے کہ
ذات گرامی اور آپ کی نعت کا کتمان کیا (یعنی اس بات کو بھی چھپایا کہ توریت شریف میں آپ کی بعث کا ذکر ہے اور آپ
کی نعت اور صفت جو توریت شریف میں ندکور تھی اسلام پر جو کھلی کھی آیات واضحہ اللہ تعالی نے نازل فرمائی تھیں
صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر جو کھلی کھی آیات واضحہ اللہ تعالی نے نازل فرمائی تھیں
جن میں حضرت مجمد رسول اللہ علی تھا کہ ذکرہ بھی تھا۔ اس کو آھل کتاب نے چھپایا اور پوشیدہ رکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ
جن میں حضرت محمد ہے المبینات پر اور اس سے عمومی طور پر ہدایت کی سب چیزیں مُراد ہیں۔ جن میں حضرت خاتم انہیں پر
المان لا نااور آپ کا اجباع کر نام بھی شامل ہے۔ اور آیات اگر چاکھل کی سب چیزیں مُراد ہیں۔ جن میں حضرت خاتم انہیں ب

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے فرایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اگر دوآ بیتیں نہ ہوتیں (جن میں علم چھپانے کی وعید مذکورہے) تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا پھر اُنہوں نے مذکورہ بالا آیات تلاوت فرما ئیں اور سُنن ابن ماجب ۲۳ میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی ایساعلم چھپایا جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دین معاملہ میں نقع پہنچا تا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اُس کے منہ میں آگ کی لگام لگائےگا۔

الله تعالى كى نازل فرموده آيات بينات اور بدايت كے چھپانے والوں كے بارے ميں فرمايا: أولفِكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهِ عَنُونَ (كمالله تعالى أن پرلعنت فرما تا ہے اور دوسر لے لعنت كرنے والے بحى ان پرلعنت بھيج ہيں) لعنت كامعنى ہے رحمت سے دور فرما تا ہے اور دوسر لے لعنت كرنے والے بھى ان له لعنت كامعنى ہے رحمت سے دور مول تفییر در منثور (ص١٦٢ ج) ميں حضرت عطاء سے قل كيا كے لئے بدوعا كرتے ہيں كم بيالله تعالى كى رحمت سے دور مول تفییر در منثور (ص١٦٢ ج) ميں حضرت عطاء سے قل كيا ہے كہ لعنت كرنے والوں سے جنات اور انسان اور زمين پر چلنے والے تمام جاندار مُر اد ہيں پھر فرمايا: إلّا الَّذِينَ تَابُوا وَاصَلَحُوا وَبَيّنُوا (اللية) ليعنى جن لوگوں نے تو بہر كى اور اصلاح كرلى اور بيان كرديا تو ميں ان كى تو بہول كرلوں گا۔

حق چھپانے اور گمراہ کرنے والوں کی توبہ کی شرائط

صاحب روح المعانى كلصة بين: إلَّا الَّذِينَ تَابُوُا اى رجعوا من الكتمان أوعنه وعن سائر ما يجب أن يتاب عنه . (يعنى وه لوگ لعنت سے في جائيں گجنبول نظم كے چھپانے سے اور برأس عمل سے توبك جس سے توبكر نالازم ب) پحر فرمايا وَاصْلَحُوا اس كي تفير كرتے ہوئے صاحب رُوح المعانى كلصة بين: اصلحوا ما افسدوا بالتدارك فيما

یتعلق بحقوق الحق والمخلق ومن ذلک ان یصلحوا قومهم بالارشاد الی الاسلام بعد الاضلال وان یزیلوا الکلام المعرف ویکتبوا مکانه ما کانوا ازالوه عند التحریف یین توبر نے کے ساتھ اصلاح بھی کریں جو فساد کیا تھااس کو دور کریں حق کے چھپانے کی وجہ سے خالق جل مجدہ اور مخلوق کے جو حقوق تلف ہوئے تھان کا تدارک کریں اور جن لوگول کو گراہ کیا تھا اُن کواسلام قبول کرنے کی طرف دورت دیں اور جنادی کہم نے مم کوت سے دوکا تھا حق بیے کہ جو ہم اب کہدہ ہے تیں اور اللہ کی کتاب میں جو کہتے کوئی اس کو دُرست کردیں فلط کو ہٹادیں اور سے کواس کے قائم مقام کر دیں۔ پھر فرمایا: وَ اِنْ الله تعالیٰ للناس معاینة دیں۔ پھر فرمایا: وَ اِنْ اِنْ مَایا تھا اور انہوں نے اُس کو چھپادیا تھا اب اُس کوخوب واضح طور پر بیان کریں )۔

نیز صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: وبھدین الامرین تنم التوبة لینی جن لوگوں نے حق کو چھپایا فساد کیا لوگوں کو گھراہی پر ڈالا ان کی توبہ اُسی وفت پوری ہوگی جب وہ اصلاح بھی کریں اور بیان بھی کریں ان کے قول وفعل سے جو خرابیاں پیدا ہوئیں اور عوام وخواص میں جو گراہی پھیلی آسکی تلافی کریں جو حقوق تلف ہوئے ہیں ان کا تدارک کریں۔

بیبات بہت اہم ہے جبکی طرف لوگوں کی بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ بہت سے آزاد خیال لوگ جواہل حق کوچھوڑ کر خودرہ جہد اور مجت دین جاتے ہیں اور مصنف اور مضمون نگار ہونے کے زعم میں زور قلم دکھاتے ہیں ایسے لوگ اہل سنت والجماعت سے ہے کراپنی راہ نکا لیے ہیں اور اُسی کی اشاعت کرتے ہیں بیلوگ اگر تو بہر نے لگیس تو صرف تنہائی میں تو بہر ناکا فی نہیں ہے ان لوگوں پر لازم ہے کہ صاف صاف اعلان کریں اور عوام کو بتا میں کہ فلاں فلاں عقیدہ یا عمل کو جوہم نے اہل السنت والجماعت کے مسلک کے خلاف تبلیخ واشاعت کی ہے وہ غلط ہے۔ آجکل فتنوں کا دور ہے۔ بہت سے لوگ صرت کفر اختیار کر لیتے ہیں اور اس کی تبلیخ واشاعت بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب تو بہر تے ہیں تو چیکے سے تو بہر کے گھر ہیں بیٹھ جاتے ہیں ہاراس کی تبلیخ واشاعت بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب تو بہر تے ہیں تو چیکے سے تو بہر کے گھر ہیں بیٹھ جاتے ہیں ہاراس کی تبلیخ واشاعت بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب تو بہر تے ہیں تو چیکے سے تو بہر کرکے گھر ہیں بیٹھ جاتے ہیں ہاراس کی بلیخ واشاعت بھی کہ تو اُس کے قوا وَ بَیْنُو لَدِیْنُوں پڑھل کریں۔

فا كده اولى: جبال علم دين كوچه پانا گذاه ب- و بال بيربات بهى جان لينا ضرورى بى كه جوخض واقعى عالم بوكتاب الله اور سنت رسول الله بيدوا تف بوطلال حرام كاعلم ركهتا بومسائل سے پورى طرح واقف بومسئله بتانے فتو كار يخ كامقام أس خض كا بے فلط مسئله بتانے كا و بال بھى بہت زياده ب حضرت أبو بريره رضى الله عند سے مروى بى كه رسول الله عليقة نے ارشاو فرمايا: من سئل من علم عَلمِه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من ناد (كرجس خض سے علم كى بات بوچھى كى جسوه جانيا تھا پھراس نے اس كوچھيا يا تو قيامت كدن أس كوآگ كى لگام لگائى جائے كى) (سنن الرندى ابواب العلم)

اس میں لفظ عَلمِه جوزیادہ فرمایا ہے بیاس بات کو داختے کر رہاہے کہ جو محض جانتا ہو بتانے کی ذمہ داری اُس کی ہے بعلم اگر دینی بات بتانے کی بُراُت کرے گا تو گمراہی کے گڑھے میں گرے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔

اصحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو! جے علم کی کوئی چیز معلوم ہوتو وہ اُسے بتادے اور جسے معلوم ہونہ ہوتو واللہ اعلم کہددے (لیعن اللہ سب سے زیادہ جانے والا ہے) اس لئے کہ یہ جس علم کی بات ہے کہ جو پچھ نہ جانتا ہواُس کے بارے میں اللہ اعلم کہددے اور خواہ تخواہ اپنے پاس سے نہ بتا دے اور بت کلف عالم نہ بے ۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی علی ہے سے فرمایا ہے۔ قُلُ مَا اَسْنَلُکُمُ عَلَيْهِ مِنُ اَجُو وَمَا اَنَا مِنَ الْمُعَكِلِفِيْنَ (آپ فرماد بیجے کہ میں تم سے اس پرکسی اُجرت کا سوال نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں) ای لئے علاء نے فرمایا کہ لا ادری نصف العلم (یعنی یہ کبردینا کہ میں نہیں جانتا یہ آ دھاعلم ہے) بہت سے ناقص العلم آ دمیوں کودیکھا جاتا ہے کہ اُن کے ہاں لا ادری کا خانہ بی نہیں ہے ہر بات بتانے کوتیار ہیں اور علم پڑھے بغیر دینی کتابیں لکھتے ہیں غلط مسائل جمع کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جب کسی اچھا علم والے ماہر مفتی سے کوئی شخص مسئلہ پوچھاتو وہ ابھی غور ہی کردہا ہے لیکن پاس کے بیٹھنے والے جاہلوں نے بتاکر بات ختم بھی کردی۔ بیسب پھھاس لئے ہوتا ہے کہ دینی ذمہ داری اور آخرت کے مواخذہ کا احساس نہیں۔

. ایک مدیث میں ہے کہ اَجُو ءُ کُمُ عَلَی الفُتیا اَجُو ءُ کُمُ عَلَی النَّادِ (لینی تم میں چُوخش فتوی ویے میں زیادہ بَری ہے وہ دوز خیس جانے پر زیادہ جراک کرنے والاہے) سنن الداری۔

در حقیقت قرآن کے معنی بنانایا حدیث کی روایت کرنایا مسئلہ بنانا بہت بڑی ذمدواری کی بات ہے۔ حضرت محمد بن المنکد ر فرمایا کہ بلا شبہ عالم (جوعلم کی با تیں بنا تا ہو) وہ اللہ اوراس کے بندوں کے درمیان واسطہ بن جا تا ہے۔ اب اس ذمد داری سے نکلنے کا راستہ سوپے (سنن الداری) نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اٹکل سے اور بحر پورعلم کے بغیر با تیں نہ بنائے اور جو کوئی بات معلوم نہ ہو صاف کہدوے کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کوئی فتو کی دیا۔ جوعلم اور تحقیق کے بغیر تھا تو اس کا گناہ اُس پر ہے جس نے اُسے فتو کی دیا۔ (سنن داری) ورسن ابوداؤد)

اول تو مسلہ خوب شخصی کے بعد بتا ئیں پھر بھی اگر غلطی ہوجائے تواپی غلطی کا اعلان کریں اور جھے فتو کی دیا ہواُ سے تلاش کریں اور بتا ئیں کہ ہم سے غلطی رہ گئ صحیح مسلہ ہیہ۔

فا مكرہ خانہ ہے: علم كى باتوں كو چھپانا گناہ ہے جيسا كہ فدكورہ بالا آيت اور حديث ہے معلوم ہواليكن بتانے والے كويہى خيال ركھنا ضرورى ہے كہ سائل جو كھ بو چور ہاہوہ وہ اس كے جواب كو بحفے كا اہل ہے بھى يانہيں۔ اور اگر بحق بھى لے تواس ہے مطلب كيا تكالے گا اور لوگوں ميں يہ بات مشہور ہوگى تو دہ اس كو بحف پائيں گے يانہيں اوركى فتنه ميں تو نہ پڑجائيں گے ۔ حضرت على رضى اللہ عنہ نے ارشاد فرما يا كہ لوگوں كو وہ باتيں بتا و جو جانتے بہول (ان كى عقل وقہم سے اُو في باتيں كرو گے تو وہ اللہ ورسول كى تكذيب كريں گے ) كيا تم يہ پند كرتے ہوكہ اللہ اور اُس كے دسول كى تكذيب كى جائے (بخارى) حضور اقد سے اُللہ في تكذيب كريں گے ) كيا تم يہ پند كرتے ہوكہ اللہ لا يشوك به شيئا دخل المجنة (كہ جو مخض اللہ تعالى اللہ تات كرے كہ اس نے شرك نہ كيا ہوتو جنت ميں واخل ہوگا) انہوں نے عرض كيا لوگوں كو اس كى خوشخرى نہ دے دوں؟ آپ نے فرما يا كہ نيں محمود رضى اللہ عنہ نہ نہ نہ ہوں كے راورا عمال چھوڑ ديں گے ) (سيحے بخارى) حضور دے دوں؟ آپ نے فرما يا كہ نيں معود رضى اللہ عنہ نے فرما يا كہ ہوں اللہ ى مفتى الناس فى كل ما يُستفتى لمجنون (جو

معطرت عبداللد بن مسعودر على الله عند کے قرمایا کہ ان الله می یفتنی الناس کی حل ما یستفتی هخص لوگوں کے ہراستفتاء کا جواب دےوہ دیوانہ ہے ) (سنن داری ورواہ الطبر انی فی الکبیر کمانی جمع الفوائد)

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تُوَا وَهُمُ كُفًّا رُّ أُولِيكَ عَلَيْهِمْ لِعَنَهُ اللهِ وَالْمَلْإِكَةِ وَالتَّاسِ

بے شک جن لوگوں نے کفرا ختیار کیا اور وہ اس حال میں مرکھے کہ وہ کا فرتھے سویہ وہ لوگ ہیں جن پراللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور

ٱجْمَعِيْنَ ﴿ عَلَٰدِيْنَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلَاهُمْ يُنْظَرُونَ ٩

تمام لوگوں کی۔ وہ اس میں ہیشہ رہیں کے ان سے عذاب بلکا نہ کیا جائے گا' اور نہ اُن کومہلت دی جائے گ

#### كفر پرمرنے والوں پرلعنت اور عذِ اب

قفسيو: اس آيت شريفه مل كفر پرمرنے والوں كا سزاكاذكر ہے آيت كاعوم ان يبودكو بھى شامل ہے جوكفر پر جے رہے اور دوسروں كو بھى كفر پر جمائے رہے۔ حضورا قدس عليہ كى نعت اور صفت كو چھا يا اور حق كو قبول نہ كيا اور ندوسروں كو تبول كرنے ديا اور يبود كے علاوہ دوسرے تمام كفار نصار كى مشركين مشركين غدا مشرين رسالت انبياء عليم السلام اور مشكر بن عقائد اسلام يو اور ختا كہ مشركين عشر كا مدہ اور زنادقد اور وہ لوگ جنہوں نے مشكر بن عقائد اسلام قبول كيا تھا كھركا فر ہو گئے ان سب كو آيت كاعموم شامل ہے۔ حاصل بيہ كه تمام كافر جو كفر پر مرجا كيں أن سب پر اللہ كا لعنت ہو اور سب فرشتوں كى اور سب انسانوں كى گزشتہ آيت كي تفيير ميں بتاديا گيا ہے كہ لعنت خدائے پاك كى اللہ كا لعنت ہو اي كافروں كے لئے يہ رحمت سے دورى كو كتے ہيں۔ سب سے بڑى لعنت ہوائے كافروں كے لئے يہ سب سے بڑى لعنت ہوائى كو خالدين في تھا فرمايا۔ حضرت ابوالعاليہ نے اسكی تغیر کرتے ہوئے فرمايا حالمدين في جھنہ في اللعنة لينى وہ بميشہ كے لئے جہنم ميں داخل ہوں گے اور لعنت ميں جيں گے۔ (درمنثور) في جھنہ في اللعنة لينى وہ بميشہ كے لئے جہنم ميں داخل ہوں گے اور لعنت ميں جيں گے۔ (درمنثور)

شایدکی کے ذہن میں بیخیال وارد ہوکہ کافرتو ایک دوسرے پرلعنت نہیں کرتے۔ پھران لوگوں کی لعنت کیے ہوئی اس کا جواب بیہ ہے کہ اگرچہ اس دنیا میں لعنت نہیں کرتے گرآ خرت میں سب ایک دوسرے پرلعنت کریں گے۔ سورة عظیموت میں ہے۔ فُمَّ یَوُمُ الْقَارُ وَمَا لَکُمُ مِنْ اللّٰهُ وَمَا لَکُمُ مِنْ اللّٰهِ وَمَا لَکُمُ مِنْ اللّٰهِ وَمَا لَکُمُ مِنْ اللّٰهُ وَمَا لَکُمُ مِنْ اللّٰهُ وَمَا لَکُمُ مِنْ اللّٰهِ وَمَا لَکُمُ مِنْ اللّٰهِ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللّٰهُ وَمَا لَکُمُ مِنْ اللّٰهِ وَمَا لَکُمُ مِنْ اللّٰهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللّٰهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللّٰهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللّٰهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمَا لَکُمْ مِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمُنْ الللّٰهُ وَمُنْ اللّٰمُ الللّٰهُ وَمُعْلِمُ الللّٰهُ وَمُنْ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ ال

اورسورة احزاب مين فرمايا: وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَاءَ نَا فَا ضَلُّوْنَا السَّبِيلَا رَبَّنَا الِيهِمُ ضِعُفَيْنِ
مِنَ الْعَذَابِ والْعَنْهُمُ لَعْناً كَبِيرًا (اوروه كبيل كَ كها بهار برب بم نے اطاعت كى اپ سرداروں كى اوراپ پرداروں كى سوانہوں نے ہم كوراه سے بحث كاديا اسے ہمار بردار ورمنثور ميں ہے كه حضرت أبوالعاليد نے فرمايا كه قيامت كے دن كافر كھڑاكرديا جائے گا اور اس پر اللہ تعالى پراس كے فرشے لعنت كريں كے۔ پھرتمام انسان اس پرلعنت بھيجيں كے)

پھر فرمایا: لَا یُخَفَّفُ عَنُهُمُ الْعَذَابُ لِین ان لوگوں سے عذاب ہلکائیں کیاجائے گاسورہ فحل میں فرمایا: الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَصَدُّوُا عَنُ سَبِیُلِ اللهِ زِدُناهُمُ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (لِین جولوگ فرکرتے تھے اللہ کی راہ سے روکتے تھے اُن کے لئے ہم ایک مزاہر دوسری مزاہمقا بلداُن کے فساد کے بڑھادیں گے )۔ سورة زخرف من فرمایا: إِنَّ الْمُحُومِیْنَ فِی عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا یُفَتَّرُ عَنْهُمُ وَهُمُ فِیْهِ مُبُلِسُونَ (بلاشبه محرمین جَنِم کے عذاب میں جمیشہ دہیں گے۔ اُن سے عذاب ہاکانہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نااُمید ہو کر پڑے رہیں گے۔ اُن سے عذاب ہاکانہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نااُمید ہو کر پڑے رہیں گے )۔

سورة مومن میں فرمایا: وَقَالَ اللّذِیْنَ فِی النّارِ لِحَوْزَنَةِ جَهَنَّمَ اَدْعُوا رَبَّکُمُ یُحَفِّفُ عَنّا یَوُما مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا اَلْدُعُوا وَمَا دُعَاءُ الْکَافِرِیْنَ اِلّا فِی ضَلَالِ (اور قَالُوا اَوَلَهُ مَن دوز خ میں ہوں گے جَنِم کے داروعا وی سے کہیں گے کہ اپ رب سے تم دُعا کروایک دن ہمارا عذاب ہاکا فرما ورئ میں گئی کے ایک تقوہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے۔ داروغہ کہیں گے کہا تھے وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے۔ داروغہ کہیں گے کہا کہ واک کے عزم بی دُعا کراواور کا فرول کی دعانہیں ہے گر بے اثر)۔

آخر میں فر مایا: وَلا هُمُ یُنظُرُونَ (اوراُن کومہلت نددی جائے گی) مہلت اُسے دی جاتی ہے جے اپیل کرنے کا موقع دیا جائے۔ کا فروں کو بہر حال دائی عذاب میں رہنا ہے کی طرح کی اُن کوکوئی مہلت نہیں دی جائے گی نداُن کوکئی مہلت نہیں دی جائے گی نداُن کوکئی مہلت نہیں دی جائے گی نداُن کوکئی معذرت خواہی کی اجازت دی جائے گی۔ سورۃ مرسلات میں فرمایا: هلذا یَوْمُ لَا یَسُطِقُونَ وَلَا یُوْذَنُ لَهُمُ فَیَعْدَدُونُ وَیُلٌ یَّوُمُونِدِ لِلْمُكَدِّبِیْنَ (بیدن ہے جس میں وہ نہ بولیں گے اور نداُن کو اجازت دی جائے گی کہ عذر پیش کریں۔ ہلاکت ہے اُس دن جھٹلانے والوں کے لئے )۔

#### لعنت كرنے ہے متعلقہ مسائل

مسئلہ: عام طور سے یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں پراللہ کی لعنت اور ظالموں پراللہ کی لعنت کیکن کی خاص شخص کو مقرر کرے بیکہنا جائز نہیں کہ وہ ملعون ہے خواہ مومن ہو یا کافر ہو خاص طور پر معین کر کے صرف اُسی شخص پر لعنت بھیج سکتے ہیں جس کا کفر پر مرنا بھینی ہو جیسے فرعوں ۔ ابولہب ۔ ابوجہل وغیر ہم 'جوشخص ای دنیا ہیں موجود ہے اور حالت کفر ہیں ہے اس کو بھی متعین طریقہ پر ملعون کہنا جائز نہیں کیونکہ یہ یقین نہیں ہے کہ وہ کفر پر مرے گا۔ بہت سے لوگ اس میں بے احتیاط ہوتے ہیں نہیں نہوں کو بلا مسلمانوں کو ملعول تعین کہد دیتے ہیں۔ بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کی زبان اس میں زیادہ کھی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت ابودرواءرضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ بلا شبہ جب کوئی شخص کی پر لعنت کر بے تو لعنت آسان کی طرف پر ھوجاتی ہے۔ سوآسان کے درواز سے بند کر دیئے جاتے ہیں پھر زمین کی طرف پر لیا تی ہورواز سے بھی بند کر دیئے جاتے ہیں پھر وہ دائیں بائیں اپنا راستہ دیکھتی ہے جب کوئی جگہیں اُتاری جاتی ہے اوراگراس کا اہل نہیں تھا تو اس پر لوٹ جاتی ہے اوراگراس کا اہل نہیں تھا تو اس پر لوٹ جاتی ہے اوراگراس کا اہل نہیں تھا تو اس پر لوٹ جاتی ہے اوراگراس کا اہل نہیں تھا تو اس پر لوٹ جاتی ہے اوراگراس کا اہل نہیں تھا تو اس پر لوٹ جاتی ہے اوراگراس کا اہل نہیں تھا تو اس پر لوٹ جاتی ہے اوراگراس کا اہل نہیں تھا تو اس پر لوٹ جاتی ہے اوراگراس کا اہل نہیں تھا تو اس پر لوٹ جاتی ہے اوراگراس کا اہل نہیں تھا تو اس پر لوٹ جاتی ہے اوراگراس کا اہل نہیں تھا تھا تھا تھا ہوں کہ میں بھوٹ سے بھی سے دیں ہوئی ہوئی سے بھر سے بھر میں ہوئی سے بھر سے بھر سے بھر سے بھر سے بھر ہوئی ہوئی سے بھر سے بھر سے بھر سے بھر سے بھر ہوئی ہوئی سے بھر سے بھر سے بھر سے بھر سے بھر نے بھر سے ب

حضرت ابن عباس ضى الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک شخص کی چا در ہوانے ہٹاد کی اس نے ہوا پر لعنت کر دی حضرت رسول کریم علیق نے ارشاد فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کر ۔ کیونکہ وہ تو اللہ کے تھم کے مطابق چلتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص کسی چیز پر لعنت کر سے اور وہ چیز اس کی اہل نہ ہوتو لعنت کرنے والے پر ہی لعنت لوث جاتی ہے۔ (سنن ابوداؤ دکتاب الادب) مسئلہ: لعنت کے ہم معنی جو بھی الفاط ہوں اُن کا استعمال کرنا بھی اُسی وقت جائز ہے جبکہ اُصول کے مطابق اس پر

لعنت بھیجنا جائز ہو۔لفظ مردود بھی ملعون کے معنی ہیں ہے۔اور پھٹکاربھی اردو میں لعنت کے معنی میں آتا ہے۔ عورتوں کو لعنت اوراس کے ہم معنی لفظ استعال کرنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے۔حضورا کرم علی لفظ استعال کرنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے۔حضورا کرم علی ایک مرتبہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لئے تشریف لے جارہے تھے عورتوں پر آپ کا گزر ہوا آپ نے فرمایا کہ اے عورتو اتم صدقہ کرو جھے دوزخ میں تہاری تعداد زیادہ دکھائی گئی ہے۔ عورتوں نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ ناشکری کرتی ہو۔ (مشکو قالمان میں ۱۱۱ جناری وسلم)

### وَالْهُكُوْ اللَّهُ وَاحِدٌ لا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْلُ الرَّحِيْمُ ﴿

اورتہارامعبودایک بی معبود ہے۔اس کے واکوئی معبودتیں ۔وہ رحمٰن ہے رحیم ہے

#### معبود حقیقی ایک ہی ہے

قضعه بیو: اس آیت میں خالق تعالیٰ شائهٔ کی تو حید بیان فرمائی ہے اور مشرکین کی تر دیدفرمائی ہے۔ فرمایا کہ تہمارا معبودایک بی معبود ہے اس کے سواکوئی معبوز نہیں۔ وہ اپنی ذات صفات میں بکتا ہے اور تنہا ہے۔ اور ایک ہے وہ بہت مہر بان ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اسکی کوئی نظیر نہیں اور اُس کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں۔ وہ واحد ہے احد ہے وحدہ لاشریک ہے۔ ساری مخلوق کو تنہا اُسی نے پیدا فرمایا۔ لہذا وہ بی واحد معبود ہے ساری مخلوق پر وہ رحم فرما تا ہے۔ لوگوں نے اُس کے علاوہ جو دوسرے معبود بنائے ہیں وہ جھوٹے معبود ہیں اُن میں سے کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ندہ خالق ہیں ندما لک ہیں ندر ممن ہیں نہیں۔

# إِنَّ فِي خَلْقِ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجُرِي فِي

بلا شبہ آسان اور زمین کے پیدا فرمانے میں اور رات و دن کے اُلٹ پھیر میں اور کشتیوں میں جو کہ چلتی ہیں

الْبُعْدِ بِمَايَنُفَعُ النَّاسَ وَمَا آئْزُلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مِنَّاءِ فَالْحَيَابِ الْأَرْضَ

سمندر میں وہ سامان لے کر جولوگوں کونفع دیتا ہے اور جو کچھ نازل فرمایا اللہ نے آسان سے بینی پانی پھرزندہ فرمایا اس کے ذریعہ زمین کو

بَعْكَ مَوْتِهَا وَبَكَ فِيهُا مِنْ كُلِّ دَآبَةٌ وَتَصْرِنْهِ الرِيْجِ وَالسَّكَابِ الْمُسَكِّرِ بَيْنَ

اُس كے مردہ ہوجانے كے بعداور پھيلادئينے من ميں ہر تم كے چلئے بجرنے والے جانور اور ہواؤك كے گردش كرنے ميں اور بادلوں ميں جو آسان وزمين كے درميان مخرجيں

التَّمَاءَ وَالْأَرْضِ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ®

ضرور نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں

#### توحير كے دلائل كابيان

قضعمين: تفيردرمنثور ١٩٢٥ اج الله على محمد الله والله واحد الله واحد الله واحد الله والدركة الله والدركة الله والدركة الله والله والل

نازل فرمائی اوراینے خالق و مالک ہونے کا اور کا ئنات میں تصرف فرمانے کا تذکرہ فرمایا۔ مشرک بھی جانعے ہیں کہ سے تصرفات الله تعالى كے سوا كوئى نہيں كرتا ہے ہے كام ليس تو الله تعالى كو واحد ماننے كے سوا كوئى راسته نہيں اور حضرت عطار منقول بكرجب مدينه منوره من آيت كريمه والهجم اللة واحد نازل مونى تو مدين كفارقريش في كها كريك ممكن ہے كەسب لوگوں كا ايك بى معبود ہواس پراللہ تعالى نے آيت إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ( آخرتك ) نازل فرمائي ان آيات مي غوركرين توسمجه مين آجائے كاكرالله تعالى بى معبود ہے اور واحد ہے اور وہ ہر چيز كامعبود ہے اور ہر چيز كا خالق ب(اليضاص ١٤١)مشركين كاعجيب طريقة تفااوراب بهي بركه بيداكيا الله تعالى في رزق ديا الله تعالى في مرطرح كى برورش الله تعالى كى طرف سے ہے اولادوہ دیتا ہے۔ کھانے پینے كى چیزیں وہ پیدا فرماتا ہے كيكن مشركين عبادت دوسرول كى كرتے بين اور عجيب تربات بيے كہ جب مشركين مكركے سامنے بياب آئى كمعبود صرف ايك بى ہے۔ تو تعجب سے كَنِي لِكُ اَجَعَلَ الْالِهَةَ اللها وَاحِدًا إِنَّ هلَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ - (كياتمام معبودول كوابك بى معبود بنا ديا بلاشبدية برے تعجب کی بات ہے) دنیا بھی عجیب جگہ ہے جو بھی چزرواج یا جائے خواہ کیسی ہی باطل اور مُری مورواج کی وجہ سے لوگ اسے اچھی چیز سمجھنے لگتے ہیں۔انسانوں پرفرض ہے کہ وہ صرف اپنے خالق مالک کی عبادت کریں۔اُس کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہ بنائيں يبى انسانوں كادين ہے جوان كے باپ حضرت آ دم عليه السلام نے بتايا اور افتيار كيا اور اُن كے بعد تمام انبياء كرام عليم السلام اس کی دعوت دیے رہے۔ جب لوگوں میں شرک چیل گیا تو اس سے مانوس ہو گئے اور تو حید کی دعوت پر تعجب کرنے گئے۔ نکورہ بالا آیت میں چندالی چیزوں کا ذکر ہے۔جوسب کے سامنے ہیں اورسب کو اقرار ہے کہ بیساری چیزیں صرف الله تعالى كى مشيت اور قدرت اور تصرف سے وجود مين آئى بين اور أن كا بقا اور وجود صرف اى كى مشيت سے ہے۔ كسى دوسر بيكوذره بحربهي النكاد جودوبقامين وخل نبيل-

آسان وزمین کی تخلیق

ہونے کا) سورہ زمر مل فرمایا: خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرُضَ بِالْحَقِ يُكَوِّرُ النَّهَارِ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّهُ وَلَيْمِتَا اللَّهُ مَسَ وَالْقَمَرَ - (پيدا فرمايا آسانوں كواورز مِن كوفق كے ساتھ وہ لپينتا ہے۔ رات كودن پر اور لپينتا ہے۔ دن كورات پر اوراس نے سخر فرمايا۔ سورج كواور جاندكو)

سورہ فاطر میں فرمایا: یُوُلِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَسَخَّوَ الشَّمْسَ وَالْقَمَوَ کُلِّ یَجُوِی لِاَجَلِ مُسَمَّی ذلِکُمُ اللهُ رَبُّکُمُ لَهُ الْمُلُکُ وَالَّلِیْنَ تَلْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا یَمُلِکُونَ مِنْ قِطْمِیْرِ (وہ داخل فرماتا ہے اس کودن میں اور اُخل فرماتا ہے اس کے اللہ ہے تہارا اور داخل فرماتا ہے دن کورات میں اور اُس نے مارہ کو اور چاند کو ہرایک چانا ہے اپنی مقررہ اجل کے لئے بیاللہ ہے تہارا رب اُس کے علاوہ لیکارتے ہودہ مجود کی تشکی کے تھیک کے بھی مالکنہیں )

رات اوردن کا وجود میں آتا کم وہیش ہونا کسی علاقہ میں کسی زمانہ میں رات کا زیادہ ہونا اور کسی علاقہ میں کسی زمانہ میں دن کا زیادہ ہوناسب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے تحت ہے کسی کواس میں ذرا بھی ڈخل نہیں سب اہل عقل اس کوجانتے اور مانتے ہیں۔

#### سمندرول میں جہازوں کا چلنا

پھرتیسری نشانی کا ذکر فرمایا: وَالْفُلُکِ الَّتِی تَبْخُونی فِی الْبَخُو بِمَا یَنفُعُ النَّاسَ (لیخی جوکشتیاں سمندر شود چلتی ہیں وہ سامان لے کرجس سے لوگ نفع اُٹھاتے ہیں) ان کشتوں کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے سمندر نود اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے اس میں طرح طرح کے جانور اور بہت می چزیں ہیں جو انسانوں کے کام آنے والی ہیں۔ سمندروں نے ایک براعظم کو دوسرے براعظم سے ملارکھا ہے۔ اگر سمندر نہ ہوتے تو خشکی ہی کے ذریعہ وُوروز دیک کے سامان کو فتل کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں کشتیاں جاری فرمادیں اگر اللہ چاہتا تو کوئی کشتی سمندر کی سطح پر نہ اروں من فوب کررہ جاتی ۔ ایک سوئی سمندر کی سطح پر نہراروں من نے جہاز اور کشتیاں سمندر کی سطح پر نہراروں من سامان کے کرچلتی ہیں۔ بیسامان یورپ سے ایشیا اور ایشیا سے یورپ تک جاتا ہے۔ ایک براعظم کے لوگ دوسرے براعظم کی پیدا وار سے منتقع ہوتے ہیں۔ باوجود یکہ ہوائی جہازوں کی سروس بہت زیادہ ہوگئی ہوں تی ہورٹرینیں بھی کثیر تعداد میں جائے ہیں بی کے میں کا میں کروں سے بے نیازی نہیں ہے۔

. سورة لحل مِس فرمايا: وَتَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَفِيْهِ وَلِتُبْتَفُواْ مِنَ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ (اورتو كشتول)و ديكما ہے كہ مندر مِس يانى كوچيرتى ہوئى چلى جاتى بين اورتا كەتم الله كافضل تلاش كرو۔اورتا كەشكركرو)

سمندرکاسفر ہے نیچ پانی ہے۔ اُوپر آسان ہے۔ بھاری بھر کم جہاز دریا کا تلاظم ہواؤں کے پھیٹر ہاور ڈوبنے کا ڈر۔
اس حالت میں اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرماتے ہیں۔ ڈوبنے سے بچاتے ہیں۔ جوسامان لدا ہوا ہے اور جولوگ اس میں سوار
ہیں۔ صرف اللہ کی حفاظت سے منزل مقصود تک بینچے ہیں جب سمندر میں طغیانی آجائے تو ڈرتے ہیں اور اُس میں اور اُس
وقت اللہ تعالیٰ کے سواکسی پر نظر نہیں جاتی اور صرف اُس کو پکارتے ہیں۔ سارے باطل معبودوں کی یادیوں ہی وَحری رہ جاتی ہے۔ سورة عنکبوت میں فرمایا۔ فَاِذَا رَکِبُوا فِی الْفُلُکِ دَعُوا الله مُخْلِصِیْنَ لَهُ اللَّدِیْنَ فَلَمَّا نَجَاهُمُ إلیٰ الْبَوِّ إِذَا هُمُ
ہے۔ سورة عنکبوت میں فرمایا۔ فَاِذَا رَکِبُوا فِی الْفُلُکِ دَعُوا الله مُخْلِصِیْنَ لَهُ اللَّدِیْنَ فَلَمَّا نَجَاهُمُ إلیٰ الْبَوِّ إِذَا هُمُ

كركالله بى كو يكارنے لكتے بيں پھر جب وہ أن كونجات دے كرفتكى كى طرف لے آتا ہے تو فوراً بى شرك كرنے لكتے بيں تا كدوه ناقدرى كرين أس نعت كي جوانكونهم نے دى اور تاكدوه نفع حاصل كرليس سوعنقريب جان ليس كے)

يه شرك انسان كاعجيب مزاج ہے كہ جب مصيبت پرتی ہے قو صرف الله كو ياد كرتا ہے اور أسى كو يكارتا ہے اور جب

مصيبت سے چھوٹ جاتا ہے توشرك كرنے لكتا ہے۔ اور غير الله كو يكارتا ہے اوراس كى عبادت ميں لك جاتا ہے۔

بارش كاناز ل فرمانا: حِرضى نشانى بيان كرت موسة ارشاد فرمايا: وَمَا أَنْوَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنُ مَّاء كمالله تعالی نے آسان سے جو یانی اُتارا ہے اور اس کے ذریعیہ مُر دہ زمین کوزندہ فرمایا میریمی اللہ تعالی کے خالق مالک اور واحد ہونے کی نشانیوں میں سے ہے۔سب کومعلوم ہے کہ پانی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور بینعمت بہت زیادہ ہے كرورُ وں انسان اور چويائے اور درخت اس سے سيراب ہوتے ہيں۔ليكن ختم ہونے نہيں يا تا بارشيں ہوتی ہيں ميٹھا پانی برستا ہے۔ خشک زمینیں اس سے سیراب ہوتی ہیں۔ کھیتیاں ہری بھری موتی ہیں۔ باغات سرسبز شاداب موتے ہیں۔ تالا بوں میں یانی جمع ہوتا ہے۔ مہینوں انسان اور جانوراس کواسیے خرج میں لاتے ہیں بہت سے علاقوں میں بارش کے سوا پانی کا کوئی انتظام ہی نہیں۔ کنویں ہیں تو وہ بھی بہت گہرے اور کم پانی والے ہیں۔ پانی پینے کر رے دھونے اور کھیتوں کو سراب كرنے كے لئے بارش كے لئے اللہ سے لولگائے بيٹے رہتے ہيں۔جب بارش ہوتی ہے قوجان ميں جان آتی ہے۔ جن علاقوں میں میٹھے پانی کی خبروں سے سیرانی ہوتی ہے وہ بھی آسان ہی کا برسایا ہوا ہے۔ کیونکہ آسان کی بارشیں پہاڑوں پر برف کی صورت میں منجمند ہو جاتی ہیں۔ پھروہ برف بھل بھل کرنہروں میں آتی ہے۔ سُورۃ شوری میں فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنُ المُعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَميُدُ -(اوروبى ہے جو بارش نازل

فرماتا ہے اس کے بعد کدوہ نا اُمید ہو چکے اوروہ پھیلاتا ہے اپنی رحت کو اوروہی کام بنانے والاسب تعریفوں کے لاکق) سورهُم سجده مِس فرما يا: وَمِنُ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْآرُضَ خَاشِعَةً فَاذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْهَنَزَّتُ وَرَبَتُ

إِنَّ الَّذِي آحُيَاهَا لَمُحُي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَدِيْرٌ (اوراكَ نثانيول مِن سايك بيب كروز من و د کھتا ہے کہ دبی ہوئی پڑی ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ اُ بھرتی ہے اور پھولتی ہے۔ بلاشبہ جس نے اس

زمین کوزنده فرمایاوی مردول کوزنده کردےگا۔بے شک ده مرچز برقادرہے)

سورة روم مين فرمايا: وَانْظُرُ إِلَى اثَارِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِ الارُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ (سورحمت اللي كرة فارديكهوكه الله تعالى زمين كواس كے مرده جونے كے بعد س طرح زنده كرنے والا باوروه برچز پرقدرت ركھے والا ب)-

زمین کا خشک بوجانااوراس کے درختوں کا او کھ جانااسکوز مین کی موت سے تعبیر فرمایا اوراسکی سرسبزی شادانی کوحیات سے تعبیر فرمایا۔

جانوروں کو پیدافر مانا اورز مین میں پھیلانا

الله تعالى كى نشانيوں ميں سے يانچوين نشانى كاذكركرتے موئے فرمايا: وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ - كمالله تعالى نے زمین میں پھیلادیئے ہرتم کے چلنے پھرنے والے جانور۔اس کاعطف أنْزَلَ پربھی ہوسکتا ہے۔اور اَنحیٰ پربھی ( کماذکرہ صاحب الروح) عربی لفت کے اعتبار سے ذاہمة ہراُس چیز کو کہا جاتا ہے جوز مین پر چلے کھرے اگر چہ عرف عام میں برے بورے بانورگائے تیل بھینس اُونٹ وغیرہ کیلئے استعال ہوتا ہے۔ زمین پر چلنے پھرنے والے طرح طرح کے جانور بھی اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کس قدر کثیر تعداد میں مختلف اجناس واصناف کے جانور پیدا فرمائے ہیں اُن کے طبیعتیں الگ الگ ہیں۔ صور تیں الگ الگ ہیں۔ منافع مختلف ہیں۔ اور ان سب پر انسان کو مسلط فرما دیا ہے۔ خوب زیادہ غور کیا جائے اور ایک جو بی اور ایک جو بی اور کے خواص پر نظر ڈالی جائے تو بے شارقدرت الہیدے مظاہر سمجھ میں آجاتے ہیں۔

ہوا و ک کومختلف رُخول پر چلانا چھٹی نشانی ذکر کرتے ہوئے ارشادفر مایا: وَتَصُرِیْفِ الرِّیَاحِ لَینی ہواؤں کو چلانے پھرانے اُن کے رُخوں کو بدلنے

میں بھی اللہ تعالی کی فکدرت کی نشانیاں ہیں۔اللہ تعالی جیسا چاہتے ہیں۔ ہوائیں چلتی ہیں جس زُرخ پراللہ چاہتے ہیں۔أدهر ہی جاتی ہیں۔ تیز چلنے کا تھم ہوتو تیز چلتی ہیں اور آ ہت۔ چلنے کا تھم ہوتو آ ہتے چلتی ہیں عذاب کا ذریعہ بھی بنتی ہیں اور رحمت کا سبب

مجمی اللہ تعالیٰ کے سوائسی کوقدرت نہیں ہے کہ افکار خبدل دے یا اُن کی تیز رفتاری کوئم کردے یاست رفتاری کوتیز کردے۔ اللہ تعالیٰ کے سوائسی کوقدرت نہیں ہے کہ افکار خبدل دے یا اُن کی تیز رفتاری کوئم کردے یاست رفتاری کوتیز کردے۔

سورة روم مِن فرمايا: وَمِنُ ايَاتِهِ اَنُ يُوْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُلِيْقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى الْفُلُکُ بِاللهِ عَلَيْ مُعَنِيهِ وَلِتَبُعُوا مِنُ فَصُلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُّرُونَ (يَعِنَ اللهُ تَعَالَى كَانَا يُعَلَّى اللهُ تَعَالَى كَانَا يُعَلَّى مِنْ اللهُ عَالَى مِنْ فَصُلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُّرُونَ (يَعِنَ اللهُ تَعَالَى كَانَا يُعَلَّى مِنْ اللهُ عَالَى كَانَا يَعْلَى مِنْ فَصَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ (يَعِنَ اللهُ تَعَالَى كَانَا يَعْلَى مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى مَنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

جونو تخری دیتی ہیں اور تا کہتم کواپی رحمت چھادے اور تا کہ کشتیال اس کے علم سے چلیں تا کہ اس کے فضل کو تلاش کرواور تا کہتم شکر کرو) قوم عاد پر اللہ تعالی نے عذاب دینے کے لئے ہوا بھیج دی وہ آندھی بن کرسات رات اور آٹھ دن چلتی

ربی۔ پوری نافر مان قوم ہلاک اور برباد ہوگئ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے اُس کونعت بنادیا ہے کو ایک ماہ کی مُسافت تک لے جاتی تھی اور شام کو بھی ایک ماہ کی مسافت پر لے جاتی تھی ۔ غزوۂ خندق میں اللہ تعالیٰ شامۂ نے آندھی بھیج دی جس

سے جبال کی اور من مونی میں مار ہوئی ہوں ہوں ہوئی ہے۔ اور دہ مسرور میں استرون کا معرب میں ہے۔ نے وُشمنان اسلام کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ اُن کے خیمے اُ کھڑ گئے ہاتھ یاں اُلٹ کئیں۔ اُنکے چبرے ٹی سے اُٹ گئے۔

سخت تیز اور سخت شندی مواقعی جس کی وجہسے بدحواس موکر بھاگ کھڑے ہوئے۔

سورة احزاب من ارشاد فرمايا: يَأْيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اذْكُرُوا بِعمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمُ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ وَيُعَا وَجُنُودًا لَمْ مَنُولًا الْمُكُونُ الْمَنُوا اذْكُرُوا بِعمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمُ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ وَيُعَالِي السَّكُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ إِنْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ عَلِيلُوا الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الل

عاد بالدبور لینی صباک ذر بعد میری مددی گئی اور قوم عادد بور کے ذریعہ بلاک کی گئی (صبا اور دبور ہواؤں کے نام ہیں)۔ حضرت ابو ہر میرہ دض اللہ عندسے روایت ہے کہ تخضرت سرورعالم اللہ نے ارشادفر مایا کہ موارحت لے کرآتی ہے اور عذاب

نے مرت اور ہوری الدر میں الدری ہوتو اُسے کرانہ کہواور اللہ تعالی سے اسکی خیر کا سوال کرواور اللہ تعالی سے اسکے شرسے پناہ مانگو۔ (سنن ابی وقور)

حصرت عائش سے روایت ہے کہ جب ہوا چلتی تھی تو رسول اللہ عقالیہ یوں دعا فرماتے تھے۔اللّٰهُم اِنِّی اَسْفَلُکَ

خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَاعْوُدُبِكَ مِنْ شِرَهَا وَشَرِمَا فِيْهَا وَشَرِ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ (آساللهُ اللهُ مَلَ آبِ اللهُ مَلَ آبِ اللهُ مَلَ آبِ اللهُ مَلَ آبِ اللهُ مَلَ اللهُ مَا أَنْ اللهُ عَيْرَكَا اللهُ عَلَى إِنَّا اللهُ مَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ہوں اس کے شرسے اور جو پھھاں میں ہاں کے شرسے اور جو پھھ یالیکر بھیجی گئی ہاس کے شرسے )۔ (صحیح سلم ص ۲۹۲ ج ۱) با دلوں کی تسخیر

ساتویں نشانی ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّوِ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ (اور بادلوں میں نشانی عبد جو مخرجیں آسان وزمین کے جو مخرجیں آسان وزمین کے درمیان )بادلوں میں اللہ تعالیٰ کے درمیان کبادلوں میں اللہ تعالیٰ کا قدرت کے مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسان وزمین کے درمیان مخرفر مایا کہ یہ پائی مجرم کر لاتے ہیں جب بارش ہوتی ہے وان سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ ان کو دکھ کرلوگ اپنا انتظام کر لیتے ہیں اور پائی سے محرے ہوئے بادل اُدھر ہی جاتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا تھم ہوتا ہے۔

باداوں کے ذریعہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کومیدان تیس سایہ عطافر مایا۔ بادل اُن کے ساتھ چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی مثیبت اور تصرف سے بادلوں کا ہلکا بھاری ہونا بہت زیادہ بادلوں کا آجانا بالکل ختم ہوجانا نظروں کے سامنے ہوتار ہتا ہے۔سب اس کامشاہدہ کرتے ہیں۔قوم عاد پرعذاب آنے کی ابتداءای طرح سے ہوئی تھی کے عرصہ دراز سے بارش نہ ہوئی تھی اچا تک کیا د کھتے ہیں کہ بادل ظاہر ہوگئے۔ اُنہوں نے مجھا کہ بادل بارش برسائے گا۔ خت گرمی کی وجہ سے جب میدان میں نکل کر کھڑے مو گئے تو بجائے بارش کے خت آندھی آگئی جس کی وجہ سے وہ بالکل تہس نہس ہوکررہ گئے۔ (صحیح بخاری) میں ہے کہ حضرت عائشرض الله عنهانے بیان فرمایا کہ آنخضرت سرور عالم علی جب کوئی بادل یا ہواد مکھتے تھے تواس کااثر آپ کے چیرہ مبارک امید برکہ بارش ہوگی اور میں آپ کور بھتی ہوں کہ جب آپ کے سامنے بادل آجائے تو آپ کے چہرہ مبارک میں پریشانی محسوں موتى ہے۔آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھے کیا اطمینان ہے اس میں عذاب ہو۔ ایک قوم کو ہوا کے ذریعہ عذاب دیا گیا۔ جب أنهوں نے عذاب کودیکھا (جس کی ابتداء بادل ظاہر ہونے سے تھی) تو اُنہوں نے کہا ھَذَا عَادِ ضَ مُمُطِوُنَا ( کہ یہ بادل ہے جوہم پر بارش برسائے گا) لیکن وہ ہوا کی صورت میں تخت عذاب تھا ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان فرمایا کہ جب آسان میں کچھ بادل وغیرہ معلوم ہوتا تھا تو آنخضرت سرور عالم علی کے چرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا آ یے بھی اعدر جاتے بھی باہرآتے بھی آ مے بردھتے بھی پیچے ہٹتے جب بارش ہوجاتی تھی تو آپ کی وہ کیفیت جاتی رہتی تھی۔ (میح سلم ۲۹۳س) میامور جوآیت میں مذکور ہوئے ان سب میں الله تعالی کی وحدانیت اور خالقیت کی نشانیاں ہیں تو حید کے منکر بھی مانة بين كريسب كيحالله تعالى كالخليق إوراس كي تصريف سے عالم ميسب كي مور بائے پھر بھي تو حيد كا قرار نہيں كرتے اورشرك ميں مبتلا ہيں \_ مداهم الله تعالى \_ وص التاس من تنزن من دُونِ الله آئل الله آئد الله و الله و

# مشركين كى باطل معبودول سے محبت اوراس پر سخت عذاب

قضسيد: توحيدكاذكركرف ادرتوحيدكدلال بيان فرمان كي بعداب ان لوگول كى حالت بيان فرمائى جنهول في حيد كي مندموژ ااورشرك كواختياركيا ان لوگول في الله تعالى كے علاوہ معبود تجويز كر لئے جن كووہ الله تعالى كے برابر بجھتے ہيں۔ان كی عبادت كرتے ہيں ان كے لئے نذريں مانتے ہيں۔اوران كے لئے جانور ذرئ كرتے ہيں۔ان كا حال بتانے كے بعدفرمايا: يُحِبُّونَ نَهُمْ كَحُبَّ اللهِ كَديدُوك ان باطل معبودوں سے اسى مجت كرتے ہيں۔جيسى الله تعالى سے مجت بونى جا ہے۔

صاحب روَح المعانی لکھتے ہیں ٣٣٠ ج٢ كہ بہال محبت سے تعظیم اور فرمانبردارى مُر ادہے مطلب بيہ كہ بيلوگ الله تعالى اور معبود ان باطله كدر ميان برابرى كرتے ہیں اور باطل معبودول كی تعظیم اور اطاعت میں اسی طرح لکتے ہیں جیسا كہ معبود حقیقی كی عبادت اور اطاعت كرنالازم ہے چونكہ وہ ان كواللہ تعالى كابمسر بجھتے ہیں اس لئے وہ ممیر جمع لائی گئی جوعقلاء كيلئے استعال موقی ہے لين فرمايا في جبون مُها نہيں فرمايا \_ بعض مُهمر بين نے آندَاداً سے قوم و قبيلے اور علاقد كے بوے لوگ مراد لئے ہیں بین بہت سے لوگ اسے روساء كواليائماع مانے ہیں جیسے اللہ تعالى كی تعظیم اور فرمانبردارى كرنالازم ہے۔

#### اہل ایمان کواللہ سے محبت ہے:

پر فرمایا: وَالَّذِیْنَ آمَنُوْا اَشَدُ حُبًا لِلْهِ (لیمنی جولوگ ایمان لائے اُن کا اللہ ہے مجب کرنا بہت ہی زیادہ قوی ہے)

کیونکہ اہل ایمان کی جو اللہ تعالی ہے مجب ہے وہ کائل ہے اور رائخ ہے۔ اور مضبوط ہے۔ اُس کی محبت میں بھی کی نہیں

آتی۔ وہ بھی بھی اللہ کوچھوڑ کر دوسروں ہے مدنہیں ما تکتے اور غیر اللہ کی بھی مجادت نہیں کرتے۔ برخلاف بُت پرستوں

کے کہ جب وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو بتوں کوچھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ مثلاً جب شتی

میں سوار ہوں اور وہ ڈو بنے اور ڈ گرگانے گئے تو سارے معبودوں کوچھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ ہی سے نجات کا سوال کرتے

ہیں۔ اور دوسرے احوال میں بھی جب بھی کوئی پریشانی ہواس کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک زمانہ تک کی بہ جا پوجا پاٹ

کرتے رہتے ہیں۔ پھرائے چھوڑ کر دوسرابت تراش کرائس کے سامنے جبین نیاز رگڑنے گئے ہیں اور بعض سمرتبہ طوے
وغیرہ کا بت بنا لیتے ہیں۔ پھرائے الفرورت اُسے کھاجاتے ہیں۔ ہندوستان کے مشرکوں کو دیکھاجاتا ہے کہ دیوائی کے موقعہ

پر (جواُن کا ایک تہوار ہے ) کھانڈ کی مورتیاں بناتے ہیں پھران کو بیچتے ہیں اور چھوٹے بریے مل کران کو کھاجاتے ہیں۔ کموفر در میرونر کا میں کا وقت کا کو مورثیاں بناتے ہیں پھران کو بیچتے ہیں اور چھوٹے بریے مال کران کو کھاجاتے ہیں۔

پھرفر مایا: وَلُو یَرَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوا اِذْ یَرَوُنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِیْعاً وَاَنَّ اللهَ صَدِیْدُ الْعَذَابِ (کہ جن لوگوں نے خدا کے ہمسر تجویز کر کے اپنی جانوں پرظم کیا قیامت کے دن جب عذاب کو یکھیں گے تو اُس وقت جان لیں گے کہ ساری قوت اللہ ہی کے لئے ہا وراس موقعہ پران کو بہت زیادہ ندامت پشیمانی اور شرمندگی ہوگی جس سے پھی کھی فائدہ نہ پہنچے گا۔ یہ آیت کی ایک تفییر ہے۔ اوراس تفییر کی بناء پر جواب لو محذوف ہے۔)

قال البیصاوی لو یعلمون ان القدرة الله جمیعا آذا عاینوا العداب لندموا اشد الندم \_اورمفسراین کیر (ص: ۱۰۰۰) نے اسکی تغییراس طرح سے کی ہے کہ۔

اگروہ جان لیں اُس عذاب کو جے وہاں یوم قیامت میں دیکھیں گے (جو تخت عذاب ان کے شرک اور کفری وجہ سے ان کو دیا جائے گا) تو آج ہی اس دنیا میں اپنے کفر سے باز آجائیں۔ مفسر بیضاوی نے بعض مفسرین سے آیت کی تفسیراس طرح بھی نقل کی: وَ لَوْ یَوَ مَن طَلَمُوا اَنْدادَهُمُ لَا تَنْفَعُ لَعَلِمُوا اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ مُحَلَّهَا لَا یَنْفَعُ وَ لَا یَضُو خَیْرُهُ طرح بھی نقل کی: وَ لَوْ یَا مُرِ اَنْ اَلْقُوْ اَنْ الْقُوْ اَلَٰهِ مُحَلَّمَ اَلَا یَنْفَعُ وَ لَا یَضُو خَیْرُوں نے اللہ میں اس مورت میں یوسی کے سام کے سام کے بنائے ہوئے خدا نقع دینے والے نہیں ہیں تو یہ بات ضرور جان لیس کہ ساری قوت اللہ بی کا مفعول یعنی اندادهم اللہ میں اس صورت میں یوسی کا مفعول یعنی اندادهم لا ینفع محذوف ہوگا۔ وذکرہ فی الروح ایصا (ص۲۳۵)

# قیامت کے دن متبوعین کا اپنے ماننے والوں سے بیزاری ظاہر کرنا اور اس وقت ان کو پشیمانی ہونا

قضعه بین : ان آیات میں کا فروں کی ایک اور حسرت اور ندامت اور شاعت اور فظاعت ذکر فرمائی۔ اور وہ یہ کہ جولوگ دنیا میں پیشوا تھے اور قوموں اور قبیلوں کے اور ملک وطن کے بڑے تھے جن کے پیچھے چل کر ان کی اولا دیے اور قوم وقبیلہ نے اور ملک کے بسنے والوں نے اپنا ٹاس کھویا اور کفر اور شرک میں جتلا ہوئے۔ بیسر داران قوم اور زعماء ملک ووطن قیامت کے دن اپنے ماننے والوں اور پیچھے چلنے والوں اور اکمی رضا مندی کے لئے قربانیاں دینے والوں سے صاف صاف كهددي كى كه بهاراتهارا كوئى تعلق نبين اوريه بيزارى اليے موقع پر بهوگى جب أن كے ماننے والے اس ونيا سے گزر كچے بول كے وہاں ندايمان لا نامعتر بهوگا نددنيا ميں واپس آسكيں كے اور عذا ب كرر كچے بول كے وہاں ندايمان لا نامعتر بهوگا نددنيا ميں واپس آسكيں كے اور عذا ب بھگننے كے سواكوئى كي كوكى طرح بھى مدونددے سكے گا۔ كما قال تعالى ۔ مَالِلظَّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْم وَ لَا شَفِيْع يُطَاعُ ۔ (سورة مومن) (ظالموں كے لئے ندكوئى دوست بوگا اور ندكوئى سفارشى بوگا جس كى اطاعت كى جائے)

جب سردارانِ قوم بیزاری ظاہر کردیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا۔ یوں کہیں گے کہ اگر ہمیں دنیا میں واپس جانا نصیب ہوجائے تو ہم ان سے ای طرح بیزاری ظاہر کریں جیسا کہ آج وہ ہم سے بیزار ہوگئے۔

پھرفر مایا: تکذارک پُرِیْهِمُ اللهُ اَعمَالَهُمْ حَسَواتِ عَلَیْهِمُ (لیخی جسطرح ان کوآپ کی بیزاری کامنظردکھایا جائے گا۔اس طرح الله تعالی ان کے دوسرےاعمال بھی حسرتیں بنا کر اُن کو دکھائے گا اور حسرت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا دوزخ کے عذاب کے ساتھ حسرتوں کا عذاب مستقل عذاب ہوگا۔ بار بار نادم ہوں گے کہ حضراتِ انبیاء کرام بیہم السلام کا اتباع کر لیتے تو اچھاتھا۔ کفروشرک اختیار نہ کیا ہوتا 'فلاں فلاں عمل اختیار کرتے تو کیساہی اچھا ہوتا اور اس عذاب میں جاتا نہ ہوتے اُس دن کا سوچنا 'سمجھنا' نادم ہونا۔ دوزخ سے نگلنے کا ذریعہ نہ بنے گا اور وہ اس میں ہیشہ رہیں گے بھی بھی اُس سے لکانا نصیب نہ ہوگا۔ وَ مَا هُمُ بِخَارِ جِیُنَ مِنَ النَّارِ)

یَایَهُ النَّاسُ کُلُوامِیاً فَی الْاَرْضِ حَلَا طَبِیّاً وَلاَتَیْعُوا خُطُوتِ الشّبُطِنْ الله الله الله کاد الله کاد من یکی چو شیطان کے قدموں کے ۔ ان کا کُرْمُ عَلَی وَ مُوں کے ۔ ان کا کُرْمُ عَلَی وَ مُوں کے الله الله کَرْمُ کُرُو مِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ال

# حلال کھانے اور شیطان کے اتباع سے پر ہیز کرنے کا حکم

قض مدیو: ان آیات میں اوّل تو ان چیزوں کے کھانے کی اجازت دی جوز مین میں حلال اور پا کیزہ چیزیں موجود ہیں۔ پھریہ فرمایا کہ شیطان کے قدموں کا اجاع نہ کریں۔ شیطان کا اجاع کرنے اور اسکی بات مانے میں سراسر نقصان اور خسران اور ہلاکت اور ہربادی ہے۔ اس کا کوئی مشورہ اور کسی بھی عمل کی ترغیب انسانوں کے لئے خیر نہیں ہو سکتی وہ تمہارا وشن ہے اس نے دشمنی پر کمریا ندھی ہوئی ہے۔ اُسے دوز خ میں جانا ہے اُسکی کوشش ہیہے کہ سب بنی آ دم بھی میرے ساتھ دوز خ میں چلے جائیں۔ وہ ہمیشہ مُرائی ہی کا تھم ویتا ہے اور بے حیائی اور بدکاری ہی کا راستہ بتا تا ہے۔ اس کا یہ بھی کام ہے كمتم سے شرك كرائے اور ته بيس غلط عقيدوں پر ڈالے۔ اور پھرتم سے بيك بلوائے كہ يہ جو پھر بم نے كيا ہے اللہ تعالى كتم سے كيا ہے اور اسكى رضا كے لئے كيا ہے۔ سورۃ اعراف ميں فرمايا: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا ابّاءَ نَا وَ اللهُ أَمَونَا بِهَا قُلُ إِنَّ اللهُ لَا يَامُو بِالْفَحْشَاءِ اَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ (اور وہ لوگ جب كوئى فش كام وَ اللهُ أَمَونَا بِهَا قُلُ إِنَّ اللهُ لَا يَامُو بِالْفَحْشَاءِ اَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ (اور وہ لوگ جب كوئى فش كام كرتے بيل لا بَحَة بيل كه بم نے اپنے باپ دادول كوائ طريق پر پايا ہے اور اللہ تعالى نے بم كو يم عم ديا ہے۔ آپ فرما و يجئ كم اللہ تعالى فض بات كا عمر نبيل ويتا كيا ضداكي مالى بات لگاتے ہوجس كوتم نبيل جائے )۔

اسباب النزول للواحدی ص ۱۳ میں ہے کہ آیت یکا اٹیکا النّاسُ مُحکُوا مِمّا فِی اَلاَرُضِ (الایۃ) بی تقیف اور بی خزاعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے پچھ کھیتیاں کچھ جانورا پنے اُوپر حرام کرلئے تھے اور جن جانوروں کو حرام کیا تھا (ان کی حُرمت کے لئے پچھ شرطیں اور قیدیں لگادی تھیں اور) اُن کے نام بحیرہ سائبہ اور وصیلہ اور حام تجویز کر لئے تھے۔اھو سورۃ مائدہ اور سورۃ انعام کی تفییر میں ان شاءاللہ تعالیٰ ان کی تفییلات فدکور ہوں گی۔ یہ باتیں ان کو شیطان نے بتائی تھیں۔اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز وں کوحرام کرنے کا یا حرام کو حلال کرنے کا کسی کوحی نہیں ہے۔ یہ جوتم یم و چیزیں سلسلہ شرکین نے نکالا تھا اس میں شیاطین کو اور بتوں کو راضی رکھنے کے جذبات تھے۔اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جو چیزیں حلل کا بیان کوحرام کرلینا حلال نہیں ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی شریعت میں جو چیزیں حلال ہیں ان کوحرام کرلینا حلال نہیں ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی شریعت کو بدلنا ہے۔اور تحریف کرنا ہے۔

تحلیل وتریم کاحق صرف الله بی کو<u>ہے</u>

سورة ما ئده مل فرمايا: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُو لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِيْنَ (اسايمان والواالله في جَرِيْتِهارے واسطے طال كى بين ان كوترام مت كرواور حدود سے آ گے مت نكلو۔ بلاشبه الله حدے نكلنے والوں سے حبت نہيں فرماتے )۔

ح<u>ضوراقدس عَلِيْكَ نے ایک مرتبہ ثہدیئے ہے م</u>تعلق فرمادیا تھا کہاب ہرگزنہ پوںگا'اللہ جل ثانۂ نے آیت نازل فرمائی: یَا اَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللهُ لَکَ.

# وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ البِّعُوْا مَا آنُزُلَ اللهُ قَالُوا بِلْ نَتَبِعُمَا آنُفَيْنَا عَلَيْهِ ابْآءَ مَا الوَكُو

ورجب أن سے كهاجاتا ہے كتم اس كا اتباع كرؤجواللہ نے نازل فرماياتو كہتے ہيں كه بلكه بم أس كا اتباع كريں كے جس پر بم نے اپنے باپ دادوں كو پايا۔ كيا

#### كَانَ ابْأَوْمُمُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَكُونَ صَ

وہ اپنا باردن کا اتباع کریں گے۔اگرچدہ کھی میں تجھے موں اور ہدایت پرندموں

## باپدادے مدایت پرنہ ہول تو اُنکا اتباع اور اقتداء باعث ملاکت ہے

**قصمیں:** مشرکین کا پیطریقہ تھا اور اب بھی ہے کہ وہ اپنے باپ دادوں کومقند کی سجھتے رہے ہیں۔اُن کو ہزار سمجھایا جائے حق کی دعوت دی جائے تو حید کی طرف ٹلا یا جائے۔اللہ کے دین اور اسکی شریعت قبول کرنے کے لئے کہا جائے اور تو حید کی دلیلیں خوب کھول کر بیان کر دی جا کیں۔اورشرک و کفر کی فدمت خوب واضح کر کے بتا دی جائے تو بھی وہ کسی قیت پراپنے باپ دادوں کا دین کفروشرک چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ان کا یہی ایک جواب ہوتا ہے کہ ہم اس دین اور طور طریق اور رسم ورواج کے پابند ہیں جس پرہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔اس آیت شریفہ میں مشرکین کی یہی ہات نقل فرمائی ہے اور پھر اسکی تردیدی ہے۔ تردید کرتے ہوئے ارشادفرمایا: اَوَلُو كَانَ آبَاءُ هُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْأً وَلَا يَهُتَدُونَ ( کیا وہ اینے باپ دادوں کا اتباع کریں گے اگر چہوہ کچھ ہی نہ جھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں) باپ دادوں نے اپنی نا مجھی سے شرک اختیار کیا عیراللہ کی پرستش کی بُرے رسم ورواج نکائے وہ لوگ کیے لائق اتباع ہو سکتے ہیں؟ پھر بیمعلوم ہے کہ باپ دادوں کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں۔ نداللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے پاس تھی نہ کسی ہی ہے اُنہوں نے ہدایت حاصل کی تھی' سرایا گمراہی میں تھے گمراہوں کا اتباع کرنا کہاں کی سمجھ داری ہے۔ ہاں اگر باپ دادے بدایت بر ہوں اور اُنہوں نے حق کی راہ بتائی ہوتو اُن کا اتباع کیا جائے جیسا کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیا اسلام كاقول نقل فرمايا كما نهول في اسيخ جيل كسات والسَّع والله عنه مَلَّة آبَائِي إِبُواهِيمَ وَإِسْطَقَ وَيَعْقُوبَ-( كه ميں نے اتباع كياا ينے باپ دادوں ابراہيم التحق اور يعقوب كى ملت كا ) باطل ميں كسى كى بھى تقليد كرنا حلال نہيں ہے۔ البته جوابل حق مواللد كرين يرجلنا مواوراً سى كى دعوت ديتامواً سكا اتباع كرنالازم بـ بيسا كرسورة لقمان ميس فرمايا: وَاتَّبِعُ سَبِيلٌ مَنُ أَنَابَ إِلَى (كه جوتف ميري طرف رجوع موأس كا اتباع كرو)

ومنال الزين كفروا كمنول الذي ينعق بمالايسم الادعاء قرن الم حمير الديماء ورياا محمير الديماء ورياد معرفير المريد ا

بُكُمْ عُمْيُ فَهُمُ لَا يَعُقِلُونَ ١٠

گونگے بن اندھے بیں سو وہ سمھ نہیں رکھتے

#### كافرول كي أيك مثال

قفسه بین : صاحب روح المعانی (ص ۱۹۸ م ۲) پر لکھتے ہیں کہ مشہ یا مشہ بہ کی جانب میں مضاف محذوف ہے پہلی صورت میں مطلب بیہ کہ کا فروں کی دعوت دینے والے خض کی مثال ایس ہے جیے کوئی خض اُن جانوروں کے پیچھے جی رہا ہو جو بس پکاراور آ واز سُنتے ہیں اور اُس سے زیادہ کوئی بات وہ نہیں بیستے ۔وہ یہ بیستے ہیں کہ ہمیں کی نے آ واز دی لیکن کیا کہا اس کو بالکل نہیں بیستے اور دوسری صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ کا فروں کی مثال اُس خض کے جانوروں کی طرح سے ہوات جو اپنے جانوروں کو پُکا رہے سوا کی خبر نہیں ۔ خلاصہ مطلب دونوں صورت میں سے جو اپنے جانوروں کو پُکا رہے سوا کی خبر نہیں ۔خلاصہ مطلب دونوں صورت میں بیسے کہ کا فروگ ہوئے ہیں جی تھے اور جمالت اور جمالت سے باپ دادوں کی تقلید میں گئے ہوئے ہیں جی تجھے اور قبول کرنے کو تیار نہیں ۔ اس بارے میں وہ جانوروں کی طرح سے ہیں۔ حق کی آ واز سُند ہیں گئی سب اُن سُنی کر دیتے ہیں ۔ندادھ کی تیارہ وتے ہیں۔بالکل جانوروں کی طرح سے ہیں۔ آ واز تو سُنی کی سمجھے کہ نہیں۔

كافربېرے كونگے اندھے ہيں

پر فرمایا: صُمَّ بُکمَ عُمُی فَهُم لَا یَعْقِلُونَ کر بیلوگ تن سنے و تارنیس بہرے بے ہوئے ہیں حق بولنے و تارنیس کو نگے بے ہوئے ہیں۔ داہ تق پر چلنے و تیارنیس۔ اندھا پن اختیار کئے ہوئے ہیں اپنے حواس کھوچکے ہیں۔ البذاحق کو زرا بھی نہیں جھتے۔

يَالَيْهُا الْكِنِينَ الْمُوْاكُلُوا مِنْ طَيِّبِتِ فَارْزَقْنَكُمْ وَالشَّكُرُو اللهِ إِنْ كُنْهُمُ إِيَا هُ تَعْبُلُونَ اللهِ اللهِ إِنْ كُنْهُمُ إِيَا هُ تَعْبُلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّمْ أَس كَ عَبِوت كَرَة مِو اللهِ اللهِ اللهِ الرَّمْ أَس كَ عَبِوت كَرَة مِو

# حلال کھانے اورشکرا دا کرنے کا حکم

قضعه بين: اس آيت شريفه شرجي پا كيزه چيزوں كے كھانے كا تھم فر مايا اور الله پاك نے جوفعتيں دى جيں اُن بيشكر اواكرنے كا تھم ديا اور فر مايا كه اگرتم الله كا عبادت كرتے ہوتو اس كا شكرادا كروكيونكہ جوعبادت اُس كى عظمت و كبريائى كى شايان شان ہوہ شكر كے بغير كامل نہيں ہوتى ۔ الله تعالى نے جو طال رزق عطافر مايا ہے اُسے كھاؤ ہوا ورشكر كرو سورة سبا مل فرما يا تُحلُوا مِن دِّ ذِق دَبِّكُم وَ الله كُوو اَ لَهُ (اپنے رب كرزق سے كھاؤ اور اس كا شكرادا كرو) نعتوں كے شكر كا تقاضا يہ ہے كہ صرف الله كى اطاعت اور عبادت ميں مشغول ہوں ۔ اور اسكی نعتوں كو گنا ہوں میں خرج نہ كہ كريں مين طيبيات ما دَرَ فَنَنا كُنم مِن سِي مَن كُنتہ ہے كہ دوسروں كا مال چھين كريا نجر اكر يا خيانت كر كے استعال نه كيا جائے كہ الله نے جو مال جس كى كوديا ہو وہ اگر چہ فى نفسه اصول شريعت كے مطابق حال اور طيب ہے ۔ ليكن دوسروں كے لئے اسى وقت حلال اور طيب ہوگا جبكہ طلال طريقہ سے صاحب مال سے حاصل كيا ہو۔

حرام کھانے کا وبال: حضرت ابو ہریہ درضی اللہ عندے دوایت ہے کہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ہے اوروہ پاک ہی (مال اور قول وعمل) کو قبول فرماتا ہے۔ (پھر فرمایا کہ) بلاشبہ (حلال کھانے کے بارے میں) اللہ جل شان نے پینجبروں کو جو تھم فرمایا ہے وہی مونین کو تھم فرمایا ہے چنانچہ پینجبروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسولوا طیب چیزیں کھا واور نیک کام کرواور مونین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہا ہے ایمان والواجو پاک چیزیں ہم نے تم کودی ہیں اُن جس سے کھاؤ' اس کے بعد حضو یہ اقدی سلم نے ایسے مخص کا ذکر فرمایا جو کہ باسفر کر رہا ہو۔ اس کے بال مجمرے ہوئے ہوں جسم پرگر دوغبارا ٹا ہواور وہ آسان کی طرف ہاتھ پھیلائے یا رب یا رب کہ کردعا کرتا ہو پیشن ماتو کم کررہا ہے اور اس کو حرام غذادی گئی ہے ہیں ان کررہا ہے اور اس کو حرام غذادی گئی ہے ہیں ان حالات کی وجہ سے اسکی دعا کیونکر قبول ہوگی۔ (صیح مسلم سے ۱۳۳۳)

اس مدیث مس حرام سے پر میز کرنے اور حلال کھانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ جوصد قد حلال مال ہے ہوگا وہی قبول ہوگا۔اللہ یاک ہاوراس کی بارگاہ میں یاک چیز ہی قبول ہوسکتی ہے حضوراقدس صلی الله عليه وسلم نے قرآن مجید کی دوآیتیں تلاوت فرمائیں۔ پہلی آیت میں حضرات انبیاء کیہم السلام کو تھم ہے کہ پاک چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں اور دوسری آیت میں ایمان والوں کو تھم ہے کہ اللہ پاک کی عطا کردہ چیزوں میں سے پاک چیزیں کھائیں۔ الله جل شائ نے جو تھم اسینے پیغیروں کو دیا ہے کہ حلال کھا کیں وہی تھم اسینے مؤمن بندوں کو دیا ہے۔ حلال کی اہمیت اور ضرورت ظاہر کرنے کے بعد آپ نے ایک ایسے تخص کا ذکر کیا جو لمے سفر میں ہواور بدحالی کی وجہ سے اس کے بال جمرے ہوںجسم برغبار پڑا ہواوروہ اپنی ای بدحالی میں آسان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے یارب یارب کہ کرخدائے یاک ویکارر ہا بواور جابتا موكديرى دعا قبول موجائ أسكى دعا قبول شموكى كيونك اسكا كهاناحرام بيناحرام باورلباس حرام باورأس کوحرام غذا دی گئی ہے مسافر کا شارائ لوگوں میں ہے جن کی دعاخصوصیت سے قبول ہوتی ہے اور مصطرو پریشان حال ہخض کی مجى دُعامقبول موتى ہے۔ليكن مسافراور پريشان حال مونے كے باوجودايسے خص كى دعا قبول نہيں موتى جس كا كھانا بينا اور پہنناحرام ہو آج کل بہت ی دُعا ئیں کی جاتی ہیں۔لیکن دعا ئیں قبول نہیں ہوتیں۔لوگ شکایتی کرتے پھرتے ہیں کی دعاؤں كاس قدراجتمام كيااوراتى باردعا كيكن دعا قبول بيس موتى فيكايت كرف واليكوچائي كدوه ابناحال ويكهيس اورايي زندكى كا جائزه لیں۔ مجتف غور کرے کہ میں حلال کتنا کھا تا ہوں اور حرام کتنا اور کیڑے جو پہنتا ہوں وہ حلال آ مدنی سے جی یاحرام سے اگرروزی حرام بے یالباس حرام بے قواس کوترک کرین خوراک اور پوشاک کوحدیث شریف میں بطور مثال ذکر فرمایا ہے۔ اور هنا چھوٹا رہائش کامکان آسائش کی چیزیں اگر حرام کی مول تووہ محی لباس کے تھم میں ہیں اٹکا استعال محی حرام ہے۔ حرام کی کمانی کی چندصورتیں

رشوت آجکل بہت عام ہے سب کومعلوم ہے کہ رشوت کا مال حرام ہے۔ رشوت کا نام ہدیہ یا تحفہ رکھ لیا جائے تب ہمی حرام ہی رہتی ہے۔ جولوگ حکومت کے کسی جائز شعبے میں کام کرتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں ان کی رشوت تو حرام ہے ہی شخواہ بھی حلال نہیں اس لئے کہ جس کام کے لئے حکومت نے ان کو دفتر میں بٹھایا ہے وہ کام اُنہوں نے نہیں کیارشوت لینے کے لئے اُن اصول وقواعد کے خلاف کام کرتے ہیں جو کام کر نعوالے کے لئے مقرر کئے ہیں۔ سود کم ہویا زیادہ عوام سے لیا جائے ہی ادارہ سے وہ سب حرام ہے اگر چواس کا نام لفع رکھ لیا جائے ہو وہ ملازمت حرام ہے جس میں گناہ کیا جاتا ہو کہ اور دسے وہ سب حرام ہے آگر چواس کا نام لفع رکھ لیا جائے ہوں ملازمت حرام ہے جس میں گناہ کیا جاتا ہو

کیونکہ گناہ کرنا اور گناہ کی مدد کرنا دونوں حزام ہیں اس لئے گناہ کی اُجرت بھی حرام ہے اور گناہ پر مدد کرنے کی اُجرت بھی حرام ہے۔ حرام چیز وں کی تجارت حرام ہے اور اس پر نفع بھی حرام ہے۔ شراب خزیز خون مُر دار گوشت تصویری مرات ہے جرام چیز وں کی خرید وفر وخت حرام ہے۔ اور ان کی تخواہ بھی حرام ہے۔ کھکہ آبکاری کی ملازمت حرام ہے۔ اور ان کی تخواہ بھی حرام ہے۔ کھکہ آبکاری کی ملازمت حرام ہے اور اس سلسلہ کی تمام ملازمتیں بھی حرام ہیں اور ان کی تخواہ بھی حرام ہے۔ کھکہ آبکاری کی ملازمت حرام ہے اور اس سلسلہ کی تمام ملازمتیں بھی حرام ہیں اور ان کی تخواہ بھی حرام ہے۔ ویک کا رضافوں کا یا گاڑیوں کا میسب حرام ہے۔ اور ان بیس آبی بحث کر دہ رقم سے زائد جو کچھ ملے وہ سب حرام ہے۔ جنے بھی قمار کے طریقے ہیں گھوٹر دوڑ وغیرہ ان کی آئد نی سب حرام ہے۔ فوسب خرام ہے۔ جولوگ پیری مُریدی کا کاروبار کرتے ہیں ان کو اٹال حق اور کوافوں کو افواء کر بچو کچھ والی کی اور جارکر تے ہیں ان کو اٹال حق اور شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کی جائے۔ وہ سب حرام ہے۔ میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کی جائی۔ جس وارث کے قبضہ ہیں جو بال آجاتا ہے وہ کی اپنا کر پیٹھ جاتا ہے۔ میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کی جائی۔ جس وارث کے قبضہ ہیں جو بال آجاتا ہے وہ کی اپنا کر پیٹھ جاتا ہے۔ میراث میں میں اور خور وہ بات ہے۔ میراث کی جوری کو وہ کو اس کو تیں کو تو کے حوال ندیا گیا ہوں کو وہ کو تو کے جو ان برخوں کو اور ماؤں کو میں اور خور ہوں کا مال ہے اس کو اپنی ملکست اور کام میں لانا حرام ہے۔ اور نفس کی خوثی سے جو مال ندیا گیا ہوا گر جد دینے والے نے نظا ہر کی دباؤ میں خوثی اختیار کر لی ہووہ مال بھی حرام ہے۔ یہ تھوڑی کی تفصیل زیونام آگی ہے۔ ہوا کم کی جو اس کے شعبے بہت ہیں۔ بھوٹی آئی آئید کی اور اخراج اس کا فکر کردیا جاتا ہے۔ بھوٹی کی تفاور اخراج اس کو افراخ راجات کا فکر کردیا۔

حرام مال کا و بال: بہت سے لوگ بیجھتے ہیں کہ حرام آمدنی میں سے صدقہ کردیا جائے تو باتی سب مال حلال ہو جا تا ہے۔ حرام صدقہ کر نا تو اور گناہ ہے۔ وہ مقبول ہی نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں فر مایا کہ اللہ تعالی صرف پا کیزہ ہی کو تبول فرماتے ہیں جو صدقہ خود ہی قبول نہیں اس کے ذریعہ باتی مال کیے حلال ہوجائے گا جو صدقہ دیا وہ بھی و بال اور جو باتی مال سے وہ بھی و بال اور آخرت کے عذاب کا ذریعہ ہے۔

مصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندرسول اللہ علی کا ارشاد قل فرماتے ہیں کہ جوبھی کوئی بندہ حرام مال سے کسب کرے گا پھراس میں سے صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہو گا اور اُس میں سے خرج کریگا تو اس کے لئے اُس میں برکت نہ ہو گا۔ اور اپنے پیچھے چھوڑ کرجائے گا تو وہ اس کے دوز خ میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کہ انی کو برائی کے ذریعہ نہیں مٹاتے کین کہ انگہ کو برائی کو برائی کے ذریعہ نہیں مٹاتے کین کہ انگہ کو نیک کے ذریعہ مٹاتے ہیں۔ بیشک خبیث خبیث کو نہیں مٹاتا۔ (رواہ احمد کما فی المشکل ق ص ۲۳۲) مخترت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جوحرام سے پکا بڑھا ہودوزخ کی آگ اُس کی زیادہ سختی ہے۔ (ایفاً) ایک صدیث میں ہے کہ آگ اُس کی زیادہ سختی ہے۔ (ایفاً) ایک صدیث میں ہے کہ آگ خضرت علی ہے کہ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ جسم داخل نہ ہوگا۔ جس کوحرام سے غذادی گئی۔ (مشکل ق ص ۲۲۲۳) اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے دیں درہم کا کپڑ اخریدا اور اس میں ایک درہم حرام کا تھا۔ تو اللہ تعالی اسکی کوئی بھی نماز قبول نہ فرمائے گا جب تک کہ وہ کپڑ ااس کے بدن پر دہے گا۔ (مشکل ق ص ۲۲۳۳)

اِنْهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَةَ وَالدَّمَ وَكَمْ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن

الله تعالى نے تم پرصرف مردار اورخون اورخزیر کا گوشت اوروه جانور حرام کے ہیں جن کے ذبح کرتے وقت غیر الله کانام پکارا گیا ہو۔ سوجو شخص مجبوری میں ڈال دیا

اضْطُرُغَيْرُبَاغِ وَلَاعَادِ فَلَآ إِثْمَعَلَيْمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

جائے اس حال میں کہ باغی ندہ وا ورحدے بڑھ جانے والاندہ واس پرکوئی گناہیں بیشک اللہ تعالی خفور ہے جیم ہے

# محرمات كااجمالي بيإن اوراضطرار كاحكم

قصعه بيو: اس آيت شريف يس مرده جانور (جوائي موت سے بغير ذرى كي مرجائے) اور خون اور خزيركا كوشت كھانے کی اور اُن جانوروں کے کھانے کی حرمت بیان فرمائی ہے جن پر ذرج کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ان چیزوں کے کھانے کا عرب کے مشرکوں میں رواج تھا۔اوران کے علاوہ حلال چیزیں بھی کھاتے تھے۔ان کے رواج کی چیزوں میں جو چیزیں حرام تھیں اُصولی طور پران کی حرمت بیان فرمائی اور لفظ اِنَّمَا سے جو حصر معلوم ہور ہاہے۔ بید حصراضا فی ہے۔ جوچیزیں یہال مذکور ہیں ان کے علاوہ بھی حرام چیزیں ہیں جس کاذکردیگر آیات میں اورا حادیث میں وارد ہوا ہے۔ سورہ ما کدہ میں مزید چند حرام چیزوں کا بیان ہے۔ہم ان شاء الله تعالی پوری تفصیل سورہ ما کدہ ہی کی تفسیر میں تکصیں ك يهال بيجوفر ماياكه: فَمَنِ اصُطُرٌ غَيْرَ مَاغ وكلا عَادٍ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ اسكامطلب بيب كرجوتض بعوك سايما دو چار مور ہامو کہ جان پر بن رہی مواوراً س کے پاس طلال چیزوں میں سے کھانے کو کچھ بھی نہ موتو وہ حرام چیزوں میں سے انی جان بچانے کے لئے اتناسا کھالے جس سے موت سے فی جائے۔ صرف اتنابی کھائے جس سے جان فی جائے۔ اس سے آئے نہ بڑھے اور لذت کا طالب مجمی نہ ہو۔ مثلاً اگر بھوک سے جان جارہی ہوتو شراب پینے اور سؤ رکھانے کی اجازت کو بہانہ بنا کریہ نہ سویے کہ آج اجازت مل گئ ہے خوب مزے سے کھاؤں پیوں گا۔ ٹم کے ٹم چڑھالوں گا۔ اور پیٹ بھر کے خزیر کا گوشت کھالوں گا۔ پھر بھی موقعہ ملے مایند ملے ایسا آ دمی باغی اور عادی بعنی صدیے بڑھنے والا ہے۔اگر طلب لذت کے لئے کھائے گا یا ضروری مقدار سے زیادہ کھائے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور کا إثْمَ عَلَيْهِ فرما كريہ بتايا كه جان بچانے کی مجبوری میں تھوڑ اسا کھانے کی جواجازت ہے وہ درجہ معانی میں ہے یوں نہ کہاجائے گا کہ رید چیز طلال ہوگئی۔ یوں كہيں كے كداس كا كھانا حلال ہوگيا۔حرام اپن جكدرام بى ہے۔ بہت سے لوگ يورپ امريكه اورآ سريليا ميل بلاتكاف شراب پیتے ہیں اور خنز ریکھاتے ہیں۔اور اُن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ جوشر عی طریقے پر حلال نہیں کئے گئے اور جب أن سے بات موتى ہے تو كهدية بيل كم مجور بيل اورلفظ فمن احسطو كاسبارا ليت بيل حالاتك اضطراراور مجبوری اُن کوکہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے۔ان ملکوں میں سینکٹروں قسم کی چیزیں ملتی ہیں مجھلی بھی ہے انڈے بھی ہیں۔ دودھ بھی ہے اور انتظام کرنے سے حلال گوشت بھی ال جاتا ہے۔ ایس حالت میں حرام کھانا پیناکسی طرح بھی حلال نہیں ہےاور بالفرض واقعی کوئی محض مجبور ہوجس کی جان ہی جارہی ہو کھانے کو پھی بھی نال رہا ہووہ جان بچانے کے لئے ذراسا کھاسکتا ہے۔ یہ پیٹ بھر مجر کرروزانہ حرام کھانااور بینااس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ ہم توسؤر

# كتاب الله كي تحريف كرنے والوں كا انجام

قف معموی : ان آیات میں اللہ کی نازل فرمودہ کتاب کو چھپانے اور اس میں تحریف و تبدیل کرنے اور غلط تغییر بتانے اور پھراس کو دنیاوی معاوضہ کا ذریعہ بنانے کی فدمت کی گئی ہے۔ اسباب النزول میں علامہ واحدی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ہیآ ہت یہودیوں کے روسا اور علاء کے بارے میں نازل ہوئی جوابے نیچے کے لوگوں سے ہدایا وصول کرتے سے اور وہ میا مید باندھے ہوئے تھے کہ نبی آخر الزبال علیقے ان میں ہے ہوں گے۔ کیکن جب نبی آخر الزبال علیقے ان میں ہے ہوں گے۔ کیکن جب نبی آخر الزبال علیقے کی بحث ہوگئی جوان کے قبائل میں سے نہیں ہیں تو ان کی صفات بتادیں جو توریت میں پاتے تھا ور دوسری صفات بتادیں جو توریت میں نہیں تھیں تاکہ اُن کے عوام نبی آخر الزبال علیقے پر ایمان نہ لا تیں اور انکی ریاست باقی رہا اور رشوت ملی رہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ کی کتاب کے مضامین کو چھپانے پر عمید فہ کور ہو گئی ۔ یہود کے عام میں بیم من بہت نہا وہ تو کہ تعدید کا بیا اور اُن کو توجہ دلائی کہ حقیر دنیا کے حقیر مال کے لئے جو حرکتیں کرتے ہو آخرت میں اس کا نتیجہ بہت کہ اموال یہ جو کہ تیں دو گوال دنیا میں اور انکی تعدید کی چیزوں سے بہت کہ اموال یہ بیٹ کی ہور کتیں کرتے ہیں وہ گوال دنیا میں کھانے بیٹے کی چیزوں سے کہا ہوگا۔ یہ کم سے بیٹ کیا در ایعی خوال میں۔ جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ گوال دنیا میں کھانے بیٹے کی چیزوں سے کھار ہے ہیں بلکہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگارے بیٹ میں ہم نے کا ذرائعہ ہیں تازیادہ ہے اللہ تعالی کا عصد بہت زیادہ ہے اللہ تعالی اس سے بہائی کے ماتھ بات بھی نہ فرمائے گا اور اُن کو پاک بھی نہ کرے گا۔

اليس البرّان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغنري ولاين البرّمن المن المرد المن البرّمن المن البرّم البحر والمحلوكة والكِنْس والنّب بن والمال على حبّه ذوى الله بالله والبيرة والبيرة والمحلولة والمحلولة والمنال المال على حبّه وته وت الله برايان لائد ادا فرت كون براور فرهن براور تبول براور ابنول براور ابنا الم دراس كوب الموت الموت المن والمنالكين والمنالكين والمنالكين وفي الرّقاب والقالم المنالكة والمؤرد والمنالكين المنالكين والمنالكين من والمنالكين المنالكين المنالكين المنالكين المنالكين والمنالكين والمنالكين المنالكين المنالكين المنالكين والمنالكين والمنالكين المنالكين والمنالكين والمنالكين والمنالكين والمنالكين والمنالكين والمنالكين والمنالكين المنالكين المنالكين والمنالكين والمنالك والمنالك

#### اعمال حسنها وراخلاق عاليه كابيان

قضد الدراخان عالیہ کوایک ہی جگری ہے ہے جن میں بہت سے اعمال منداوراخلاق عالیہ کوایک ہی جگری خوا دیا ہے۔ لباب العقول (ص۲۲) میں بحوالہ مصنف عبدالرزاق حصرت قادہ نے قبل کیا ہے کہ یہودی مغرب کی جانب نماز پڑھتے تھے اور ایمان قبول نہ کرتے تھے ) لہذا پڑھتے تھے اور ایمان قبول نہ کرتے تھے ) لہذا آیت کیس البو اُن تُولُوا وُجُو هُکُمُ (الایت) نازل ہوئی۔ حضرت قادہ سے یہ بھی قبل کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی (کی تفصیلات) کے بارے میں سوال کیا اُس پر اللہ تعالی نے یہ تیت نازل فرمائی آپ نے اُس خص کو کا یا اور آیت کر کی پڑھ کرائے سُنادی۔

مفسرابن کیر لکھتے ہیں کہ جب پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا تھم ہوا پھر کھبٹریف کو قبلہ قراردے دیا گیا تو اہل کتاب اور بعض مسلمانوں کو شاق گزرا اللہ تعالی نے تحویل قبلہ کی تحکمت نازل فرمائی کہ کوئی جہت مقصود بالذات نہیں ہے۔ بندوں کا مقصود میہ ہے کہ اللہ تعالی کی فرما نبرداری کریں اس کے تحکموں کو مانیں جدھر زُرِج کرنے کا تھم ہواُدھر کرلیں۔ بس مید نیکی ہے اور تقویٰ ہے اور ایمان کا مل کا نقاضا ہے کہ اللہ کے تھم کے مطابق عمل ہوجائے مشرق یا مغرب کو رُخ ہوعند اللہ میہ کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابن عباس نے اسکی تغییر میں فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ نماز پڑھا کرواور دو سرے احکام پڑھل نہ کرؤ اور ضحاک کا بیول نقل کیا ہے۔ ولکن البو و التقوی ان تو دو اللفو ائص علی و جھھا لیعنی نیکی اور تقویٰ میہ ہے کہ ا

اس آید میں بہت سے نیک کام ذکور ہیں۔سب سے پہلے تو ایمان کا ذکر فرمایا اور اُصول عقائد بتادیے۔ایمان وہ

چیز ہے جس کے بغیرکوئی نیکی تبول نہیں ہے۔ یہودونصار کی ایمان تو لاتے نہیں تصاورات اپنے اپنے قبلہ کی طرف رُخ کرنے ہی کوسب کچھ بھتے تھے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ اصلی نیکی اُس مخص کی ہے جواللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر اور اس کے سب نبیوں پر ۔ جوشص ان چیزوں پر ایمان لائے گا۔اللہ کی کتاب یا اس کے کسی رسول کی تکذیب زرکرے گا اور رسولوں کے درمیان تفریق نہ کرے گا۔وہ مومن ہوگا پھر ایمان کے تقاضوں کے مطابق جواعمال کریگا اور جواموال خرج کرے گا اور جواتوال اُس سے صادر ہوں گے وہ سب نیکی اور تقوی کی میں شار ہوں گے۔

الله كى رضاك لئے مال خرج كرنا:

اصول عقائد بتانے کے بعد مال خرج کرنے کاعموی مدّیں ذکر فرمائیں۔اور مال کی محبت ہوتے ہوئے رشتہ داروں بیٹی میں شار فرمایا۔اور جوابے غلام ہیں جن سے اُن کے بیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو مال دینا نیکی میں شار فرمایا۔اور جوابے غلام ہیں جن سے اُن کے تابت کا معاملہ کرلیا (یعنی اُن کو کہد دیا کہ اتنامال لاکر دے دوتو آزاد ہو) ان کی گردنوں کے آزاد کرانے میں مال خرج کرنے کو نیک کاموں میں ذکر فرمایا۔لفظ علی خبتہ میں جو ضمیر مجرور مضاف الیہ ہے اس کا مرجع مضرین نے مال کو قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے یہ بھی احمال کا لا ہے کہ میضمیر اللہ تعالی کی طرف راجع ہوجس کا مطلب بیہ ہوگا کہ اللہ تعالی کی عرب کی وجہ سے اپنے مال کو وجو و خیر میں خرج کرتے ہیں۔لیکن پہلامعنی دوسرے معنی کو شامل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ جو خص کمار کی محبت میں خرج کرے گا۔

افضل الصدقه: صحیح بخاری ۱۹ اج ایس ہے کہ ایک فض نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم کون ساصد قہ اور نرج اب کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو ایسے وقت میں صدقہ کرے جبکہ تو تندرست ہوا ور فرج کرتے ہوئے فس بخوس بن رہا ہو۔ تجھے تنگدی کا ڈر ہوا ور مالداری کی اُمیدلگائے بیٹھا ہوا ور صدقہ کرنے میں تو اتی دیر نہ لگا کہ جب روح حلتی کو پہنچنے لگے تو تو کہنے گئے کہ فلال کو اتنا دینا (اب تیرے دینے اور اعلان کرنے سے کیا ہوگا) اب تو فلال کا ہوئی چکا۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ تندرتی کے وقت (جب کہ مرض الموت میں جتلائیس ہے) اللہ کی راہ میں فرج کرئے اس وقت فرج کرتا ہے تو نفس یوں کہتا ہے کہ فرج نہ کر پھر بھی نفس کے نقاضے کو دَبا حرف کی اور مالدار بننے میں دیر کئے گی۔ پہلے فوب مالدار، وجا و می خرج کرنا ہوئی کو گئی اور اللہ کی رضا کے لئے وجو و فیر میں فرج کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر فرج کرنا کی موت کے وقت صدقہ کرنا اور یہ کہنا کہ فلال کو اتنا دینا آئی وہ حیثیت نہیں رہتی جو تندر سی میں فرج کرنے کی ایس وائنا دینا آئی وہ حیثیت نہیں رہتی جو تندر سی میں فرج کرنے کے کہنا دیس وائی اور نہا کو الی کو ایس کی کیا۔

رشته دارول پرخرچ کرنے کی فضیلت:

مال خرج كرنے كے مصارف خير بتاتے ہوئے بہلے ذوى القُوبى كاذكر فرمايا عربى زبان ميں ذوى القوبى رشتہ داروں كو كہا جاتا ہے۔ سُنن الترفدى ميں ہے كدرسول الله سلى الله ليدوسلم نے ارشاد فرمايا كرسكين كوصد قد دينے ميں صرف صدقہ كارشتہ ہواً س كوصد قد دينے ميں (دو برا) ثواب ہے۔ (كيونكدوه) صدقہ بھى ہے اور

صلدر حی بھی ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلا اور بڑارشتہ ماں باپ کا اور اپنی اولا دکا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم جگہ جگہ دیا گیا ہے اور بیوی پر اور اولا د پر خرچ کرنے کی فضیلت بھی وار دہوئی ہے۔ ان رشتوں کے تعلق سے طبعی تقاضے کے باعث سب بی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے نہ صرف والدین اور اولا د بلکہ دور اور نزدیک کے دوسرے رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں بھی تو اب رکھا ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہو ریا کاری نہ ہو۔ جن پر خرچ کرے اُن پر احسان نہ جمائے۔ طعن و تشنیع نہ کرے۔ حضرت تو بان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل خرچ کرنا اُس دینار کا ہے۔ جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اور وہ دینار جے تو اپنے ساتھیوں پر جہاد میں خرچ کرے ( بعنی سب سے زیادہ اُفضل صدقہ ہے ) (صح مسلم)

حضرت ابومسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ مسلمان آ دمی کا اپنے گھروالوں پر ثواب بچھتے ہوئے خرچ کرنا صدقہ ہے ( یعنی اس میں بھی ثواب ہے ) صحح بخاری ص۳۲۳ج ا۔ بلکہ خرچ کرنے سے پہلے اُن لوگوں کا سب سے پہلے دھیان رکھنے کا تھم فر مایا جواپنے عیال ٹیں ہوں۔ (مشکلو ۃ المصابیح ص ۱۵) تینیموں برخرچ کرنے کی فضیلت

فوی القوبی کے بعد یتامی پرخرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ یہ پتیم کی جمع ہے۔ یتیم ان تابالغ بچوں کو کہا جا تا ہے جن کاباپ زندہ نہ ہو عمو آ ایسے بجے حاجت مند ہوتے ہیں۔ ان پرخرچ کرنے کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ اخرا جات کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی اُ کی دلداری کی جائے ۔ سنن ترفدی ہیں ہے کہ ارشاد فرمایا رسزل الله میں لی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرااور صرف اللہ کی رضا کیلئے ایسا کیا تو ہر بال جس پراس کا ہاتھ گزرے گا اسکے وض نیکیاں ملیس گی۔ اورضیح بخاری ص ۸۸۸ ہے کہ جی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہیں اور یتیم کی کفالت کر نیوالا جنت میں اس طرح ساتھ موں کے اس موقع پر آپ نے انگلیاں (انگو شے کے پاس والی اور بچو والی ) ساتھ ملاکردکھائی۔ آ جکل لوگوں میں بیرواج ہو گیا ہے کہ وہ تیموں پر اپنا مال تو کیا خرچ کرتے آئیں کا مال کھا جاتے ہیں۔ باپ کی میراث میں سے جو حصہ ان کو ملتا ہے۔ اُس کو دبالیتے ہیں۔ اپ کی میراث میں سے جو حصہ ان کو ملتا ہے۔ اُس کو دبالیتے ہیں۔ اپ کی میراث میں سے جو حصہ ان کو ملتا ہے۔ اُس کو دبالیت ہیں۔ اپ نی میراث میں سے جو حصہ ان کو ملتا ہے۔ اُس کو دبالیت ہیں۔ اپ نی میراث میں اور کیتا میں کو والے تر ہیں۔ یتیم کے مال پر قبضہ کرنے سے ذرائیں جمعوعتے۔ دبالیت ہیں۔ اپ نام یالا بی اولا دی تام کروالے تر ہیں۔ یتیم کے مال پر قبضہ کرنے سے ذرائیں جمعوعے۔

#### مساكين يرمال خرچ كرنا:

پھر مساکین پر مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا 'جن لوگوں کے پاس پھے بھی نہ ہوان کو سکین کہا جاتا ہے۔ان میں بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جواپی حاجت کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے 'دُکھ' تکلیف میں بھو کے پیاسے وقت گزار لیتے ہیں۔ایے لوگوں پر خرچ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جن کوسوال کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ تو سوال کر کے اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں۔لیکن آ برومند آ دمی سوال نہیں کرتا۔ایسے لوگوں کی تلاش رکھنی چاہئے۔ صیحے بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فرمایا کہ سکین وہ نہیں ہے جو (سوال کرنے کے لئے ) لوگوں کے پاس چکر لگا تا ہے۔ جے ایک لقمہ اور دولقمہ یا ایک محبور اور دو مجودیں واپس کردیتی ہیں۔ یعنی کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا (کیکن واقعی) مسکین وہ ہے' جوالی چر نہیں ہا تا جو اُسے بے نیاز کرے اور اس کا پیچ بھی نہیں چلنا تا کہ اس پرصد قد کیا جائے اور وہ سوال کرنے کے لئے بھی کھڑ انہیں ہوتا۔ سورة بلد مي فرمايا: فَكِلا الْفَتَحَمَ الْعَقَبَةُ وَمَا اَدُرِكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُ رَقَبَةِ اَوْ اِطْعَامُ فِي يَوُم ذِي مَسْعَةِ يَّتِيمُا ذَامَقُربَةِ اَوْمِسْكِينًا ذَامَتُربَةِ (سوكول كون كا تَحِرُ نذلكا اورات خاطب تَجْمِ معلوم ہے۔ كھائى كيا ہے؟ كُرون كا تحجُرانا (يعن غلام آزاد كرانا) يا بحوك كون من كى رشة داريتيم ياكى خاك شين كوكھانا كھلانا) اس ميں غلاموں كى آزادي ميں مدود ہے اور يمي اور سكين كوكھانا كھلانے كوگھائى كے پار كرنے ہے تجبير فرمايا - كيونكه يدچيزي نفس پرشاق بيل مسافر كوكها جاتا مسافر بي مال خرج كرنا: پر ابن سبيل برخرج كرنے كاذ كرفرمايا عربی زبان ميں ابن سبيل مسافر كوكها جاتا ہے ابہت مرتبراييا ہوتا ہے كي مسافر كے پاس سفر ميں خرج كرنے كا انتهام كيا جائے ۔ مياور كا حال معلوم ہوجائے تو ان برخرج كرنے كا انتهام كيا جائے ۔ مسافر كي مربح ملاحت كا جات كى طرح بھى انكى حاجت كا خالم الركوي تا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ كا مال دورا ہے اس الركوي اللہ كا كور يہ كا كا حال معلوم ہوجائے تو انكي مددكر دى جائے ۔ مسافر كے مربح من قرد بھى اللہ بواورا ہے اموال واملاک جا كداد كى وجہ نے فنى ہوليكن سفريں حاجت نديمو كيا تو اس پرخرج كرد كي اللہ واورا ہے اموال واملاک جا كداد كى وجہ نے فنى ہوليكن سفريں حاجت نديمو كيا تو اس پرخرج كرد كي اللہ وار الے كور يہ كے كا حكم :

سوال كر نے والے كور يہ كا كا حكم :

کھرسوال کرنے والوں کو دینے کا فرمایا۔ان لوگوں میں کئی تئم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں واقعی ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ان کوقو دینا بی چاہئے اورایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں یقین تونہیں کہ وہ حاجت مند ہوگالیکن اُس کے ظاہر حال اور غالب گمان سے ضرورت مند ہونا معلوم ہوتا ہے۔ان کو بھی دینا دُرست ہے۔

بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کرنے کی ممانعت:

مجوری میں بھوک دفع کرنے یا اور کسی حاجت کے پورا کرنے کے لئے کوئی مانگ لے اتواسکی مخبائش ہے۔ لیکن اس کو پیشہ بنالینا کسی طرح بھی درست نہیں۔ جن کوسوال کی عادت ہوتی ہودہ مانکتے رہتے ہیں۔ مال جمع کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زدیا جائے ۔ دنیا میں تو سوال کرنے والے بن کربے آ پروہوتے ہی ہیں۔ قیامت کے دن بھی ہے آ پروہوں گے۔ فرمایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ جس نے لوگوں سے ان کے مالوں کا سوال اس لئے کیا کہ مال زیادہ جمع ہوجائے تو وہ آگ کے انگاروں کا سوال کرتا ہے (جودوزخ میں اسے ملیں گے ) اب جا ہے کم کرے یا زیادہ کرے (رواہ سلم)

اوررسول الله صلى الله عليه وسلم نے يہ بھى ارشاد فرمايا كدانسان دنيا ميں برابرسوال كرتا رہتا ہے۔ يہاں تك كدوه قيامت ميں اس حال ميں آئے گا كداس كے چرہ برگوشت كى ايك بوئى بھى ندہوگى۔ (صحيح بخارى)

اس کاچرہ د ملے کرلوگ سمجھ لیس کے کہ ید نیا ہیں سائل تھا دہاں اپنے چیرے کی آبر دکھوئی تو یہاں بھی اس کاظہور ہوا۔ ایک صدیدہ میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کرخی کو اورٹھ یک ٹھا کہ بدن والے قوی آدمی کوسوال کرنا حلال نہیں ہے۔ الا یہ کہ ایسا مجبور ہو کہ تنگلاتی نے اُسے مٹی میں ملار کھا ہو ( لیسی نرین کی مٹی کے سوا اُس کے پاس پچھ نہ ہو ) یا قرضے میں مبتلا ہوگیا ہو جو ذکیل کرنے والا ہواور جس شخص نے مال زیادہ کرنے کے لئے لوگوں سے سوال کیا تو قیامت کے دن اُس کا چیرہ چھلا ہوا ہوگا۔ اور یہ مال گرم پھر بنا ہوگا جس کو جہم سے کیکر کھا تا ہوگا اب جی چاہتو کمی کرے اور چاہتو ذیا دہ کرے۔ ( مشابع میں ۱۹۲۳)

ہوخف کواپی اپنی ذمہ داری بتادی گئی مانگنے والا مانگنے سے پر ہیز کرے اور جس سے مانگا جائے وہ موقع دیکھ کرخر چی کرے ۔ سائل کوچیز کے بھی نہیں ۔ کیا معلوم ستحق ہی ہواور خور وفکر بھی کرکے حاجت مندوں کو تلاش بھی کرے۔ مسئلہ: جوفحض مسجد میں سوال کرتا ہے اُسے نہ دے۔

غلامول کی آزادی میں مال خرج کرنا:

مال فرچ کرنے کے سلسلہ میں سب آخر میں وقعی الوّقابِ فرمایاد قاب کو بھة کی جمع ہے۔ وقعہ گردن کو کہتے ہیں۔ مفسر
ابن کثیر لکھتے ہیں فی الوقاب سے مکا جوں کے آزاد کرانے میں مدودینا مراد ہے جوغلام کی کی ملکیت میں ہواورا کو آقا کہ دے
کہ اتنامال دے دوتو تم آزاد ہوتو اس کو مکا تب کہا جاتا ہے۔ ان کو مال دے کر آزاد کرادینا بھی وجوہ خیر میں سے ہواور او اس کا کا م
ہوتے مفسر بیضاوی کلھتے ہیں کہ قیدیوں کی جانوں کا فدید دے کرائن کا چھڑ الیمنایا فلام خرید کر آزاد کردینا بھی اس کے عموم میں شامل ہے
درجب بھی مسلمان اللہ کے لئے جنگ کرتے تھے اور شریعت کے مطابق جہاد اور قبال ہوتا تھا۔ اس وقت فلام اور بائدیوں کے مالک
ہوتے تھے۔ اب نداللہ کے لئے جہاد ہے نفلام ہیں نہ باغدیاں ہیں کوئی انسان کی انسان کا مالک نہیں ہے۔ پھر جب بھی مسلمان
اللہ کے لئے جنگ کریں گے اور اُصول شریعت پرلایں گے تو پھر غلام باغدیاں بقت میں آئیوں گاں شاماللہ تعالی۔

نماز قائم كرنا اورزكو ة اواكرنا: مال خرج كرنے كمواقع ذكر فرماكر فرمايا: وَاقَامَا الصَّلُوةَ وَاتَى الوَّكُوةَ قَ-يعنى تقوى كے كاموں ميں يہ بھى ہے كہ فرض نماز قائم كريں اورزكوة أواكريں فرمازا ورزكوة كى فرضيت كابيان پہلے بھى آ چكا ہے۔ اوپر مال كے مصارف خير بيان فرماكر نمازكے ساتھ ذكوة كو بھى ذكر فرمايا۔ مفسر بيضا وى فرماتے ہيں كہ پہلے مصارف ذكوة بيان كے اور پھرزكوة كى ادائيگى پرمتوج فرمايا پھركھتے ہيں كديہ بھى حمكن ہے كہ پہلے جو وجو و خيربيان كى جي

ان سے نفی صدقات مُر اد موں (اور نماز کے ساتھ زکو ہ کاذکر فرمانے میں اسکی فرضیت بتانا مقصود مو)۔

عَهِد بِوراً كُرِناً: نَيكَى اورتقوى كمام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَاهَدُوا (اورائِعِ عهدول کوپورکرنے والے جبدوں کوپورکرنے والے جبکہ وہ عہد کرلیں) ایفائے عہد کی شریعت میں بڑی ہمیت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عند نے بیان فرمایا کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہوا وربین فرمایا ہو کہ: آلا کا ایمن لِمَن کلا اَمَانَةً لَا وَکَلا مِن لِمَن کلا وَکُل ایمان ہیں جو امنت دار ہیں اور اس کا کوئی وین ہیں جو عهد کا پورا نہیں) ۔ (مشکلو ق المصابح عن شعب الایمان)

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس محض کے اندر چار خصلتیں ہوں گی خالص منافق ہوگا اور جس میں اُس میں سے ایک خصلت ہوگی تو یوں مانا جائے گا کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی تو جب تک کہ اُسے چھوڑ نہ دے۔

کی ایک خصلت ہے جب بت تک کہ اُسے چھوڑ نہ دے۔

(۱) جب بات کر بے تو جھوٹ ہوئے۔

(۲) جب بات کر بے تو جھوٹ ہوئے۔

(٣) جب جمكر اكرية كاليال بله (مح بناري الاا)

حضرت عبدالله بن عررض الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبد و کد سے والے

کے لئے قیامت کے دن ایک جمنڈانصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیفلاں بن فلاں کی دھوکہ بازی ( کا جمنڈا) ہے اوراس جمنڈے کے ذریعہ اُسے پہچانا جائے گا۔

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر دھو کہ دینے والے کے لئے ایک جمنڈ ابوگا۔ اور جتنابڑ ااس کا غدر بوگا اُسی قدروہ جمنڈ ااونچا موالے کے لئے ایک جمنڈ ابوگا۔ اور جتنابڑ ااس کا غدر بوگا اُسی قدروہ جمنڈ ااونچا ہوگا۔ (پھر فرمایا) خبر داراُس سے بڑھ کر بڑادھو کے بازکوئی نہیں جو گوام کا امیر ہواور عوام کو دھو کہ دے۔ (میج مسلم ۲۸۸۳) حضرت معقل بن بیارضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندہ کو الله تعالی کسی معامل کے خبر خوابی نہوکہ کے درخوابی نہورہ کے جماری خبر خوابی نہورہ کو وہ شکی خبر خوابی نہر کر دے) پھروہ اسکی خبر خوابی نہرکر دے) پھروہ اسکی خبر خوابی نہرکر دے) کھروہ اسکی خبر خوابی نہرکر دے تو وہ خض جنت کی خوشبونہ کو تھے گا۔ (میچ بخاری)

جولوگ بڑے وعدے کر کے حکومت حاصل کرتے ہیں یا حکومت کے چھوٹے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں پھروہ عوام کے ساتھ فدر کرتے ہیں اور سارے عہدو پیان توڑد سے ہیں اُن لوگوں کے حق میں ریکسی شخت وعیدیں ہیں فور کرلیں۔
مسئلہ: اگر کا فروں سے کوئی معاہدہ ہوتو اس کا پورا کرنا بھی لازم ہے۔ جب کسی قوم سے معاہدہ ہواوران کی طرف سے خیانت کا ڈر ہواوراس کے ختم کرنے میں مصلحت ہوتو پہلے یہ بتادیں کہ ہمارا عہد باتی نہیں رہا۔ اس کے بعد کوئی نئ کارروائی کر سکتے ہیں جو معاہدہ کی شرطوں کے خلاف ہوسورہ انفال میں ارشاد فرمایا: وَاللّهُ تَحَافَنٌ مِنْ قَوْمٍ خِیالَةً فَانْبِنَدُ اِلْیَهِمُ عَلَی سَواءِ اِنَّ اللّهُ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ (اورا گرآپ کوکی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہوتو آپ وہ عہدان کو اس طرح واپس کرد ہے کہ آپ اور وہ ہرا ہر ہوجائیں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کر نیوالوں کو پہند نہیں فرمات کی حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے خض کوٹل کیا جس سے عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ گا۔ (صحیح بخاری)

صابر بن کی فضیلت: پر صروالوں کی تعریف فرمائی اور فرمایا: وَالصّابِوِیْنَ فِی الْبَاسَاءِ وَالضّرَاءِ وَحِیْنَ الْبَاسُ اس مِیْنَ فِی الْبَاسَاءِ وَالطّرَّاءِ وَحِیْنَ الْبَاسُ اس مِیْنَ اور تکلیف کے زمانہ میں صبر کرنے کوئیکی اور تقویٰ کا والاکام بتایا ہے اور جنگ کے وقت جب کافروں سے مقابلہ ہواُس وقت جم کر ثابت قدی کے ساتھ مقابلہ کرنے کوئیکی اور تقویٰ کے کاموں میں شار فرمایا ہے سورہ انفال میں فرمایا۔ یَاایُّهَا الَّذِیْنَ امّنُوُ ا اِذَا لَقِیْتُمُ فِئَةً فَاثُبُتُواْ وَاذَ کُولُوا الله کَیْنُواْ الله کی نُولُوں کو میں میں خرمایا: اِنَّ الله یَعْدِم رہواور اللہ کا خوب کشت سے ذکر کرو۔اُمید ہے کہ کم کامیاب ہوجاد)۔ سورہ صف میں فرمایا: اِنَّ الله یُحِبُ الَّذِیْنَ یَقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفّاً کَا نَّهُمُ بُنیَانٌ مَّرُصُوصٌ (بِ شک الله تعالیٰ اُن لوگوں کو پند فرما تاہے جوا کی راہ میں اس طرح ل کراڑتے ہیں کہ گویاوہ ایک محارت ہے جس میں سیسہ پلایا گیا ہو) تو خالی اُن لوگوں کو پند فرما تاہے جوا کی راہ میں اس طرح ل کراڑتے ہیں کہ گویاوہ ایک محارت ہے جس میں سیسہ پلایا گیا ہو) ہوئیں وہ لوگ ہیں جوا ہے ایمان میں سے ہیں (کیونکہ ایمان قبلی کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں) اور ہوئیں وہ لوگ ہیں جوا ہے ایمان میں سے ہیں (کیونکہ ایمان قبلی کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں) اور ہوئیں وہ لوگ ہیں جوا ہے ایمان میں سے ہیں (کیونکہ ایمان قبلی کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں) اور

یا گانگا الزین امنوا کتب عکن کوالقصاص فی القتل الخورا کی بالک بالکی بالک بالکی بالک

الِيُهُو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ يَاولِ الْكَلْبَابِ لَعَكَّمُ تَتَقُونَ ﴿

ہے اور تمہارے کئے قصاص میں بری زندگی ہے اے عقل والو! تاکہ تم پرہیز کرتے رہو

قصاص اور دیت کے بعض احکام

قضسيي: جب كوئى شخص كسى كولل كردية أسكى جان كابدله جوجان سے ديا جاتا ہے۔قرآن وحديث ميں اس كو قصاص کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ قصاص قتل عمد ( یعنی قصداً جان کوتل کرنے ) میں ہوتا ہے۔جس کی تفصیلات کتب فقہ میں مرقوم ہیں۔لفظ قصاص مماثلت یعنی برابر پر دلالت کرتا ہے چونکہ جان کا بدلہ جان سے رکھا گیا ہے اس لئے اس میں حاکم محکوم وصغیر کبیرا درامیر وغریب میں کوئی فرق نہیں اور قبیلوں اور قوموں کے اعتبار سے جو دُنیا میں امتیاز سمجھا جاتا ہے قصاص کے قانون میں اسکا کوئی اعتبار نہیں اگر مقتول کے اولیاء سب یا کوئی ایک وارث جان کے بدلہ مال لینے پر راضی ہو جائے تواس مال کودیت (خون بہا) سے تعبیر کیاجا تاہے۔اگر کوئی مخص کسی کوخطاءً قتل کردے (جس کی گئے صور تیں ہیں اور جس کے احکام سورہ نساء میں ذکور ہیں) تو اس کے عوض مال واجب ہوتا ہے اس مال کو بھی دیت کہا جاتا ہے۔اگر کوئی شخص کسی کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کاٹ دیتواس میں بھی بعض صورتوں میں قصاص اور بعض صورتوں میں دیت واجب ہوتی ہے۔اعضاء کی دیت کوارش بھی کہاجا تا ہے۔اعضاء کے قصاص کا ذکر سورہ مائدہ میں آئے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں قصاص نفس کے بعض احکام ذکر فرمائے ہیں۔لباب العقول میں حضرت سعد بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جا ہلیت میں عرب کے دو قبیلے آپس میں برسر پر کاررہتے تھے اور اُن میں گشت وخون کی واردا تیں ہوتی تھیں۔ غلام اورعورتوں تک کوئل کر بیٹھتے تھے ابھی تک ان کے آپس کے قصاص یا دیت کے فیصلے نہ ہونے یائے تھے کہ دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کرلیا۔ اُن میں سے ایک قبیلہ دوسرے کے مقابلہ میں اپنے کوزیادہ صاحب عزت اور رفعت سمجھتا تھا اس لئے اُنہوں نے قتم کھائی کہ ہم راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ہمارے غلام کے بدلہ آزاد کو قل نہ کیا جائے اور ہماری عورت کے بدلہ دوسر مے قبیلہ کا مروقل نہ کیا جائے۔اس پر بیآیت نازل ہوئی۔جس میں ارشاد فرمایا کہ آزاد آزاد کے بدله اورغلام علام کے بدله اور عورت عورت کے بدلہ آل کی جائے۔اس شانِ نزول سے معلوم ہو گیا کہ اُلْعَبُدُ بِالْعَبُدِ اور

آلاً نفی بِالْاَنْ فی کایم مفہوم نیں ہے کہ غلام کے بدلہ آزاد آل نہ ہواور گورت کے بدلہ مرقبل نہ ہو۔ سورہ ما کدہ میں جو اُنَّ النَّفُسَ بِالْاَنْفُسِ فرمایا ہے۔ اس میں ہر جان کو دوسری جان کے برابر قرار دیا ہے۔ مفسراین کی رخت معرت ابن عیال ہے نفل کیا ہے کہ اہل عرب مرد کو عورت کے بدلہ آل سے نفل کیا ہے کہ اہل عرب مردکو عورت کے بدلہ آل کی سے نفل کیا ہے کہ اہل عرب پراللہ تعالی نے آنَ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ کَا حَمْ نازل فرمایا۔

#### قصاص اور وارثون كاحق

قل عد (جس میں قصاص ہے) اس پر قصاص لینا مقتول کے وارثوں کا حق ہے۔ مقتول کے جینے بھی شرعی وارث ہوں وہ سب قصاص کے ستحق ہیں لیکن چونکہ قصاص قابل تقیم نہیں ہے اس لئے اگر کوئی بھی ایک وارث اپناحق قصاص معاف کر دی اور جس نے قصاص معاف کر دیا وہ بھی دیت بھی ۔ اور جس نے قصاص معاف کر دیا اب وہ بھی دیت لے گا۔ یہاں اگر اس نے اپنے حصہ کی دیت بھی معاف کر دی تو وہ بھی معاف ہوجائے گی۔ ایک جان کی دیت سواونٹ ہیں۔ جس کی تفصیل ان شاء اللہ سورة نساء کی آیت و مَا کُانَ لِمُونُ مِن اَن یَقْتُلَ مُؤُمِنًا اِلّا حَطاً کی تغییر میں بان ہوگی۔ اگر قاتل اور مقتول کے ورثاء آپس میں مال کی کی مقدار معلوم پرسلے کرلیں تب بھی قصاص ساقط ہوجاتا ہے اور جو مال مصالحت یادیت کے طور پر وصول ہو مقتول کے وارث شری میراث کے حصوں کے مطابق اس کے مالک اور وارث ہوں گے۔ یہ دیت کے طور پر یا مصالحت کے ذریعہ مال لینا فریقین کی رضا مندی سے ہوسکتا ہے۔ وارث ہوں گے۔ یہ دیت کے طور پر یا مصالحت کے ذریعہ مال لینا فریقین کی رضا مندی سے ہوسکتا ہے۔

ہی کا بھم تھا۔اس اُمت کے لئے اللہ تعالی نے قصاص اور معانی اور دیت بینوں چیزیں مشروع فرمادیں۔(ابن کیر)
جب کوئی ایک وارث باسب وارث خون معاف کردیں یا دیت پر راضی ہوجا کیں اور دیت کا دینا واجب ہوجائے یا
مصالحت کے ذریعی آپس میں کچھ مال دینا طے ہوجائے تو اب مقتول کے ورثاء کوچاہئے کہ حسن مطالبہ کریں اور بخی اور تشد د
سے کام نہ لیس فَاقِبَاع بِالْمَعُووُفِ میں اس کا بھم فرمایا ہے اور قاتل پر لازم ہے کہ بغیر ٹال مٹول کے اور بغیر تقاضوں
کے وارثوں کو طے شدہ مال اوا کر دے و اُدَا آء اِلْیه بِاِحْسَان میں اس کا بھم دیا ہے۔ جب آپس معاملات طے ہو
سے تو دونوں فریقوں میں سے جو محض بھی زیادتی کرے گا وہ آخرت میں عذاب ایم میں گرفتار ہوگا۔اُسے مخت عذاب
دیا جائے گا۔مثل قاتل اگر دیت پر معاملہ کر کے دیت دیتے سے اٹکاری ہوجائے کہیں چھپ جائے فرار ہوجائے تو بیا سکی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوگا۔ ہر
طرف سے ظلم اور زیادتی ہے اور مثلاً مقتول کے اولیاء دیت کیکر بھی قبل کر دیں تو بیان کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوگا۔ ہر

فریق کے لئے عذاب دوزخ ہے۔حضرت أبوشری خزاعی رضی اللہ عند نے بیان فرمایا که رسول اللہ علی ہے میں نے سُنا ہے جو ک ہے کہ جس شخص کا کوئی خونی نقصان ہوجائے (لیعنی اُس کا کوئی عزیز عمر اُقل کر دیاجائے یازخم کی جائے ) تو اُسے بین چیزوں کا افقیار ہے قصاص لے لیا معاف کر دے یا دیت لے لیاس کے سواا گر کوئی چوتھا کام کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ پکڑلؤان میں سے کسی چیز کو اختیار کرنے کے بعد زیادتی کرنے واس کے لئے دوزخ ہے اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ (مکلؤ قالمصاح) میں سے کسی چیز کو اختیار کرنے کے بعد زیادتی کرنے واس کے لئے دوزخ ہے اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ (مکلؤ قالمصاح) میں برای زیر کی کرنے گیا ہے۔

قصاص کا قانون جاری کرنے اوراس کوعملاً نافذ کرنے ہیں بہت بڑی زندگی ہے۔اس مضمون کو وَلَکُمُ فِی الْقِصَاصِ حَیَواۃ میں بیان فرمایا ہے۔قصاص ہیں بظاہر قاتل کی موت ہے کیکن اُسے اُمت کے حق میں بڑی حیات فرمایا۔ کیونکہ جب قصاص کا قانون نافذ ہوگا تو قاتل بھی قل کرنے سے بچے گا اور برخض کے کنبہ اور قبیلے کے لوگ اس بات کے فکر مندر ہیں گے کہ ہمارے کی فردسے کوئی شخص آل نہ ہوجائے۔مفسراین کثیر لکھتے ہیں انکہ اربعہ اور جہور کا فدہب بیسے کہ اگر ایک شخص کو چندا دی ال کرق کرویں تو اُن سب کواس ایک مفتول کے موض قبل کیا جائے گا۔

یہ کے در رہ سعیدین المسیب نے بیان فرمایا کہ پانچ یا سات آ دمیوں نے کسی ایک مخص کو تنہائی میں پوشیدہ طور پر آل کر دیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پانچوں یا ساتوں کو ایک شخص کے قصاص میں آل کر دیا اور فرمایا کہ اگر شہر صنعا کے سارے آدمی مل کر بھی شخص واحد کو آل کرتے تو میں ان سب کو آل کر دیتا۔ (رواہ الک وروی ابخاری میں این عرق محمانی ا

قصاص عين عدل بأس كظلم كمناظلم ب

قصاص کا قانون نافذ ہونے سے اور اس پر عمل کرنے سے بہت ی جائیں پچی ہیں اور لوگ ایک دوسرے والی کرنے سے بازر سچے ہیں اس لئے قصاص کو بڑی حیات کا ذریعہ بتایا۔ بہت سے جائل قصاص کے قانون کو تلم سے تبییر کرتے ہیں۔

یوگ ظلم کامعنی بھی نہیں جائے ، ظلم کرنے والا تو قائل ہے جس نے ناحق قصد او عمد اکر کو آئی کو آئی کی آئی کے بدلہ ہیں قائل کو آئی کہ دیا عین انصاف ہے اس کو ظلم سے تبییر کر دینا جہالت اور جمافت ہے بیہ جائل کہتے ہیں کہ قائل کو آئی نہ کیا جائے بلکہ جبل میں ڈالدیا جائے اور نہیں سیجھتے کہ اس سے تو اور زیادہ آئی پرجرائت ہوجاتی ہے۔ آدی سیجھتا ہے کہ آئی تو کربی دول تھوڑی بہت جیل بھی تھا اور کھ کی اور غارت گری اور ڈیٹی اور فنٹ فساد کا ہے وہ جیل سے بالکل نہیں ڈرتے ۔ جیل کی دیاریں پھاند کر اور کھ کیاں تو آئی ہو آئی ہو اور گھا گیا جائے ہیں۔ جن لوگوں کے نزدیک انسان کی جانوں کی قیمت نہیں ہے وہ لوگ قصاص کو اچھانہ میں تھا تھا ہوں گی قیمت نہیں ہے وہ لوگ قصاص کو اچھانہ ہو تھا گھانے اس کی جانوں پر دھنہیں آئا۔ سندن اُبود اؤ دہم ہے کہ جس نے قصد آخل کیا تو اس میں قصاص ہے۔ اور جو خص قصاص نافذ کرنے کے بارے میں آئے جائے آئی اس پر اللہ کی لعنت ہے اور سب انسانوں کی احت ہے۔ (آخر صدیث میں کتاب الدیات)۔

قصاص یادیت معاف کرنائر براهملکت کاختیار مین نہیں ہے

د نیامیں ایک سے جاہلانہ قانون نافذہے کہ ملک کاسر براہ قاتل کی درخواست پراپنے ذاتی و جماعتی فائدہ کوسا منے رکھ کر قاتل کو معاف کر دیتا ہے۔ میشر بعت اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے مقتول کے وارثوں کوحق ہے کہ معاف کریں یا قصاص لیں یادیت لیں کسی امیر یاوز بریاصدریابادشاہ کومعافی دینے کااور وارثوں کاحق معاف کرنے کا بالکل اختیار نہیں ہے۔جو بھی کوئی سربراہ ایسا کرےگا۔وہ قانون قر آن کا باغی ہوگا۔اور اسکی سز اکامشتق ہوگا۔

كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضِرَ آحَكُ كُمُ الْمُونَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّ الْوَالِدَيْنِ

تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کوموت حاضر ہو جائے تو اپنے والدین اور قرابت داروں کے لئے وصیت کرے۔ مرچ میں دیس 25 مرم 20 مرم کے مربعی میں درسر درسر دار میں میں میں میں میں اس کے اپنے وصیت کرے۔

وَالْاَقْرُ بِيْنَ بِالْمُغْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿ فَهُنَ بَكُ لَهُ بِعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّهُمَّا

بشرطیکہ مال چھوڑا ہو۔ بی حکم لازم ہے اُن لوگوں پر جو خدا کا خوف رکھتے ہیں پھر جو شخص سننے کے بعد اُس کو بدل دے

ٳؿ۫ؠ۠ڬۼڮٳڷڹؚؽؘؽڲؠؙػؚڵۏٛڬٷٵؚڰٳۺؙڮڛٙڿؽۼ۠ۼڵؽٷؚۨڡ۬ؽؽؙۼٳؽؘۄڞۿۅؙڝ

اُس كا گناه انييں لوگوں پر بوگا جواُس كوتبديل كردي ك\_ب شك الله تعالى سننه والا ب جاننه والا ب سوجو محض وصيت كرن والے كى جانب سے كى

جَنَفًا أَوْ إِنَّمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُ مُ فَكُلَّ إِنَّهُ عَلَيْدٍ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَحِيْدٌ فَ

جانب داری یا گناه کاخوف کھائے پھران کے درمیان ملے کراد ہے سوأس پرکوئی گناه نبیں ہے۔ بے شک اللہ تعالی غفور ہے دھم ہے

وصیت کےاحکام

قضد بیں: اس آیت کریمہ میں والدین اور قرابت داروں کے لئے مال کی وصیت کرنا فرض قرار دیا ہے جب کی کی موت کے آثار معلوم ہونے لگیں تو وہ وصیت کردے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس وصیت کی فرضت میراث کے جھے مقرر ہونے کے بعد منسوخ ہو پھی ہے۔ والدین وارثوں میں شامل ہیں۔ جن کے حصے سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں فکور ہیں۔ اور وارث کے لئے وصیت جا کزنہیں ہے جب تک کہ دوسرے ورثاء کی اجازت نہ ہو لما ور دفی المحدیث لا وصید لوارث اخو جه الترمذی و ابو داؤ د اجازت وصیت کرنے والے کی موت کے بعد معتبر ہوگی۔ اگر دوسرے ورثاء جا وارث اخو جه الترمذی و ابو داؤ د اجازت وصیت کرنے والے کی موت کے بعد معتبر ہوگی۔ اگر دوسرے ورثاء جا وارث رشتہ واروں کے لئے وصیت کرنا جا کرنا جا کرنے جا گئی میں افر ہو سکتی ہے بہتر یہ ہے کہ مرنے والا کرنا جا کرنے بلکہ متحب ہے لیکن وصیت کا اُصول ہے ہے کہ وہ صرف تہائی مال میں نافذ ہو سکتی ہے ہیں وصیت کرے اور بہت سے بہت تہائی مال تک وصیت کرنے گئوائش ہے۔ جتنی بھی وصیت میں وصیت کرے اور بہت سے بہت تہائی مال تک وصیت کرنا کا گئی کے بعد جو مال بچا سکے تہائی مال تک وصیت کرنے گئونش ہے۔ جتنی بھی وصیت کر بے اسے تہائی مال تک وصیت کرنے کی گئونش ہے۔ جتنی بھی وصیت میں وصیت کرے بعد جو مال بچا سکے تہائی میں نافذ ہوں گی۔

اگرتہائی سے زیادہ مال کی وصیت ہوتو وہ بھی بالغ ور ٹاء کی اجازت سے مرنے والے کی موت کے بعد نافذ ہو سکتی ہے۔ اس کی زندگی میں جوکوئی وارث اجازت دے دے وہ معتر نہیں ہے۔ اگر وار ثوں نے اسکی زندگی میں تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کی اجازت دی تھی تو اسکی موت کے بعد منسوخ کر سکتے ہیں۔ اور وصیت کرنے والا جو پچھ وصیت کردے وہ بھی اپنی زندگی میں اللہ کے لئے خرچ کرتا رہے۔ اہل و بھی اپنی زندگی میں اللہ کے لئے خرچ کرتا رہے۔ اہل و عیال پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ صحیح طریقہ بہی اور بتائ اور مساکین پر بھی ۔ مساجد و مدارس کے لئے وقف کرے میں بنوائے۔ مدرسے کھولے۔

#### وصیت نافذ کرنے سے پہلے قرضے ادا کئے جائیں گے

وصیت کے بارے میں اول تو یہ قانون ہے کہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد باتی تہائی مال میں نافذ ہو سکتی ہے۔ دوسرے وصیت کے مطابق خرچ کرنے کا تعلق وارثوں ہے ہوجاتا ہے۔ وہ دیا نتداری سے خرچ کریں یا نہ کریں اس لئے جو پچھ فی سبیل اللہ خرچ کرنا چاہئے زندگی میں خرچ کر دے۔ البتہ ایسانہ ہو کہ گھر والے ضرورت مند ہوں۔ ان کی ضروری حاجتیں رُکی رہیں۔ اور یہ باہر خرچ کرتا رہے اور ایسا بھی نہ ہو کہ لوگوں کے قرضے چڑھے ہوئے ہوں اور سخاوت کے جوش میں ثواب کے کا مول میں خرچ کرتا رہے اور قرضوں کی ادائیگی رُکی رہے۔ اگر زندگی میں نیک کا مول میں خرچ نہ کرسکا اور موت سے پہلے وصیت کردی کہ فلال فلال جگہ اتنا مال خرچ کر دیا جائے۔ اور قرض خوا ہوں کے قرض کا ذکر چھوڑ دیا تب بھی پہلے قرضے ہی ادا کئے جائیں گا گراتنا ذیا دہ قرض ہے کہ جتنا مال ہے وہ سب انکی اوائیگی میں ختم ہوجاتا ہے تو نہ وصیت نافذ ہوگی نہ میراث میں کی کو پچھ ملے گا۔

مسئل نہ وصد ترکی زمیں سل فر اکنو کہ مقدم مرکہ اور کیٹر مشال اگر وصیت نافذ ہوگی نہ میراث میں کی کو پچھ ملے گا۔

مسئل نہ وصد ترکی زمیں سل فر اکنو کہ مقدم مرکہ اور کیٹر مشال اگر وصیت نافذ ہوگی نہ میراث میں کی کو پچھ ملے گا۔

مسکلہ: وصیت کرنے میں پہلے فرائض کو مقدم کیا جائے۔ مثلاً اگروصیت کرنیوالے نے جج فرض نہیں کیا تھایا اس کے فقہ زکوا تیں فرض ہوئی تھیں اورائس نے نہیں دیں یا کفارات واجہ ہیں جن کی ادائیگی باقی ہے۔ ان چیزوں کی ادائیگی کووصیت میں مقدم کرے۔اگراس نے فرائض اور واجبات کے ساتھ غیر فرض اور غیر واجب کا موں کی وصیت کردی تب بھی اُن لوگوں پر لازم ہے جن کے قبضے میں اُس کا مال آجائے کے فرائض اور واجبات کو مقدم کریں۔اگر چواس نے وصیت میں ان کا ذکر بعد میں کیا ہو۔

#### حج بدل کی وصیت:

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ قرضوں کی ادائیگی کے بعد تہائی مال میں وصیت نافذ ہو سکتی ہے (اگر چہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی وصیت ہو ) پس اگر جج بدل کی وصیت کی ہواور اس کے لئے کسی کو بھیجنا چا ہیں اور تہائی مال اس کے لئے کافی ندہو اور بالغ ور ثاءا سے پاس سے بقدر ضرورت تہائی سے زائد مال دے دیں تو بہتر ہے کیکن بیان پر واجب نہیں ہے۔

مسئلہ: یہ فج مرنے والے کے شہرے کی شخص کو بھیج کر کرائیں جوسواری پر جاکراس کی طرف سے فج کرلے اگر اسکی وصیت کی رقم کافی نہیں ہورہی ہواور اسکی وصیت کی رقم کافی نہیں ہورہی ہواور وصیت کی رقم کافی نہیں ہورہی ہواور ورثاءا پنے پاس سے بھی نہیں دیتے تو جس کسی شہر سے بھی آ دمی بھیج کر حج کرایا جاسکتا ہوو ہیں سے کسی کو بھیج و یا جائے اور وصیت کی رقم اس پرخرچ کردی جائے۔

گناه کی وصیت کرنا گناه ہے:

سمی بھی گناہ کی وصیت کرنا حلال نہیں ہے۔اگر کوئی شخص گناہوں میں مال خرچ کرنے کی وصیت کردی تو وہ نافذ نہ ہوگی۔شرک اور بدعت کے کاموں کے لئے کوئی شخص وصیت کردی تو وہ بھی نافذ نہ ہوگی۔اس کے متعلقین اور ور ثاء پر لازم ہے کہ اسکی اسطرح کی وصیت کونا فذنہ کریں۔

وَارِثُول کے لئے مال چھوڑ نابھی ثواب ہے

وارثوں کے لئے مال چھوڑ کر جانا بھی ثواب ہے صبحے بخاری (ص۳۸۳ج۱) میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ

عند نے بیان فرمایا کہ میں فتح مکہ کے سال ایسا مریض ہوا کہ بیمحسوں ہونے لگا کہ بھی موت آ نیوالی ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم میری عیاس بہت سامال ہوا در فرائفن میراث کے اعتبار سے ) صرف میری بیٹی کومیراث کا حصہ پنچتا ہے تو کیا میں اپنے بورے مال کی وصیت کر دول۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا دو تہائی مال کی وصیت کر دول۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا دو تہائی مال کی وصیت کر دول۔ آپ نے فرمایا ''ہائی ال کی وصیت کر دول۔ آپ نے فرمایا ''ہائی مال کی وصیت کر دول۔ آپ نے فرمایا ''ہائی مال کی وصیت کر سکتے ہوا در تہائی ( بھی ) بہت ہے۔ بلا شبہ اگرتم اپنے وارثوں کو ( جن کو عصبہ ہونے کے اعتبار سے میراث پنچتی وصیت کر سکتے ہوا در تہائی ( بھی ) بہت ہے۔ بلا شبہ اگرتم اپنے وارثوں کو ( جن کو عصبہ ہونے کے اعتبار سے میراث پنچتی کی صاحب ہے ) مال دار ہونے کی صاحت میں چھوڑ دو تو ہوگوں کے سامنے ہاتھ کھیلا یا کریں اور اس میں شک نہیں کرتم جو بھی کوئی خرچہ کرد گے جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو تہمیں ضرور اس کا اثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ ایک لقمہ اٹھا کرا پی ہوئی کوئی خرچہ کرد گے جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو تہمیں ضرور اس کا اثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ ایک لقمہ اٹھا کرا پی ہوئی کے منہ میں دے دو گواس کا بھی ثواب ملے گا۔

#### وصیت میں دریند کی جائے

حضرت جابر بن عبداللد رضی الله عندست روایت ہے کہ رسول الله تصفی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کہ جس مص کووصیت پرموت آئی (بینی وصیت کرکے مرا) وہ محج راستہ پراور سنت پرمرااور تقوی اور شہادت پرمرااور بخشا ہوا ہونے کی حالت میں مرا۔ (سنن ابن ماجری ۱۹۲۳) وصیبت کے بدلنے کا گنا ہ

جب وصیت کرنے والا وصیت کر کے وفات پا جائے تو اس کے ور ثاءاور جس کو اُس نے وصی یا مختار بنایا ہوائی طرح حاکم اور قاضی ان لوگوں پر ضروری ہے کہ مرنے والے نے جو وصیت کی اس کے مطابق شرعی اُصول پر نافذ کر دیں۔ وصیت کرنے والا تو دنیا سے چلا گیا اس کے اختیارات ختم ہو گئے۔ اب مال دوسروں کے قبضہ بیس ہے۔ ان لوگوں پر لا زم ہے کہ وصیت کو چھے طریقہ پر نافذ کریں جس کو جتنا دینا ہے اس کو و ہے سے در لیخ نہ کریں۔ فقراءاور مساکین کے لئے وصیت کی ہے آئیں معلوم محسی نہیں کہ ہمارے لئے وکئی وصیت کی اور آئیں اس کا پہتا ہمی نہیں کہ ہمارے لئے کوئی وصیت کی گئی ہے۔ اور بعض رشتہ دار جو دور رہتے ہیں اُن کے لئے وصیت کی اور آئیں اس کا پہتا نہیں ہے بیلوگ خود سے نقاضا کریں گئیں۔ اب جن کے قبضہ بیل مال ہے وہ دیں یا نہ دیں کم دیں زیادہ دیں وصیت کو علی کہ بیل کے اور آئی اور آئی اور آئی از گریں ہوگی۔ فَمَنُ مُ بَدُلُهُ بَعُدُ مَا سَمِعَهُ فَاِنْكُمَا وَلُهُمُ عَلَى وَصِیت مِسْ تَبْدِ بِلِی کُریں کے وار آئی اور آئی اور آئی بازیُرس ہوگی۔ فَمَنُ مُ بَدُلُهُ بَعُدُ مَا سَمِعَهُ فَانْكُمَا وَلُهُمُ عَلَى وَصِیت مِسْ تَبْدِ بِلِی کُریں کے وار آئی اور آئی از رُس ہوگی۔ فَمَنُ مُ بَدُلُهُ بَعُدُ مَا سَمِعَهُ فَانْكُمَا وَلُهُمُ عَلَى وَصِیت مِسْ تَبْدِ بِلِی کُریں کے وار آئی اور آئی بازیُرس ہوگی۔ فَمَنُ مُ بَدِ لَکُ مَنْ مُ اَلْ مَا سَمِعَهُ فَانْكُمَا وَلُهُمُ عَلَى اللّٰ عَالِی کُریں کے وار آئی اور آئی ترت میں بازیُرس ہوگی۔ فَمَنُ مُ بَدُلُهُ بَعُدُ مَا سَمِعَهُ فَانْكُمَا وَلُهُمُ عَلَى اللّٰ مُرکیں کے وار آئی کے اور آئی وار آئی کے ایک کو معلوں کے اور آئی کے اور آئی کے اور آئی کی کے اور آئی کی کے اور آئی کی کے وار آئی کے اور آئی کی کے وار آئی کے اور آئی کی کو وار آئی کے ایک کو کے اور آئی کی کے اور آئی کی کی کو کی کو کی کو کے وار آئی کے اور آئی کے اور آئی کے وار آئی کی کے وار آئی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی

الّذِيْنَ يُبَدِّلُونَهُ مِن اس مضمون كوبيان فرمايا ہے۔علامہ ابو بحريصاص احكام القرآن ميں لکھتے ہيں کہ اس آيت ہے معلوم ہوا کہا گرکوئی شخص وصيت کر ہم جائے (اورادائيگی کے لئے مال بھی چھوڑا ہو) تو اس کی آخرت کی ذمد داری ختم ہوگی اب ذمہ داری وارثوں پرآگی۔ اگر انہوں نے اوائیگی نہ کی تو وہ لوگ گنہگار ہول کے ان کا ادانہ کرنا تبدیل وصیت کی ایک صورت ہے۔ نیز علامہ وصاص لکھتے ہیں کہ جس کسی پرز کو قفر خرض ہوئی اور اسکی ادائیگی کے بغیر مرگیا۔ تو وہ گنام ہوگا اور زکو قرو کے والول نیز علامہ وصاص لکھتے ہیں کہ جس کسی پرز کو قفر خرض ہوئی اور اسکی ادائیگی کے بغیر مرگیا۔ تو وہ گنام ہوگا اور زکو قرو کے والول کے حکم میں داخل ہوگا اگر اس نے ادائیگی زکو ق کی وصیت کر دی اور ورثانے وصیت نافذ نہ کی تو وہ گناہ ہے بری ہوگیا اور اب وصیت بدلنے والے گنہگار ہول گے۔علامہ وصاص نے بیہ می کلاما ہے کہا گروصیت میں ظلم کیا گیا ہو مثلاً بورے مال کی وصیت کر دی یا ورثاء کی اجازت کے بغیر تہائی مال سے ذائد کی وصیت کر دی یا ورثاء کی اجازت کے بغیر تہائی مال سے ذائد کی وصیت کر دی یا ورثاء کی اجازت کے بغیر تہائی مال سے ذائد کی وصیت کر دی یا ورثاء کی اجاز ہو ہو کے انسان کی دی بھوٹھ کی انہوں ہے۔

آخر میں فرمایا: فَمَنُ خَافَ مِنُ مُوص جَنفاً اَوُ اِلْما فَاصُلَحَ بَیْنَهُمْ فَلَا اِلْمَ عَلَیْهِ ۔ (سووہ خض وصیت کرنے والے کی جانب ہے کہ جانب ہے کہ وارث کے درمیان سلح کراد ہے تو اس پر کوئی گناہ ہیں ہے ) بعض مرتبہ اییا ہوتا ہے کہ وصیت کر نیوالا خطا یا عمد اوصیت میں کوئی اییا طریقہ اختیار کر لیتا ہے جس میں کی وارث یا دوسر ہے کی رشتہ دار کی طرف میلان ہو جا تا ہے اوروصیت میں عدل باتی نہیں رہتا اگر ایسی کوئی صورت ہو جائے اور کی کو معلوم ہو جائے کہ ایسی وصیت کی ہے یا ایسی وصیت کرنے کا ارادہ کیا ہے اوروہ بھی میں پڑ کر موصی (وصیت کرنے والا) اورموصی لھم (جن کے لئے وصیت کی جائے) کے درمیان اصلاح کردے اوران کو مجھ طریقہ بتا دے جو شرعاً ورست ہو ۔ بوخض ایسا کرے گا اللہ اسکی مغفرت فرمائے گا ہو ۔ بو وصیت عادلا نہ نہ ہوا کی گئی صورتیں مغرین نے کسی یہ ہوں۔ اس میں ہائی میں ہے کہ دُور کے درشتہ داروں کے لئے وصیت کردے اور قریب کے درشتہ داروں کو چھوڑ دے ۔ اور بیں ۔ اس میں سے ایک میہ ہوئی کی بہانہ بنا کر پوتوں کو میراث نہیں گئی اور کی ایک میڈ وزیادہ مال پہنچانا چا بتا جاتی ہو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کوئی کا بہانہ بنا کر پوتوں کے لئے وصیت کردے تا کہ اُن پوتوں کے باپ کو مال زیادہ گئی وصیت کردے تا کہ اُن پوتوں کے باپ کو مال زیادہ گئی وصیت کردے تا کہ اُن پوتوں کے باپ کو مال زیادہ گئی وصیت کردے بوٹوں کے باپ کو مال زیادہ گئی وصیت کردے بوٹوں کی وصیت کردے بوٹوں کے باپ کو مال زیادہ گئی وصیت کردے بی کوئی اس میں کا میں میں ہوگا۔

مصرت أنس من الله عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے وارث کی میراث

ے کوئی حصہ کاٹ دیا۔ اللہ تعالی جنت ہے اُس کی میراث کاٹ دیں گے (سُنن ابن مجبہ)

يَالَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنْوُ اكْتِبَ عَلَيْكُو الصِّيامُ كَمَاكُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُو

اے ایمان والو! فرض کئے گئے تم پر روزے جیبا کہ فرض کئے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے

ڵۼۘڰؙڴۏؚؾۜڠٛۏٛڹ<sup>۞</sup>ٳؾٵڡٞٵڡۘۼؙڷؙٷۮؾٟ<sup>؞</sup>ڣؠڹڮٳڹڡؚؽڬٛۿڗڝٚڔؽۻٵٳۏۼڸڛۿؘڕٟڣۼؚڰڠ<sup>ڰ</sup>

تا کہ تم پر ہیز گار بن جاؤ چند دن کے روزے رکھ لوسو جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں کی گنتی

مِن أَيَّامِ أَخُرُ وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ وَن يَالَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو

كر كروز بركه لياورجن لوكول كوروزه ركفني طاقت بان كذمه بفديا يك مكين كهان كاليل جو شخص الي خوشي سكوكي خير كاكام كرلةوه

خَيْرُكُ وْ أَنْ تَصُوْمُوا خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ١

ال کے لئے بہتر ہے۔ اور یہ کہتم روزہ رکھوتمبارے لئے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو

# رمضان کےروزوں کی فرضیت اورائکے ضروری احکام

قف مدیو: ان آیات میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا اعلان اورا ظہار فرمایا ہے۔حضرت عبداللہ بن عمرُّ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔(۱) اس بات کی گواہی ویٹا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بیرکہ (حضرت) محمد (مصطفیٰ علیقے ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔(۲) نماز قائم کرنا (۳) زکو ۃ اواکرنا (۴) ج کرنا (۵) رمضان کے روزے رکھنا۔ (صبح بخاری)

نماز اورروزہ دونوں بدنی عبادتیں ہیں اورز کو قالی عبادت ہے اور ج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے بدنی محنت بھی ہوتی ہے
اس لئے وہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ نماز تو نبوت کے پانچویں ہی سال مکہ معظمہ ہی میں فرض ہوگئ تھی جو
شب معراج میں عطاء کی گئی۔ اور رمضان شریف کے روز ہے بھرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی فرض ہوئے۔ جس
طرح نماز اور زکو ق کہلی اُمتوں پر فرض تھی۔ اس طرح سے روز ہے بھی اُن پر فرض تھے کھکما محبیب عکمی اللّذین مِن قَبُلِکُمُ
میں یہ بتایا ہے کہ روز ہے کئی ٹی چیز ہیں ہیں یہ پہلی اُمتوں پر بھی فرض ہوئے تھے انہوں نے بھی روز ے رکھے تھے تم بھی رکھو۔
روز ہے سے صفت تقوی کی بید اہوتی ہے

پھرروزہ کی حکمت اور فائدہ بتاتے ہوئے فرمایا کَعَلَّکُمُ تَتَقُونَ روزے رکھنے سے نفس کے تقاضوں پر ذر پڑتی ہے اور تو کی شہوانیہ میں ضعف آتا ہے اور تقوی صغیرہ کبیرہ ظاہرہ اور باطنہ گنا ہوں سے نکنے کا نام ہے۔ آیت کر بہیں بتایا کہ روزہ کی فرضیت تقوی کا حاصل کرنے کے لئے ہے بات سے ہے کہ انسان کے اندر بہیست کے جذبات ہیں نفسانی خواہشات ساتھ لگی ہوئی ہیں جن سے نفس کا اُبھار معاصی کی طرف ہوتا رہتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے بہیست کے جذبات کمزور ہوتے ہیں اور نفس کا اُبھار کم ہوجاتا ہے اور شہوات ولڈ ات کی اُمنگ گھٹ جاتی ہے۔ پورے رمضان کے جذبات کمزور ہوتے ہیں اور نفس کا اُبھار کم ہوجاتا ہے اور شہوات ولڈ ات کی اُمنگ گھٹ جاتی ہے۔ پورے رمضان کے

روز ب رکھنا ہرعاقل بالغ مسلمان پرفرض ہے۔ ایک مہیندون میں کھانے پینے اور جنسی تعلقات کے مقتفی پھل کرنے سے
اگر باز رہے تو باطن کے اندرایک کھاراورنس کے اندرسدھار پیدا ہوجا تا ہے اگر کوئی شخص روز نے اُن احکام و آواب کی
روشی میں رکھ لے جواحادیث میں وارد ہوئے ہیں تو واقعۂ نفس کا تزکیہ ہوجا تا ہے۔ جوگناہ انسان سے سرز د ہوجاتے ہیں
ان میں سب سے زیادہ یہ چیزیں گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ ایک منہ دوسری شرمگاہ۔ دھنرت امام تر فدی رحمۃ اللہ علیہ نے
مضرت اُبو ہریہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ کون ی چیز دوز خ
میں داخل کرانے کا ذریعہ ہے گی۔ آپ نے جواب دیا۔ الفعم و والفرج ، یعنی منہ اور شرمگاہ (ان دونوں کو دوز خ میں
داخل کرانے میں زیادہ دخل ہے) روزہ میں منہ اور شرمگاہ دونوں پر پابندی ہوتی ہے۔ اور فہ کورہ دونوں را ہوں سے جو ہوگئاہ
ہوسکتے ہیں روزہ ان سے باز رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے ای لئے تو ایک حدیث میں فرمایا کہ: اَلْصِیّناہُ جُنَّة یعنی روزہ
وصال ہے (گناہ سے اور آتش دوز خ سے بچا تا ہے (بخاری ص ۲۵۲ ج))

اگرروزه کو پورے اہتمام اوراحکام وآ داب کی ممل رعایت کے ساتھ پوراکیا جائے تو بلاشبہ گناہوں سے محفوظ رہنا آسان ہوجا تا ہے۔خاص روزه کے وقت بھی اس کے بعد بھی اگر کسی نے روزہ کے آ داب کا خیال نہ کیاروزہ کی نیت کرلی کھانے پینے اورخوا ہش نفسانی سے بازر ہا گرحزام کمانے اور فیبت کرنے میں لگار ہا تو اس سے فرض تو اداہو جائے گا۔ گرروزہ کی برکات و ثمرات سے محرومی رہے گی۔جیسا کہ شن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المحقید کہ اُس) کو بھاڑ نہ ڈالے )۔اور نے ارشاد فرمایا المحقید کہ اُس) کو بھاڑ نہ ڈالے )۔اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ: من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس اللہ حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه (جو محض روزہ رکھ کرجھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو پھھ حاجت نہیں کہ وہ (گناہوں کو چھوڑے بغیر) محض کھانا بینا چھوڑ دے۔(بخاری)

معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور جنسی تعلقات چھوڑنے ہی سے روزہ کامل نہیں ہوتا بلکہ روزہ کوفواحش و محرات اور ہرطر رح کے گنا ہوں سے محفوظ رکھنا لازم ہے روزہ مندیس ہواور آ دمی بدکلامی کرے بیاس کے لئے زیب نہیں دیتا۔ اس لئے تو سرورعا لم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: واِذَا اکانَ یَوْمُ صَوْمِ اَحَدِثُمُ فَلَا یَوْفَتُ وَلَا یَصْخَبُ فَان سَابُہ اَحَدً اَوْ قَاتَلَهٔ فَلْیَقُل اِنّی اِمْرُءٌ صَائِمٌ (لیعی جبتم میں سے کی کاروزہ ہوتو گندی با تیں نہ کرے۔ شور نہ چائے اگر کوئی محض گالی گلوچ یالڑائی جھڑا کرنے گلے تو (اس کو گالی گلوچ سے جواب نہ دے بلکہ) یوں کہد دے کہ میں روزہ دار آ دمی ہوں۔ (گالی گلوچ کرنا یالڑائی کرنا میرا کام نہیں) ( بخاری )

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا فخرینی آ دمص لی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سے روزے دارا یسے ہیں ہیں جن کے لئے (حرام کھانے یا حرام کا م کرنے یا غیبت کرنے کی وجہ سے ) پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور بہت سے تبجد گزارا سے ہیں جن کے لئے (ریا کاری کی وجہ سے جا گئے کے سوا کچھ بیں) (مفکلو ۃ المصابح ص ۱۷۷)

ایکامًا معنفو دات فرما کرید بتایا که بیچندون کے روزے ہیں۔ان روزوں کورکھ لینا کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔اس کے بعدم بیض اور مسافر کیلئے آسانی بیان فرمانی کہ وہ اپنے ایام مرض اور ایام سفر میں روزہ ندر کھیں تو رمضان گزرجانے کے بعد

دوسرے دنوں میں اپنی ہی گنتی کر کے روزے رکھ لیں۔ یعنی چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔اسکی توضیح آئندہ سب سے دمار مدیسے برگ روش اور ا

آیت کے ذیل میں آئے گی۔ان شاء اللہ!

بیجوفرمایا و عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْبَةٌ طَعَامُ مِسُجِیْنِ (کجولوگروزه رکھنے کی طَاقت رَکھتے ہیں ان پرفدیہ ہے ایک مسکین کے کھانے کا) یہ ابتدائی علم تھا۔ سنن ابوداؤد میں ۲۰ سے اپر ہے کہ جب رسول الله علی الله علی الله مسکین کے کھانے کا) یہ ابتدائی علم تھا۔ سنن ابوداؤد میں ۲۰ سے اپر ہے کہ جب رسول الله علی الله مسکورونه تھریف لائے تو (ہرماہ) تین دن کے روز در کھنے کا حکم فرمایا پھر رمضان کے روز وں کا حکم نازل ہوگیا۔ لوگوں کوروزه رکھنے کی عادت نہی ۔ اور روزه رکھنے اُن کے لئے بھاری کام تھا۔ لہذا یہ اجازت تھی کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی جو تھی جو تھی ہوئی دوزه ہرکھے وہ ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ پھر آیت کریمہ فَمَنُ شَبِهِدَ مِنْکُمُ الشَّهُرَ فَلْیَصُمُهُ نازل ہوگی (اور طاقت ہوتے ہوئے روزہ ندر کھنے کی اجازت منسوخ ہوگی) اور سب کوروزہ رکھنے کا حکم ہوا۔ البتہ مریض اور ممافر کے لئے اجازت باقی رہی کہوہ درمضان میں روزہ ندر کھیں اور بعد میں روزہ رکھ لیں۔ مندامام احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے طویل حدیث نقل کی ہے جس میں یہ ہے۔

#### روزول کے احکام میں نتین انقلاب

کہ نماز کے احکام میں تین چیزوں میں انقلاب ہوا ہے اور دوزوں کے احکام میں تین چیزوں میں انقلاب ہوا ہے۔ اسکے بعد م نماز کے تین انقلاب ذکر کرنے کے بعد روزہ کے تین انقلاب بول ذکر کئے۔ (۱) رسول اللہ علی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر ماہ تین دن کے روزے رکھتے تھے اور عاشورا کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے اور آبیت کریمہ یکا آٹی تھا الگیدیئن امَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کُمَا کُتِبَ عَلَی اللّٰدِیُنَ مِنُ قَبُلِکُمُ نازل فرمائی جس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا تھم بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ جولوگ روزہ رکھ سکتے ہوں۔ انہیں اختیار ہے کہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہیں تو ایک روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا وین پیکھانا کھلا ویناروزہ رکھنے کے عوض کھا ہے کہ دیا۔

(۲) پھر اللہ تعالیٰ شانۂ نے اس کے بعد والی آیت شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِی اُنُوِلَ فِیْدِ الْقُرُانُ (آخرتک) نازل فرمائی اس آیت میں ہے جو خض ماہ رمضان میں موجود ہو فرمائی اس آیت میں ہے جو خض ماہ رمضان میں موجود ہو اس کاروزہ رکھے اس آیت ہے تھی ماہ رمضان میں موجود ہو اس کاروزہ رکھے اس آیت ہے تھی ماہ رمشان میں روزہ رکھنا فرض کردیا گیا اور طاقت رکھنے والے کوروزہ ندر کھ کرفدید ہے کی جواجازت تھی وہ منسوخ کردی گئی اور مریض اور مسافر کے لئے رُخصت باتی ربی (کدوہ رمضان میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں بعد میں روزہ رکھ لیں) اور روزہ ندر کھ کرفدید دینے کا تھم ایسے بوڑھے کے لئے باتی رہا جوروزہ رکھنے سے عاجز ہو۔

(۳) روزے کی راتوں میں کھاتے پیتے تھے اور عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ جب تک کہ سونہ جائیں۔ اگر کوئی شخص سوگیا (اگر چہ رات باقی ہوٹی) تو ان کا موں میں ہے کوئی کام کرنا جائز نہ تھا۔ اس کے بعد بیہ ہوا کہ ایک انساری صحابی جن کا نام صِر ُ مَه تھا وہ روزہ کی حالت میں دن بھر کام کرتے رہے شام کو گھر آئے تو عشاء پڑھ کر سو گئے۔ اور اب سونے کی وجہ سے کچھ کھا بی نہ سکے کیونکہ سوجانے والے کو اجازت نہتی کہ باقی رات میں کھائے پیئے۔ ان کو اس حال میں صبح ہوگئی اور روزہ بھی رکھ لیا۔ رسول اللہ علی ہے گئے نے اُن کو دیکھا کہ اُن کے جم میں تکلیف کے آثار محسوس ہورہے ہیں آپ

نے فرمایا کیابات ہے میں تہیں خت تکلیف میں دیکے رہا ہوں۔ اُنہوں نے اپنا سارا واقعہ سُنایا اور ایک بیدواقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے سوجانے کے بعد آنکہ کھلنے پر کسی باندی سے یا بیوی سے جماع کرلیا۔ پھررسول اللہ علی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنا واقعہ سُنایا۔ اس پراللہ تعالیٰ نے آیت شریف: اُحِلَّ لَکُمُ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَتُ اللّٰی نِسَاءِ مُحُمُ نازل فرمانی۔ (جس صحابی نے نیم آجانے کی وجہ سے کھائے بینے بغیردوسرے دن روزہ رکھ لیا تھا۔ ان کا واقعہ مح بخاری میں ہے)

فرمائی۔ (جس محافی نے نیند آجانے کی وجہ سے کھائے ہیے بغیر دومرے دن روزہ رکھ لیا تھا۔ ان کا واقعہ جن بخاری ہیں ہے)

صحیح بخاری میں حضر سابن افی لیلی تابعی سے قل کیا ہے کہ حضر سر درعالم محمد اللہ ہے کے محابہ نے آج سے بیان کیا

کدمضان کے دوزہ چھوڑ دیتا تھا اور ان کو آئی تابعی سے قل کیا ہے کہ حضر دوزاندا کی مسکین کو کھا بڑا کھا کھو تا وہ وہ وطاقت

ہونے کے دوزہ چھوڑ دیتا تھا اور ان کو آئی اجازت دی گئی تھی کھراس تھم کو و آئی تصور مُوا و خیر و گئی کہ نے مشور خریا۔ اور

سب کو روزے رکھنے کا تھم دیا گیا۔ حضر سے ابن عرف نے بھی فیلڈ میڈ طعام میسٹری نین کی تلاوت کی اور فرمایا کہ بیاجازت منسوخ ہوچھی ہان روایا سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ روزہ در کھنے کی طاقت ہوتے ہوئے ہی روزہ در کھا کہ فیر ایک ہوگی البتہ جو حض بالکل ہی عاجز منسوخ ہے۔ اب تو روزہ روکھنا ہی ہوگا۔ اور اس میں جو تکلیف اور مشقت ہوگی و میڈ داشت کرنی ہوگی البتہ جو حض بالکل ہی عاجز موجور وزہ رکھنی نہیں سکا آس کے لئے فدید کا تھی اور مشقت ہوگی وہ کہ داشت کرنی ہوگی البتہ جو حض بالکل ہی عاجز موجور وزہ رکھنی نہیں سکا آس کے لئے فدید کا تھی ہواراحاد میٹ شریف کی تصریحات کے بعداب اس تاویل کی ضرور سے خیر الم فلو کے خیر الم فلو خیر گئی آئی (کہ جو بھی خض اپنی خوش ہے کوئی نیک کام کرے گاتو بیاس کے لئے بہتر ہے )۔

تکھو تھوڑ کو تو کھنی گئی گئی تھیں گئی تھیں ہوگی نیک کام کرے گاتو بیاس کے لئے بہتر ہے )۔

اس کا ایک مطلب توبیہ کہ پورے ماہ در مضان کے دوزے فرض کئے گئے ہیں۔ان فرض روزوں کے علاوہ اگر کوئی فخض اپنی خوثی نے فل روزے رکھ لے توبیاس کے لئے بہتر ہے جیسا کہ بی بخاری ص ۲۵ سی ایم بی جہب ایک خفس نے رسول اللہ علیات سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کے لئے پانچ نماز ورس کی فرضیت بتا دی اس پراس نے رسول اللہ علاوہ بھی بھے پر بھے ہے آپ نے فرمایا کہ ان کے علاوہ اورکوئی نماز فرض بھی اللہ یہ کہ اپنی خوشی سے فلل میں پڑھو اور کوئی نماز فرض بھی اللہ یہ کہ اپنی خوشی سے فلل میں پڑھو اور کے بھی آپ نے وہی سوال کھی کیاان کے علاوہ بھی پراور روز ہی ہی ہیں ۔ آپ نے فرمایا۔ان کے علاوہ اورکوئی روزہ فرض نہیں اللہ یہ کہ اپنی خوشی سے فلی روزے دکھ او۔الفاظ کے عموم میں ہر نیک کام کر رکھ انداز موزہ ہوگا۔وہ اس کا صلہ پائے گا اور اجروثو اب کا سخق ہوگا۔ جو اسکی آخرت کے لئے بہتر ہوگا اور دوسر امطلب علائے تغییر نے یہ کھا ہے کہ ایک روزہ کا فدیدا یک مسکین کو کھا نا دینا ہے اگر کوئی خض اپنی خوشی سے ذاکد دید ہے وہ بہتر ہے۔

آیت کے آخریں فرمایا: وَآنَ مَصُو مُوا خیر لُکُمْ اِن کُنتُمْ مَعْ لَمُونَ علامه اَلویکر بصاص فرمات بیل کهاں کا تعلق ان لوگوں ہے ہے جن کوشر وع میں تدرست اور گھر پر مقیم ہوتے ہوئے روزہ ندر کھنے اور اسکی جگدفدید دیے کی اجازت دی گئی تھی۔ باوجود روزہ ندر کھنے اور فدید دینے کی اجازت کے بیفر مایا کہ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ روزے کی جو خیر وبرکت ہا اور اس کا جوروحانی نفع ہے۔ روزہ ندر کھکر فدید دینے میں وہ نفی نہیں ہے۔ علامہ بصاص فرماتے ہیں یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ بین ایک کی جو کہ اس کا تعلق اللہ بین ایک بھر میں قضا کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی فرمایا کہ وہ بھی رمضان ہی میں روزہ ندر کھکر بعد میں قضا کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی فرمایا کہ وہ بھی رمضان ہی میں روزہ

فَعِلَ اللَّهِ مِنْ آيًا مِ الْحَرْ يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرُ وَلِتُكُو لُوالْعِدَة

تو دوسرے دنوں کی گنتی کر کے روزے رکھ لے۔اللہ تمہارے لئے آسانی کاارادہ فرماتا ہے۔ دشواری کاارادہ نہیں فرما تا اور تا کہتم گنتی بوری کیا کرو۔

<u>وَلِثُكَلِبِّرُ وِاللَّهُ عَلَى مَاهَلَ كُذُولَعَ لَكُثْرُ ثَشَكْرُ وْنَ ٥</u>

اورتا كيتم اس برالله كى برائى بيان كروكه أس فيتم كوبدايت دى اورتا كيتم شكركرو

## قرآن مجيدرمضان المبارك ميں نازل كيا گيا

قضسيد : اس آيت شريفه ميں ان دنوں كي تعين فرمادى گي جن ميں روزے ركھنا فرض ہے پہلى آيت ميں آيا مًا مَّعُدُو دَاتٍ فرما يا اوراس آيت ميں ما ورمضان كا صاف نام لے كريان فرما ديا كہ جو خض اس ماہ ميں موجود مو وہ روزے ركھا اور ساتھ ہى رمضان المبارك كى ايك دوسرى فضيلت بھى بيان فرما دى اور وہ يہ كداس ماہ ميں قر آن مجيد نازل ہوا۔ اس آيت ميں ارشا دفر مايا كرقر آن مجيد ما ورمضان ميں نازل كيا گيا اور سورہ قدر ميں فرمايا كرلية القدر ميں نازل فرمايا۔ الن دونوں باتوں ميں كوئى تعارض نہيں ہے كوئكہ ليا ة القدر رمضان المبارك ميں ہوتی ہے۔ اگر كوئى خض يہ سوال كرے كہ قر آن مجيد تو تھوڑ اتھوڑ اكر كے ئيس سال ميں نازل ہوا۔ پھراس كا كيا مطلب ہے كدر مضان المبارك ميں نازل ہوا۔ اس كا جواب يہ ہے كدومضان المبارك ميں نازل ہوا۔ اس كا جواب يہ ہے كہ وہ قدر ميں لوح محفوظ سے پورا قر آن مجملة و احدة (اكھا) آسان دنيا بينازل كيا گيا اور بيت

ال کا جواب پیہے کہ بھپ کدریں ہوں مقوظ سے پورا سرا ای جملہ والحدہ را تھا) اسمان دیا پرمارل میا سیادر بیت العزت میں رکھ دیا گیا۔ پھروہاں سے حضرت جبرئیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا حسب الحکم لاتے رہے۔ (تفسیر قرطبی)

یہ جوفر مایا فَمَنُ شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهُوَ فَلْیَصُمُهُ اس میں ہرعاقل وبالغ مسلمان مردعورت پر رمضان کے روزوں کی فرضیت کی تصریح فرمادی \_البتہ مسافر اور مریض اور حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کواجازت دی گئی کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں اور بعد میں رکھیں ۔ان مسائل کی تفصیلات حدیث اور فقد کی کتابوں میں فرکور ہیں جن میں سے بعض مسائل ان شاء اللہ ابھی نقل کریں گے۔

دنیامیں جب سےسلسلہ مواصلات کی آسانی ہوگئ ہے اور تیز رفتار طیارے گھنٹوں میں مہینوں کی مسافت پر پہنچاد سے

ہیں اس وقت سے بیسوال سامنے آنے لگا کہ کوئی شخص کسی ملک میں تھا وہاں اس نے میں روز سر کھ لئے پھر وہ کی ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں ایک دو دن ابھی رمضان کے ختم ہونے میں باقی ہیں تو وہ ان دنوں میں کیا کر سے احتر کے زد دی اس سوال کا جواب ہیہے کہ وہ جہاں پہنچا ہے وہاں چونکہ رمضان موجود ہے اس لئے ان دنوں کے روز سے رکھے آیت فَمَنُ شَھِدَ مِنْکُمُ الشَّهُرَ فَلْیَصُمُهُ کاعموم اسی کومتقاضی ہے۔ اور فقہاء نے یہ جولکھا ہے کہ رمضان کے دن میں بروزہ نابالغ 'بالغ ہوجائے یا کوئی حیض والی عورت پاک ہوجائے تو وہ رمضان کے احترام میں شام تک نہ کھائے پیئے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جوآ دمی ایسے علاقہ میں پہنچ گیا جہاں ابھی رمضان باقی ہو وہ رمضان کا احترام کر سے احترام کی دوصور تیں میں ایک یہ کہ دوزہ در کے اور یہ دوزہ رکھنا آیت کے مطابق ہے ۔ البذا ایسے خص کوروزہ بھی رہفتا ہے ۔ مطلق نیت صورت ہے کہ روزہ در کے لیا جا ہے ۔ مطلق نیت سے نقل مورد اور مان کا احترام کی خوالی کے زد کیان دنوں کے دوزہ ادم جوائے وہ میں اور دورہ کی نیت کر لی اور خدائے تعالیٰ کے نزد کیان دنوں کے دوزہ اور جاتا ہے اور در مضان کا احترام بھی ہوجائے گا۔ ورنقل کا ثواب مل جائے گا اور دمضان کا احترام بھی ہوجائے گا۔

مريض اورمسا فركوروزه نهر كھنے كى اجازت اور بعد ميں قضار كھنے كاحكم

بیارشادفر مانے کے بعد کہ'' جو شخص ماہ درمضان میں موجود ہواس کے روزے رکھے''مریض اور مسافر کوروزہ ندر کھنے
کی اجازت دی۔ اور ساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ جتنے دنوں کے روزے رمضان المبارک میں مسافر اور مریض نے بہیں رکھ
وہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں اتنی ہی گئتی کرے جتنے روزے چھوٹے اور ان کی قضار کھلے علامہ جصاص
فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالی نے مطلقا استے دنوں کی گنتی کر کے قضا کرنے کا تھم فرمایا ہے جتنے دن کے روزے رہ گئے
ہیں اور لگا تار قضار کھنے کی کوئی قید اور شرط نہیں لگائی اس لئے روزوں کی قضا کرنے والامتفرق طور پر رکھلے یالگا تار رکھ
لے دونوں طرح درست ہے۔ اور یکوئی کہ اللہ بیٹ کم الکی سُن سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر دوسرا رَمضان آئے تک پہلے رمضان کے قضار وزے ندر کھے تو اب اس موجودہ رمضان کے روز دی رمضان کے روز وں کی قضا بعد میں کرلے البتہ جلد سے جلد قضار کھ لینا بہتر ہے اس میں مسارعت الی الخیر ہے اور چونکہ موت کا کچھ پہتے ہیں اس لئے ادائیگی فرض کا اہتمام بھی ہے۔

مسکلہ: ہرمریض کواجازت نہیں ہے کہ بعد میں تضار کھنے کے لئے رمضان کے روز نے چھوڑ ہے بلکہ برخصت و اجازت ایسے مریض کودی ہے جسکوروزہ رکھنے سے خت تکلیف میں جتال ہونے یا کی عضو کے تلف ہونے کا قوی اندیشہ وئیا ایسے مرض میں جتال ہوجی ہونے کا قوی اندیشہ وئیا ایسے مرض میں جتال ہوجی ہوتے کی وجہ سے مرض کے طول پکڑ جانے کا غالب گمان ہوجو تج بہت یا اہم سلم معالی کے قول کی بنیاد پر ہواور یہ اہم معالی ایسا ہوجو تج بہت ما ہم معالی ایسا ہوجو تک بنیاد پر ہواور یہ اہم معالی ایسا ہوجو تک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مستور الذیادة لمرضه وصحیح خاف المرض بغلبة المظن بامارة او بتجوبة او با خبار طبیب حافق مسلم مستور او وفی الشامی اما الکافر فلا یعتمد علی قوله لا حتمال ان غرضه افساد العبادة (فصل فی العوارض) اس بارے میں لوگ یہ خلطی کرتے ہیں کہ معمولی سے مرض میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں گواس مرض کے لئے روزہ معز بھی نہ ہو۔ بلکہ بعض امراض میں روزہ مُفید ہوتا ہے پھر بھی مرض کا بہانہ بنا کر روزہ نہیں رکھتے اور بہت سے لوگ

ڈاکٹروں کے کہدیے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔اس بارے میں ہرڈ اکٹر کا قول معتبر نہیں ڈاکٹر بدرین فاسق بلکہ کافر بھی ہوتے ہیں۔ اُنہیں ندمسکلہ کاعلم ہوتا ہے۔ ندروزہ کی قیمت جانتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو تو خواہ مخواہ روزہ چھڑوانے میں مزہ آتا ہے اور کافرڈ اکٹر کا قول تو اس بارے میں بالکل ہی معتبر نہیں۔

پھروائے ہیں ہروا تا ہے اور کا کروا ہو کہ وال ہار ہے۔ ان ہاس ہی سیریں۔

مریش کوایے تجرباورا پٹی ایمانی صوابدید ہے اور کسی ایسے معانی ہے روزہ درکھنے یا شدر کھنے کا فیصلہ کرتا چاہئے جو
مسلمان ہوروزے کی اہمیت بھتا ہواور خونے خدار کھتا ہو۔ اور مسئلہ شرعیہ ہے واقف ہو۔ اور بیہ بات بھی قابلی ذکر ہے کہ
بہت ہے لوگ بیاری کی وجہ ہے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں اور پھررکھتے ہی ٹیس اور بہت بڑی گئیگاری کا بوجے لے
کر قبر میں چلے جاتے ہیں۔ کھانے پینے کی مجب اور آخرے کی ۔ لوگری کی وجہ ہے ایسا ہوتا ہے۔ بیان مریضوں کا بیان ہوا
جو کھو آئی شدرست رہتے ہیں۔ اور عارضی طور پر مریض ہوگے۔ بید گوگری کی وجہ ہے ایسا ہوتا ہے۔ بیان مریضوں کا بیان ہوا
جو کھو آئی رست رہتے ہیں۔ اور عارضی طور پر مریض ہوگا۔ دوروں کے بجائے قدریہ ویں۔ لیکن الیسا مردیہ
مورت جو سی سی سی ہو جے روزہ رکھ سینے کی زعر گی گھر آمید نہ ہو جائے قدریہ ویں۔ لیکن اگر بھی بعد میں روزہ
کی خور نے کی اجازے نہیں ای طرح ہر مسافر کو بھی روزہ کے ویا ہے نظی صدقہ ہو جائے گا۔ جس طرح کہ ہر مریض کو روزہ
کی نہیں ہو گئے تو روزے رکھنا فرض ہوگا اور فدیہ جو دیا ہے نظی صدقہ ہو جائے گا۔ جس طرح کہ ہر مریض کو روزہ
کی نہیں ہو گئے تو روزے رکھنا فرض ہوگا اور فدیہ جو دیا ہے نظی صدقہ ہو جائے گا۔ جس طرح کہ ہر مریض کو روزہ کی کو روزہ کی کو روزہ کی مراف کے کہ کی نہیں ہو گئے تو روزہ درکھنا جائز ہے جو مسافت تھر کہ ایس کے شہریاب تی سے نظا کا ہو جب تک سفر ہیں رکھنا کی مراف کی رکھنا کر لے۔ ہاں اگر سفر میں کی رہاؤ کی وی کہ کی مراف کی سے خواہ ہیں کہ کی کی مراف کے سے کر رمضان شریف کے روزے نہ کے بیا کہ ایسا کہ ایسا کی ایشار کی ہے کہ رمضان شریف کے روزے نہ رکھنا کی جائے کا ۔ وہ نماز دول میں قعر بھی کی سافر مانا جائے گا۔ وہ نماز دول میں قعر بھی کر اور اس کی تھار کے ۔ لئے کا رہوا ہوں نے کہ ہو گئے روز دول کی تھار کے ۔ لئے کا رہوا نے گئے وہ نوزوں کی مسافر کی کو تھار کی ہو گئے گئے ہوئے دور دول کی تھار کے ۔ کے دور کی مراف کی سفر کی ہو گئے گئے گئے کہ کو تھار کی ہو گئے ہو کے دور دول کی تھار کی ہے گئے کہ کہ مراف کی سفر کی ہو گئے گئے گئے کہ کو کو بھر کی کی مراف کے سفر کی گئے کی کرونے کے در کے در

جوشخص مسافت قصرہ کم سفر کے لئے گیا ہواُ۔ روزہ چھوڑ نا جائز نہیں ہے۔ شرعی مُسافرکو (جس کی مسافتِ سفر اُوپر بتاؤی گئی ہے ) سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت تو ہے۔ لیکن رمضان میں روزہ رکھ لیوٹا بہتر ہے۔ اور وجہ اسکی بیہ کہ اول تو رمضان کی برکت اور نورانیت سے محرومی نہ ہوگی۔ دوسرے سب مسلمانوں کے ساتھ مل کرروزہ رکھنے میں آسانی آہوگی اور بعد میں تنہاروزہ رکھنامشکل ہوگا۔

سنکہ: مبافر اور مریض (جنہیں روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے) وہ اگراپ زمانہ عذرہی میں مرکئے۔ تو چونکہ آھیں نے تضار کھنے کا وقت ہی نہیں پایا۔ اس لئے ان پراپ چھوٹے ہوئے روزوں کی طرف سے فدید دینے کی وصیت کرنا واجہ نہیں ۔ اور اگر مریض نے اچھا ہو کر اور مسافر نے گھر آ کر روز نہیں رکھے یا بچھ رکھے بچھ ندر کھے۔ تو جتنے دن مراف کے بعد پائے ہیں ان کی طرف نے فدید اواکر نے کی وصیت کرنا واجب ہے۔ وصیت کے بعد اُس کا ولی قرضوں کی اور نگی کے بعد اس کے تہائی مال سے ہر روزہ کے بوش بفد رصد قد فطر کے صدقہ کردے۔ اور اگر اس نے وصیت نہی اور اُس کے وقت نہی اور گئی کے بعد اس کے تہائی مال سے ہر روزہ کے بوش بفد رصد قد نے دیا تو ان شاء اللہ یہ بھی مفید ہوگا۔

مثلًا اگردس دن کے دوزے چھوڑے تھاوراس قدرایا م صحت اورایا م اقامت پالئے اور قضار وزے ندر کھے اور موت آنے لگی تو پورے دس دن کے روزوں کی طرف سے فدیہا واکرنے کی وصیت کرے۔ اورا گرایا م صحت اورایا م اقامت میں صرف پانچ ون ملے تھے اوران میں قضار وزے ندر کھے تو صرف پانچ دن کے روزوں کی طرف سے فدیہا واکرنے کی وصیت کرے۔ (من الدرالخار) حاملہ اور مرضعہ کے لئے رُخصیت

سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لئے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے اورا سکی نماز کا ایک حصہ معاف فرما دیا ہے (کہ جار رکعات والی فرض نماز کی دور کعتیں مسافر کے ذمہ رہ جاتی ہیں) اور دورہ پلانے والی عورت اور حمل والی عورت کو بھی رمضان میں روز ہے نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں بڑجانے یا اپنی جان یا بینچ کی جان کا اندیشہ ہوتو وہ عورت رمضان کے روزے چھوڑ کر بعد میں رکھ لے اسی طرح دُودھ پلانے والی عورت کے لئے بھی اس وقت رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ نا جائز ہے جبکہ روزہ رکھنے سے بچے کو دودھ سے محروی ہوتی ہو اور بچہ دودھ پلانے والی کے دودھ کے علاوہ دوسری غذا کا کام چل سکتا ہوتو پھر دودھ پلانے والی کو رمضان المبارک کی رواج ہے کہ عمر دوسال ہوجائے والی کو رمضان المبارک کے روزے چھوڑ نے کی اجازت نہیں ہوتا کہ تروی جانا چاہئے کہ جب بچے کی عمر دوسال ہوجائے والی کو ورشان المبارک کے روزے چھوڑ نے کی اجازت نہیں ہوتا کہ وردھ پلانے کہ جب بچے کی عمر دوسال ہوجائے والی کو ورشان المبارک کے معرد سے بچے کی عمر دوسال ہوجائے والی کی وردھ پلانا ہی معرد ہے کہ عمردوسال ہوجائے تو اس کو عورت کا دودھ پلانا ہی کہ جب بچے کی عمردوسال ہوجائے والی کے دودھ پلانا ہی کہ جب بچے کی عمردوسال ہوجائے تو اس کو عورت کا دودھ پلانا ہی سے معردوسال ہوجائے تو اس کو عورت کا دودھ پلانا ہی سے درجب بچے کی عمردوسال ہوجائے تو اس کے دودھ پلانے کے لئے روزہ چھوڑ نے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔

خيض اورنفاس والي عورت كاحكم

جسعورت کورمضان المبارک میں ماہواری کے دن آجا کیں یا ولادت کے بعد کاخون آر ہاہو جے نفاس کہتے ہیں ہیہ دونوں عورتیں رمضان المبارک کے روزے نہ رکھیں اگرچہ روزہ رکھنے کی طاقت ہولیکن بعد میں ان روزوں کی قضار کھ لیں۔ اور حیض نفاس کے زمانہ کی نمازیں بالکل معاف ہیں۔ان دونوں پرائکی قضانہیں۔

الله نے دین میں آسانی رکھی ہے

اللہ تعالی شافہ نے کی ایسی بات کا تھم نہیں دیا جو بندوں کی طاقت سے باہر ہوقر آن میں گئی جگہ اس کا ذکر ہے آیت بالا میں مریض اور مسافر کا تھم بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا: یُویدُ الله بِکُمُ الْیُسُو وَ لَا یُویدُ بِکُمُ الْعُسُو (کہ اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرما تا ہے اور تبہارے لئے مشقت کا ارادہ نہیں فرما تا) نمازوں کے بارے میں بھی مریض کے لئے آسانی ہے کہ کھڑے ہوکر لیٹ کر بیٹے کردکوع اور بجدہ یا اشارہ کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق جس طرح ممکن ہونماز پڑھ لے زکو ہ میں بھی مطلق مال ہونے پرزکو ہ فرش نہیں گئی بلکہ صاحب نصاب پرزکو ہ فرض ہوتی ہے اور آسکی اوا نگی اس وقت فرض ہوتی ہے اور آسکی اوا نگی اس وقت فرض ہوتی ہے اور آسکی اوا نگی کی مال کا ہے جب ناپ پر چا ند کے حساب سے ایک سال کر رجائے اور پھرزکو ہیں جو بچھ واجب ہوتا ہے وہ بہت قبیل ہے یعنی کل مال کا چالیسوال حصہ دینا واجب ہوتا ہے۔ اس طرح جج ہرخص پرفرض نہیں جوخص مکم معظمہ تک سواری پر آنے جانے کی طاقت رکھتا ہو اور ساتھ ہی سفرخرج بھی ہواور بال بچوں کا ضروری خرچہ بیچھے چھوڑ جانے کے لئے موجود ہوت جے فرض ہوتا ہے اور وہ بھی زندگی اور ساتھ ہی سفرخرج بھی ہواور بال بچوں کا ضروری خرچہ بیچھے چھوڑ جانے کے لئے موجود ہوت جے فرض ہوتا ہے اور وہ بھی زندگی اور ساتھ ہی سفرخرج بھی ہواور بال بچوں کا ضروری خرچہ بیچھے چھوڑ جانے کے لئے موجود ہوت جے فرض ہوتا ہے اور وہ بھی زندگی

میں صرف ایک بارفرض ہے۔ روزہ رمضان فرض ہونے کے باد جودمریض اور مسافر اور شیخ فانی حاملہ اور دودھ پلانے والی کے لئے جو آسانیاں ہیں وہ بھی عام طور پر معلوم اور مشہور ہیں۔

قوله تعالى وَلِتُكُمِلُوا الْعِدَّةَ. (الآية) ال كي بارك شي صاحب رول المعانى (ص١٢ ٢٦) فرمات بيل اى و شرع لكم جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر المستفاد من قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه وامر المرخص له بالقضاء كيف ما كان متواترا او متفرقا وبمراعاة عدة ما افطر من غير نقصان ومن الترخيص المستفاد من قوله عزّوجل (يريد الله بكم اليسرا ومن قوله تعالى فعدة من يام أخر) لتكملوا الخ.

مطلب یہ کہ و لت کملوا میں واؤ عاطفہ ہے جو فعلِ محدوف پر عطف ہے مطلب یہ کہتمارے لئے جواللہ تعالیٰ نے پر عظم مشروع فرمایا کہ جو شخص ماور منمان میں موجود ہووہ روزے رکھے اور مریض اور مسافر کور مضان میں روزے چھوڑ کر بعد میں چھو نے ہوئے وزوں کی گئتی کے موافق تضاروزے متواتریا متفرق طریقے پر رکھنے کی جواجازت دی بیاس لئے ہے کہتم تھیک اچھی طرح گئتی کا دھیان رکھ کر تھیل کروتا کہ اواء وقضاء کوئی روزہ رہ نہ جائے اور تا کہتم اس پراللہ کی بوائی بیان کروکہ اس فی اللہ تعالیٰ کی بوائی بین آگی میان کروکہ اس نے تہمیں ہدایت دی اور یہ جوفر مایا: وَلِنْ حَبِّرُ وَا اللهَ عَلَى مَا هَدَا مُحْمُ اس میں اللہ تعالیٰ کی بوائی لین آگی حمدوثنا بیان کردکہ اس نے محدوثنا بیان کرد کے کا تھی ہے۔ حضرت زید بن اسلم نے فر مایا کہ اس سے یہ عید کی تجبیریں مراد میں اور حضرت ابن عہاس نے فر مایا کہ اس سے جاندو کی تھیے کے وقت اللہ اکبر کہنا مراد ہے۔

اور لَعَلَّكُمْ مَشْكُووْنَ مِن سهيل اورتيسير كى علت بيان فرمائى ہے كەاللەتغالى نے تمہارے لئے عالت سفراور مرض ميں روزه چھوژ كربعد ميں قضار كھنے كى جوآسانى دى ہے۔ ياس لئے ہے كہم الله كا شكراوا كروية سانى الله تعالى كى

نعت ہےاس نعمت کی قدر دانی کرو۔

وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبُ أَجِيبُ دَعُوةَ السّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوالِيَ المحبير ميند ، آپ عير مباري مال ري موالا بينم آرب مول ماكن ما المال ما المال جده محسنا كري موالا بينم آرب مول كالمال المال المال

### دعا کی فضیلت اور آ داب

قضسيو: درمنثور مين ذكركيا م كرايك فض حضورانور علي كى خدمت مين حاضر موا اورع ض كياكه يارسول الله مارا رب قريب م جس سے ہم آ سته طريقے پر مناجات كرين يا دُور ہے جے ہم زور سے پاريں - اس پر آ تخضرت علی نے خاموثی اختيار فرمائی - پھر اللہ تعالی نے آيت وَ إِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِي آخرتك نازل فرمائی اور حضرت عطاء بن أبی رباح نے بيان فرمايا كر آيت وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ نازل مولى تو صحاب نے عرض

ملی میں ہے کہ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ ایک سفر میں سے جب ہم کسی اونچائی پر چڑھتے تو بلند آ واز سے اللہ اکبر کہتے تھے آنخضرت سرورعالم علیہ نے نے فرمایا کہ اے لوگو! اپنی جانوں پر رحم کرو کیونکہ تم کسی ایسے کونیں لکا رہے ہوجو بہرہ ہے اور غائب ہے۔ تم تو سمج اور بصیر کو لکا ررہے ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا کہ بے شک تمہار ارب شرمیلا ہے کریم ہوہ اس بات سے شرما تا ہے کہ بندہ جب اسکی طرف ہاتھ اُٹھائے تو وہ ان ہاتھوں کو بغیر کسی خیر کے واپس کردے۔ (اخرجہ التر فدی فی ابواب الدعوات وحسنہ اخرجه الحاکم فی المستدرک وقال علی شرط استخیان واقر والذہ ی

، رمدن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علقے نے ارشاد فر مایا تہماری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ دعا کرنے والا جلدی نہ کرے وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی وہ قبول نہ ہوئی۔ (صحیح بخاری)

تال ادعا کرنے والا جدی میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے نہیں ہے وہ کی رہا ہی کہ دعا کہ اور ہوتی ہے جب تک کہ گناہ کی اور قطع حری کی دُعا نہ کر بے بین ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے کہ اور قطع حری کی دُعا نہ کر بے بشر طیکہ جلدی نہ بچائے عرض کیا گیا کہ جلدی بچانے کا کیا مطلب ہے فرمایا جلدی مجانا ہے کہ اور قطع حری کی دُعا نہ کر بیٹھ جائے اور دعا کو چھوڑ دے (شیخ سلم)

میں کہنے گئے میں نے دعا کی اور کیکن مجھے قبول ہوتی نظر نہیں آتی ہے جھے کرتھک کر بیٹھ جائے اور دعا کو چھوڑ دے (شیخ سلم)

دعا برابر کرتے رہیں ۔ رغبت کے ساتھ دل کو حاضر کر کے دعا کریں ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے سے ایس مقال کی چیز فضیلت سے میں میں کہ کے کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کیا گئے کہ کہ دعا کے بڑھ کرکوئی چیز فضیلت

كررسول الله علية في ارشادفر مايا: ليس شيء اكرم على الله من الدعاء كرالله كنزديك دعاس بره وكركوئي چيزفضيات والي نهيں بياورايك حديث ميں ہے الدعاء مخ العبادة كردعا عبادت كامغز ہے۔ اورايك حديث ميں ہے كرارشادفر مايا رسول الله علية في كرجش مخص كويينو تقى موكرالله تعالى ختيوں اور بي چينيوں كروقت اسكى دعا قبول كرے سوچا ہے كردہ التحق حالات میں کثرت سے دعا کرے۔ دعا قبول ہونے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کے مطابق اسے عطافرما دیتا ہے یا اس جیسی آنے والی کسی مصیبت کوروک دیتا ہے جب تک کہ گناہ گاری اور قطع حمی کی دُعانہ کرے۔ (اُخرج الاحادیث الاربعة التر مذی نی ابواب الدعوات)

اور منداُ حمد میں ایک بات کا اضافہ ہے اور وہ بیکہ یا اسکی دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لئے قرخیرہ بنا کر رکھ دےگا (جو اُسے آخرت میں کام دے گی) (مشکو ق المصابع)

لوگ کہتے ہیں دُعا تبول نہیں ہوتی حقیقت میں ما تکنے والے ہی نہیں دے۔ اول تو حضور قلب سے دعا نہیں کرتے دوسرے حراث سے نیخ کا اہتمام نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص لمیسٹر میں ہو۔ اس کے بال بھرے ہوں جبوں جہم پرگردو خباراً ٹا ہوا ہے۔ وہ آسان کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے یارب یارب کہہ کردُعا کرتا ہواور حال ہیہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے بینا حرام ہے اوراس کوحرام سے غذاوی گئی ہے۔ پس ان حالات میں اسکی دُعا کیوں کر قبول ہوگی۔ (صحیمهم) نیز سُمن من منہ کہ در ہونے کے لئے بھی نافع ہے جو نیز سُمن من منہ کہ درسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ دُعاان صیبتوں کے دُور ہونے کے لئے بھی نافع ہے جو نازل ہو چکیں اوران مصیبتوں کورو کئے کے لئے بھی جونازل نہیں ہوئیں۔ سواے اللہ کے بندوا تم دُعا کو لازم پکڑلو۔ (ابواب الدوات) مسئن ترفدی میں ہے کہ رسول اللہ عقیمی خوار انہیں ہوئیں۔ سواے اللہ سے تم اس طرح دُعا کروکہ تولیت کا لیقین ہواور ہیجان لوگھ بھی نوٹ اور کیروں درسیمیں۔ لوگہ بلاشید اللہ تعدیل نافل اور لا پرواہ دل کی دعا تبول نہیں فرما تا۔ آست کر بمدے آخیر میں فرمایا: فلیست جیئو الی والیو وہ درسیمیں۔ لوگھ بھی نوٹ ہو ہو ہوں میں اور میرک ذات وصفات پر ایمان لا میں جھیر پر یقین اور بھروسہ دیس الیا کریں گے قال صاحب الووح ای فلیطلبوا ایسا کریں گے تو ہوایت پر نام احدوان جھیم۔ اندوح و ای فلیطلبوا ایسا کریں گے تو ہوایت پر نام دعو نہ میاں نام دعو تھیم فلایا دعو نہ کے میں فرحوانہ جھیم۔

وقال القرطبي قال الهروى الرُشد والرشد والرشاد الهُدى والاستقامة ومنه قوله تعالى لعلهم يرشدون. وقال البيضاوى فَلْيَسُتَجِينُوُ الى اذا دعوتهم للايمان والطاعة كما اجيبهُم اذا دعوني لمهما تهم وَلْيُوُمِنُو ابِي امر بالثبات والمداومة عليه لَعَلَّهُمُ يَرُشُدُونَ راجين اصابة الرشد وهوا صابة الحق.

اُحِلَّ لَكُوْ لِينَكَ الحِيمَامِ الرَّفَ إلى نِسَالِكُوْ هُنَ لِبَاسُ لَكُوْ وَأَنْتُمُ لِبَاسُ لَهُنَ الْمُن طال كيا گيا تمهارے لئے روزوں كى راتوں يس يويوں يس مشغول ہونا وہ لباس بيں تمهارے لئے اور تم ان كا لباس ہو۔ عَلِمُ اللّٰهُ أَنْكُوْ كُنْ تُمُو تَحَدَّنَا نُوْنَ أَنْفُسُ كُمْ فَتَابَ عَلَيْكُوْ وَعَفَاعَنَ كُوْ فَالْنُ بَاشِرُ وُهُنَ

الله نے جان لیا کہ بلاشبتم اپنے نفوں کی خیانت کرتے ہوسواس نے تہاری تو بیول فرمانی اور تم کوسعاف فرمادیا سواب ان سے میل ملاپ کرؤ و ابتعانی الماک کتب الله کرکٹر و کلوا و الشریوا کہ تی یکٹین کرکٹر الغیری الرائیسے میں الخیکیا

اور تلاش کرو جواللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور کھاؤاور پیؤیہاں تک کہ تمہارے لئے سفید تا کہ سیاہ تا کہ سے متاز ہو کر ظاہر ہو

الْكَسُودِمِنَ الْفَجُنُونُ مُعَالَتِهُوا الصِّيامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاتُبَاشِرُوهُنَّ وَانْتُمْ عَالِفُونَ فِي

جائے۔ لیمنی فجر کا تا گہ پھرتم روزے پورے کرورات تک۔ بیویوں میں میل ملاپ نہ کرواس حال میں کہتم اعتکاف کئے ہوئے ہو

الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَكَلَ تَقْرُنُوْهَا كُذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ الْبِيَّةِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَقَوْنَ ® تجدوں میں۔ بیاللد کی حد بندیاں ہیں لبذاان کے پاس نہ پھٹکوائ طرح الله بیان فرما تا ہے لوگوں کے لئے اپنی آیات تا کہ لوگ پر ہیز گار بنیں

## تكملها حكام صيام

قضم بيد: حضرت براء بن عازب رضى الله عنه نے بيان فرمايا كه روزوں كى فرضيت كے ابتدائى زمانه ميں (قانون کے مطابق )رسول اللہ علیہ ہے کے صحابہ اس پڑمل کرتے تھے کہ جس شخص کاروزہ ہوتا اور افطار کا وقت آجاتا اور وہ افطار سے يہلے سوجاتا تو أب بورى رات اور اللے بورے دن بيس كھاسكتا تھاجب تك كوشام ند موجائے -اوربيواقعد پيش آياكم قيس بن صرمهانصاری رضی الله عنه کا روزه تھا افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اُن سے کہا تہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہامیرے پاس پچنہیں ہے لیکن میں کہیں ہے جا کرتمہارے لئے انتظام کر کے لاتی ہوں۔ انہوں نے دن جرکام کیا تھا ابھی اُن کی بیوی واپس نہآ نی تھی کہان کی آ کھ لگ گئ پس جب وہ آئیں اور ان کودیکھا کہ سوچکے ہیں تو کہنے کلیس ہائے تیری محرومی ( کھانے کا وقت ختم ہوا اور کل کوروزہ بھی رکھنا ہے) انہوں نے ای طرح (بغیر کھائے پیئے ) روزہ رکھ لیا جب آ دھا دن ہو گیا تو رسول الشرعيك عاس كاذكركيا -الله تعالى في تت كريمه أحِلَّ لَكُم لَيْلَة الصِّيام الرَّفَثُ الى نِسَائِكُم نازل فرما لَي جس مسلمان بهت خوش ہوئے اور آیت و کُلُوا واشُرَبُوا حَتیٰ یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الاَبُیَصُ مِنَ الْخَیْطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفَجُرِ نَازَلَ بُولَى \_ (صحح بخارى)قال في فتح البارى بعد ذكر الاختلاف في اسم الصحابي الذي وقع له ذلك أنه أبوقيس صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك فمن قال قيس بن صرمه قلبه

سوجانے کے بعدرمضان المبارک میں جیسے کھانا پیناممنوع ہوجا تا تھااسی طرح بیو یوں سے ہمبستر ہونا بھی ممنوع ہو جاتا تھا۔ صحابہ کواس میں بہت دُسُواری پیش آئی۔

سیح بخاری میں ہے کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم ہوا تو (افطار کے بعد نیندا مجانے کی صورت میں )عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے اور پورے رمضان کا یہی قانون تھا اور بہت ہے لوگ اینے نفسوں کی خیانت کرتے تھے ( اور قانون كي خلاف ورزى كر بير فيت تقے ) لهذا الله تعالى نے آيت كريمہ علِمَ اللهُ أَنَّكُمُ كُنتُمُ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمَ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَاعَنْكُمُ نَازِل فرمائي سنن ابوداؤ دباب كيف الاذان مين ہے كەحضرت عمر في بيوى سے جماع كرنے كاراده كيا انہوں نے کہا میں توسوگئ تھی (اب میکام جائز نہیں رہا) اُنہوں نے سمجھا کہ بیہ بہانہ کر رہی ہے لہندا جماع کر بیٹھے تفسیر در منثور میں ہے کہ حضرت عمر ضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کورسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے اور باتیں کرتے رہے جب گھر آئے تو دیکھا کہ بیوی سوچکی ہے اُسے جگایا اور مخصوص کام کا ارادہ کیا وہ کہنے لگی کہ میں تو سوگئ تھی۔ اُنہوں نے کہا کہ تم سوئی نہیں ہو (غلط کہدرہی ہو) پھراس سے جماع کرلیا اور کعب بن مالٹ کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا صبح کو حضرت عمر نبی اكرم عليه كي خدمت مين حاضر هوئ اورا پناواقعه سُناياس پرالله تعالى نے آيت كريم عليم الله أَنْكُم كُنتُم تَخْتَانُونَ انْفُسَكُمْ نازل فرمانی فس كا بهارى وجه عي جونفول كا تقاضا بوراكرلياس مين بظام نفس كي موافقت بيكن قانون شری کی خلاف ورزی کی وجہ سے بیفسوں کی خیانت ہے کیونکہ اُ حکام کی خلاف ورزی مواخذہ کی چیز ہے اور تعتانون کا بیہ

معنی بھی ہوسکتا ہے کہ غلبہ شہوت کی وجہ سے تمہار نے نفول کا نقاضا ہو یوں کے پاس جانے کا ہوتا تھالیکن تم اجازت شری نہ ہونے کی وجہ سے نقاضے کو پورانہ کرتے تھاس میں نفول کی خواہش کی خیانت تھی اگر چدا یمانی نقاضوں کی موافقت تھی۔ اب مُباشرت کی اجازت دے دی گئ تو نفول کی خیانت بھی ختم ہوئی۔ آیت شریفہ اُحِلَّ لَکُمُ لَیُلَا اَلْمِیّامِ الرَّفَثُ اللیٰ نِسِآئِکُمُ۔ آخر تک نازل ہونے سے پوری رات کھانا پینا اور ہو یوں سے مباشرت کرنا جائز ہوگیا۔ جو پچھ کی سے

خلاف ورزی ہوئی تھی وہ اس پرنادم ہوئے تھے۔اللہ تعالیٰ نے انکی توبہ تبول فرمائی اوراُن کومعاف فرمادیا۔ زن وشو ہر کے تعلقات کا لطیف انداز میں بیان

رمضان المبارک کی راتوں میں بیویوں سے مباشرت کی اجازت دیتے ہوئے میاں بیوی کے تعلق کوایک لطیف

انداز میں بیان فرمایا۔اور وہ بیر کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اورتم ان کا لباس ہو۔صاحب رُوج المعانی کھتے ہیں لیعنی وہ تمہارے لئے سکون اور دل جمعی کا باعث ہیں اورتم اُن کے لئے سکون اور دل جمعی کا باعث ہو۔

کمافی سُورۃ الاعراف لِیَسُکُنَ اِلْیُهَا وفی سُورۃ الروم لِعَسُکُنُوا اِلْیُهَا۔عورت اورمرد چونکہ معانقہ کرتے ہیں اور ہرایک دوسرے سے لیٹ جاتا ہے۔اس لئے ہرایک کوایک دوسرے کے لئے لباس سے تعبیر فرمایا اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے پردہ بن جاتے ہیں اور فسق و فجور سے روکتے ہیں۔اس لئے بھی ہرایک کو دوسرے کا

لباس بتایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی بندہ نے نکاح کرلیا تو اس نے آ دھادین کامل کرلیا۔ لہذاوہ ہاتی آ دھے دین کے ہارے میں اللہ سے ڈرے۔ (مشکوۃ عن البہتی فی شعب الایمان)

صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ پہلے جملہ یعنی کھن لِبَاسٌ لَکُمْ سے بیواضح ہور ہاہے کہ تم عورتوں سے صبر نہیں کر سکتے اور دوسرا جملہ وَ أَنْتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ بیہ بتار ہاہے کہ تہارے لئے ان سے پر ہیز کرنامشکل ہے اور چونکہ مَر دکا احتیاج خوب واضح ہے اس لئے پہلے جملہ کومقدم کیا گیا۔ (من روح المعانی ص١٦٥ ج)

ؤبواح ہےاس کئے پہلے جملہ لومقدم کیا گیا۔ (ممن روح **نتخائے اولا د کا حکم** 

یہ جوفر مایا وائتفوا ما کتب الله لکھم (یعن طلب کروتم جواللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا) حضرت ابن عباس رضی الله عنہما نے فرمایا کہ اس سے اولا دطلب کرنا مقصود ہے بعنی جماع کرنے میں نیت رکھو کہ اللہ تعالی اولا دنھیب فرمائے گارصا حب روح المعانی کلھے ہیں کہ اس میں اس بات پردلالت ہے کہ نکاح کرنے میں نسل بڑھنے کی نیت رکھنی چاہئے صرف قضائے شہوت مقصود نہ ہو کیونکہ اللہ تعالی نے شہوت جماع کو بنی نوع انسان کی بقائے لئے انسانوں میں رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ کھانے کی خواہش انسانوں کے زندہ رہنے کے لئے پیدا فرمادی ہے صرف قضاشہوت جانوروں کامقصود ہے بعض مفسرین نے رہی می فرمایا کہ جب جماع کو اولا دطلب کرنے کا ذریعہ بنادیا گیا تو اس سے عورتوں سے غیر فطری طریقے سے مفسرین نے رہی می فرمایا کہ جب جماع کو اولا دطلب کرنے کا ذریعہ بنادیا گیا تو اس سے عورتوں سے غیر فطری طریقے سے

ریں ہے۔ تضاء شہوت کرنے کی ممانعت ٹابت ہوگئ کیونکہ وہ جگہ طلب ولد کی نہیں ہے۔ صبح صا دق تک کھانے بیلنے کی اجازت

يُعرفر ما يا: وَكُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْآبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْآسُودِ مِنَ الفَجْرِ (اور كَمَاوَ

اور پیئویہاں تک کہ تمہارے لئے سفید تا گہ سیاہ تا گہ ہے ممتاز ہو کر ظاہر ہوجائے لیمنی فجر کا تا گہ آ)اس میں اجازت دی گئ ہے کہ روزوں کی راتوں میں ضبح صادق ہوئے تک کھائی سکتے ہو۔ سفید تاکے سے بیاض النہار (لیمنی دن کی سفیدی جو شبح صادق سے شروع ہوتی ہے ) مراد ہے۔ اور سیاہ تاگے سے سوا واللیل (لیمنی رات کی تاریکی) مُر اد ہے۔ بی تفسیر خود آنخضرت سرورعالم علی ہے۔ مروی ہے۔ (کمانی شیح ابخاری)

حضرت بهل بن سعدرض الله عند سے روایت ہے کہ جب آیت و کُلُو ا وَاشُو بُو ا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْحَیْطُ الْاَبْیَضُ مِنَ الْحَیْطِ الْاَسُو فِی اور اجھی لفظ مِنَ الْفَجُو ِ نازل نہ ہوا تھا تو بعض لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفیداور کالاتا کہ باندھ لیا اور برا برکھاتے پیتے رہے یہاں تک کہ ان دونوں میں فرق ظاہر ہوجائے (وہ زمانہ بی اور بحلی کا تو تھانہیں چھوٹے گھروں میں اندر بیٹے کرکھاتے رہے جسے صادق ہوجانے اور باہر روشنی پھیل جانے پر بھی دونوں تاگوں میں امنیاز نہ ہوا۔ ان حضرات نے حَیْطِ اَبْیَصُ اور حَیْطِ اسُودَ کی کا معروف معنی سمجھا) پھر الله تعالی نے لفظ مِنَ الْفَجُو نازل فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ حیطِ ابیض اور حیط اسود سے دِن اور رات مرادے۔ (صحیح بخاری)

معلوم ہوا کہ سمری کھانے کا آخری وقت ضبح صادق تک ہے اور چونکہ پوری رات میں جماع کرنے کی بھی اجازت رے دی گئی اس لئے جماع بھی شخ صادق ہونے تک جائز ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ جنابت روزہ کے منافی خہیں ہے کیونکہ جب رات کے آخر جھے تک جماع کرنے کی اجازت ہے تو جماع کرنے والا لامحالہ فجر طلوع ہونے کے بعد ہی شمل کرے گا اور شسل کرنے میں جو وقت خرج ہوگا اس وقت میں روزہ بھی ہوگا جو شخ صادق سے شروع ہو چکا ہوگا۔ حضرت عائش نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ علیق کو حالت جنابت میں فجر ہو جاتی تھی 'پھر آپ روزہ رکھ لیتے تھے اور یہ جنابت احتلام نہیں بلکہ جماع کرنے کی وجہ سے ہوتی تھی۔ (صبح بخاری) چونکہ جنابت روزہ کے منافی نہیں ہے اس لئے جائے اس ایک اگر روزہ میں احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ فاسر نہیں ہوتا۔

الرروده میں استان اوقت کتنی یَتَبَیْنَ لَکُمُ مِیں بتادیا پھرروزے کی انتہا بتانے کے لئے فرمایا: ثُمَّ اَتِیمُوا الصِیامَ اِلَی اللَّیْلِ
(پھرروزوں کورات تک پوراکرو) رات غروب میں بتادیا پھروع ہوجاتی ہے جیسے ہی سورج غروب ہوجائے روزہ افطار کرنے
کروت ہوجاتا ہے حضرت عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کدرسول اللہ عیسے نے ارشاد فرمایا کہ جب مشرق کی طرف سے رات
کروت ہوجاتا ہے حضرت عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کدرسول اللہ عیسے کے استان کروگئی اور کی جب مشرق کی طرف سے رات

آ گئاوردن مغرب کی طرف چلا گیااورسورج جھپ گیا توروزہ دار کے افطار کا وقت ہو گیا۔ (سیح بخاری ۲۷۲۳) مسئلہ: غروب ہوتے ہی فوراً دوزہ افطار کرلینا مستجب ہے جیسا کہ سحری کھانا آخردات میں مستحب ہے۔ (کمافی سیح مسلم) البتہ سحری میں اتنی تاخیر مذکرے کہ شیخ صادق ہونے کا اندیثہ ہوجائے۔

اعتكاف كےفضائل اورمسائل

کیرفر مایاو کلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَآنْتُمُ عَاکِفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ (اور بیو بیل سے میل ملاپ نہ کرواس حال میں کتم اعتکاف کئے ہوئے ہو مجدوں میں)اعتکاف مسنون ہے جو صرف مجدول ہی میں ہوتا ہے اوراس کے لئے نیت کرنا بھی ضروری ہے۔اعتکاف کی نیت کے بغیر مجدمیں جتنا بھی وقت گزارے اعتکاف میں ثارنہ ہوگا۔اعتکاف کے دنوں میں ایک تو شب قدر میں بیدار رہنے اورنمازوں میں قیام کرنے کی آسانی ہوجاتی ہے۔ دوسر مے گلوق سے تعلق کم سے کم ہوجاتا ہے۔ اور خالق تعالی شانہ ہی کی طرف پوری توجد دہتی ہے۔ دل وجان سے جسم اور زبان سے عبادت اور تلاوت میں مشغولیت دہتی ہے۔ بیدَ زبر جارہ نے والی بات ہے۔

حضرت أبو ہریرہ رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہررمضان میں دیں دن کا اعتکاف فرماتے تھے اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال ہیں دن کا اعتکاف کیا۔ (صحیح بخاری) حضرت اُبکی بن کعب رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ نبی اگرم علیہ مضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے پھرایک سال کا اعتکاف نبیں کیا تو آئندہ سال ہیں دن کا اعتکاف کیا۔ (سنن ابوداؤد) اورایک سال آپ نے ماوشوال میں بھی ہیں دن کا اعتکاف فرمایا (ایسنا)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیات نے اعتکاف کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ وہ گناہوں سے روکتا ہے اور اس کے لئے اس شخص کا تو اب لکھا جاتا ہے جو تمام نیکیاں کرنے والا ہو (سُنن ابن ماجہ) رات ہو یا دن اعتکاف میں جماع کرنایا شہوت کے ساتھ بیوی کوچھونا جائز نہیں ہے۔ اگر جماع کرلیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا اگر شہوت کے بغیر ہاتھ لگایا تو اسکی گنجائش ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ علی علی اللہ علی

حاجت انسانی سے پیشاب پاخانہ مراویہ کھانا پینا چونکہ مجد ہی ہیں ہوتا ہے اس لئے معتلف کواس کے لئے مجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب کوئی مخص اعتکاف کرے گا اور راتوں میں بیدار رہے گا۔ تو جس رات میں بھی شب قدر ہوگ وہ اُسے پالے گا اور اسکی خیر و برکت سے محرومی نہ ہوگ قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ آئیکہ الْقَدُو حَیْرُ مَیْنُ اللّٰفِ هُمُو وَ کہ شہو ( کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ) الہذا ہوتے ہیں چند گھنے عبادت میں گزار کراتنا بوا اتواب لے طاق راتوں میں اسے تلاش کریں ہزار مہینے کے ۱۳ مسال چند ماہ ہوتے ہیں چند گھنے عبادت میں گزار کراتنا بوا اتواب لے لیاعظیم نع ہے۔ اس لئے رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: وَیحوم حَیْرُ ها إِلّا کل محروم تعین شب قدر کی خیر سے لیاعظیم نع ہے۔ اس لئے رسول اللہ علی عبادت کا ذوق نہیں ) (مشکوۃ المصابح ص ۱۳ ای ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جس محض نے ایمان کے ساتھ اتواب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر کی رات میں نماز میں قیام کیا ( یعنی نقل فرمایا ہے کہ جس محض نے ایمان کے ساتھ اتواب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر کی رات میں نماز میں قیام کیا ( یعنی نقل فرمایا ہے کہ جس محض نے ایمان کے ساتھ اتواب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر کی رات میں نماز میں قیام کیا ( یعنی نقل فرمایا ہے کہ جس محض نے ایمان کے ساتھ اتواب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر کی رات میں نماز میں واسے کہ جس محض نے ایمان کے ساتھ اتواب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر کی رات میں نماز میں واب کی اس کے پھیلے گناہ معاف کر دیئے جا نمیں گے۔ ( صحیح بخاری )

تفل روزول كابيان

گزشتہ آیت میں جوفر مایا فَمَنُ مَطَوَّع خَیْرًا فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ اس میں نوافل کی ترغیب دی ہے بیان تو روزوں کے ذیل میں آیا ہے۔لیکن الفاظ کے عموم میں ہر نقلی عبادت آگئ۔ یہال نفل روزوں کے پھوفضائل کھے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ ہرنیکی کم از کم دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔

### حشش عید کے روز ہے

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھروزے شوال کے مہینے میں رکھ لئے تو (پورے سال کے روزے رکھنے کا تو اب ہوگا اگر جمیشہ ایسا ہی کرے گاتو) کو یا اس نے ساری عمر روزے رکھے۔ (رواہ سلم)

جب کی نے رمضان کے تمیں روزے رکھے اور پھر چھروزے اور رکھ لئے تو یہ چھتیں روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تین سوساٹھ روزے فیمار ہوں گے۔اس طرح سے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔اگر کوئی مختص ہر سال ایسا ہی کرلیا کر بے تو وہ ثواب کے اعتبار سے ساری عمر روزہ رکھنے والا شار ہوگا۔اگر رمضان کے روزے جائد کی وجہ سے ۲۹ ہی رہ جائیں تب بھی شوال میں چھروزے رکھنے سے ان شاء اللہ فذکورہ بالا ثواب ملے گا کیونکہ ہر سلمان کی وجہ سے ہوتی ہے کہ چا ندنظر نہ آیا تو تیسوال روزہ بھی ضرور رکھے گا۔

#### پیراور جعرات کاروزه:

پیراورجعرات کوبھی روز ہ رکھنے کی فضیلت وار دہوئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی ہیں ہوتے ہیں لہذا میں پیند کرتا ہوں۔ (رواہ الرندی)

#### ایام بیض کےروزے

ایام بیش کروز بر کفتی کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ۱۳ - ۱۵ کوایا م بیش کہاجا تا ہے۔ حضرت ابوذ روض اللہ عند سے روایت ہے کر سول اللہ صلی اللہ علیہ سے قربایا کہ جب تو مہینے سے تبن روز بر کھے تھے۔ (مداہ الرخی کی دوز بر دکھ کے استران کی دوز بر دکھ کے استران کی دوز بر داہ النہ فی اللہ علیہ و کہا ہے تھے۔ (مداہ النہ کی اللہ علیہ و کہا ہے تھے۔ (مداہ النہ کی اللہ علیہ و کی اللہ علیہ و کے بخاری میں ہے کہ حضرت عاکشر ضی اللہ علیہ و کہا تھے اللہ علیہ اللہ علیہ و کے استرانی کی دوز بر کھے کا محم فر مایا کہ جا ہیت کے زمانہ میں قریش عاشوراء کو روز و رکھتے تھے۔ جب آئے خضرت ملی اللہ علیہ و کم کہ یہ یہ تشریف لائے تو اس دن کا روز ہ رکھتے تھے۔ جب آئے خضرت ملی اللہ علیہ و کے تو عاشوراء کا روز ہ (بحیثیت تا کیدی تھم کے ) باتی نہ رہا پھر جو چا ہتا اس دن کا روز ہ رکھتا تھا اور جو چا ہتا تھے اور دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوم عاشوراء کا روز ہ رمضان المبارک کے روز وں کی فرضیت کے بعد تا کرختم ہوگیا اور روز وں کی فرضیت کے بعد تا کرختم ہوگیا اور استجاب کا درجہ رہ گیا۔ یہ میں ہوگ کہ اللہ علیہ و کہا کہ میں اللہ تو الی تھی توری پوری اوری اللہ علیہ و کی اور ایک سال بعد کے گنا ہوں کا کفارہ فرما دیگا اور ہوم عاشوراء کوروز ہ کے بارے میں اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ علیہ نے کہ درمضان کے بعد سب سے حدرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روی کے ایک میں اللہ علیہ نے کہ درمضان کے بعد سب سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دروایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ علیہ نے کہ درمضان کے بعد سب سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند دروایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ علیہ نے کہ درمضان کے بعد سب سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ہو کہ کو کے بیک کے ان مول کا کفارہ فرمان کے بعد سب سے حضرت ابو ہریں و رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ علیہ کے گنا ہوں کا کفارہ فرمان کے بعد سب سے حضرت ابو ہریں و رضی اللہ عند ہو ہوں کے دو اس کے دوروں کے کہ کو کو کے دوروں کے دو

زیادہ اُفضل محرم (بعنی اُس کی دس تاریخ) کاروزہ ہے جوشہراللہ ہے۔اورسب نمازوں میں فرض نمازوں کے بعدرات کی نماز (بعنی نماز تجد)افضل ہے۔ (صحیمسلم)

قال الطيبى أرادبصيام شهر الله صيام يوم عاشوراء اه ويكون من باب ذكر الكل وارادة البعض ويمكن ان يقال أفضليته لما فيه من يوم عاشوراء ولكن الظاهر ان المراد جميع شهر المحرم (كذافي المرقاة)

محرم کوشہراللہ یعنی اللہ کام مید فرمایا۔ بیاضافت تشریفی ہے۔ کیونکہ سب مہینے اللہ ہی کے ہیں۔ محرم الحرام کی فضیلت بتانے کے لئے شہراللہ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ نویں اور دسویں محرم کا روزہ رکھواور یہودیوں کی خالفت کرو۔ (سنن التر مذی) اور شخ ابن ہمام نے فرمایا کہ دسویں تاریخ کا روزہ رکھنام ستحب ہے اور بیجی مستحب ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعدروزہ رکھے۔ صرف یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس میں یہود کی مشابہت ہے۔ (ذکرہ فی المرقاة) عشرہ فرقی کی المجیہ کے روزے نے:

بقرعید کی نویں تاریخ کے روزہ کی فضیلت اُو پر معلوم ہوئی۔ اُس سے پہلے جوآٹھ دن ہیں اُن میں بھی روزہ رکھنا چاہئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ ذوالحجہ کے اول کے دس دنوں میں عمل صالح سب دنوں کے اعمال سے افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا۔ اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ فرمایا (ہاں) جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال صالحہ سے بڑھ کرنہیں ہے۔ الا یہ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں نکلا (اور اس نے جان اور مال کی بازی لگادی) پھر کچھ بھی کیکرواپس نہ ہوا۔ (صحح بخاری)

ام المونین حضرت هفصه رضی الله عنها ہے روایت ہے که رسول الله علیقی عاشوراء کا روز ہ اور ذوالحجہ کے عشرہ اولیٰ کے روز بے (باشتناء یوم الاضحٰ) اور مہینے کے تین روز نے نہیں چھوڑتے تھے۔ (سنن نسائی)

فا كدہ: بقرعيدى نویں تاریخ كو ج ہوتا ہے۔اس دن ج كرنے والے عرفات ميں ہوتے ہیں۔ظہرى نماز كے بعد سے غروب آ فقاب تك دعاؤں ميں مشغوليت ہوتى ہے اس لئے تجاج كے لئے انصل ہے كداس تاریخ كا روزہ ندر هيں۔ حضورا قدس علیقی نے بھی ج كے موقعہ پراس دن روزہ نيں ركھاتھا (كمانی سے ابخاری سے ۲۶ تا ایج مسلم سے ۱۳۹۵)

فا كده: نفلى عبادت روزه بو يانماز ذكر بو يا تلاوت عج بو ياعمره جس قدر بھى كوئى شخص اداكرے كا أس كا ثواب پائے كاليكن برعمل ميں شريعت كے اصول وقوا نمين كا خيال ركھنا لازم ہے۔ ايك نفلى روزه كى قيمت اتنى زياده ہے كه آئخضرت علي في ناماد فرمايا كہ جس نے فى سبيل الله ايك روزه ركھ ليا الله تعالى اسكى ذات كودوزخ سے اتنى دوركرديں كے جتنى دُوركوئى شخص سترسال ميں چل كرينجے۔ (يعنى وہ دوزخ ميں نہ جائے گا)۔ (صحیح بخارى)

لفظ فی سیبل الله کا متبادر معنی توبیہ کہ جہاد کے موقع پر روزہ رکھنے کی بیف نیات ہے اور اس لئے امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الجہادیں ذکر کیا ہے۔ اور بعض شراح حدیث نے اس کا ترجمہ لوجہ اللہ بھی کیا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھے۔ اس کا بی ثواب ہے۔ فتح الباری میں دونوں معنی لکھے ہیں۔ نفل روزے بقدرِ طاقت (جس سے دوسری فرض عبادتوں میں ضعف نہ آجائے اور اپنے لئے اور اہل وعیال کے لئے ضروری حلال کسب معاش میں فرق نہ آئے)رکھتے رہیں۔حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بمیشہ روزہ رکھتے تھے اور را توں رات نقل نماز میں قیام کرتے تھے۔ وسول اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ ایسانہ کروروزہ بھی رکھوا در بےروزہ بھی رہوا ور رات کونماز میں بھی قیام کرواور سوؤ بھی۔ کیونکہ تمہارے جسم کاتم پرحق ہے اور تمہاری آٹکھوں کا بھی تم پرحق ہے اور بیوی کا بھی تم پرحق ہے اور تمہارے پاس آنے جانے والوں کا بھی تم پرحق ہے۔اور فرمایا کہ سب سے افضل روزہ داؤ دعلیہ السلام کاروزہ ہے ایک دن روزہ رکھتے تھے اورا یک دن بےروزہ رہتے تھے۔ (صیحے ابخاری)

سال بحرمیں پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے

وه پانچ دن به بین عیدالفطر کادن اور ذی الحجه کی ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ تاریخون میں۔ ذوالحجه کے ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ علیقی نے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کے دن ہیں۔ رواہ المسلم (بخاری) میں حضرت اُبو سعیداور حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے عیدالفطر اور عیدالفنخ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا 'ذکر اللہ میں تو ہمیشہ ہی مشخول رہنا چاہئے کیکن ایام تشریق میں خصوصیت کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے۔ مسکلہ : جس عورت کا شوہر کھر میں موجود ہووہ شوہر کی اجازت کے بغیر فل روز۔ بے ندر کھے البتہ فرض روزوں میں شوہر کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ وہ منع بھی کرے تب بھی رکھے کیونکہ اللہ کے فرائض سب کے حقوق سے مقدم ہیں۔

روزانه فلى روزه ركهنامحمودنبين

فا کدہ: بہت ہے لوگوں کودیکھا گیاہے کروز اندروزہ رکھتے ہیں۔روز اندروزہ رکھنامحمود نہیں ہے۔رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے لا صام من صام الابد (لینی جس نے بمیشدروزے رکھے اُس نے روزے رکھے بی نہیں) صحیح بخاری۔ اور آپ نے روزاندروزہ رکھنے والے کیلئے یہ بھی فرمایا کہ لا صام و لا افطرکہ اس نے روزے رکھے نہ افطار کیا۔ (صحیمہ سلم) اور جہ اسکی یہ ہے کہ دوزاندروزہ رکھنے سے نفس کوعادت ہوجاتی ہے۔صرف کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں۔

اوروجا کا پیمے دروداندروره رسے کا روز درجات کا روز درجات کی کا کہ ایک دن روز درجے دروز درجے حضرت داؤ دعلیہ السلام اسی الصیام میں میں میں اسلام اسلام کے دوز درجاتے بخاری) (یعنی داؤ دولیہ طرح نفلی روز روز در کھتے ہے۔ آنخضرت سرورعالم علیہ نے فرمایالا صوم فوق صوم داؤد (صحیح بخاری) (یعنی داؤ دعلیہ السلام کے روزہ سے بردھ کرکوئی روزہ نہیں) اور ایک روایت میں ہے۔ لا افضل من ذلک (بخاری م ۲۵ کے ایکنی اس

روزے سے افضل کوئی روز نہیں ہے۔

### حدودالله سے آ کے بوضنے کی ممانعت:

آخر میں فرمایا بیلک محدُودُ اللهِ فَکلا تَقُرَبُوهَا الآیة (لیمن بیالله کی حدبندیاں ہیں لہذاان کے پاس نہ پھکو) گزشتہ آیات میں جو روزہ کی ابتداء اور انتہاء کے اوقات بیان ہوئے اور اعتکاف میں مبافر کے لئے رخصت اور روزہ کی ابتداء اور انتہاء کے اوقات بیان ہوئے اور اعتکاف میں مباشرت نہ کریں۔ان سب کے بیان کرنے کے بعدار شاد ہے کہ بیاد کام الله کی حد بندیاں ہیں۔حدود سے آگے مت بڑھو جو تھم جس طرح ہوا ہے اس کو اس طرح پورا کرواور ایسی صورت اختیار نہ کرو

جس سے روزہ یا اعتکاف فاسد ہوجائے رمضان کا روزہ بلا عذر شرعی چھوڑ وہھی نہیں اور تو ڑو بھی نہیں۔ حد بند یوں کے قریب جانے کی ممانعت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی ایبا کام نہ کریں جس سے روزہ ضائع ہوجائے۔ نہ حری ہیں اتن دیر کریں کہ صادق ہوجائے نہ افطار ہیں اتن جلدی کریں کہ سورج چھنے سے پہلے ہی کھا کے فارغ ہوجا کیں حالت روزہ ہیں منہ ہیں الیں کوئی چیز نہ لیس جس کا اندرجانے کا اندیشہ ہواوروضو کرتے وقت ناک ہیں پائی دینے ہیں مبالغہ نہ کریں (کمافی الحدیث و بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما کرواہ ابوداؤ د)روزے ہیں مسواک کرنا تو احادیث شریفہ سے ابت ہے کین دوسری چیزوں سے روزے ہیں دانت صاف کرنے کوفقہاء نے اس لئے کروہ کھا ہے کہ تھوڑ ابہت اندر چلے جانے کا اندیشر ہتا ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا آمُوالَكُمُ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدَلُوا بِهَا إِلَى الْعُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيْقًا مِنْ آمُوالِ

اورآپس میں ایک دوسرے کے مال باطل ذریعہ سے مت کھاؤ۔اور نہ لے جاؤ اُن کو حاکموں کی طرف تا کہ کھا جاؤ ایک حصہ

التَّاسِ بِالْإِثْمِ وَانْتُمْ تِعْلَمُوْنَ ۗ

لوگوں کے مالوں میں سے گناہ کے ساتھ حالا نکہتم جانتے ہو

## باطل طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت

قف مديو : اس آيت من باطل طريقه بركس كامال حاصل كرنے اورا پنے استعال ميں لانے كي ممانعت فرمائي ـ رمضان ميں دن كے اندر حلال كھانے كي ممانعت فرمائي گئي ۔ اوراب أحكام رمضان كے متصل ہى بدار شاد ہور ہا ہے كہ جرام بھى نہ كھاؤ ۔ ندر مضان ميں ندر مضان كے علاوہ كى دوسر ہے مہينہ ميں ۔ لفظ "بالباطل" بڑھا كريہ بتا ديا كہ جو مال شرعاً جائز ہو مثلاً طيب نفس كے ساتھ كوئى ہدید دے دے يا شریعت كے مطابق تجارت كرنے ہے نفع كي صورت ميں بجھ مال مل جائے يا ميراث ميں حلال مال مل جائے ہيں ۔ جن ميں سے ميراث ميں حلال مال مل جائے تو يہ حلال ہے ۔ باطل كے ذريعہ مال حاصل كرنے كى بہت صورتيں ہيں ۔ جن ميں سے متعدد صورتيں آيت كريمہ يك الله الله من ميان كردى گئي ہيں ۔ متعدد صورتيں آيت كريمہ نے الله ميں الله الله عليہ آكے ذبل ميں بيان كردى گئي ہيں ۔ يہاں قرآن كريم نے ايک خاص صورت كا ذكر كيا ہے جس كے ذريعہ لوگوں كے مالوں پر باطل طريقہ سے قبضہ كرايا جا تا ہے ۔ حكام وقت كوذريعہ بنا كرلوگوں كے مالوں كوا پنا مال بنا ليتے ہيں ۔ اس كى مي صورتيں ہيں ۔

حاكم كے فيصله كردينے سے كسى كا مال حلال نہيں ہوجاتا

ایک صورت بیہ کہ کسی کے مال پر دعوی کیا کہ بیمیراہ اور حاکم کورشوت دے کراپیختی میں فیصلہ کرالیا اورایک طریقہ بیہ کے چھوٹی تحریکے میں فیصلہ کرالیا اورایک طریقہ بیہ کہ چھوٹی تحریکے اللہ بیش کر کے کسی غیر کے مال اور جا کداد کے بارے میں اپنے تق میں فیصلہ کرالیا۔ اورایک طریقہ بیہ کہ کشری قانون کے خلاف حکومت وقت کے دارتی قوانین کے مطابق کسی کا مال قبالیا۔ مثلاً کسی حکومت نے بیتانوں کو پیش نظر لڑکوں نے ملک حکومت نے بیتانوں کو پیش نظر لڑکوں نے حاکم سے اپنے حق میں میراث تقسیم کرانے کا فیصلہ کرالیا۔ اور بہنوں کو محروم کردیا۔ یا جیسے کی حکومت نے قانون بنادیا کہ فلال استخاص کا مال زیرد تی لے کرفلال فلال قتم کے قرمیوں پڑھیم کردیا جائے۔ تو ان میں سے کسی بھی صورت میں کی شخص کا فلال استخاص کا مال زیرد تی لے کرفلال فلال قتم کے قرمیوں پڑھیم کردیا جائے۔ تو ان میں سے کسی بھی صورت میں کی شخص کا

مال ہرگز حلال نہیں ہوگا اور بھی اس کی بہت می صور قیل ہیں جنہیں مقد مدباز جانے ہیں اور کر وفریب کے ذریعہ حکام کو استعال کر کے دوسروں کے مالوں پر قبضہ کرتے رہتے ہیں۔ حاکم سے فیصلہ کرا کر جو تنص کسی کا مال لے لےگا۔ وہ اس کے لئے حلال نہ ہوگا۔ ونیا و آخرت میں اس کا بہت بڑا وبال ہے اور سخت عذاب ہے دنیا وی حکام کے فیصلوں کے ذریعہ کسی کا مال اپنا بنا کر مطمئن نہ ہوجا کیں۔ یہ یا در تھیں کہ مالک یوم الدین قاضی روز جزاء جل مجدہ کے حضور میں بھی پیش ہونا ہے۔ حضرت اُم سلم " مسلم شاہو جا کہ رسول اللہ عقابیہ نے ارشا دفر مایا کہ میں انسان ہی ہوں اور تم میرے پاس جھڑ لے لیکر آتے ہواور ممکن ہے کہ تم میں سے ایک آدی دوسرے کے مقابلہ میں اپنی جمت کو بڑھ چڑھ کر بیان کر دے اور میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو بچھ میں نے اس سے سنا (اوریہ فیصلہ حقیقت میں غلط ہو) سوجس کے لئے میں اُس کے بھائی کے مال میں سے کسی چیز کا کوئی فیصلہ کر دوں تو اُسے ہرگز دے کیونکہ میں اُس کے لئے آگا ایک فلڑا کا کے کر دے رہا ہوں۔ (صحیح بخاری)

مطلب بیہ کہ اگر کسی نے کسی پر جھوٹا مقدمہ دائر کیا اور جس کا حق نہیں ہے اُس کے ذور بیان پر میں نے اس کو دوسرے کا حق دلا دیا یا تو میرے دلانے سے وہ اس کے لئے حلال نہ ہوجائے گا۔ وہ بیذ سمجھے کہ اللہ کے رسول (علیقیہ ) نے میرے ق میں فیصلہ کر دیا۔ الہٰ ذامیرے لئے دوسرے کا مال حال ان ہوجائے گا۔
فیصلہ کر دیا۔ الہٰ ذامیرے لئے دوسرے کا مال حال ہوگیا۔ باوجود فیصلہ کر دینے کے دوسرے کا مال مدعی کے لئے حلال نہ ہوجائے گا۔
ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیقیہ نے ارشا دفر مایا کر جو خص کسی ایسی چیز کا دعوی کر ہے جو اُس کی نہیں ہے تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے اور وہ اپنا ٹھکا نہ دوز خ میں بنالے۔ (رواہ سلم)

لفظ فَوِیْقاً مِّنُ اَمُواْلِ النَّاسِ جوفرمایا ہے۔اس میں بیبتادیا کہ صرف آپس میں مسلمان ہی کا مال ناحق لے لینا حرام نہیں ہے بلکہ غیروں کا مال ناحق لے لینا بھی حرام ہے جو کا فرمسلمانوں کی عملداری میں رہتے ہیں۔شریعت کی اصطلاح میں اُن کوذمی کہا جاتا ہے۔تمام مسلمانوں پران کی جان و مال کی حفاظت لازم ہے۔اور خیانت کر کے یا کسی بھی طرح سے ان کا مال ناحق رکھ لینا جائز نہیں ہے۔

يئ كُونك عن الْهِلَةُ قُلْ هِي مُواقِيْتُ لِلنّاسِ وَالْحَرِّ وَكَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَانْوُا الْبُيُونَ وَآبُ وَآبُ وَالْحَرِّ وَيَنْ الْمِلْ الْبِرُّ بِأَنْ تَانْوُا الْبُيُونَ وَهَ بِي وَآبُ وَالْمُعُونِ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا يَكُولُونَ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ وَقَعَ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي مَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُولِ فَلْ اللّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلَا مُعْلِقُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ و اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# جا ندوں میں کی بیشی کیوں ہوتی ہے

قضد المسلون : تفسر در منثور (ص٢٠١٠) ميں ہے كہ حضرت معاذبن جبل اور تغلبہ بن عقمہ نے عرض كيا يارسول اللہ عليہ الم چا ند چھوٹا بردا كيے ہوجا تا ہے۔ اوّل باريك تا كہ كی طرح ظاہر ہوجا تا ہے۔ پھر برد ھتے برد سے بردا ہوجا تا ہے۔ اور گول ہوجا تا ہے۔ پھر گھٹتے گھٹتے باريك ہوجا تا ہے۔ اور شروع ميں جيسا تھا و سابى آخر ميں ہوجا تا ہے۔ اس كے سوال پر آيت بالا نازل ہوئى اور ان كو جواب ديا گيا كہ بيچا ندلوگوں كے لئے اوقات مقررہ وتا نے والے ہيں اور جمح كا وقت بھى ان كور ليد معلوم ہوتے ہيں۔ ہوئى معلوم ہوتا ہے كہ روزے كب ركھنا شروع كريں گے۔ عورتوں كى عدت كے اوقات ان كو در ليد معلوم ہوتے ہيں۔ اور خريد وفروخت كے معاملات ميں جوكوئى أجل اور ميعادم تقررہ وتى ہے چائدوں كے ذريعہ ان كے خرج ہونے كا علم بھى ہوتا ہے۔

شریعت اسلامیه میں قمری مہینوں کا اعتبار ہے

یہ ۔۔۔ اس سے اللہ کی نویں تاریخ کو ہوتا ہے اور قربانیاں ذوالحجہ کی دی۔ گیارہ۔بارہ کی تاریخوں میں ہوتی ہیں۔ان سب اخکام میں چونکہ چاند ہی کامہینہ معتبر ہے اور چاند ہی کے حساب سے مہینوں کی ابتدا اور انتہاء ہوتی ہے اس لئے چاند کے مہینوں کامحفوظ رکھنا اور انکی ابتداء اور انتہاء جاننا فرض کفاریہ ہے۔

دینی اُمورکوقمری مہینوں سے متعلق کرنے میں آسانی ہے

وی ادر کے مہینوں سے دین امور کو متعلق کرنے میں عوام اور خواص کے لئے اور پورے عالم کے انسانوں کے لئے آسانی بھی جے ۔ چاند شروع میں مغرب کی طرف جھوٹا سانظر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اب مہینہ شروع ہے پھر چندون کے بعد پوری رات روشن رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوجاتا ہے کہ بیایا م بیش کا زمانہ ہے پھر اخیر میں مشرف کی طرف چھوٹا ہو کر نظر آنے لگتا ہے اور ایک دودن بالکل ہی نظر نہیں آتا اس سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اب مہینہ اخیر ہور آئے ۔ اگر شمی مہینوں سے عبادات کا تعلق ہوتا تو اُسے صرف حساب دان ہی سمجھ سکتے تھے اور ہر مخص کے پاس کیلنڈ راور جنتری ہوتا ضروری تھا اور یہ ورکھنا مشکل تھا ضروری تھا اور یہ ورکھنا مشکل تھا صروری تھا اور یا در کھنا مشکل تھا

پھر کیانڈروغیرہ ابترتی یافتہ دنیا میں چھپنے گئے ہیں وہ بھی ہرستی اور ہر گھر میں نہیں ہوتے۔اوراحکام اسلام چودہ سوسال سے نافذ ہیں پھر کیلنڈراور جنتریوں پرعبادات کیسے موقوف رکھی جاسکتی ہیں۔عوام اورخواص کے لئے بیآ سانی ہے کہ چاند دیکھا اور مہینے کی ابتداءاور انتہا سجھ لی۔سورج روز اندایک ہی طرح لکلٹا اور چھپتا ہے۔سردی گرمی میں اس کا طلوع غروب ایک ہی طرح ہے اسے دیکھ کرمہینوں کی ابتداءاور انتہا سجھنے کا کوئی راستہیں۔

صاحب روح المعانى لکھتے ہیں كەحفرات صحابة نے جوسوال كيا تفاوه يبود يوں كے سوال كرنے برتفا۔ يبود يول نے حضرات صحابات ع ند کے بارے میں سوال کیا تو ان حضرات نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے دریافت کرلیا۔الفاظ سوال میں احتمال ہے کہ اُنہوں نے جا ند کے گھنے بڑھنے کی حکمت معلوم کی ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے گھنے بڑھنے ک علت اورسبب معادم کیا ہو۔ اگر جا ندے گھٹے ہو سے کی حکست معلوم کی تھی تب تو جواب سوال کے مطابق ہو گیا کہ جا ندے گفتے بوصنے میں عبادات کے اوقات اور معاملات کی میعادیں معلوم کرنے کا فائدہ ہے۔ اگر جائد آفاب کی طرح ایک بی حالت برہوتا تو اوقات کا مجھنا اور معلوم کرنامشکل ہوجاتا۔اوراگر حضرات صحابیہ کا سوال جاند کے گھنے بڑھنے کی علت جانے کے متعلق تھا تو جواب من قبیل اسلوب انکیم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مہیں وہ معلوم کرنا چاہیے جس کی حمہیں ضرورت ہے۔ چاندے محفظ بردھنے کے اسباب کو بنید جانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں جہیں توبد کو جمنا جاہے کہاس کے گھٹے بردھنے میں حکمت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے چنا نچدان کو اس سوال کا جواب دے دیا گیا جوسوال انہیں کرنا جاہے تھا۔ جا ندکا گھٹنا بڑھنا لینی چھوٹا بڑا نظر آنا اس کے اسباب تکوینیدریاضی کی کتابوں میں کھے ہیں پھی پُرانے فلاسفہ تے تخیلات بیں اور کھے منے سائنس کے تصورات ہیں ان میں سے سی جیز کی قرآن وحدیث سے تصدیق نہیں ہوتی۔ اور نہ کوئی ویٹی مسئلہ ان کے جاننے پر موقوف ہے۔ بہت سے لوگ فلکیات اور اجرام ساوید کے احوال جدید آلات کے ذربعہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔اور مروجہ علوم میں ماہر بھی ہوجاتے ہیں۔اوراپنے کو بڑا عالم بھی سجھتے ہیں دنیا کے ادارے اور ملکوں کے سربراہ اُن کو اعزازی ڈگریاں بھی دیتے ہیں لیکن سیسب لوگ ان چیزوں کے خالق و مالک کی نہ صرف عبادت کرنے سے اور اُس کی معرفت سے محروم میں بلکہ اس ذات پاک پرایمان بھی نہیں لاتے جس نے میرچیزیں پیدا فرمائیں۔قرآن مجید کے طرز جواب میں ان لوگوں کوبھی تنبیہ ہے کہ جاند کے مطفے بڑھنے کے اسباب تکویذیہ کے جانے میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکدان پرسب سے زیادہ خالق جل جلالۂ کے احکام کی طرف متوجہ ہونا فرض ہے۔ گھروں میں دروازں سے آنے کا

عَاندوں کے متعلق سوال کا جواب دینے کے بعد جاہلیت کی ایک رسم کی تردید فرمائی صحیح بخاری میں حضرت براء بن عاذب رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ جاہلیت میں عرب کے لوگ جب احرام بائدھ لیتے متھ تو (احرام کے زمانہ میں) گھر کی پشت سے داخل ہوتے متھے۔ اس پراللہ تعالی نے بیآ ہے تازل فرمائی اور فرمایا و کیکس البو بائ تاثنو البیون میں طُفھور بھا اور سے بخاری ابواب العمرہ (ص۲۳۲ ج1) میں یوں قل کیا ہے کہ انصار (اوس اور فرزرج کے قبیلے ) جب ج کر کے والی ہوتے متھے تو ایک انصار ی جو ج کر کے آئے تو ایٹ گھروں میں دروازوں سے نہیں بلکہ چھواڑوں کی طرف سے داخل ہوتے متھا یک انصاری جو ج کر کے آئے تو

وہ گھر کے دروازہ سے داخل ہو گئے ان کوعاردلائی گئ (گویا نہوں نے کوئی براکام کیا ہے) اس پر آیت بالانا زل ہوگئ۔ اپنی طرف سے کسی کام میں تو اب یا گناہ مجھ لیمنا بدعت ہے

گروں کے پچھواڑوں سے دافل ہونے کو وہ لوگ تو اب بچھتے تھے اور اس کو نیک کام جانے تھے۔اللہ تعالیٰ شائہ نے انکی تر دید فرمائی اور ارشاو فرمایا کہ بینی نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں ان کی پشتوں کی طرف سے آؤ۔ نیکی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے پر ہیز کیا جائے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی رہے اور اپنی طرف سے تراشے ہوئے احکام اور اعمال کی پابندی کی جائے اور اس میں تو اب مجھا جائے یہ گمراہی کی بات ہے۔جس چیز کوشر بعت نے ضروری فرارد سے دیایا تو اب کا کام بھے لین بدعت ہے اور گناہ ہے جیسا کہ جو چیز شرعاً جائز ہوا سے گناہ تھا گناہ ہے گھر کے درواز وں سے داخل ہونا شرعاً جائز تھا اسکوگناہ قرار دیا اور مکان کی پشتوں کہ جو چیز شرعاً جائز تھا اسکوگناہ قرار دیا اور مکان کی پشتوں کو تو زکر داخل ہونے کو ضروری سمجھا اور تو اب کا کام جانا اس لئے ان کے تھیدہ اور کمل کی تر دیو فرمائی اور آخر میں فرمایا: وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ا

علامہ صاص احکام القرآن میں تحریفر ماتے ہیں کہ اس آیت سے بیرقانون معلوم ہوا کہ جس مل کو اللہ تعالی نے تواب کا منہیں بتایا اور جس کی ترغیب نہیں دی وہ کسی شخص کے تواب بنا لینے سے تواب کی چیز نہ بنے گا۔ خددین کا جزوہ وگا۔ اس کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ نہ تھے لیا جائے۔ اور یہ عقیدہ خدر کھا جائے کہ وہ دین ہے چھر کھتے ہیں کہ اُس کی نظیر ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھر خاموش رہنے سے منع فر مایا۔ (چونکہ شریعت محمد بید میں خاموش رہنے کا روز ہنمیں ہے) اورا کی شخص کو آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہے آپ نے فر مایا اس کو کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے دھوپ میں کھڑا ہے آپ نے فر مایا اس کو کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے دھوپ میں کھڑا ہے۔ آپ نے اس کو تھا جا۔

## الله كى راه ميں قال كرنيكا تھم اورظلم وزيادتى سے پر ہيز كرنيكى تاكيد

قف مدين : حضرت سيد المرسلين عليه جمرت كے چيئے سال اپنے صحابہ كے ساتھ عمرہ كرنے كے لئے مدينہ منورہ سے روانہ ہوئے جب مكہ معظمہ قريب آيا تو مقام حديبيہ پرمشركين مكہ نے آپ كوروك ديا۔ اور مكہ معظمہ ميں داخل نہ ہونے ديا۔ بوى ردّوكد كے بعد أنہوں نے اس سال كے لئے چند شرطوں پرصلح كرلى أن ميں سے ايك شرط يہ بھى تھى كه اس سال عمرہ نہيں كر سكتے آئندہ سال عمرہ كے لئے تشريف لائيں۔ اور اُس وقت مكہ معظمہ ميں تين دن سے زيادہ نہيں تھريں كے۔ يہ ذى تعدہ كام بينہ تھا۔ كي تشريف لائے اس زمانہ ميں چار مہينوں ميں قال اور جنگ كرناممنوع تھا۔ اُن چار مہينوں ميں ذيق عدہ كام بينہ تھى شامل تھا۔

لباب العقول میں حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ فدکورہ بالا آیت اس موقعہ پر نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وسلی مسلم کی شرطوں کی خلاف ورزی کر بیٹھیں اور اس مرتبہ بھی مسجد حرام تک ندی بختے دیں اور جنگ پر آ مادہ ہو جا کیں ۔اگر ایسا ہوا تو ہمیں بھی جنگ کرنا حرام ہے اور ہم جوانی اس کارروائی ندکریں تو مغلوب ہوں گے۔اس پر اللہ تعالی نے آیت بالانازل فرمائی اور قال کرنے کی اجازت دے دی۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ تم سے قبال کرتے ہیں اُن سے قبال کروادرساتھ ہی ہی فرمایا کہ زیادتی مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کر نیوالوں کو پہند نہیں فرما تا ۔ شریعت اسلامیہ میں ہر چیزی حدود ہیں ۔ اصول ہیں آ داب ہیں اوراخلاق عالیہ ہیں۔ قبل اور قبال کے بھی پھے اُصول ہیں ۔ حضرت حسن بھری نے فرمایا کہ لا تعقید کو اے موم میں وہ سب با تیں داخل ہو گئیں جو جنگ کے موقعہ پر ممنوع ہیں مثلاً مُملکہ کرنا (کسی مقتول کے تاک کان کاٹ دینا صورت بگاڑ دینا) مال غنیمت میں خیانت کرتا ہوں ہوں اور شلا عموری کو اور اُن بوڑھوں کو آل کرنا جو نہ جنگ کرتے ہوں نہ جنگ کے معاملات میں کوئی رائے یا مشورہ دیتے ہوں اور مثلاً راہبوں کو آل کرنا اور خوا کا اور حیانات کو آل کرنا (تفییر این کیر) سے مسلم میں ہے کہ رسول اللہ علیہ اور ہوں اللہ علیہ ہوں اور مثلاً اس کے ساتھ جا جب کو اور ہوں اور ہوں سے جنگ کرنا مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور غوم اللہ کو نا میں جباد کرو جو میں ہوں اور موسلمان اس کے ساتھ جا موض اللہ کو نہ ما تیا ہوائی سے جنگ کرنا مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور غوم دنہ کرنا اور کی کا مثلہ نہ کرنا اور کی کا مثلہ نہ کرنا اور کی کا مشلہ نہ کرنا اور کی کا مثلہ نہ کرنا اور کی کا مثلہ نہ کرنا اور کی کا مشلہ نہ کرنا اور کی موسلم ہونا کو سے جنگ کرنا مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور کی کا مثلہ نہ کرنا اور کی کا مشلہ نہ کرنا کہ کو کی دورت مقتولہ پائی گئی۔ رسول اللہ علیہ کو کاس کا علم ہونا کو خور میں دوایات میں ہے کہ ایک مرتبہ جہاد کے موقعہ پر ایک عورت مقتولہ پائی گئی۔ رسول اللہ علیہ کو اس کا علم ہونا

آپ نے عورتو<u>ں اور بچوں کے تل کرنے کی مما</u>نعت فرمائی۔ (صحیح مسلم)

پر فرمایا وَاقْتُلُوهُمُ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمُ ۔ ( کدأن وَلَّ کروجهاں بھی پاؤ) وَاَخْوِجُوهُمُ مِنْ حَیْثُ اَخُوجُو کُمُ (اوران کونکال دوجهاں سے اُنہوں نے تم کونکالا) یعنی تنہیں مکمعظمہ چھوڑ کر ججرت پرمجبور کیا۔

فتنه كرى قل سے زيادہ سخت ہے:

اور فرمایا و الفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتُلِ (اور فت قبل سے زیادہ بخت ہے) فتنہ سے مراد شرک ہے۔ صاحب رُوح المعانی کھتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں میں جو یہ بات آ رہی تھی کہ حرم میں اُن کوکس طرح قبل کریں گے۔ جبکہ حرم کا احرّ ام ضروری ہے۔ ان کے اس وسوسہ کا جواب دیا گیا ہے کہ جس کام میں یہ لوگ خود لگے ہوئے ہیں یعنی شرک باللہ اور وہ بھی حرم میں وہ قبل کرنے سے بہت زیادہ سخت ہے۔ لہٰذاتم اسکی پرواہ نہ کروکہ حرم میں قبل وقبال واقع ہوجائے گا۔

دفاع کے لئے قال کرنا

پھر فرمایا: وَلَا تُقْتِلُوهُمْ عِنْدَالْمَسْجِدِالْحَوَامِ حَتَّى يُقَاتِلُو كُمُ فِيْهِ فَانُ قَاتَلُو كُمُ فَاهُتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ الْكَفِوِيْنَ (اوراُن سے جنگ مت كروم بحرام كے پاس جب تك كدوة مسے اُس مِس خود خالا بس سواگروة مسے جنگ كريں تو تم ان كول كردؤايى ہى جزاہے كافرول كى اسميں مسلمانوں كوابتداء بالقتال كى ممانعت فرمائى كەمبور مرام كے قريب خودل وقال كى ابتداء خدكرنا جب تك كدوى تم سے قال شروع ندكرينا گروه حرم كى حرمت كى پاستدارى ترك كرديں تو تم بھى اُن كول كردو۔

قال صاحب الروح نفى للحرج عن القتال فى الحرم الذى خاف منه المسلمون وكرهوه اى ان قاتلوكم هناك فلا تبالوا بقتالهم لا نهم الذين هتكوا الحرمة وأنتم فى قتالهم دافعون القتل عن انفسكم.

اس كے بعد فرمایا: فَإِنِ انْتَهَوُا فَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ لین اگرمشركین كفراورشرك سے باز آ جا كیں اوراسلام قبول كرلیں گے تو (اہل اسلام سے قال بھی نہ كریں گے ) اللہ تعالی بخشے والام ہربان ہے (وہ سب كی توبہ قبول فرما تا ہے )۔

قال كب تك مونا حاسبة

پھر فرمایا: وَ قَاتِلُوُ هُمُ حَتَیٰ کَلا تَکُونَ فِتَنَةٌ وَیَکُونَ اللّذِینُ لِلْهِ۔ ( یعنی کا فروں سے یہاں تک جنگ کرو کہ فتنہ باقی ندر ہے اور سارادین اللہ بی کے لئے ہوجائے ) اس میں قال کی ضرورت اور غرض وغایت بیان فرمائی ہے شرک اور کفر بدترین گناہ ہے۔خالق وما لک کی بغاوت ہے۔ دنیا میں اسکومٹانے کے لئے کا فروں اور شرکوں سے جنگ کرتے رہیں اور یہاں تک جنگ کریں کہ سارادین اللہ بی کے لئے ہوجائے۔ ( صحح بخاری س کرجا) میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جمھے بیتھم ہوا کہ لوگوں سے اُس وقت تک قال کرتا رہوں جب تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ کو نہ ما نیں۔ جب انہوں نے اس کو کہ لیا تو وہ جمھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچالیں گے۔ ہاں اگر اسلام کا قانون ان کے خونوں اور مالوں کے بارے میں جاری کرتا ضروری ہوا تو وہ اور بات ہے اور اُن کا حساب اللہ پر ہے۔

( لینی کوئی شخص اگر ظاہراً اسلام قبول کرے گا تو ہم اُس کولل نہ کریں گے۔ آ گے اس کا حساب اللہ کے سپر دہے دل سے اسلام قبول نہ کیا ہوگا تو آخرت کے دائمی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دلوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم ظاہر کے یا بند ہیں )

### قال كرنے ميں كيا نيت ہو؟

آیت ہے جہاں یہ معلوم ہوا کہ قال کی ضرورت کفر اور شرک کو مٹانے کے لئے ہو ہاں قال کرنے والوں کو یہ جھی تا اللہ ویا کہ قال اور جہاد میں یہ نیت کھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بول بالا ہواس کا دین بلند ہو۔ ونیا ہے اس کے باغی ختم ہوں اور حقیقۃ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہی ہے جواللہ کی بات بلند کرنے کے لئے قال کرے ایک آدمی نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ ایک آدبی مال فنیمت کے لئے قال کرتا ہے ایک شہرت کے لئے لاڑتا ہے اور ایک اس کے لڑتا ہے اور ایک اس کے لڑتا ہے کہ لوگ آئی بہادری کے قائل ہوجا کیں سوان میں فی سمیل اللہ لائے والا اور ہے؟ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو خص اس لئے لڑتا ہے کہ اللہ کی بات اور نجی ہوتو وہ فی سمیل اللہ لائے والا ہے۔ (سمج بخاری سمج سمان اللہ کا مندی کی مندی کہ وہ کر رہیں اور اُصول شرکوں کے لئے بھی طریقہ ہے کہ وہ جزید دینا منظور کرلیں وہ سلمانوں کے ملک میں مندور بیں اور اُصول شرکیت کے مطابق ان سے جزیہ وصول کیا جاتا رہے۔ سورۃ برات میں اوائے جزیہ کی صورت میں جنگ بند کر لینے کا ذکر ہے۔ یہاں چونکہ مشرکین عرب کا ذکر ہے اس لئے جزیہ کا ذکر تیں فر مایا اور رہیمی کھکن ہے ہے کہ جزیہ کا قانون بعد میں نازل ہوا ہو۔

### فتوں کود بانے کے لئے جنگ کرنا

مسلم حرام ہاور بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں بہت سخت ہے پھراس سے نفر اور اہل کفر کی تقویت ہوتی ہے اور دشمن کے مقابلہ میں مسلمانوں میں کمزوری آتی ہے۔ یہ ہی فتنہ ہے جس کے پیش نظر حصرت ابن عمر رضی اللہ عنہا قال میں حصہ لینے سے بازر ہے اور فرمایا کہ قرآن نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہاں تک جنگ کرو کہ فتنہ ندر ہے اور تم اس لئے لڑتے ہوکہ فتنہ ہو۔ تمام مسلمان حصرت ابن عرصی بات کو بہجھیں اور باہمی قل وقال کر کے دنیا وآخرت کے عذاب اور و بال کے ستحق نہ بنیں۔ جو مشرک اسلام قبول کر لیس ان کو تل کرنا جائز نہیں

یفرمایا: فَاِنِ انْتَهَوُ ا فَلا عُدُوانَ الَّا عَلَی الظَّلِمِینَ . آس میں بیتایا کہ کافراور شرک اگر اسلام قبول کرلیں تو پھران کا آل کرنا جائز نہیں۔ اگر اسلام قبول کرنے کے بعدتم نے ان کول کیا تو تم ظالم ہوجاؤ گے اور پھرتم گرفت اور سزا کے ستحق ہوگے کیونکہ ظالم ہی گرفت کے ستحق ہوتے ہیں اور میمنی بھی ہوسکتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کرلیا تو ان پرختی کرنے کا موقعہ ندر ہا۔ سختی تو ظالموں پرہوتی ہے جولوگ نفروشرک پرمصر ہیں اُن پرختی کرناورست ہے۔مضر بیضاوی (ص۱۳۳) پر کھتے ہیں۔

اى فلا تعتدوا على المنتهين اذلا يحسن ان يظلم الا من ظلم أوأنكم إن تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين وينعكس الأمر عليكم اورمعالم التزيل يل يل عبي أى فان اسلموا فلا نهب ولا أسر ولا قتل الاعلى الظالمين اللين بقوا على الشرك.

لفظ عدوان کاتر جمدزیادتی کیا گیا ہے۔ جواس کالفظی ترجمہ ہے تعدی اوراعتداءکا مادہ بھی بہی ہے جولوگ اسلام قبول نہ کریں ان سے قال کرنے کو عدوان سے جوتعیر فرمایا ہے۔ یہ مثاکلۂ ہے لینی اُنہوں نے جوکفر پر کمر باندھ رکھی ہے۔ اوراس طرح سے زیادتی کررکھی ہے تم ان کواس زیادتی کی سزادے سکتے ہوانہوں نے زیادتی کی ہے تو تم بھی زیادتی کر سکتے ہو یعنی انکی زیادتی پر اُن کو تل کر سکتے ہو۔ مسلمانوں کی طرف سے جوان پر تل اور غارت گری کی صورت میں سزاہو گراسے عدوان فرمایا۔ جیسے نگا ورات میں کہدو ہے ہیں کہ فلال زیادتی کرے وقتم بھی زیادتی کر وحالانکہ زیادتی کا جواب فریادتی میں ہوتا۔ و فی التنزیل العزیز وَ جَزَآءُ سَیّئَةٍ سَیّئَةٌ مِنْلُهَا (من البغری والبیعادی)

الشهر الحرام بالشهر الحرامر العرام والعرمة قصاص فين اعتلى عليكم فاعتلى اعتلى عليكم فاعتلى المعددة والمعرمة وحمت والامبيد حرمت والمبيد حرمت والمبيد

عَلَيْهِ بِمِثْلِمَا اغْتَلَى عَلَيْكُو وَاتَّقُوا اللهَ وَ اعْلَمُو اللهَ مَمَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿

کروجتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے۔ اور الله تعالیٰ سے ڈرتے رہواور یقین کرو کہ الله ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔

## مشركين كى زيادتى كاجواب

قضعه بین: صلح کی شرطول کے مطابق جب نبی اکرم علیہ اپنے صحابہ کے ساتھ مے میں عمرة القصائے لئے تشریف لے گئے توبیا لے گئے توبیاہ ذی قعدہ تھا۔ مشرکین مکہ سے مسلمانوں کوخطرہ تھا کہ معاہدہ کی پاسداری نہ کریں اور تملہ کردیں اگر اُنہوں نے حملہ کیا تو حرمت والے مہینہ میں اور حرم میں جنگ کرنی پڑے گی اورایسے مکان وزمان دونوں کی حرمت میں فرق آئے گا۔ حرم کے بارے میں تو اللہ تعالی نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُفَاتِلُو هُمُ عِندَالْمَسُجِدِالْحَوَامِ حَتٰی یُقْتِلُو کُمْ فِیدِ۔اورمہینہ کی حرمت کے بارے میں اس آیت میں ارشاد ہور ہا ہے کہ اگر جنگ کرنی پڑے تو تم جنگ کرلینا اور حرمت والے مہینہ کا حرّ ام کریں تو تم بھی احرّ ام کرواور خود سے جنگ نہ کرووہ ہے حوض ہوجائے گا یعنی مشرکین حرمت والے مہینہ کا احرّ ام کریں تو تم بھی احرّ ام کرواور خود سے جنگ نہ کرووہ ہے حرمتی کر بیٹھیں تو تم بھی جوائی کارروائی کرو۔اور بیہ جو فرمایا وَالْحُورُ مَاتُ قِصَاصَ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترمت عوض اور معاوضہ کی چیزیں ہیں جولوگ تمہارے ساتھ ان حرمتوں کی رعایت کریں تم بھی انکی اور واج عراق کی روائی کرنے اور وفاع کرنے کی اجازت کی اجازت کی گواب کارروائی کرنے اور وفاع کرنے کی اجازت کی گا جواب کارروائی کوئی موقعہ ندر ہا۔

روروں کے منبول کی میں اعتبادی عکد کے مقافت کو اعتبادی کا اعتبادی عکد کا اللہ کی جوش میں پرزیادتی کرے واس پراتی ہی اللہ کی کروشتی زیادتی اس نے میں اعتبادی عکد کا خطرہ تھا)۔
زیادتی کروشتی زیادتی اس نے م پری ہے)جس موقعہ پر بیآیت نازل ہوئی ( ایعنی عمرۃ القصنا جس میں وہمنوں کے حملے کا خطرہ تھا)۔
اس کے بارے میں بتا دیا کہ زیادتی کرنے والے پراتی ہی زیادتی کرسکتے ہوجتنی وہ زیادتی کرے آیت کا نزول اگر چے خاص موقعہ پر تھالیکن الفاظ کے عموم میں مستقل قانون بتا دیا کہ زیادتی کا جواب بقدر زیادتی ہی دے سکتے ہواور جشنی

ا حرچہ ما سو تعد پڑھا یہ ن العالا سے اس میں میں میں ہوا گراس سے زیادہ کچھ کیا تو چرتم زیادتی کرنے والے ہوجاؤگے۔ زیادتی کسی نے کی ہوائس سے اُس قدر بدلہ لے سکتے ہواگراس سے زیادہ کچھ کیا تو چھڑم زیادتی کرنے والے ہوجاؤگے۔

الله تعالى متقيول كے ساتھ ہے

آخریس فرمایا: وَاتَّقُوا اللهُ وَاعْلَمُو آنَ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِینَ (یعنی بدله لینے میں اور ہرموقعہ پر گناہ سے بچواوراللہ سے ڈرو جس چیزی اجازت نہیں اُسے نہ کرواور یہ بھی مجھلوکہ تقوی اختیار کر نیوالوں کا بہت بڑا مقام ہے) اور وہ یہ کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ ہے۔ اگر کسی موقعہ پرنفس کے اُبھاری وجہ سے زیادتی کرنے کا تقاضا ہوا' اور شری ممانعت کی وجہ سے اس سے پر ہیز کیا تو اللہ تعالی دنیاو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے۔

وَ انْفِعُوْا فِي سَمِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْرِ يَكُوُ إِلَى التَّهَاكُكُة ۚ وَٱخْسِنُوا ۗ إِنَّ اللهَ

اور الله كى راه مين خرج كرو\_ اور نه والواين باتحول كو بلاكت مين اور خوبى كے ساتھ كام كيا كرة ب شك الله تعالى

يُعِبُ الْمُعْسِنِينِ

خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پہند فرما تاہے

## اييخ كوملاكت مين دالنے كى ممانعت

قضعه بيو: متدرك حاكم (ص ٢٤٥٦ ج٣) ميں ابوعمران سے روايت نقل كى ہے أنہوں نے بيان كيا كہ ہم تسطنطنيہ ميں پيتھے اور امير المونين كى طرف سے مصر پر عقبہ بن عامر جنی اور شام پر فضالہ عامل تھے روميوں كى ايك بہت بوى صف (جنگ كرنے كے لئے) سامنے آئی \_مسلمانوں نے بھى النكے سامنے بہت بوى صف بنالى ايك مسلمان نے روميوں كى صف پر جملہ كرديا۔ يہاں تك كدوہ أن ميں گھس گئے پھر ہمارى طرف متوجہ ہوكروہاں سے نكلے راوگ كہنے لگے كداس نے تو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈال دیا اس پر حضرت ابوابیب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوا تم اس آ بت کا مطلب غلط لیتے ہو (اس کا پیر مطلب خیل کہ دشمنوں سے قال نہ کر واور اُن پر تملہ آ ور نہ ہو ) ہے آ بت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ دے دیا اور اُس کے مدگار بہت ہو گئے تو بعض انصار نے بوں کہا کہ ہمارے مال ضائع ہوگئے ۔ لہذا اب آگر ہم مالوں کی دیکھ بھال کے لئے گھروں میں مقیم رہیں (تو شاید پھر تری نہ ہو) اللہ تعالیٰ شائہ نے نہادے اداووں کی تر دیو فرمائی اور آ بت کر بھر وَ اَنْفِقُوا فِی سَبینِلِ اللهِ (الآیة) بازل فرمائی ۔ جس سے معلوم ہوگیا کہ مالوں کی دیکھ بھال کے لئے گھروں میں بیٹھنے میں ہلاکت ہے۔ پس ہم کو جہاد کرنے کا فکم ہوا۔ حضرت اُبوبہ موت آ نے تک برابراللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے سُن تر فدی کتاب النفیر (تفیر سورة البقرہ) میں بھی بیدواقعہ تعورت نے تک برابراللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے سائل ہوں کی دیکھ بھال اور اُن کی اصلاح کے لئے گھروں میں مقیم (کہا گرہم اپنے مالوں میں تیام کرتے اور اُن میں جو خرابی و خطابی دیکھ بھال اور اُن کی اصلاح کے لئے گھروں میں مقیم نے آ بت بالا نازل فرمائی جس سے واضح ہوا کہ ہلاکت مالوں کی دیکھ بھال اور اُن کی املاح کے لئے گھروں میں مقیم ہونے اور جہاد کہ ترہے میں اسل خرج کرتے رہے اور اللہ کی راہ میں تیا مورسلمان کی عزت اور غلبہ ہوادر اُس کوچھوڑ نے میں ہلاکت ہے۔ میں اسل خرج کرتے رہے میں اسلام اور مسلمان کی عزت اور غلبہ ہوں کی انہمیت اور ضرور ت

در حقیقت جہاد بہت بڑی چیز ہے اس میں بہت بڑی عزت ہے اس سے اللہ کی مدآتی ہے اور اسلام اور مسلمان کا غلبہ رہتا ہے۔ تاریخ الخلفاء (ص ۸۸) میں حضرت اکو بکر رضی اللہ عند کی مرویات میں بحوالہ طبرانی (فی المعجم الاوسط) صدیف قل کی ہے: ما تو ک قوم المجھاد الاعمھم اللہ بالعذاب (جس قوم نے جہاد کو چھوڑ دیا اس پر اللہ تعالی عام عذاب بھیج دیں گے) جب ہے مسلمانوں نے فی سبیل اللہ جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے آگی وجہ سے عمومی عذاب بھی دیکھر ہیں۔ مسلمان جہاد کی طرف متوجہ نہیں یا تو آپس میں لڑتے ہیں یاد شمن کی ہم پر جنگ کرتے ہیں اور جنگ میں بھی وطن یا زبان کی عصریتیں پیش نظر ہوتی ہیں اللہ کی رضا کے لئے اور اللہ کی بات اُو ٹی کرنے کے لئے جنگ کرنے کا دھیان بھی نہیں ہوتا۔ لامحالہ دوا تا ہے تو اُس کے پاس فریاد لے کر چھو جاتے ہیں اور اُس کے فیصلوں پر داخی ہوجہ ایس مرح ہلاکت میں پڑر ہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو جان و مال خرج کرنے کا تھی اور اُس کے فیصلوں پر داخی ہوجہ ایس مرح ہلاکت میں پڑر ہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو جان و مال خرج کرنے کا تھی ان میں اور اُس کے فیصلوں پر داخی ہوجہ ایس مرح ہلاکت میں پڑر ہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو جان و مال خرج کرنے کو تیار نہیں۔ فالی اللہ المُشتکی و ھو المستعان.

یہ جوفر مایا: ولا تُلَقُّوا بِالَیدیکُمُ اِلَی التَّهُلُکَةِ اَسَی ایک تغیر تو وہی ہے جوشان نزول سے معلوم ہوئی اور حضرت ابوا یوب
انساری رضی اللہ عنہ نے بیان فر مائی لیکن مفسرین نے اس کا مصدات بناتے ہوئے اور بھی کی چزیں ذکر کی ہیں اور الفاظ
کے عموم کے اعتبار سے بہت می صور تیں اس میں شامل ہیں۔ مال کے خرچ کرنے میں اسراف کرنا علال ذریعہ معاش کو
ضائع کرنا۔خود کشی کرنا۔قصد او عمد الیے کام کرنا جس میں ہلاکت ہو۔ جن مواقع میں مال خرچ کرنا فرض یا واجب ہے
وہاں خرچ کرنے سے جان چرانا۔ گنا ہوں میں مبتلا رہنا تو بہ نہ کرنا۔ اور اس طرح کی بہت می صور تیں ہیں جو جان کو
ہلاکت میں ڈالنے کے ذیل میں آتی ہیں وہ سبمنوع ہیں۔

وَالْتِمُواالْحَجْ وَالْعُمْرَةَ لِللَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَهَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْهَنْ يَ وَلا تَحْلِقُوا

اور پورا کرو ج اور عمرہ کو اللہ کے لئے۔ پس اگرتم کو روک دیا جائے تو قربانی کا جانور جو میسر ہو ذرج کر دؤ اور اپنے

و و سکور حتی ببلغ الهائی مجله فکن کان مِنکُور میرانظا او به الدی مِن الله می مین الو به الدی مِن مردن کوان مِنکور میرانظا او به الدی مِن می مین موان کا جانورا بی جگه پرند بی جائے ۔ سوجو می میں سے مریض مویا اس کے

كَالْسِهِ فَفِلْ يَهُ مِنْ صِيَامِ ٱوْصَكَ قَاتِ ٱوْنُسُكِ

سرمین تکلیف ہوتو فدیدد یدے روز وں سے یاصد تے سے یا قربانی کے جانو رہے

حج اورغمرہ کےاحکام

قفسي : جہاد كاتھم بيان فرمانے كے بعداب فج اور عمرہ كے احكام بيان كئے جاتے ہيں۔ جو خص مكم معظمہ تك سوارى پر آ جاسكا ہواور سفر كے اخراجات اس كے پاس ہوں اور بال بچوں كے لئے ضرورى اخراجات بھى موجود ہوں اس پر فج كرنا فرض ہے اور فج زندگی ميں ايك ہى مرتبہ فرض ہے اس سے زيادہ جوكوئی شخص فج كرے گاتو وہ نقل ہوگا۔ فج كے احكام آٹھ ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہيں۔ اور بارہ۔ تيرہ ذوالحجہ تك ختم ہوجاتے ہيں۔ البتہ طواف وداع اس وقت ہوگا جب مكہ معظمدے واپس آنے لگیس اگر چاس سے پہلے بھی جائز ہے (بشرطیکداس سے پہلے طواف زیارت کرچکا ہو)چونکدافعال جے کے لئے ایام مقرر ہیں۔اس لئے جے میں یہ بات نہیں ہے کہ جب جاہے کرلیں۔اور عمرہ پورے سال میں جس وقت چاہے کرسکتا ہے اسکی کوئی تاریخ مقرر نہیں البتہ ایام جج میں یعنی ۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ ذوالحجہ کوعمرہ کرنا فقہاءنے مکروہ لکھاہے ( کیونکہ بیایام حج کی مشغولیت کے ہیں)عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ کرلینا سنت ہے اگر کسی کومقدور ہوتو عمرہ کی فضیلت سے محروم نہ ہوے عمرہ میں احرام اور طواف دو چیزیں فرض ہیں اور صفامروہ کی سعی اور حلق یا قصر (سرمنڈ اتا یا کا ثا) جس سے احرام سے نکل جائے میدونوں چیزیں واجب ہیں جج اور عمرہ دونوں کی بہت بردی نضیلت ہے۔حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور (جس میں گناہ نہ کئے ہوں ) آس جزاجنت ہی ہے (صحیح بخاری) اور فرمایار سول الله صلی الله عليه وسلم نے كہجس نے اللہ کے لئے ج کیااورالی باتیں نہیں جومردوعورت کے درمیان ہوتی ہیں اور گناہ نہ کئے وہ (ج سے )ایساوالیس ہوگا جبیا کہاس دن (بے گناہ) تھا' جس دن اسکی ماں نے اسے جنا تھا۔ (صحیح بخاری)۔اوررمضان المبارک میں عمرہ ( ثواب میں) جج کے برابر ہے (صیحے بخاری ص ۲۳۹ج ۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جج وعمرہ کے درمیان متابعت کرو ( کہ ایک کے بعدد دسرے کوادا کرو) کیونکہ وہ دونو ل تنگدتی اور گناہوں کواس طرح دور کردیتے ہیں جیسے بھٹی سونے چائدی اور لوہے کے میل کچیل کودور کردیتی ہے۔ (مشکلوۃ)

جولوگ جج کے لئے جاتے ہیں وہ جج سے پہلے یا جج کے بعد عمرہ کرہی لیتے ہیں لیکن جولوگ غیرایام حج میں مکہ مرمہ جا کرعمرہ کر ے چلے آتے ہیں اور پھرزندگی بھرج فرض کیلئے نہیں جاتے وہ لوگ ترک جج کرے گنہگار ہوتے ہیں جس کی وعید بہت شدیدے۔

مج نه کرنے پروعید

انوار البيان جلراول

که معظمہ چینچنے کی قدرت ہوتے ہوئے جج کئے بغیر مرجانا سخت گناہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ جے مجبوری نے یا ظالم بادشاه نے یارو کنے والے مرض نے جے سے ندرو کا اور مر گیا اور جے نہ کیا تو جا ہے تو یہودی ہونے کی حالت میں مرجائے يا نصراني مونے كى حالت ميں مرجائے۔ (مفكلوة عن الدارى)

ج اور عمره احرام کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ ج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ ( یعنی لبیک اللّٰهم لَبیک اخیر تک) پڑھنے سے احرام میں داخل ہوجاتا ہے منوعات اور مخطورات دونوں احراموں کے ایک ہی ہیں۔ان کی خلاف ورزی پر بعض صورتوں میں دم ( العنى حرم كمدين ايك سال كى بكرى يا بكراذ رح كرنا ) اور بعض صورتون مين صدقد (بقدر صدقه فطر ) واجب بوتا ہے۔ احرام کے ممنوعات

احرام کے ممنوعات یہ ہیں(ا)خوشبواستعال کرنا۔(۲)جسم سے بال دور کرنا۔(۳) ناخن کا ٹنا۔(۴) خشکی کا شکار كرنا (۵)ميان بيوى والے خاص تعلق كوكام ميں لا نا اور شہوت كے كام كرنا (٢) مردكواييا كير ايہننا جو پورے بدن ياكسي ایک عضوی ہیں۔ اور ساخت پری کریابُن کریا چرپا کرتیار کیا گیا ہو(۷) مردکوسریا چہرہ کو کپٹر الگانا اورعورت کو چہرہ پر کپٹر الگانا (اجنبی مردوں سے پردہ کرنے کے لئے چہرہ سے بٹا کر جا دروغیرہ اٹکا کے پردہ احرام میں بھی لازم ہے) ان چیزوں کی خلاف ورزی کرنے پر جودم یا صدقہ واجب ہوتا ہے آئی تفصیلات کتب نقہ میں فہ کور ہیں اور جج کی معتبر کتابول میں بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔مرض کی مجبوری سے اگر بال دور کر سے یا خن کا فے یامر دسلا ہوا کیڑا پہنے یا سر ڈھا نئے یا چیرہ فرھانئے یا عورت چیرہ فرھانئے واس کے لئے رعایت ہے جو ابھی عنقریب ان شاءاللہ تعالی فہ کور ہوگ جب تج یا عمرہ کے احرام سے نکلے خاشر عاموقعہ آ جائے اس وقت بال موثہ کر یا بال کا کے کراحرام سے نکل جائے۔اس وقت سے پہلے بالوں کے موثہ نے پر راشتے سے جزالازم ہوگی عورتوں کو احرام سے نکلے کے لئے سر موثہ ناحرام ہے۔وہ پورے سرکے بال بقدرایک پورے کے کئے سر موثہ ناحرام ہے۔وہ پورے سرکے بال کاٹ دیئے یا عورت نے چوتھائی سرکے بال کاٹ دیئے یا عورت نے چوتھائی سرکے بال بی چوٹی سے بقدرایک پورے کے حقائی سرکے بال کاٹ دیئے یا عورت نے چوتھائی سرکے بال بی چوٹی سے بقدرایک پورے کا موٹ میں گے بشرطیکہ احرام سے نکلے جائے کاف قت ہو چکا ہو۔

احصاركےاحكام

انوار البيان جلدادّل

اگرکی مردیا عورت نے جی یا عمرہ کا احرام بائدلیا اور کی مرض یادیمن یا درندہ کی وجہ ہے آگے ہوئے ہے دوک دیا گیا کہ جی کا احرام والا نہ عرفات جاسکتا ہے نہ طواف کرسکتا ہے۔ اور عمرہ کا احرام بائد صفے کے بعد طواف سے روک دیا گیا تو اس کواحصار کہتے ہیں۔ محصر اگرا تظار نہیں کرسکتا اور احرام سے لکلنا چاہتا ہے تو وہ صدود حرم میں ایک سال کی بحری ذرئے کر دے ایسا کرنے سے احرام سے لکل جائے گا۔ اور اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہوجا کیں گا گرحدود حرم میں خود موجود نہیں ہے تو جس جگہ بھی ہے وہاں سے کم از کم ایک سال کی بحری یا بحرایا گا اس کی قیمت بھیج و سے اور جس کے ذریعہ بھیجے اُس سے وقت مقرر کرلے کہ فلال دن فلال وقت ذرئے کردے۔ جب وہ اُس کی قیمت بھیج و سے اور جس کے ذریعہ بھیجے اُس سے وقت مقرر کرلے کہ فلال دن فلال وقت ذرئے کردے۔ جب وہ کوئی کام کر سے اور غالب گمان ہوجائے کہ اب جانور ذرئے ہوجائے دورام سے نکل جائے گا۔ گر بہتر ہے کہ مرد محصر ہوتو سر بھی منڈ ادے۔ اگر کوئی خض قارن تھا گینی اُس نے جج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام بائدھا تھا تو وہ صدود حرم میں دوجانور ذرئے کر اے۔ جب بیدونوں جانور ذرئے ہوجا کمیں گے تو وہ دونوں احرام وں سے نکل جائے گا۔

حج وعمرہ کا احرام باندھنے کے بعد بورا کرنالازم ہے

 گئے تھاور دشمنوں نے مکمعظمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھااس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اور آنخضرت علیہ اور آپ کے تھا۔ یہ مقام حدیدیکا قصد ہے جو مکم معظمہ سے دس میل ہے اور جدہ اور آپ کے صحابہ جانور ذرج کر کے احرام سے لکل گئے تھے۔ یہ مقام حدیدیکا قصد ہے جو مکم معظمہ سے دس میل ہے اور جدہ کے بیار یہ جو فرمایا: وَلَا تَحْلِقُواْ دُوْسَکُمُ حَتْی یَبُلُغَ الْهَدُیُ مَحِلَّهُ (اورا پنے سروں کومت مونڈ ویہاں تک کر قربانی کاجانورا پی جگہ تھی جائے) جگہ سے مرادحرم ہے اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ احصار کاجانور حرم میں ذرج کیا جائے وہاں یہ جی معلوم ہوا کہ احرام میں سرمونڈ ناممنوع ہے۔

اس مدیث معلوم ہوا کہ جب محصر قربانی کا جانور ذی کراکر طال ہوجائے تواس کے ذمہ قضاء بھی لازم ہوتی ہے۔ احصار زائل ہوجائے کے بعد:

اگر کی خض نے بچ کا احرام بائدھا تھا اوراحصار ہوجانے کی وجہ سے حرم میں جانور ذی کرا کے حلال ہوگیا پھراحصار دور ہوگیا اورا بھی ای سال جج کا وقت باتی ہے البذااس نے دوبارہ احرام بائدھ کرای سال جج کر لیا تو جے ادا ہوگیا۔ اوراب اسکی قضاء واجب نہیں (المحصور بالحج اذا تحلل ٹم ذال الاحصار عنه و حج من عامه فلیس علیه نیة القضاء و لا عمرة علیه ) اوراگرای سال جے نہ کر سکا تو جج کی قضا واجب ہے آئندہ سال یاجب بھی موقع ہوقضا کی نیت سے جج کرے اوراس کے ساتھ ایک عمرہ کرنا بھی واجب ہوگا اگر قارن تھا اوراس سے مطابق جج وعمرہ نہ کر سکا تو اس پر قضا میں ایک جج اور دوعمرے واجب ہول گے۔

مسئلہ: اگر جج فرض کے احرام میں احصار ہوا تھا۔ اور حرم میں قربانی کرا کرا حرام سے نکل گیا تھا تو جب بھی جج کرے قضا کی نیت واجب نہیں خواہ اس سال جج کرے یااس کے بعد۔

مسئلہ: ہرمحصر پر قضا واجب ہے خواہ کج فرض ہویا نفل اپنا حج ہویا حج بدل اگر عمرہ کے احرام میں احصار ہوا تھا تو اسکی قضاء بھی واجب ہے۔اوراس پرصرف ایک ہی عمرہ کی قضالا زم ہے۔جب چاہے عمرہ کرسکتا ہے۔عمرہ کے ساتھ دوسرا عمرہ کرنا واجب نہیں (جبکہ حج قضا کرنے کی صورت میں اس کے ساتھ ایک عمرہ کرنا بھی واجب ہے)

فائت الحج کا حکم: اگر کی خض کواحصار ہو گیا اور وہ حم میں قربانی کرا کے احرام نے نداکلاحتی کہ بچ کے دن گرر گئے یعنی احرام بائد ھنے کے بعد نو ذوالحجہ کوز وال سے لیکر حبی صادق ہونے تک عرفات میں نہ بی خی سکا تواس کا جج فوت ہو گیا اور شخص فائت الحج ہو گیا۔ جب جج فوت ہو جائے۔ عذر سے بابلا عذر تواسی احرام سے عمرہ کے افعال اواکر کے یعنی طواف اور سعی کر کے بال مونڈ اکر احرام سے فکل جائے پھر آئندہ سال باجب موقع مل جائے اس جی کی قضا کر لے۔ اس قضا کے ساتھ عمرہ کرنالازم نہیں۔ مسکلہ: عمرہ میں احصار تو ہوسکتا ہے لیکن عمرہ فوت نہیں ہوتا۔ عمرہ کا احرام بائدھ لینے کے بعد جتنے دن بھی گر رجا کی میں جب بھی عمرہ کر رہے گا اوا ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ پورے سال میں اوا ہوسکتا ہے۔ اگر عمرہ کے احرام کے بعد محصر ہو گیا اور ابھی قربانی کرا کے احرام سے نہیں فکلا تھا کہ احصار ذائل ہو گیا تواب جا کر عمرہ کرلے۔

عذركي وجهسار تكاب جنايت كاحكم

اگر کی نے جج یاعمرہ کا احرام باندھا اور وہ سرمنڈ انے پردکھ تکلیف کی وجہ سے مجبورہ و گیا۔ مثلاً سرمیں جو کیں زیادہ پڑ گئیں یا پورے سریا آ دھے سرمیں ورد ہے تو ایسے خص کو اختیار ہے کہ سرمنڈ ادے اور چونکہ بیا حمام پر جنایت ہوگی اس لئے یا تو حرم میں ایک سال کی بکری ذی کردے یا تین صاع گیبوں چھ سکینوں کو دے دے۔ ہر سکین کو آ دھا صاع دے (آ دھا صاع صدقہ فطر کے برابرہ وتا ہے ) یا تین روز سے دکھ لئا گر مالدارہ و تب بھی اختیار ہے کہ ان تینوں کا موں میں سے جو صورت جا ہے اختیار کرے۔

آیت شریفه میں بیجوفر ایا ہے۔ فَمَنُ کَانَ مِنْکُمُ مَّرِیُضاً اَوْبِهِ اَذَی مِّنُ رَّاسِهِ فَفِدُیَةٌ مِّنُ صِیَامِ اَوُ صَدَقَةِ اَوُ نُسُکِ (یعیٰ جُرِّضَ تم میں سے مریض ہویااس کے سرمی تکلیف ہوتو فدید دے دے دوزوں سے یا صدقے سے یا قربانی کے جانور سے )اس میں یہی مسئلہ بیان کیا ہے۔

حضرت کعب بن مجره رضی الله عند نے بیان فر مایا کہ بیآ یت میرے بارے میں نازل ہوئی 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم مقام حدید پیش میرے پاس کھڑے ہوئے تھے۔اس وقت میرے سرسے جو کیں گر رہی تھیں آپ نے فر مایا کیا بیہ جانور تھے تکلیف دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فر مایا کہ سرمونڈلو۔

ایک روایت بی ہے کہ آنخضرت سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم اپناسر موثر لواور تین دن کے روزے رکھ لویا چھ سکینوں کو کھانا دے دویا ایک بحری ذرج کردو۔ تیسرے روایت بیں اسکی تصریح ہے کہ برسکین کو آدھا صاع دے دینا۔ بیسب روایات میں بخاری بیں فرکور ہیں۔ آیت شریفہ بیں جو فَفِدْ بَدَّةٌ مِنْ صِیام اَوْ صَدَقَدْ اَوْ نُسُکِ۔ وارد موا ہے اسکی تغییر صدیث شریف سے معلوم موگ۔

مسئلہ: مرض کی معذوری اور سر میں تکلیف ہونے کی مجبوری سے سر منڈانے کا فدید اُوپر فدکور ہوا اگر کوئی مختص احرام میں ہوا درخت بخاریا سخت سردی یا سخت گری میں بنتلا ہوجانے کی وجہ سے سلا ہوا کپڑا پہن لے اور بقدرا کیک دن یا ایک رات کے بہنے یا بقدرا کیک دن ایک رات کے سریا چہرہ ڈھا تک لے یا علاج کی مجبوری سے دخم پرخوشبوداردوااستعال کر لیے اس سے میں ایک دم واجب ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ عدر کی وجہ سے جنایت کا ارتکاب کیا ہے اس لئے فدکورہ بالا متیوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار کی جاسکتی ہے۔ اگر بلاغذران جنایات کا ارتکاب کر سے دوم ہی دینالازم ہے۔

مسئلہ: اگر بیاری کی مجبوری کی وجہ سے کوئی ایسا کام کیا جے بلاعذر کرنے میں صدقہ واجب ہوتا ہے۔ مثلاً ایک دن یا ایک رات سے کم سلاموا کیڑ ایہنا تواس صورت میں اختیار ہے کہ ایک مکین کوآ دھاصاع گیہوں دے دے یاس کے عض ایک روز ہ رکھ لے۔

فَإِذَا اَمِنْ تُعُونَ تَمُتَّعُ بِالْعُمْرُ قِ إِلَى الْحَجِ فَهُا اسْتَيْسُرُمْنَ الْهُلْ يَ فَمَنَ لَمْ بِحِلَ هر جبتم امن مات من موسوجو فض عره كوئ كساته ملا كمثن موقة قربانى كاجافور جومسر موذئ كردئ سوجو فض نه باك فَصِيا مُرْتَكُنْ فَهُ آيّا مِر فِي الْحَجِ وَسَبْعَ لَهِ إِذَا رَجَعْتُهُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَ الْخَلِكَ لِمَنْ تو تمن دن كروز عين في من اورسات دن كروز عين جب كرتم لوث آؤ سي بُور عدى موت سياس كالي ج لَّهُ يَكُنْ اَهُلُهُ حَاضِرِى الْمُسْبِعِيلِ الْحُرَامِرُ وَاتَّقُواللهُ وَاعْلَمُواۤ اَنَّ اللهُ شَكِيْكُ الْعِقَابُ اللهُ وَاعْلَمُواۤ اَنَّ اللهُ شَكِيْكُ الْعِقَابُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

## تمتع اورقر ان كابيان

قفسدی : جو خص صرف ج سے پہلے کوئی عمرہ نہ کرے اُس کا ج 'ج افراد ہوگا۔اور جو خص ج سے پہلے ج کے مہینوں میں عمرہ کرے اور پھرائی سال ج بھی کرے اُس کا دوسور تیں ہیں اول یہ کہ میقات سے سرف عمرہ کا احرام ہا ندھ کر جائے پھر عمرہ کرنے کے بعد سرمونڈ کریا قصر کر کے احرام سے نکل جائے اور ایام ج کا انتظار کرتا رہ پھر ذوالحجہ کی آٹھ تاریخ کو کہ معظمہ سے ج کا احرام ہا ندھ لے اور ج کے سب کا م پورے کر لے جیسا کہ ج افراد والا کرتا ہے۔اسکوفقہا می اصطلاح میں ج تہت کہا جا تا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ میقات سے ج اور عمرہ کا اکتھا احرام ہا ندھے اس کے بعد مکم معظمہ آ کر عمرہ کر لے پھر طاق یا قصر کر کے اجرام ہی میں رہے اور ایام ج میں ج کر نے اور دس تاریخ کو جمرہ کمرکی کی دمی کرنے کے بعد طاق یا قصر کر کے احرام سے نکل جائے۔اس کوفقہا ء کی اصطلاح میں قران کہا جا تا ہے جو صرف ج کر سے وہ مفرد ہے اور جو خص جے اور عمرہ کر کے اور دسری صورت اختیار کرنے وہ قارن ہے۔ اور عمرہ دوسری صورت اختیار کرنے وہ قاران ہے۔

متمتع اورقارن برقرباني واجب

متمتع اورقارن پرجمرہ کبری کی دی کرنے کے بعد طلق یا تصر سے پہلے قربانی کرنا بھی واجب ہے اس کودم شکر کہاجاتا ہے کہ اللہ تعالی نے جج اور عمرہ دونوں عبادتیں جمع کرنے کی سعادت نصیب فرمائی اس کوفر مایا: فَمَنُ تَمَتُعَ بِالْعُمُورَةِ اللّٰی الْحَجَۃِ فَمَا اسْتَیْسَوَ مِنَ الْلَهَدُیِ (جُوضِ عرہ کو جج کے ساتھ طاکر منتقع ہوا ہو جوقر بانی کا جانور میسر ہوذئ کردے) قربانی حرم ہی میں ہونا ضروری ہے منی میں ہونا افضل ہے۔ اور بارھویں تاریخ کا سورج چھپنے سے پہلے پہلے قربانی کردینا واجب ہے۔ متمتع اورقارن جب تک قربانی کرمینا واجب ہے۔ متمتع اورقارن جب تک قربانی میں کردینا واجب ہے۔ متمتع اورقارن کردینا واجب کے ایک مال کا بکرایا ہے میں جو لئوی معنی کے اعتبار سے اصطلاحی تمتع اور قران دونوں کوشامل ہے تمتع اور قران کی قربانی میں ایک سال کا بکرایا کہ کریا یا بچے سالہ اونٹ یا دوسالہ گائے کا ساتواں حصہ بھی کانی ہوسکتا ہے بشر طیکہ تمام شرکاء کی نیت قواب کی ہو۔

تمتع اورقر ان کی قربانی کابدل

اگر کسی متنع یا قارن کے پاس قربانی کا جانورنہیں اور پیسے بھی نہیں تا کہ جانورخرید کر قربانی کرے تو اس کے لئے سہ آسانی ہے کہ عمرہ کااحرام بائدھ لینے کے بعد ذوالحجہ کی دسویں تاریخ سے پہلے پہلے تین روزے رکھ لے چاہے متفرق طور پر رکھے چاہے متواتر (نگا تار) رکھے۔ مگر نگا تارر کھنامستحب ہے۔ اور افضل ہے کہ ذوالحجہ کی ساتویں آٹھویں اورنویں کور کھ لے اور اگر اندیشہ ہوکہ نویں کا روزہ رکھنے سے وقوف عرفات کے موقعہ پرضعف ہوجائے گاتو اس سے پہلے ہی تینوں روزے رکھ کر فارغ ہوجائے۔ تین روزے تو یہ ہوئے جو جے سے پہلے رکھ لئے اور سات روزے تیر ہویں تاریخ کے بعد رکھ لے۔خواہ مکہ مکر مہ ہی میں مقیم ہوخواہ اپنے گھریا اور کسی جگہ چلا گیا ہو۔ ان روزوں کو بھی متفرق طور پر رکھ سکتا ہے اور لكاتارر كهناافضل ب\_ يكل دى روز به وكة جوقر بانى كابدل بير اى والله تعالى في يول بيان فرمايا: فَمَنُ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلْفَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ \_

مسئلہ اگر کسی نے دس ذوالحجہ پہلے تین روزے ندر کھے اورنویں تاریخ گزرگی تو اب روزے رکھنے ہے متع اور قران کی قربانی کابدل نہیں ہوسکتا بلکداب قربانی ہی کرنامتعین ہوگیا۔اگر قربانی کرنے پر قدرت نہیں ہو تحاتی یا قصر کراکر حلال ہوجائے پھراگر بارہ تاریخ کے اندر قربانی کرنے پر قادر ہوگیا تو قربانی کردے اور ایک دم ذیج ہے پہلے حلق یا قصر کرنے کا دے اوراگر بارہ تاریخ کے بعد قربانی پر قادر ہوتو تین دم دینے ہوں گے۔ایک دم شکر ( بعنی تمتع یا قران کی قربانی ) اورایک ذرئے سے پہلے حلق یا قصر کرنے کا اورایک ایا منح سے ذرئے کومؤ خرکرنے کا۔

مسئلہ جمع کی ایک صورت بہ ہے کہ مراپ ساتھ قربانی کا جانور بھی لایا ہوا بیے مرم کوسائق الھدی کہتے ہیں۔ جو معتقع سائق الھدی ہو مکترم کی میں معتقع سائق الھدی ہو مکہ مرمہ پہنے کر عمرہ کر لے کین حلق اور قصر نہ کرے ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ آئے تک احرام ہا ندھ لے اور جج افراد کرنے والوں کی طرح جج کرے اور دسویں تاریخ کو جمرہ کبریٰ کی مرع اور ذیح کے بعد حلت یا قصر کر کے دونوں احراموں سے ایک ساتھ لکل جائے۔

مسئلہ: جو خص مفردہواس پرج کی قربانی واجب نہیں ہے۔ بلکہ متعب ہے کہ وہ قربانی کردے۔ اگر قربانی کرے تو افضل سے ہے کہ اذی الحجہ کو جمرہ کبریٰ کی رمی کے بعد پہلے ذی کرے پھر حلق یا قصر کرے البتہ رمی سے پہلے حلق یا قصر جائز نہیں ہے۔ اگر مفرد نے قربانی سے پہلے حلق یا قصر کردیا تو افضل کے خلاف ہوگا۔

مسكلہ: دم قران یا تمتع کی قربانی عیدالاقتی کی قرباتی کے قائم مقام ہیں ہے۔ عیدالاقتی کی قربانی مقیم پرواجب ہے مسافر پرواجب نہیں۔ جولوگ مکم مدیس جی سیالی کی کرپندرہ روزہ قیام کرنے کی نیت کر پچے ہیں اُن برعیدالاقتی کی قربانی بھی واجب ہے گرکرائی جاسمتی ہے۔ پھر قربانی بھی واجب ہے گرکرائی جاسمتی ہے۔ پھر فربایا: ذلک کی لیمن گلم یکٹن اَهٰلَهٔ حَاضِرِی الْمَسْجِدِالْحَوَامِ (بیاس کے لئے ہے جس کے گروا لے مجرحرام میں حاضر نہوں) اس میں اندکا اختلاف ہے کہ ذلک کا مشارالیہ کیا ہے۔ بعض معزات نے فربایا ہے بیاشارہ ما استینسو مین الفہ لئی کی طرف ہے اور حضرت امام ابوطنیف رحمۃ اللہ علیہ نے فربایا کہ بیاشارہ جمع ہیں انسکین کی طرف ہے جو مَن الفہ نی کی طرف ہے ور حضرت امام ابوطنیف رحمۃ اللہ علیہ نے فربایا کہ بیاشارہ جمع ہیں انسکین کی طرف ہے جو مَن الفہ نی کی طرف ہے جو مَن الفہ نی کی طرف ہے جو مَن اللہ کیا ہے۔ کہتے اور قران اُن لوگوں کے لئے جائز میں ہے جو مکہ معظمہ میں یا حرم میں یاحل میں رہے ہیں بلکہ جو حَن اُنسکین کی طرف ہے جائز کہتے ہیں اللہ کی جس کے کہتے اور قران اُن لوگوں کے لئے جائز اُنسکی کی طرف ہے جائز کی کہتے ہیں بلکہ جو حَن اُنسکی کی اُن کی اور قران جائز ہیں ہے جو مکہ معظمہ میں یا حرم میں یاحل میں رہے ہیں بلکہ جو حَن کی خوائن کے لئے جائز کی کہتے ہیں ہے جو مکہ معظمہ میں یا حرم میں یاحل میں رہے ہیں بلکہ جو حَن کی ہیں اس وقت موجود ہو جب عید کا جائز ہیں ہے اس اگر ہوا گوئی ہی کے میں اس وقت موجود ہو جب عید کا جائز ہوا کہتے ہیں۔ اُنسکی ہی کہتے ہیں۔ اس میں اور میں ایک ہو کہتے ہیں۔ اُنسکی کی میں احرام بائد ہو کر مکم کر مدائر کی کی کوئی کی کی کیا ہے۔ اُنسکی کی کوئی کی کہتے ہیں۔

آخر مل فرمایا: و اَتَقُوا اللهُ وَاعْلَمُوا نَّ اللهُ صَدِيدُ الْعِقَابِ كَالله عدرواورجان لوكهالله تحت عذاب والا ج چونكه بركام أسى وقت محج بوسكتا ب جبكه الله كا خوف دل من بواس لئے بار بارتقوى كا كا حكم ديا جاتا ہے ج كے متعدد احكام بيان فرماكر يهال بھى وَ اتَّقُوا اللهُ فرمايا اوريكمى فرمايا كه الله شديد العقاب ہے۔ نا فرمانى پرعذاب بونے كا قانون ہے۔ لبذا برنا فرمانى سے بچو۔

الحج الشهرة على من فرض في الحج فلارف وكافسوق وكرجال في الحج المحج ومن المحج ومن المحج ومن المحج وما تفعل المحج والمحج والمحجود والم

## حج کے مہینوں کا تذکرہ اور حج کے بعض احکام

جج میں گناہوں سے بچنے کی تاکید

آیت بالا میں جو فَلا رَفَکَ فرمایا۔اُس میں ان سب چیزوں کی ممانعت فرمادی جوشو ہراور بیوی کے درمیان زوجیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ساتھ ہی وَلا فَسوُق وَلا جِدَالَ بھی فرمایا۔فسوق نافرمانی کوکہا جاتا ہے۔لفظ فاس اس سے لکلا

ہے۔ تج میں نافر مانی نہیں اس کاعموم ان سب نافر مانیوں کوشائل ہے جوا حکام احرام کی خلاف ورزی کی صورت میں ہوں اور جو

ہا تیں احرام میں بھی گناہ ہیں اور غیرا حرام میں بھی گناہ ہیں حقوق الشاور حقوق العباد تلف کرنا وہ بھی سب اس کے عموم میں واشل

ہیں۔ بیافسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ جج کرنے لگتے ہیں تو فرض نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سے لوگ حرام

مال ہی سے جج کرنے کوچل دیتے ہیں۔ عورتیں بغیر محرم کے جے کے لئے روانہ ہوجاتی ہیں۔ عین احرام کے وقت غیبتیں بھی

جاری رہتی ہیں اور احرام میں ہر گناہ سے خصوصیت کے ساتھ پر ہیز کریں گوگنا ہوں سے بچنا بھیشہ ہی بالازم ہے۔ جانج کو دکھی کہ

کا تقاضا ہے کہ احرام میں ہر گناہ سے خصوصیت کے ساتھ پر ہیز کریں گوگنا ہوں سے بچنا بھیشہ ہی لازم ہے۔ جانج کو دکھی کہ

افسوں ہوتا ہے کہ مبارک ایام میں مقدس سرز مین میں صدود حرم میں جہاں صرف عبادت ہی کے لئے آئے ہیں اور بار بار تبلیہ

پڑھ دہے ہیں احرام کے لباس میں ہیں۔ پھر بھی چھوٹے بڑے گنا ہوں میں ملوث دہ جے ہیں۔ ڈاڑھی مونڈ نے کا گناہ تو

ہزاروں جانج کرتے ہیں۔ احرام سے نگلنے کے لئے ذرا بہت بال کاٹ دیتے ہیں جس سے احرام سے نگلتے بھی نہیں۔ سرکے

ہزاروں جان کرتے ہیں۔ احرام سے نگلنے کے لئے ذرا بہت بال کاٹ دیتے ہیں۔ حوالا نکہ تجو لیت کی میں میٹوں وہیں جی میں میں میں موث دیتے ہیں۔ حوالا نکہ تجو لیت کی میں میٹوں وہیں میں میں میں موروز دیسے کے دونے

بیال تو مونڈ اسے نہیں جس میں صفوراقدس عیں صدیت میں تھوں الدیتے ہیں۔ حوالا نکہ تجو لیت کی میں میں میں صدیت میں تھی میں میں میں میں میں مورت کی آئید کو الدی میں گذر ہی ہے۔ کو دیل میں گذر کی ہے۔

اور فسوت کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اس بارے میں صدیت صرت کی تیت و اَقِیقُوا الدَّحجَ کے ذیل میں گذر کی ہے۔

فسوق کی نفی کے بعد جدال کی نفی فرائی۔ جدال عربی زبان میں لانے جھڑنے کو کہتے ہیں۔ سفر ج میں اول سے
اخیرتک بہت سے ایسے مواقع چیش آتے ہیں۔ جہاں رفقاء سفر سے اور تجابی سے لانے کو جی چا ہتا ہے کہیں جگہ کی تھگی کی وجہ
سے اور کہیں پانی لینے کی بھیڑ میں دوسرے سے آگ بڑھ جانے کی وجہ سے ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ تجابی لا
پڑتے ہیں۔ اور عجیب بات بیہ ہے کہ وہ معمولی ہی باتیں جن پر ہمیشہ اپنے گھروں میں آپس میں مسامحت کر لیتے ہیں اُن
میں سے کوئی صورت ج میں پیش آجائے ول کھول کر لڑائی لڑتے ہیں۔ حقیقت میں بیا یک اہتلاء ہوتا ہے بعض تجابی نے
میں سے کوئی صورت ج میں پیش آجائی کے لئے اُبھار ہوتا ہے۔ بیا ایسا ہی ہے جیسا کہ سپنج کے دن بنی اسرائیل کے لئے
متایا کہ اندر سے بار بارنفس میں لڑائی کے لئے اُبھار ہوتا ہے۔ بیا ایسا ہی ہے جیسا کہ سپنج کے دن بنی اسرائیل کے لئے
موسلیاں سمندر کی تہہ سے او پر آجائی تھیں لیکن اس دن پکڑنا منع تھا اور دوسرے دنوں میں نہیں آئی تھیں۔ اہتلاء کے موقعہ پر
ہر مسلمان اسے نفس پر قابوکرے اور شریعت کوسا مندر کھئ قرآن و صدیث کی ہدایت کا انتاع کرے۔

جو بھی خیر کا کام کرواللہ کو معلوم ہے

یہ جوفر مایا: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمُهُ اللهُ اس میں یہ بتادیا ہے کہ جو پچھ خیر کا کام کروگے۔الله اُسے جان کے گا اور اُس کا تو اب دے گا۔احرام کی ممنوعات سے بچواور ان دنوں کونٹیمت جانو عبادت تلاوت و کراوراعمالِ صالحہ میں لگاؤ۔ یہ چیزیں ضائع ہونے والی نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سب کا تو اب ملے گا۔

مخلوق سے سوال کرنے کی ممانعت

كر فرمايا: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ حَيْرَ الزَّادِ النَّقُولى - كذاوراه ساته اللي كروكيونك بهترزاوراه بچار مناب (بيجربخ)

مطلب بیہ ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے) اسباب النزول (ص۵۵) میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یمن کے لوگ جج کوآتے تھے کین سفر کے لئے انتظام کر کے نہیں چلتے (زادِراہ پاس نہ ہوتا تھا) اور کہتے تھے کہ ہم تو کل والے ہیں جب مکہ معظم پہنچ جاتے تھے تو لوگوں سے سوال کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل فرمائی کہ تو شہ ساتھ لیا کرؤ کیونکہ بہتر تو شہ بیہ ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے۔ (صحیح بخاری)

چونکہ ایام جج میں عموماً مال والے ہی ہوتے ہیں۔اس لئے ان دنوں میں سوال کرنے والوں کوخوب مواقع ملتے ہیں اور بہت سے لوگ جج اور عمرہ کا سفر ہی تجاج سے مانگئے کیلئے کرتے ہیں بہت سے مرد ہیں اور عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وقو ف عرفات میں سارا وفت خیمہ خیمہ گھو منے اور لوگوں سے سوال کرنے میں گزار دیتے ہیں۔مشکلوۃ المصابح میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جوعرفات میں لوگوں سے مانگ رہا ہے۔حضرت علی نے اس کو ایک درہ مارا اور فرمایا کیا تو آج کے دن میں اور اس جگہ میں غیر اللہ سے سوال کرتا ہے۔

آخرین تقوے کا حکم دیا اور فرمایا: وَاتَّقُونِ یَا اُولِی الْالْبَابِ (کهاے عقل والوا مجھ سے ڈرو) در حقیقت الله تعالی سے ڈرنا 'گنا ہوں سے بچنا ہر کام میں ضروری ہے اوراس طرح ہر کام خوبی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔

(كما في الحديث عليك بتقوى الله فانه ازين المرك كله ، مشكواة)

فَاذُكُرُوا الله عِنْكَ الْمَشْعِرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَهَا هَلْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمُ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِن والى موتوالله كي دروشتر م عزد يك اوراس كويدكروجيا كاس في مهي بهايت دى ب اورهيقت مين بات يه حكم اس عيل

الضّالِينَ®

محض ناوا تف تص

هج میں خرید وفروخت کی اجازت اور مشعر حرام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر نیکا تھم

قض مديو: اس آيت ميں اول تو ج كم موقعه پركسب معاش كى اجازت دى اور فرمايا كه اپنے رب كافضل تلاش كروتو اس ميں كو كى حرج نہيں ہے۔ فضل تلاش كرنے ميں تجارت اور محنت مزدورى سب داخل ہيں۔ صحيح بخارى (ص ١٣٨ج٢) ميں حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے قل كيا ہے كہ عكاظ مجمة اور ذوالحجاز جا ہليت ميں اوگوں كى تجارت كا بين تصيں۔ جب اسلام كازماند آيا تو مسلمانوں نے أن ميں تجارت كرنے كو گناہ سمجھا۔ يہاں تك كه آيت أَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضُكُلا مِّنْ ذَبِّكُمُ مَ نازل ہوگئ جس ميں موسم ج ميں تجارت كرنے كي اجازت دى گئی۔

متدرک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے ایک مخص نے سوال کیا کہ میں جج کے موقعہ پر (اونٹ وغیرہ) کرائے پر لے جاتا ہوں اورلوگ یوں کہتے ہیں کہ تیرا کوئی جج نہیں حضرت ابن عمر نے فرمایا کیا تواحرا منہیں باندھتا، تلبینہیں پڑھتا طواف نبیں کرتا عرفات جا کروا پس نبیں آتا ری جماز نبیں کرتا؟ اُس مخص نے جواب دیا کہ میں بیاتو سب کام کرتا ہوں۔ فرمایا پھرتو تیرامج ہوجاتا ہے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ایک محف نے یہی سوال کیا تھا جوسوال تو نے مجھ سے کیا ہے آپ نے اُسے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ آیت کیس عَلَیْکُمُ (الایة) نازل ہوگئ اور آپ نے اس مخف کوئلا کر يرا يت سُنادى اورفرمايا كريراج موكيا\_ (قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد و لم يخرجاه أقره اللهبي) فتح البارى ميس كعاب كمجابليت ميس بيدستورها كهذى قعده كى يبلى تاريخ كى صبح بير دن تك مقام عكاظ ميس ميله لگاتے اور تجارت کرتے تھے چھروی دن مقام بحنہ میں بازار لگاتے تھے چھر کیم ذوالحجہ سے آٹھوذی المجہ تک مقام ذی المجاز میں قیام کرتے اور کاروبار جاری رکھتے تھے۔عکاظ کے بارے میں کھاہے کہ پیخلہ اور طائف کے درمیان واقع تھا اور مجند کے بارے میں بتایا ہے بیم ظہران کے قریب تھااور ذوالمجاز کے بارے میں اکھاہے کہ عرفات کے قریب ذراایک جانب کوہٹ کرتھا۔ آیت بالامیں حج کےموقعہ پرکسب معاش کی جواجازت دی گئی ہے۔اس میں اندازییان ایسا اختیار فرمایا ہے کہ اگر کوئی تجارت کرے تو اسكى اجازت ہےاليى كوئى ترغيب نہيں دى گئى كەاس كو حج كاجزو بى بناليں اور تجارت كو حج كے كاموں ميں داخل كرليس كوئي فخض این نیت اصلیہ کے اعتبار سے حج ہی کے لئے گیا اور موقعہ یا کرخصوصاً ضرورت کے وقت تجارت بھی کر لی تو اسکی مخبائش آیت شریفہ سے معلوم ہوتی ہے۔ سفر حج ہی کے لئے ہونا چاہئے۔ اصل سفر تجارت کا ہواور حج نمبر دو پر ہو۔ ایسانہ کیا جائے۔ قال الحافظ في الفتح و استدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياسا على الحج و الجامع بينهما العبادة وهو قول الجمهور٬ وعن مالك كراهة مازاد على الحاجة كا لخبز اذا لم يجد ما يكفيه وكذاكرهه عطاء و مجاهد و الزهرى وَلا ريب انه حلاف الاولى والآية انما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي اولوية مقابله والله اعلم اهـ

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ چونکہ پہلی آیت ہیں جدال سے منع فر مایا اور تجارت ہیں پھے بھڑا ہونے کا احمال رہتا ہے۔ قیمت کی کی بیشی کے سلسلہ ہیں نزاع ہوسکتا ہے۔ اسلے ممکن تھا کہ بعض اذہان جدال کی ممانعت سے تجارت کی ممانعت کی طرف چلے جاتے اس لئے تجارت کی اجازت دے دی۔ تجارت چاہے تو کر ہے کین جدال اور نزاع سے ممانعت کی طرف چلے جاتے اس لئے تجارت کی اجازت دے دی۔ تجارت چاہے و کر جبتم عرفات سے والی ہوتو کی چر جبتم عرفات سے والی ہوکر مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرنے کا تھم فر مایا عرفات مزدلفہ اللہ کو یادکر و مشمر الحرام کے نزدیک اس میں عرفات سے والی ہوکر مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرنے کا تھم فر مایا عرفات مزدلفہ سے تین میل مشرق کی طرف ہے ہیا کہ بہت بڑا میدان ہے۔ یہاں پر تھم برنا جی کا سب سے بڑا رکن ہے جی کے احرام کے سے تین میل مشرق کی طرف ہے ہیا کہ بعد سے لیکرآ نجوالی رات کی صح صادق تک عرفات میں تین تجا ہوا ہو اس مشخول سے جی سے جو تو میں ہوئے جی ہو ہو تا ہے۔ عرفات میں ذکر اور دعا میں مشخول رہنے ہیں۔ سورج جھپ جانے کے بعد مزدلفہ کے لئے والی ہوتے ہیں درج جی جانے ہوئے و مزدلفہ کے ایک والی ہوتے ہیں درجہ عرفات کو جاتے ہوئے و درمیان میں مردافہ آتا رہنے ہیں مغرب اور عشاء کی نماز اس میں پڑھی جاتھ ۔ کیونکہ ٹی سے عرفات کی باراستہ میں نماز مغرب پڑھنا جائے ہوئے و درمیان میں مورج جھپ جانے کے بعد مزدلفہ میں پڑھی ہوتی ہوئے تھے۔ کیونکہ ٹی سے عرفات کی باراستہ میں نماز مغرب پڑھنا ہوئے ہیں سورج جھپ جانے کے با و جو د قصد آنماز مغرب کو مؤ خرکرنا واجب ہے۔ مزدلفہ میں پڑھی کو مقاء کے وقت سورج جھپ جانے کے با و جو د قصد آنماز مغرب کو مؤ خرکرنا واجب ہے۔ مزدلفہ میں پڑھی کو مقاء کے وقت سورج جھپ جانے کے با و جو د قصد آنماز مغرب کو مؤ خرکرنا واجب ہے۔ مزدلفہ میں پڑھی کی مقاء کے وقت

میں مغرب پڑھی جائے۔ اگر کسی نے مزدلفہ میں پہنچنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لی تو دوبارہ پڑھنالا زم ہوگا۔ مغرب عشاء
دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ کررات کومزدلفہ میں رہنا سنت ہے۔ اورضح صادق کے بعد تھوڑی دیر مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب
ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ دیر تک وقوف کرے۔ یہاں تک کہ سورج نکلنے میں تھوڑی دیر رہ جائے تو مٹی کے لئے روانہ ہو
جائے۔ المشعر الحرام مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جہلِ قزح ہے رسول اللہ عقادہ نے عرفات سے واپس ہوکر مزدلفہ
میں مغرب عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی۔ پھر آ رام فر مایا 'اس کے بعد ضح صادق ہوتے ہی نماز فجر اندھرے میں پڑھ کر المشعر الحرام
کے پاس تشریف لے گئے اور قبلہ رخ ہوکر خوب زیادہ روشن پھیل جانے تک دعا اور تکبیر و تبلیل میں اور تو حید باری تعالیٰ ذکر
کرنے میں مشخول رہے۔ پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مئی کے لئے روانہ ہوگئے۔ (صیح مسلم)

مزدلفه سارا وتوف کی جگد ہے۔ البتہ المشعر الحرام کے قریب وقوف کرنا افضل ہے۔ آنخضرت علی فی ارشا وفر مایا کہ: ووقفت ههنا و جمع کلها موقف (صحصلم)

# ثُمّ اَفِيْضُوْامِن حَيْثُ أَفَاضِ النَّاسُ وَاسْتَغُفِرُوا اللهُ اللَّهُ عَفُورٌ رّحِيْمٌ ﴿

پھرتم اسی جگہ واپس آؤجہاں سے دوسر ہے لوگ واپس آئیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرؤ بلا شبداللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے

قضسيو: حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها نے بيان فرمايا كه قريش اور وہ لوگ جوائے دين پر تھ (بنوعا مرُ بنوثقيفُ بنونزاعه ) پيلوگ زمانه جاہليت ميں جج كرتے تھے عرفات ميں نہيں جاتے تھے۔ پيلوگ مزدلفه ميں ہى تھر جاتے تھے اور وہيں سے واپس ہوجاتے تھے۔ جب اسلام آيا تو الله تعالى نے اپنے نبی عظام کو تھم فرمايا كه عرفات ہيں پنجيس اور وہاں وقوف كريں

پھروہاں سے واپس آئیں۔ فُمَّ اَفِیْصُوا مِنْ حَیْثُ اَفَاصَ النَّاسُ میں یہی تھم ندکورہے۔ (صحح بخاری ۱۳۸۳) تفسیر معالم التزیل میں ہے کہ قریش اوران کے حلفاءاور جواُن کے دین پر تھے مزدلفہ ہی میں تھہر جاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ ہم اللہ والے اور اس کے حرم کے رہنے والے ہیں۔ لہٰذا ہم حرم کو پیچھے نہ چھوڑیں گے اور حرم سے نہ کلیں گے۔وہ اپنے آپ کواس سے برتر سیھتے تھے کہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں تھیریں۔ جب دوسرے قبائل عرفات میں وقو ف کر کے واپس آتے تھے تو قریش اور اُن کے حلفاء مز دلفہ سے ان سب لوگوں کے ساتھ واپس آ جاتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ عرفات میں وقوف کریں پھروہاں سے سب لوگوں کے ساتھ مز دلفہ میں آئیں۔

حضور اقدس علی بھی قریقی تھے اس لئے جہ الوداع کے موقعہ پر قریش کواس میں بھی بھی شک نہ تھا کہ آپ ہماری طرح مزدلفہ ہی میں شک نہ تھا کہ آپ ہماری طرح مزدلفہ ہی میں شہر جائیں گے لیکن رسول اللہ علیہ مزدلفہ کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ عرفات پہنچ گئے۔ (کمانی میم مسلم)

آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان پڑمل کیاا ورسب صحابہ بھی آپ کے ساتھ عرفات پنچےاور پھر وہاں سے آفاب غروب ہونے برواپس ہوئے۔

لفظ ثم جواس آیت میں وارد ہوا ہے اسکی وجہ سے بعض اہل تقسر نے یوں کہا ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں مزدلفہ سے منی کو واپس ہونے کا ذکر سے ۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ واپس ہونے کا ذکر گرشتہ آیت میں ہوچکا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ آیت میں تقدیم وتا خیر ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ شم واؤکے معنی میں ہے۔ صاحب معالم النز یل نے بیتینوں قول کھے ہیں بظاہر بیتیسراقول زیادہ مناسب ہے اور یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ ثم ترتیب ذکری کے لئے ہے ترتیب عملی کے لئے بیس ہے۔ (قال ابن کشر) شم ھھنا لعطف حبر علی حبر و ترتیبه علیه کانه تعالی امر الواقف بعرفات ان یدفع الی المزدلفة لیدکر اللہ تعالیٰ عند المشعر الحرام و امرہ ان یکون وقوفه مع جمھور الناس بعرفات الغ.

فَإِذَا قَضَيْتُ مُنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوااللَّهَ كَنِكِرُكُمْ الْبَاءَكُمْ أَوْاشَكَ ذِكْرًا فَنِنَ النَّاسِ

مَنْ يَتُوْلُ رَبِّنَا آلِتِنَا فِي الرُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِمِنْ خَلَاقٍ ﴿ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَتُقُولُ

ج كتة بن كدا عدار عدر بهم كودنا عن در ديم الدالي لوكون ك ك آخت عن كوئى حديثين الدبعض لوك اليه بين جوكة بين كد رُبِّهَا التِنَا فِي الدُّنْ فِي الحسَنَةُ وَفِي الْرُخِرُ وَحَسَنَةً وَقِنَا عَنَ ابِ النَّارِ ﴿ اُولِيكَ لَهُ مُرْتَصِيْبٌ

ے ہمارے دب ہم کو دنیا میں بہتری عطافر مائے اور آخرت میں بہتری عنایت سیجے اور ہم کودوزخ کی آگ سے بچاہیے۔ بدلوگ ایے ہیں کدان کے لئے برا حصر ب

رِّمَا كُسُبُوْا و اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ <sup>©</sup>

ان کے اعمال کی وجہ سے اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے

ایام نی میں ذکراللہ میں مشغول ہونے کا حکم

قضمیں: دسویں ذوالحجہ کومز دلفہ سے واپس آ کر جمرہ کبری کوکٹریاں ماری جاتی ہیں اور پھر حلق یا قصر کر کے احرام سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد طواف زیارت اور ویتین دن کی رمی یعنی کٹریاں مارنا باقی رہ جاتا ہے۔ زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ جج سے فارغ ہوکرا پنے باپ دادوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ فارغ ہوکرا پنے باپ دادوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔

الله جل شاخه نے فرمایا کہ جج کے کامول سے فارغ ہوکراللہ کو یاد کر دجیسا کہتم اپنے باپ دادوں کہ یاد کرتے رہے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ہر ھکراللہ کو یاد کرو۔ (ردح المعانی)

صاحب معالم التزيل نے مَنَّا سِكْكُمُ كاتر جمد مَسَائِكَكُمُ كيا ہے۔ اور آيت كامطلب بريتايا ہے كہ جب تم ج سے فارغ ہوجاؤاور قربانی كے جانور فرخ كرلوتو الله ك ذكر ميں مشغول ہوجاؤ۔

وذلك بعدرمي جمرة العقبة والاستقرار بمني

پھردعا کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ خس اوگ ایسے ہیں جواللہ تعالی سے صرف دنیاہی طلب کرتے ہیں۔ پہوگ ج میں بکریاں۔ اُونٹ۔ گائیں اور غلام مانگا کرتے تھے۔ صرف طالب دنیا تھے۔ آخرت کا اُنہیں کچھ بھی دھیان نہ تھا۔ پہلوگ یوں دُعا کرتے تھے۔اے اللہ میرے باپ کاعظیم قبرتھا ہوا پیالہ تھا اوروہ کثیر المال تھا جھے بھی اس قدر مال عطافر ما جننا اُس کودیا تھا۔ (معالم النویل)

ان لوگوں کے بارے میں فر مایا کدان کے لئے آخرت میں ذراسا بھی حصر نہیں ہے۔ پھرا الی ایمان کی دعا کا تذکرہ فر مایا کہ دہ یوں دُعا کرتے ہیں کدا ہے ہمارے رہب ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطافر مااور آخرت میں بھی عطافر مااور آخرت کی میائی خوشحالی اور خوبی و بہتری کے لئے دعا کرتے ہیں۔ لفظ حسن قد سند تھ حسن قد کہ ہو جو بھی اور ہر بہتری کوشامل ہے خدکورہ دعا میں دنیا کی ہرخوبی اور آخرت کی ہرخوبی اور اس میں بری جامعیت ہے۔

سی بخاری میں ہے کہ نی اکرم علی الدعنہ سے دوایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے الدُنیا حَسنة وَقِی الاَحِرَةِ

حَسنة وَقِنا عَذَابَ النَّادِ حَفرت اُنس رضی الله عنہ سے دوایت ہے کدرسول الله علیہ نے ایک حابی کی عیادت کی جن
کی آواز بہت ہی زیادہ کمزور ہوگئ تھی اوروہ چوزہ کی طرح دُ بلے ہوگئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیاتم اللہ سے کوئی دعاء کرتے
رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ بی ہاں میں بیدوعا کرتا تھا کہ یااللہ مجھے جو پھی مزا آخرت میں دینی ہووہ دنیا ہی میں
دید بیجے ہیں کر آپ نے فرمایا کہ بیجان اللہ ایم میں ایکی طاقت نہیں ہے تم نے دعا میں یوں کیوں نہ کہا۔ رَبَّنَا البِنَا فِی
اللَّدُنیا حَسَنَةٌ وَفِی الاَحِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِفَا عَذَابَ النَّادِ رَاوَی حدیث حضرت اُنس فرماتے ہیں کہان صاحب نے اس
اللَّدُنیا حَسَنَةٌ وَفِی الاَحِرة اِن کوشفا عطاء فرمادی۔ (صحیح مسلم) سنن ابوداؤ دمیں ہے کہ رسول اللہ علیہ کے اور جراسود کے درمیان طواف کرتے وقت رہنا آتنا فی الدنیا (آخرتک) پڑھتے تھے۔
اور جراسود کے درمیان طواف کرتے وقت رہنا آتنا فی الدنیا (آخرتک) پڑھتے تھے۔

وَاذْكُرُوااللّهُ فِي اَيَّا مِمْ عُرُفُواتٍ فَمَنْ تَعَبَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاخَر اورالله كاذكرو چدونوں من پر جوفض دو دن من تجبل كرے ان ير يجه كناه نين اور جوفض تا خركرے اي ير يجه كناه نين فَكَ اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتّعَلَى وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوۤ التّهُ وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوۤ التّهُ

ال شخص ك واسط جوتقو كا اختياركر بـ اورالله بي درت راوادرخوب يفين ركھوكةم سب كوخداى كي إس جيع مونا ب

ایام تشریق میں ذکراللہ اور رمی جمار کی مشغولیت

قضسيو: آيت بالايس اول تويفر ماياكم چدردول مين الله كاذكركروان دول عنايم تشريق مراوين جن مين قربانيال ك

جاتی ہیں اور تجاج کامنی میں قیام ہوتا ہے۔ اور جمرات کو کنگریاں ماری جاتی ہیں۔ اس سے پہلے مزدلفہ میں ذکر کرنے کا تھم فرمایا اور عرفات میں تو ذکراوردعا ہی ہے۔ حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہاہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے ارشا دفر مایا کہ جمرات کو كنكرياں مارنا اور صفامروہ كى سعى كرنا الله كا ذكر قائم كرنے كے لئے شروع كيا گيا ہے۔ (رواہ التر مذى وقال مدیث صحیح) الله كاذكربهت بدى چيز ہے۔ مؤمن بندول كو ہرونت اس ميں لگار مناح اس عن بعض خاص ايام اور خاص اوقات مين ذكر كى اہمیت بردھ جاتی ہے۔سب سے بردی عبادت نماز ہے اس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے: اَقِم الصَّلوةَ لِذِ تُحرِیُ (نماز میرے ذکر کے لئے قائم کرو) جیسا کرسب جانے ہیں نماز اول سے آخرتک ذکر ہی ہے نماز سے پہلے اذان وا قامت ہوہ بھی ذکر ہے۔ نماز کے بعد تسبیحات اور دعائیں ہیں بیچی ذکر ہے۔ حج سرایاذکر ہے تلبیہ ذکر ہے طواف میں ذکر ہے سعی میں ذکر ہے۔عرفات میں ذکرہے۔مزولفہ میں ذکرہے۔ایامٹی میں ذکرہے۔ری کرتے وقت ذکرہے۔ قربانی کرتے وقت ذکرہے۔ سید الرسلین خاتم النبیتن علی نے زندگی کے تمام احوال واُشغال میں او کاروادعیہ کی تعلیم دی۔ در حقیقت ذکر ہی اس دنیا کی رُوح ہے جس دن اللہ کا ذکر نہ ہو گا بید نیاختم ہو جائے گی صحیح مسلم (ص۸۴ ج1) میں ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشا دفر مایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایبا وقت نہ آ جائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے۔ سیدالرسلین علی مروقت الله کاذ کرکرتے تھے۔ کان یذکر الله فی کل احیانه (صیح مسلم) منی کے مقام کے دوران خوب الله تعالى كے ذكر ميں مشغول رہيں ۔ تفسير روح المعاني ميں ہے: واذكروا الله اى كبروه أدبار الصلوات وعند ذبح القرابين وعندرمي الجمار وغيرها ليخي الله كى برائى بيان كرونمازول كي بعداور قرباني كرتے وقت اور رمی جماروغیرہ کے وقت۔ پھر فی ایام معدو دات کی تفیر کرتے ہوئے فرمایا: وہی ثلثة ایام التشریق وهوالمروى في المشهور عن عمر وعلى وابن عباس رضي الله تعالى عنهم

اور تفسیر معالم المتزیل میں کھا ہے: و من الذکر فی أیام التشویق التکبیر۔ (بعنی الن دنوں کے ذکر میں سے یہ کھی ہے کہ ان میں تجمیر کہی جائے) پھر کھا ہے کہ حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر ضی اللہ عنہ الماروں کے بعد منی میں تجمیر کہتے ہے اور مجلس میں بھی اور بستر پر ہوتے ہوئے بھی اور داستہ میں بھی اھے بیرتشریق بھی اشارو عہد منی میں موجود ہوں یا اپنے وطن میں مقیم ہوں فرض نمازوں کے بعداس کا پڑھنا واجب ہے۔ مردزور سے تکبیرتشریق پڑھیں اور عورتیں ہوں یا اپنے وطن میں مقیم ہوں فرض نمازوں کے بعداس کا پڑھنا واجب ہے۔ مردزور سے تکبیرتشریق پڑھیں اور عورتیں ہوں یا اپنے وطن میں متعود ضی اللہ تعالی عند محدود ضی اللہ تعالی عند معدود ضی اللہ تعالی عند معدود ضی اللہ تعالی عند کی اس من منافی ہوں و فرکر اللہ اس موروں میں روزہ رکھنا منوع ہے فرمایا حضور علی ہے نے لا تصوموا فی ہذہ الأیام فانھا ایام آگل و شرب و فرکر اللہ (صحیح مسلم) یعن ان دنوں میں روزہ ندر کھو کیونکہ یدن کھانے بینے کے اور اللہ کاذکر کرنے کے ہیں۔

رمی جمار کے بعض مسائل

ذکر کا تھم فرمانے کے بعدری جمار کے بعض مسائل بیان فرمایا جس کی تفری ہے کہ دسویں ذری الحجہ کو صرف جمرہ کرکا تھ م کبری کی ری کی جاتی ہے۔اس کا وقت سورج نکلنے کے بعد ہے لیکر آنیوالی تک صادق تک ہے۔لیکن رات میں کنگریاں مارنا قوت اور صحت والوں کے لئے مکروہ ہے۔ گیارہ اور بارہ تاریخ کی تکریاں مارنے کا وقت زوال آفاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور وہ بھی آ نیوالی سے صادق تک رہتا ہے قوت وصحت والوں کے لئے رئی کرتا ان وٹوں کی را توں میں بھی مکروہ ہے۔ گیارہ ویں اور بارہ ویں تاریخ کو تینوں جمرات کی رئی کی جاتی ہے۔ دئ گیارہ اور بارہ ویں تاریخ کو تینوں جمرات کی رئی کی جاتی ہے۔ دئ گیارہ اور بارہ وی تاریخ کو تین منارے سے بنائے ہوئے ہیں ان کو جمرات کہتے ہیں جو جمرہ ہے اس کو جمرہ ہے اس کو جمرہ ہے اس کو جمرہ ہے اس کو جمرہ ہوجاتی جمرہ میں کو جمرہ ہو ہاتی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو جمرہ ہے اس کو جمرہ کر کی اور جمرہ آخری اور جمرہ آخری اور جمرہ آخری اور جمرہ اللہ تینوں جمرہ ہے اس کو جمرہ کر گیا اور جمرہ آخری اور جمرہ اللہ تینوں جمرات کے بیچ جڑ میں وائز سے ہے وہ کے ہیں۔ ان وائروں میں تکریاں گرنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علی مینوا وعلیہ السلام کوان تینوں جگر شیطان نے وسوسہ ڈال کرور غلانے کی کوشش کی تھی آپ نے اس کو تکریاں ماری تھیں۔ کئریاں مارتا اس کی یادگار ہے ہر کنگری کے ساتھ بیسے اللہ اللہ اکھ بگر دُغما لِلشینطانِ وَدِ صَبّی لِلرَّ حَمٰنِ پڑھے (میں اللہ کا کم بردی کرتا ہوں اللہ سب سے بردا ہے بیری شیطان کو ذلیل کرنے کے لئے اور دخمٰن کوراضی کرنے کے لئے ہے)۔ کانام کے کری کرم کی چھوڑ دینا جا کرنے ہو گوری کی موراث کی ہو جاتھ کے اور دخمٰن کوراضی کرنے کے لئے ہے)۔ کانام کے کری کرم کی چھوڑ دینا جا کرنے ہی اور کوراضی کرنے کے لئے ہے)۔

ان دودنوں ( گیارہ ہارہ تاریخ) کی رمی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص چاہے کہ ٹی سے چلا جائے اور تیرھویں تاریخ کی رمی نہ کرے تو اسکی اجازت ہے۔اس کوفر مایا فَمَنْ تَعَجَّلَ فِنی یَوْمَیْنِ فَلَا اِثْمَ عَلیْهِ کیکن اَصْل بیہے کہ ٹی میں شہرا رہے۔اور تیرھویں تاریخ کی رمی کر کے منی سے روانہ ہو۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے موقعہ پر تیرھویں تاریخ کی رق بھی کی تھی جیسا کہ گیارہ ہارہ تاریخ کوزوال کے بعدری کی تیر حویں تاریخ کی رمی کا وقت صرف غروب آفاب تک ہے۔فقہاءنے لکھا ہے کہ بار ہویں تاریخ کواگر منی میں ہوتے ہوئے سورج غروب ہوجائے تو تیرھویں کی رمی چھوڑ کرجانا مروہ ہے۔اوراگرمٹی میں ہوتے ہوئے تیرهویں کی صبح ہوجائے تو تیر ہویں کی رمی کرنا بھی واجب ہوجا تا ہے۔اگر کو کی مختص گیارہ بارہ کی رمی کرے چلے جانے کی اجازت ہوتے ہوئے مٹی میں تھہرا رہے اور تیرہویں کی رمی کرے جائے۔ اُس ك بار ب من فرمايا: وَمَنْ تَأَخَّرَ فَكَ إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَن اتَّقَى (اور جو خض تا خير كر ي واس يركوني كناه نيس ب) صاحب روح المعانى كلصة بين كمافظ فكلا إثم عَلَيْهِ جودوجكه واردمواباس يدونون باتون من اختياردينا مقصود ہے کہ دسویں تاریخ کے بعد دودن کی رمی کر ہے چلا جائے تواس کا بھی اختیار ہےاور تیسرے دن کی رمی کے <u>آئے ت</u>ظہر جائے اورمنی سے روائل میں تا خیر کرے تو اس کا بہت اختیار ہے۔اس پر یہ جواشکال ہوتا ہے کہ جب تیرھویں تاریخ کی رمی کرے جانا افضل ہے تو اس کے بارے میں فَلا اِثْمَ عَلَيْهِ کے بجائے ايبالفظ مونا جا ہے تھا۔ جونسيات پردلالت كرتا-اس كے جواب ميں صاحب روح المعانى كھتے ہيں كداس سے افضليت كي فئيس موتى ( كيونكہ جو چيز افضل موتى ے فَكَ اِثْمَ عَلَيْهِ اس يرجى صادق آتا ہے)ليكن يه بات پرجى قابل توجه ہے كفى الاثم كودونوں جكه كيول اختيار كيا گیا۔اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کیاال جاہلیت کی تروید کرنے کے لئے بیطرز اختیار فرمایا ہے كونكهوه آپس مس اختلاف ركية تع بعض لوگ كهتم تع تيل كناه باور بعض كهتر تع كمتاخير كناه ب-اه علامة رطبى في بي بات المسى ب كدا العرب كى ترديد كے لئے بيلفظ اختيار كيا كيا ب حيث قال فمعنى

الآية أن كل ذلك مباح وعبر عنه بهذا التقسيم اهتماما و تاكيدا اذكان من العرب من يذم المتعجل وبالعكس فنزلت الآية رافعة للجناح في كل ذلك. اص

صاحب معالم المتر یل نے (ص ۱۹ کان) آیت کی تغییر میں بعض مضرات سے یول تل کیا ہے کہ جج کرنے والے پر کوئی گناہ باتی نہیں رہے گا۔ خواہ بارہ تاریخ کوری کر کے چلا جائے خواہ تیرھویں کی ری کے لئے تغییر جائے۔ اوراس مخی کی تائید کے لئے حدیث من حج اللہ و لم یوفٹ فلم یفسق پیش کی ہے۔ اور پھریفر مایا ہے کہ یہ مضرت کی اور مضرت ابن مسعود کا قول ہے۔ اس مغنی کو لینے سے لمن اتفی کا تعلق واضح ہوجا تا ہے۔ جس کا مطلب یہ وگا کہ تغیل کرے یا تاخیر کرے وئی گناہ باتی نہر ہے گا بشرطیکہ اس جج میں تقوی اختیار کیا ہواور گنا ہول سے بچا ہؤ صاحب معالم المتزیل نے مضرت این مسعود کا قول ایما جعلت مغفر ہ اللہ نوب لمن اتفی اللہ تعالی فی حجہ اس مغنی کی تائید کے لئے قل کیا ہے۔ اور حضرت اکوالحالیہ سے لمن اتفی کی تعریر کرتے ہوئے یہ کی کلما ہے کہ ذھب المہ لمن اتفی فیما بھی من عمرہ (لیخی بحض اُنمہ نے لمن اتفی کامنی یہ کیا ہے کہ جہ باتھ کی خصر اُنمہ نے لمن اتفی کامنی یہ کیا ہے کہ جہ باتی عمر میں گنا ہوں سے بچارہے) و اللہ تعالی اُعلم بالصواب۔

وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوِقِ اللَّهِ فِي الْكَيْوِقِ اللَّهِ عَلَى مَا فِي قَلْمِهُ لوگوں میں ایافض بھی ہے۔ سی تعظم آپ کو دیاوی زعر کی میں پندا تی ہاویووہ اللّٰہ کو کو اور ہواس کے دل میں ہے۔ اس و سر میں ورد سر میں میں میں اس میں میں اس میں اور دی میں اور دی

وهو الله الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفس فيها ويها ويهلك الحرث وهو الله الخصام والما تعلى العرب الكرد والمعالم المعلى المعلى

والنَّسْ لُ واللهُ لا يُحِبُ الفسكاد @وإذا قِيل لهُ اتِق اللهَ اَحْلَ تُوالْعِزَةُ بِالْإِنْمِ فَحَسْبُهُ اللهُ الْحَلَ يُحِبُ الفسكاد @وإذا قِيل لهُ اتِّق الله اَحْلَ تُوالْعِزَةُ بِالْإِنْمِ فَحَسْبُهُ اللهِ اللهُ الْحَلْقَ اللهُ الْحَلْمَ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الل

جَهُنَّهُ وُلِيثُنَ الْمِهَادُ ۞

جنم كافى باور بلاشبهوه براج موناب

# ميشي بانني كرنيواليمنا فقول اورمفسدول كاتذكره

قضعه بین: معالم النزیل (ص۱۹ حاج ا) میں لکھا ہے کہ بیآیت اخنس بن شُریق کے بارے میں نازل ہوئی بیخص میٹی باتیں کرنے والاتھا۔ ویکھنے میں بھی اچھا لگاتھا۔رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور پاس بیٹھ کراپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتا تھا۔ اور کہتا تھا کہ میں آپ سے عبت کرتا ہوں اور اس پر شمیس کھاتا تھا اور اندر سے منافق تھا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم (اسکی ظاہری باتوں کی وجہ سے) اسے قریب بٹھاتے تھے اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

اخنس بن شُر بق کی حرکت

لباب العول ميں بحالدابن جرم مسرئدى نے قل كيا ہے كرية بت اخس بن شريق كے بارے ميں نازل ہوئى وہ آپ كى خدمت ميں

آیا اور اپنامسلمان ہونا ظاہر کیا۔ آپ کو آس باتیں بیند آئیں۔ پھر وہ آپ کے پاس سے چلا گیا اور سلمانوں کی تھیتیوں پر گزراجہاں گلہ سے بھی (چرد ہے) تھے۔ اس نے تھیتوں کو آگ دی اور گدھوں کے پاؤں کاٹ کرچلا گیا۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔

(یُهُلِکُ الْحَوُثُ وَالنَّسُلَ مِی ای کو بیان فرمایا) علامه مناوی نے فیض القد ریشر ح الجامع الصغیر (ص۱۲۵ ۲۳) میں بعض علاء سے نقل کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دعا اللّهم إنبی أعوذ بک من حليل ما کو (الحدیث) میں به اُخنس بن شریق مراد ہے جومیشی زبان والاتھا، جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے با تیں کرتا تھا، تو زم زم با تیں کرتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں سے اموں۔

لباب العقول مل حضرت ابن عماس رضی الله عنهما سے ایک بیربات نقل کی ہے کہ جس جماعت میں حضرت عاصم اور حضرت مرثد تقصاس جماعت کے شہید ہونے کا جب علم ہوا تو دومنافقوں نے بید کہا کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو فتنے میں پڑ گئے اور ہلاک ہوگئے۔نہ تو اپنے گھروں میں ہی بیٹھے اور نہ کینی ذمہداری کو پورا کرسکے۔اس پراللہ تعالی نے آیت بالا نازل فرمائی۔

بہر حال آیت کا سببزول جو بھی ہوا الفاظ کا عموم ان تمام لوگوں کوشائل ہے جود نیاوی زندگی میں میشی میشی اور پینی چڑی با تنیں کر کے مسلمانوں کے عوام اور خواص میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں اندر سے منافق ہوتے ہیں اور اپنی مسلمان ہونے کے جھوٹے دعوے ثابت کرنے کے لئے بار بارشم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے ہم پے مسلمان ہونے اس لئے ہیں ان لوگوں کا مقصد چونکہ اول سے آخر تک دنیا اور دنیا کا جاہ و مال ہی ہوتا ہے اور اندر سے مسلمان نہیں ہوتے اس لئے جب بھی کوئی موقعہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کوزک دینے اور نقصان پہنچانے اور انگی حکومتوں کے خلاف منصوبے بنانے میں اور انگی حکومتوں کو برباد کرنے میں کوئی دقیقہ اُٹھا کرنہیں رکھتے۔ جو کام اخس بن شریق نے کیا کہ خدمت عالی میں حاضر ہو کرمسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ کو اپنے دعوے کی سچائی پرگواہ بنایا اور پھر وہاں سے نکل کرمسلمانوں کی کھیتیوں کو آگ لگا دی اور مویشیوں کوکاٹ کر بھینک دیا۔ وہی کام ہمیشہ سے منافقین کرتے آئے ہیں اور اب بھی کرتے رہتے ہیں۔

علامہ قرطبی لکھے ہیں کہ قمادہ اور مجاہداور علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ بیآ یت ہرا لیے فخص کے بارے میں تازل ہوئی جو کفر کو چھپائے ہوئے ہؤنفاق اور جھوٹ کو اپناتے ہوئے اپنی زبان سے اپنے دل کے خلاف ظاہر کرتا ہو۔ نیز علامہ قرطبی نے ریجی

کھا ہے کا <u>س آیت میں اسبا</u> کی دلیل ہے کردینی اور دنیاوی اُمور میں احتیاطی ضرورت ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن)
لفظ فی المحیاۃ المدنیا کے بارے میں مُفسر بیفاوی فرماتے ہیں کہ اس کامعنی بیہ ہے کہ امور دنیا اور اسباب معاش میں آپکواس با تیں اچھی گئی ہیں۔ یا بیہ مطلب ہے کہ دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لئے وہ الی با تیں کرتا ہے۔ اور بی مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ دنیاوی باتوں میں اس کی حلاوت اور فصاحت آپکو پند آتی ہے لیکن آخرت میں اسکی کوئی بات مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ دنیاوی باتوں میں اس کی حلاوت اور فصاحت آپکو پند آتی ہے لیکن آخرت میں اسکی کوئی بات قابل النفات نہیں ہوگ۔ وہاں جواس کو دشت سوار ہوگی آگی وجہ سے وہ بولنے بھی نہیا ہے گا۔ (ص ۱۳۹ ج)

جھرُ الواور چربزبان کی ندمت

الله المخصام بدونوں کلے آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں۔ پہلالفظ لددسے اسم تفضیل کا صغدہ جس کا معنی ہے بہت زیادہ جھڑ الو اور خصام بھی جھڑ ہے کہ جس معنی ہے بہت زیادہ جھڑ الو اور خصام بھی جھڑ ہے کہ جس مطلب بیہ کدید خص بہت زیادہ جھڑ الو ہے مفسر

بیضاوی نے اس کا ترجمہ شدید العداوہ ( سخت رحمنی والا ) کیا ہے جواس کا لازمی معنی ہے۔ منافقوں کی بیصفت بیان فرمانے سے ہر جھر الوکی فدمت معلوم ہوئی جوباطل کے لئے جھڑتا ہؤ حضرت عائشرض اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كدلوكول ميسب سے زياده مبغوض وہ ہے جوزيادہ جھر الوہو (صحح بناري ص ١٣٩ ج ٢٠٩١ م ١٠١٦) میشی با تیں کر کے لوگوں کواپٹی طرف مائل کرنا اور دل میں جو پچھ ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا آج کی دنیا میں اسكوبرى موشيارى مجماجاتا ہے بلكديد چيز سياست حاضره كانجود بن چكى ہے سنن ترخدى ابواب الزمديس ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كرة خرز ماند ميں ايسے لوگ لکليں سے جودين كے ذريعد دنيا حاصل كريں سے اور تواضع ظا ہركرنے کے لئے بھیٹروں کی کھالوں کے کپڑے پہنیں گے اتکی زبانیں شکرسے زیادہ میٹھی ہوں گی۔اوران کے دل بھیٹروں کی طرح ہوں گے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا بیلوگ میرے حلم سے دھو کہ کھاتے ہیں یا جھے پر جرائت کرتے ہیں میں اپنی قتم کھا تا ہوں کے بیں ان لوگوں پران ہی میں سے ایسا فتر بھیجوں گا۔جوان میں ہوشمند عقل والا ہوگا اسے (بھی) حمران کردےگا۔ تنگیر کی فرمت: جن لوگوں میں خالص دنیاوی جاہ اور مال کی طلب ہوتی ہے۔ان کے دلوں میں جھکا وُنہیں ہوتا۔ وہ غرورنفس کی وجہ سے یہی سجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی حق کہنے والے کی بات قبول کر لی تو ہماری ہیٹی ہو جائے گی اور ناک کٹ جائے گی کفروشرک پراور گناہوں پراصرار کرتے رہتے ہیں اور حق کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ان کانفس الميس حق قبول كرنے نيس ديتا۔ ايے لوگوں كے بارے يس فرمايا: وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ أَحَدَثُهُ العِزَّةُ بِالْوِثْمِ - (كه جيباس سے كہاجاتا ہے كما پخ طور طريق اور طريكل ميں الله سے دُرتو اسكى حميت اسے بكڑ ليتى ہے اور گناہ يرآ مادہ ركھتى ہے)۔ لكبركبا بيع؟ حضوراقدس صلى الله عليه وسلم نے تكبرى حقيقت بيان كرتے ہوئے فرمايا الكبو بطر الحق و غمط الناس بعنی کری کو محکرانے اورلوگوں کو تقیر جانے کا نام تکبر ہے بہت سے اسلام کے دعویدار بھی حق کو محکرا دیتے ہیں جب کوئی شخص دین کی بات کرتا ہے اور گناہ چھوڑنے کو کہتا ہے یاکسی بات کی خیرخوا ہاند نسیحت کرتا ہے تو کہددیتے ہیں کہتو کون ہمیں تھیجت کرنے والا تو ہماری سامنے کا بچدہے فلاں قوم کا فردہے فلاں ملک کا رہنے والا ہے بیسب کبرہے اور حق کو جھلانے کی باتیں ہیں۔اوپر منافقوں اور مفسدوں کا طرزِ عمل بیان فرمایا اوراخیر میں فرمایا کہ ایسے مخص کودوزخ کافی ہے اوردوزخ يُرا بچھونا ہے۔مهاد عربی ميں بستر كو كہتے ہيں دوزخ ميں الل نفاق كاجو محكانا بنے كا اسے مهاد سے تعبير فرمايا کیونکہ وہ ان کامنتقل ٹھکانا ہے۔ جو اُن کو دنیا کے بستروں کے بجائے ملے گا۔ یہاں نرم بستروں پرسوتے تھے اور وہاں آ گ كابستر موگا اورآ رام وراحت ونيند كانام ونشان نه موگا اعا زناالله تعالی منه ـ

و من التاس من يتثرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رود في بالعباد الدوكون من التاس من يتثرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رود و برامران ب

الله كي رضا كيليج جان و مال خرچ كرينيوالوں كي فضيلت

قضعه ين احلية الاولياء (ص ١٠١٥) من حضرت سعيد بن المسيب في كياب كه جب حضرت صهيب رومي رضي الله عنه

مدیندمنورہ بجرت کرنے کی نیت ہے ( مکمعظمے ) لکلے تو قریش کے چندافرادان کے پیچے لگ گئے تا کہان کوواپس کریں۔حضرت صہیب روی رضی اللہ عنداپنی سواری ہے اُترے اور اپنے ترکش سے تیر نکالے اور اُن سے کہا کہ اے قریش کے لوگو احمہیں معلوم ہے کہ میں تم سے بڑھ کر تیرانداز ہوں اور خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہتم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک که میں اپنے سارے تیرتمہاری طرف نہ کھینک دول جومیرے ترکش میں مجرے ہوئے ہیں اس کے بعد میں اپنی تلوار سے لزوں گاجب تک میرے ہاتھ میں سکت رہے گی ابتم جو جا ہو کرلؤاور ایک صورت یہ ہے کہ میرا مال اور میرے كپڑے جہاں مكہ ميں رکھے ہيں ميں تنہيں انكا پيۃ بتاديتا ہوں تم ان كولے لواور ميراراستہ چھوڑ دؤوہ كہنے لگے ہاں يەٹھىك ہے ہم اس پرراضی ہیں وہ لوگ تو اُدھر چلے گئے اور حضرت صہیب سفرقطع کر کے مدینہ منورہ پہنچے گئے۔ جب رسول الله صلی الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر موت توآپ نے فرمايا ربح البيع ابايحى ربح البيع ابا يحيى، (اے ابو يكي بيرج نفع والى ہے اے ابو یکی پیچ نفع والی ہے) جس کا مطلب میہ کتھوڑی کی دنیا خرج کر کے جوابی جان اور دین کو بچالیا پیفع کا سودا ہے۔(ابویجی حضرت صہیب کی کنیت ہے)ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبرئیل علیدالسلام نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوداقعہ کی خبردیدی تھی۔متدرک حاکم ص ۳۹۸ج ۳ میں بھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ بدقصہ مذکور ہے اس کے آخر مِس بِهِي بِكُمْ يت شريفه وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُرِى نَفُسَهُ ابْتِعَاءَ مَرُضَاتِ اللهِ حضرت صهيبٌ كمديد منوره كَيْخِ سے پہلے ہی نازل ہوگئ تھی۔جبوہ مدینه منورہ پہنچتو نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ہے اُبویجی نفع کا سودا ہوا اور آپ نے انہیں آیت بالا پڑھ کہ نائی تفیرابن کثیر میں ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عندنے بیان فرمایا کہ جب میں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش نے کہا کہ اے صہیب هم یہاں آئے تھے تو تمہارے پاس بھی بھی مال ندتھااوراب تم یہاں کا کمایا ہوا مال اپنے ساتھ لے جارہے ہو۔اللہ کی تتم ایسانہ ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہتم مناسب جانوتو میں تنہیں اپنا مال دیدوں اور تم مجھے چھوڑ دو۔وہ اس پر راضی ہو گئے اور میں نے اُن کواپنا مال دیدیا اور مدینهٔ منورہ کہنچ گیا۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کی خبر ل چکی تھی آپ نے فرمایا: رَبِحَ صُهَیْتِ رَبِحَ صُهَیْتِ (صهیب نے نفع کاسوداکیا صهیب نے نفع کاسوداکیا)۔

اپ سے روید رہیے صحیب رہیے صحیب رہیں سے رہا ہے۔ اس کیا ہے بین بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لئے
اپ نفس کو چ دیتے ہیں مفسر ابن کیر (ص ۲۲۷ج ۱) کلصتے ہیں کہ اکثر حضرات نے آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ بیہ
ہرایے فض کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرئے قرآن پاک کی آیت اِنَّ اللہ اَشْعَوری مِنَ
الْمُؤُمِنِيْنَ اَنْفُسَهُم وَامُوالَهُمُ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ (الآیة) سے واضح ہوا کہ اللہ تعالی نے مؤمنین کی جانوں اور مالوں کو
جنت کے وض خریدلیا۔ اس اعتبارے بجاہدین این جان و مال کوفروخت کرنے والے ہوگئے۔

علامة رطبی کھتے ہیں کہ حضرت صہب کے تھے میں جو یہ دار دہوا ہے کہ وہ مشرکین کہ سے قال کے لئے تیار ہو گئے اس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنے نشس کو جی دار دہوا ہے کہ وہ مشرکین کہ سے قال کے لئے تیار ہو گئے اس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنے نشس کو جی دیا اس اعتبار سے ان کے قصہ کوسا اللہ عنہ کا واقعہ ) ترجمہ بینی نے (بیچنا ہے) کیا جاسکتا ہے۔ در حقیقت آیت کا جو میں اللہ عنہ کا واقعہ ) اس کوسا منے رکھتے ہوئے بھی آیت کا عموم ہرا س خض کوشا مل ہے جو بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال خرج کرے اور اللہ کی رضا کے لئے اپنی جان پر کھیل جائے معالم النز بل میں ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اس کا مصدات الیہ خض کو کی رضا کے لئے اپنی جان پر کھیل جائے معالم النز بل میں ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اس کا مصدات الیہ خض کو

بتایا جوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے قبل کر دیا جائے۔

يَايَتُهُا الَّذِيْنَ امْنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً مُؤَلَاتَ تَبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ

اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے واغل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچیے نہ چلؤ بے شک وہ تمہارا

عَلُوكُمْ بِينَ ﴿ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِمَا جَآءَتُكُمُ الْبَيِّنْكِ فَاعْلَمُوۤ آَنَ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمُ ﴿

کھلا دیشمن ہے سواگرتم لغزش کھا جاؤاس کے بعد کہ تمہار نے پاس واضح لیلیں آپھی ہیں تو جان لو کہ بلاشبہ اللہ ذبر دست ہے حکمت والا ہے

اسلام میں بورے بورے داخل ہونے کا حکم

قفسي : آيت كشان زول كے بارے مل المحاب كه بعض صحابة بو بہلے يہودى تھانہوں نے بنجر كون كى تعظيم كو باقى ركھنا چا ہا جو شريعت موسوى ميں تھى اوراونٹ كا گوشت كھانے سے پر ہيز كرنا چا ہا كيونكه يہوديت كن مان منبيل كھاتے تھے انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے عرض كيا كه توريت بھى تو الله كى كتاب ہے ہم اس كوتجد كى نماز ميں پر ھاليا كريں (جيسا كة قرآن مجيد كى تلاوت كى جاتى ہے) اس پر آيت بالا نازل ہوئى اور تھم فرمايا كه اسلام ميں پورے پورے داخل ہوجاؤ۔ (من الدرالمئوروالميھاوى) شريعت مجربيك آنے كے بعداب كئى شريعت باقى نہيں رہى۔

حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ میں تہمارے پاس خوب روش اور صاف شریعت لے کرآیا ہوں اگر موئی بھی زندہ ہوتے تو اُن کے لئے بھی اس کے سواکوئی گنجائش نہ تھی کہ وہ میراا تباع کریں۔ (معالم المتزیل ص ۱۸۳ ج) حضرت جابر تکی روایت منداحمد اور شعب الما یمان کمیں بھی ہے (کمانی المقلام س)

زندگی کے تمام شعبوں میں ہر مخص اسلام کے احکام کا پابند ہے

اس آیت بین عمر دیا گیا ہے کہ اسلام بیں پورے پورے داخل ہوجاؤ۔ اسلام کے احکام کو پوراپورا قبول کرواوراس
کے جملہ احکام پڑل کرو عالم ہو یا محکوم بڑا ہو یا چھوٹا شہری ہو یا دیہاتی تاجر ہو یا کاری گر کارخاند دارہو مڑ دور ہو یا کسان سب اسلام پر پوری طرح چلیں اور اب دوسرے کا مذہ ندد کھے کہ وہ چلے قبی بھی چلوں۔ ہرایک اپنی ذمہ داری کوسا سنے رکھے۔ بہت سے لوگوں نے بیطریقہ بنار کھا ہے کہ نماز روزہ اور النے علاوہ دو چارکاموں تک بی اسلام کو محدود رکھتے ہیں اس کے علاوہ معیشت اور معاشرت تو بارت اور سیاست اور زندگی کے دیگر تمام شعبوں میں اسلام کے احکام کی پاسداری خبیں کرتے جس طرح چاہیں تجارت کرلیں اور جو بھی چیز سامنے آجائے تو بیٹر تری طریقہ کا رافتیار کرتے ہیں۔ سراسر گناہ کمیرہ کے جائیں۔ حرام حلال کا پچھے خیال نہیں کیا جاتا۔ بیاہ شادی میں غیر شری طریقہ کا رافتیار کرتے ہیں۔ سراسر گناہ کمیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور بی بچھتے ہیں کہ خوثی کے موقعہ پر ہم پر شری کوئی پابندی نہیں۔ حرام حلال کی بحثوں کو فضول بچھتے ہیں کہ مولوی ترق سے رو کتا ہے۔ جن کوئی عالم اگر بتا دے کہ تہاری ملازمت حرام ہے یا تجارت میں مو دہتو کہتے ہیں کہ مولوی ترق سے رو کتا ہے۔ جن قوموں کے دین میں چند تصورات اور تو ہمات اور چندا تھال کے علاوہ اور کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اپنے دین کو انہیں کوئی عالم اگر بیات ہیں۔ (العیاذ باللہ) ہمارادین جامعے کامل ہے ممل ہے اور زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے انسانی دین پر قیاس کر لیتے ہیں۔ (العیاذ باللہ) ہمارادین جامعے کامل ہے محل ہے اور زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے انسانی

زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں جس کے احکام تفصیل کے ساتھ اسلام میں نہ بتائے ہوں۔ بعض اُ حکام پڑل کرنا اور بعض کوچھوڑ دینا یہ وہی چیز ہے جس کوسورہ بقرہ کے رکوع (۱۰) میں یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ: (کیا کتاب کے بعض حصہ پرایمان لاتے ہواور بعض حصہ کے منکر ہوتے ہو) بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہونے کے صرف دعوے دارہی ہیں۔ اسلام کے فرائض تک پڑل نہیں کرتے اور پچھلوگوں کو دینداری کا خیال ہے لیکن اُ کی دینداری نماز تک یا ایک دواعمال تک محدود ہے۔ اگر توجہ دلائی جائے کہ حرام ملازمت چھوڑ دوتو تیاز میں اگریوں کہا جائے کہ صود کالمین دین نہ کروتو آ مادہ نہیں اگریوں کہا جائے کہ صود کالمین دین نہ کروتو آ مادہ نہیں اگریوں کہوکہ حرام چیزیں فروخت نہ کروتو گہتے ہیں کہ بیروزی کا معاملہ ہے۔ اس کو کیسے چھوڑی ؟ انگی جا ہلانہ بات کا مطلب یہ ہے کہ روزی کمانے میں گویا پور پھے آزاد ہیں' (العیاذ باللہ)

### اصحاب حکومت کی بےراہی

جن مما لک میں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں کے ذمہ دارا نہی طریقوں پر حکومتیں چلاتے ہیں جو کا فروں سے بیکھے ہیں پہر یوں میں کا فرانہ اور ظالمانہ قوانین کے مطابق فیلے ہوتے ہیں۔اسلام کے قانون کا نام آجائے قو کا نوں پر ہاتھ دھرتے ہیں اور بجیب بات بیہ کہ کا فرانہ آقوال اور افعال کے باوجوداس کے دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔اسلام پر پوری طرح ممل نہ کرنا بعض اُ حکام کو ماننا بعض کو چھوڑنا ہیسب شیطانی حرکات ہیں۔اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کا حکم دینے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ و آلا تقیفو اُ خطواتِ الشینطانِ کہ شیطان کے قدموں کے چیھے نہ چلوا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اِنَّهُ لَکُمُ عَدُو ہُمِینُ (کہ شیطان تمہارا کھلاد میں ہے) لوگ شیطان کو کہ ابھی کہتے ہیں اور اُس پر لعنت بھی ہیں۔ یہ جیب طریقہ ہے۔ پھرفر مایا: فَانُ زَلَلْتُمُ مِنْ اَ بَعْدِ مَا جَاءَ تُکُمُ الْبَیّنَاتُ فَاعُلَمُوْا اَنَّ اللهُ عَزِیْزٌ حَکِیُمٌ ۔ (سواگرتم لغزش کھا جاواس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دیلیں آ جَاءَ تُکُمُ الْبَیّنَاتُ فَاعُلَمُوْا اَنَّ اللهُ عَزِیْزٌ حَکِیُمٌ ۔ (سواگرتم لغزش کھا جاواس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دیلیں آ چیل ہیں نو جان لوکہ اللہ تعالی زبر دست ہے حکمت والا ہے)۔

اس آیت میں بتایا کہ واضح ولائل آ جانے کے بعد پھر بھی اسلام میں واضل نہ ہوتے تو اس کو معمولی بات نہ بھنا بیاللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے۔ وہ غالب ہے اس کے عذاب اور انتقام سے پہنیں سکتے اور وہ حکیم بھی ہے اپنی حکمت کے موافق وہ سزادیے میں جلدی نہ کر ہے تو اس سے دھو کہ نہ کھا نا اور بین سبھنا کہ گرفت نہ ہوگی اور انتقام سے محفوظ رہیں گے۔
قال صاحب الروح غالب علی امرہ لا یعجزہ شئ من الانتقام منکم حکیم لا بترک ما

### حق قبول نہ کرنے پر وعید

قضعمين: جولوگ واضح دلائل كے بعد بھى دين اسلام ميں داخل نہيں ہوتے آئيں كيا انظار ہان كے طور طريق سے معلوم موتا ہے كہ وہ بس أسى كا انظار كررہے ہيں كہ اللہ اور اس كفر شخة بادلوں كے سائبانوں ميں آجائيں اور انكوان كے تفرى سرائل جائے اور سارا فيصلہ ہوجائے گھر آ كے اسلام قبول كرنے كاموقعہ بى نہيں ہے۔ كيونكہ عذاب سائے آنے كے بعد اسلام قبول نہيں ہوتا كھر فرما يا كہ تمام أمور اللہ تعالى بى كی طرف لوٹائے جائيں كے وہ قاضى روز جز اہے۔ اس دن عجازى صاحب اختيار بھى كوئى نہ ہوتا كھر فرما يا كہ تمام أمور اللہ تعالى بى كی طرف لوٹائے جائيں گے وہ قاضى روز جز اہے۔ اس دن عجازى صاحب اختيار بھى كوئى نہ ہوگا۔ وہ تق كے ساتھ فيصلے فرمائے گا اہل كفر كے بارے ميں دائى عذاب كا فيصلہ ہوگا۔ لہٰذا اپنا انجام سوچ ليں۔

فَا كُده: لفظياتيهم الله مِس جوالله تعالى كاطرف اتيان (يعني آن) كانست كي اس برايمان الأكس مفهوم كي تعلي المعنى الله على القوطبي كي تحضي اورمعنى كريد في من الكلام على ظاهره في حقه سبحانه وانما المعنى يأتيهم امر الله وحكمه وقيل اى بما وعدهم من الحساب والعذاب. مطلب يب كرياتيهم الله سالدكا أمراوراس كاحكم اورعذاب آنامراد بوالله تعالى اعلم بالصواب

### بنی اسرائیل کی ناشکری اوراس پرعذاب

قضعه بیو: بنی امرائیل کواللہ تعالی نے بہت ی واضح دلیلیں عنایت فرمائی تھیں۔ وہ ان دلاکل سے کام لیتے اور ق پر جتے تو ان کے حق میں اچھا تھا۔ لیکن انہوں نے اُلٹی ہی چال چلی ہدایت کے بجائے گر اہیوں کو پہند کیا اللہ تعالی کی اس فعت کو تعمت سے بدل دیا۔ جسکی وجہ سے دنیا و آخرت میں مستحق عذاب وعقاب ہوئے۔ بنی امرائیل کو جو دلائل واضحہ دیئے گئے تھے ان کے بارے میں صابب معالم النز بل لکھتے ہیں کہ اس سے وہ دلائل مراد ہیں جو حضرت موئی النظیفی کی نبوت کے بارے میں صابب معالم النز بل لکھتے ہیں کہ اس سے وہ دلائل مراد ہیں جو حضرت موئی النظیفی کی نبوت کے بارے میں صاب معالم النز بل لکھتے ہیں کہ اس سے وہ دلائل مراد ہیں جو حضرت موئی اللہ تعلیہ وسلم کی نبوت بھی لکھا ہے کہ اس سے وہ صاف اور واضح ہیا تات مراد ہیں جو تو رات وانجیل میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شخ بہود یوں نے جو ان آیات سے انحراف کیا اور حق واضح ہوجانے کے باوجود گر اب کا راستہ اختیار کیا اس کے بیان کرنے کے لئے ایک ایسا اسلوب اختیار فرمایا جس سے ہر نعت کے بدلنے کی شناعت اور قباحت معلوم ہوجائے اور کے بیان کرنے کے لئے ایک ایسا اسلوب اختیار فرمایا جس سے ہر نعت کے بدلنے کی شناعت اور قباحت معلوم ہوجائے اور عمل موجائے کہ جو بھی کو کی شخص اللہ کی کہی فعت کو بدلے گا وہ ستحق عذاب وعقاب ہوگا۔

زُیِّنَ لِلَّنِیْنَ کَفُرُواالْحَیْوةُ الدُّنْیَا ویستخرون مِن الَّنِیْنَ اَمْنُوا و الَّنِیْنَ اتَّقُوا مین کانی ان کوں کے اور دیادی دعلی جنوں نے کزیاورو ہنی کرتے ہیں ان کوں ہے جونگ ایمان لاے ملائکہ جن کو کو آ فوق کھٹر یکو مرالِق لیک ہے دو اللہ کیر زق من بیش آغ بِ عَیْرِ حِسَابِ

# كافروں كے لئے دنيا كامزين ہونااورا نكاايمان والوں پر ہنسنا

آیت کے تم پرفر مایا کہ وَالله یُوزُق مَن یَشَآءُ بِفَیْرِ حِسَابِ (اوراللہ جے چاہے بلاحباب رزق عطافر ما تاہے)
بعض مفسرین نے اس کا مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جے چاہے دنیا میں بغیر کی محنت اور
تکلیف کے جس قد رجا ہے عطافر مادے اوراسے اعمال صالح کی توفیق دیدے پھر آخرت میں اس مال کا حساب نہ لے اور
بعض حضرات نے بِفَیْرِ حِسَابٍ کابیم عنی بتایا ہے کہ اللہ تعالی جس کو جتنا چاہے دے کم دے زیادہ دے اسے کوئی روکئے
والانہیں اس سے کوئی حساب لینے والانہیں اورا کے معنی بیر بتایا ہے کہ اللہ تعالی بے صاب خرج فرما تا ہے اسے خرج کرنے
میں حساب کرنے کی ضرورت نہیں اس کے خزانے بے انتہا ہیں۔

كَانَ التَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثُ اللهُ النَّهِ مِن مُنَشِّرِينَ وَمُنْفِرِينَ وَانْزَلَ مَعَهُمُ اللهُ النَّاسِ فِيْمَ اللهُ النَّهِ مِن وَالْ اور دُرانَ والْ اور معهُمُ الْمُتَكُفُو الْمِيْمُ اللهُ النَّاسِ فِيْمَا الْخَتَكُفُو الْمِيْمُ الْخَتَكُفُ وَيْهِ معهُمُ الْمُتَكُفُو الْمِيْمُ الْخَتَكُفُو الْمِيْمُ الْخَتَكُفُ وَيْهِ اللهُ النَّيْمُ مَن اللهُ النَّهُ وَمَا اخْتَكُفُ وَيْهُ اللهُ النَّهُ اللهُ الل

سارے انسان اُمت واحدہ تھے تن واضح ہونے کے بعد عناداور ضد کی وجہ سے مختلف فرقے ہو گئے

قضعه بيق : تفسر درمنثور من حفرت قاده سفقل كيا ب كه حفرت وم اور حفرت أوح عليها السلام كورميان جوقر نين تفس سيسب مدايت پراور حق شريعت پر سخ كار لوگول نے اختلاف كرليا تو الله تعالى نے حضرت أوح عليه السلام كو بهجا جواس اختلاف ك بعد سب سے پہلے دسول ہيں جنہيں الله تعالى نے زمين والول كي طرف بھيجا اورائيے وقت ميں بھيجا جب كه لوگول ميں اختلاف ہو چكاتھا اور حق كوچھوڑ كيكے سخے بھر الله تعالى نے أن كے بعد رسول بھيجا اوركتابيں نازل فرمائيں جو مخلوق پر جمت ہيں۔

چا ھااور کی ویور ہے سے پر الدر ہائی ہے ان سے بعدر مول ہے اور نمایں ارس کر ہا یں بوطوں پر جت ہیں۔

اور تغییر قرطبی میں کبلی اور واقد ی سے نقل کیا ہے۔ اُمت واحدہ سے وہ مسلمان مراد ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تنے (اس وقت دنیا میں صرف یہی لوگ اہل ایمان تنے دوسری کوئی جماعت نہی ) حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف ہو گئیں )

وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف ہو گیا (اور اہل ایمان کے مقابلہ میں شرکوں اور کافروں کی جماعتیں پیدا ہو گئیں )

دُور ہے دور کے معرب اقریب لادر کے نہ کے سلسلہ میں ان بھی اقد ال بین سم صدر ہے ہیں۔ شریب شرک کی مفید میں کسی کی ا

وفات کے بعدلوگوں میں اختلاف ہوگیا (اوراہل ایمان کے مقابلہ میں شرکوں اورکافروں کی جماعتیں پیداہوکئیں)
اُمة و احدہ کا مصداق بیان کرنے کے سلسلے میں اور بھی اقوال ہیں۔ بہرصورت آیت شریفہ کا مفہوم ہے ہے کہ کی زمانہ میں تمام انسان ایک ہی فدہب اور ملت اور ایک ہی عقیدہ پر تصاور بیدہ دین تھا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول تھا 'پھر لوگوں میں (شیطان کے بہکانے سے اور رائے وفکر کے اختلاف سے ) بہت سے فرقے پیدا ہوگئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے راہ حق بتانے کے لئے حضرات انبیاء کی معلوں قاوالسلام کو معوث فر مایا اور ان پر کتابیں نازل فرما کیں۔ حضرات انبیاء کرام بیلیم الصلا قاوالسلام نے راوح تانی اور اصلاح حال کرنے کے لئے اپنی پوری پوری کوششیں کیں 'بید حضرات تنبیاء کرام بیلیم الصلا قاوالسلام نے راوح تنہ تھے۔ اور حق سے منہ موڑ نیوالوں کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسولوں پر کتابوں کے ذریعہ امور اختلا فیہ میں فیصلہ فرمایا' اور حق اور ناحق کو ممتاز کر کے بتا دیا' حضرات انبیاء کرام بیلیم المسلا قوالسلام کی تعلیم و تبلیغ سامنے ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے اپنی نفسانیت اور ضد وعناد کی وجہ سے حق سے منہ موڑ اور باہمی والسلام کی تعلیم و تبلیغ سامنے ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے اپنی نفسانیت اور ضد وعناد کی وجہ سے حق سے منہ موڑ اور باہمی والسلام کی تعلیم و تبلیغ سامنے ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے اپنی نفسانیت اور ضد وعناد کی وجہ سے حق سے منہ موڑ اور اور باہمی والسلام کی تعلیم و تبلیغ سامنے ہوئے بھی لوگوں نے اپنی نفسانیت اور ضد وعناد کی وجہ سے حق سے منہ موڑ اور والسلام کی تعلیم و تبلیغ سامنے ہوئے بھی لوگوں نے اپنی نفسانیت اور ضد وعناد کی وجہ سے حق سے منہ موڑ اور اور والسلام کی تعلیم و تبلیغ سامنے ہوئے بھی لوگوں نے اپنی نفسانیت اور ضدور و تبلیغ سامنے ہوئے کو تبلیغ سامنے ہوئے و تبلیغ سامنے ہوئے کی سے دی سور اور کی کی سے دور کو تبلیغ سامنے ہوئے کی سے دور کو تبلیغ سامنے ہوئے و تبلیغ سامنے ہوئے کی سے دور کو تبلیغ سامنے ہوئے کی سور کے تبلیغ سامنے ہوئے کی سور کی کو تبلیغ سامنے کی کو تبلیغ سامنے کی کو تبلیغ سامنے کی سور کی کو تبلیغ سے کو تبلیغ سامنے کی کی کو تبلیغ سامنے کی کو تبلیغ سے کی کو تبلیغ سامنے کی کو تبلیغ سامنے کی کو تبلیغ سے کر کی کو تبلیغ سامنے

اختلاف کرتے رہے جن وعلم دیا گیا واضح دالک سامنے ہوتے ہوئے تن سے منحرف ہوئے ۔ اللہ جل شاند نے اپنے فضل سے اہل ایمان کوراہ تن کی ہدایت دی اور جو چیز تن تھی وہ اکو بتا دی ۔ اللہ تعالی جس کو جا ہے صراط مشقیم کی ہدایت دیتا ہے۔

تفیر در منفور میں وَ مَا احْتَلْفَ فِیْهِ اِلَّا الْلِیْنُ اُوْتُوہُ کَی تغیر کرتے ہوئے حضرت اُفِی بن کعب نے قل کیا ہے کہ جن کو کتاب اور علم دیا گیا ان سے بنی اسرائیل مراد ہیں۔ اور بَغیا ہم بینی ہُم کے بارے میں فرمایا کہ ایس سے مراد بیہ ہے کہ وی حساب اور اسمی طاہری زیب ورثیت کی وجہ ہے بعض نے بعض پر بغاوت کردی اور آپس میں ایک دوسرے کی طلب اور اسمی طاہری زیب ورثیت کی وجہ ہے بعض نے بعض پر بغاوت کردی اور آپس میں ایک دوسرے کی حرد نیں اللہ باللہ اللہ تعالی نے اللہ ایمان کو ہمایت دی جواحتان نے اور اور سے علیحدہ ہو کرر ہے البذا لیوگ قیا مت کے دن حدہ لا شریک کے لئے اطلاع کے ساتھ وین میں گے اور اختلاف والوں سے علیحدہ ہو کر رہے البذا لیوگ قیا مت کے دن دوسری قو موں لیخی قوم نور جاورتوں نے اس کو مسالے اور قوم شعیب (وغیر ہم) کے مقابلہ میں گوائی دیں گے اور جہ بتا کیں گے کہ المان کو ہماری مخالفت کرتے رہیں گوائی اس کے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرات انہا کہ المان کو بھائی تعالی اسمالہ میں اللہ جل شانہ کی رہے اور خالفین بھی رہے ہو اللہ عالم میں اللہ جل شانہ کی رہ اور خالفین بھی رہے ہو کہ دور سے بھی آ جائے گی۔ صبر بھی کرنا ہوگا اور اللہ کی رہ اور اس تقریر سے المان کو بھی تربح کرنا ہوگا اور اللہ کی رہ اور کی خالوں وہ اللہ تعالی اعلم بالصو اب۔

میں اور چی کرنا ہوگا کا فرائے عناد پر جے رہیں گے۔ اہل ایمان کو ایمانی تقاضوں پر فابت قدم رہنا لازم ہوگا۔ اس تقریر سے بھی تربح کرنا ہوگا کا فرائے عناد پر جے رہیں گے۔ اہل ایمان کو ایمانی تقاضوں پر فابت قدم رہنا لازم ہوگا۔ اس تقریر سے کی اس تقاف کی صبر بھی کرنا ہوگا اور اللہ عالمی مالے والیہ تھی تو ہو جو دائے اس تقریر سے کے اس تقریر سے کے اس تعالی اعلم بالصو اب۔

آمرحسِبْتُمْ أَنْ تَنْ خُلُواالْجُنَّةَ وَلَكَا يَاتِكُمْ مِيْكُلُ الَّذِينَ خَلُوامِنْ قَبُلِكُمْ

کیاتم نے خیال کیا ہے کہ جنت میں داخل ہوجاؤ کے حالانکہ اُن لوگوں جیسے واقعات جمہیں پیش نہیں آئے جوتم سے پہلے گزرے ہیں۔

مَسَنَّهُ مُ الْبَالْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْ احَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ الْمُوا مَعَة

ان کو پیٹی بختی اور تکلیف اور وہ لوگ جنجھوڑ دیئے گئے یہاں تک کہ رسول نے اور ان مؤمنین نے جو رسول کے ساتھی تھے

مَتَى نَصُرُ اللهِ الآاِنّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ ﴿

کہد دیا کہ کب ہوگی اللہ کی مدد خبردار بلا شبراللہ کی مدو قریب ہے

مصائب میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین اور امم سابقہ کے مسلمانوں سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم

قفسید: مسلمانوں کومشر کین اور یہود ومنافقین سے برابر تکلیفیں پہنچی رہتی تھیں۔ مکمعظمہ میں جب تک رہے مشرکین برابر تکلیفیں پہنچاتے رہے پھر جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آگئے تو یہودیوں سے اور منافقوں سے واسطہ پڑا اور مشرکین مکہ نے یہاں بھی چین سے ندر ہنے دیا۔ان کی دشمنی کی وجہ سے بدر اور اُصداور خندق کے غزوات پیش آئے۔ دشمنوں کی ایذارسانیوں کےعلاوہ بھوک پیاس وغیرہ کی تکیفیں بھی پینچی رہی تھیں۔

اسباب النزول میں ہے کہ بیآیت غزوۂ خندق کے موقعہ پرنازل ہوئی جبکہ مسلمانوں کو بخت نکلیف پیچی ڈشمنوں کا خوف بھی تھا 'اورسردی بھی بخت تھی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا نہ تھیں۔اور کی طرح سے تکالیف کا سامنا تھا جس کواللہ جل شانہ نے سورۂ احزاب میں یوں بیان فرمایا ہے کہ: بَلَغَتِ الْقُلُونُ الْحَنَاجِوَ (اور کیلیجے منہ کوآگئے تھے) نیز اللہ جل

شائهٔ نے غزوہ احزاب کے بارے میں میری فرمایا کہ: هُنالِکَ ابْتُلِیَ الْمُؤُمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَلِیدُا۔ (کہ اس موقع پرمسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا گیا اور ان کوخی کے ساتھ جنھوڑا گیا) منافقین اس حال کودیکھ کر طرح طرح کی

ب تی کرنے لکے حتیٰ کہ تفرید کلمات تک کہد گئے اللہ رب العزت تعالی شاخ نے آیت بالا نازل فرمائی اورارشاد فرمایا کہم جنت کی آرزو لئے بیٹے ہوئے حالانکہ جسے جنت میں جانے کا ارادہ ہوائے آزمایا جاتا ہے۔تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا

ست ن ارروے سے ہوئے مالا مدی وقع میں بات میں بات ماروں کا بیات اور ان کواس فدر تی ہے۔ اور ان کواس فدر تی کے ساتھ ہے تم سے پہلے جواہل ایمان تھے اُن کو دُ کھی پنچا' مصیبتوں نے گھیرا' تکلیفوں نے دبوچا' اور ان کواس فدر تی کے ساتھ جمنجوڑ اگیا کہان کے زمانہ کے رسول نے اور ان کے ساتھیوں نے مدد میں دم محسوس کی تو یوں کہدیا کہ اللہ کی مدد کب ہو

گ۔جبوہ اس حال پر بی گئے گئے تو اللہ تعالی کی طرف سے خوشخری دی گئی کہ خبر داراللہ کی مد قریب ہے۔ اس میں جہاں منافقین کو جواب دیا گیا (جنہوں نے غزوہ اُحد میں مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً كہاتھا)

اس میں جہاں منافقین کو جواب دیا گیا (جنہوں نے عزوہ احدیث ما و عکدنا الله و رسوله اِلا عرود اسلاما اور ملی اور کالف کوئی نئیس ہیں۔ تبہارے ساتھ نیامعاملئیس کیا جارہائے تم سے مہارے میں اس کی کی کے بیٹی اور کالف کوئی نئیس کیا جارہائے تم سے مبلے جوامتیں گزری ہیں۔ان کو بھی آزمایا گیا ہے۔ جبان کو بہت زیادہ تکلیف پیٹی اور انہوں نے منی مَصُواللهِ ( کب

تکلیف بھی اس مرحلہ پر پینے کی ہے کہ اللہ تعالی کی مرقریب ہے دنیا میں بھی مددہوگی اور جنت کا داخلہ بھی ہوگا۔قال ابن کثیر قال اللہ تعالی الا ان نصر اللہ قریب کما قال فان مع العسر یسرا ان مع العسریسرا و کما تکون

الشدة ينزل من النصر مثلها ولهذا قال تعالى الا أن نصر الله قريب. اهـ.

السندہ یموں من استعمار سب وجہدہ کی معلی ماتوں پر آئی ہمارے رسول سرور عالم علی ہے گئے ہے آئی آپ کے صحابہ ا یہ آزمائش پہلے نبیوں (علیم السلام) پر اور آئی رہی اور آئی رہے گی۔سورہ عکبوت میں فرمایا۔ آلم آئے سِبَ النّامسُ اَنْ

رِ آئی تا بعین پرآئی ان کے بعد مسلمانوں پرآئی رہی اورا کی رہے گا۔ صورہ میوت می طرفایا۔ الم الحسیب النامی الله یُتُو کُوُوا اَنْ یَتُقُولُوا امْنَا وَهُمُ لا یُفْتَنُونَ وَلَقَدُ فَتَنَا الَّذِیْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَلَیَعُلَمَنَّ اللهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوا وَلَیَعُلَمَنَّ الْکَاذِبِیْنَ (کیالوگوں نے بیرخیال کررکھا ہے کہوہ اتنا کہنے پرچھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اوران کوآزمایانہ

جائے گا اور بلاشبہ بیت تقیقت ہے کہ ہم نے ان لوگوں کوآ زمایا جو اُن سے پہلے تھے۔ سواللہ تعالی ضرور صرور جان لےگا۔ ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ضرور جان لے گا جھوٹوں کو ) حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ علیہ

ے اُن تکلیفوں کی شکایت کی جومشر کین مکہ سے پہنچی رہی تھیں۔اس وقت آپ کعبہ کے سابید میں چا درسے تکیدلگائے ہوئے تشریف فر ماتھے۔ہم نے عرض کیا کیا آپ اللہ سے دعانہیں فرماتے ؟ بین کرآپ نے فرمایا کہتم سے پہلے جومسلمان تھے۔ان

سریف مراسے۔ ہم سے مراب میں باپ المدسے اور ایک میں اور کیا ہے۔ اور سے کیکر (ینچ تک) چیر دیا جاتا تھا جس سے دو میں ہے بعض کوزمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کر دیا جاتا تھا چرآ رہ لا کرسر کے اور ان کے سروں میں لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں کھڑے ہوجاتے تھے۔ یہ تکلیف بھی اُن کوان کے دین سے نہیں روی تھی۔ اور ان کے سروں میں لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں جوگوشت سے گزر کر ہڈی اور پھے تک بھی جاتی تھی اور پہ چزانہیں ان کے دین سے نہیں رو تی تھی۔ (مقلو عن ابخاری من ۱۵ میں کے کیٹر فیلڈوالٹ کیٹر والڈوٹر بیٹن کو کیٹر فیلڈوالٹ کیٹر والڈوٹر بیٹن کو آپ کے دریافت کرتے ہیں کیا خرج کریں؟ آپ فرما دیجے کہ جو مال تم خرج کرواس کا معرف والدین اور قرابت وار والٹ تا تھی کہ اللہ با علیہ کھی کے البی السیدیٹ کو کا تفق کو ایس فیٹر فات اللہ با علیہ کھی کے البی السیدیٹ کو کا تفق کو ایس اللہ با علیہ کے لیکھ اور میس لوگ ہیں۔ اور جو بھی خرکا کوئی کام تم کرو کے سو اللہ اسکو خوب جانے والا ہے اور میس لوگ ہیں۔ اور جو بھی خرکا کوئی کام تم کرو کے سو اللہ اسکو خوب جانے والا ہے

€r+y}

### كن مواقع ميں مال خرج كياجائے

قضعيد: اسباب النزول (ص٠٢) مين حضرت ابن عباس رضى الله عنهما نے قل کيا ہے کہ بير آيت عمرو بن جموح انصاري الله عنها ہے کہ بير آيت عمرو بن جموح انصاري کے بارے ميں نازل ہوئی وہ بوڑھے آ دمی متھ اور بہت مال والے متے انہوں نے عرض کيا کہ يارسول الله عقط جم کيا صدقہ کريں اور کس پرخرچ کريں؟ اس پربير آيت نازل ہوئی تفير در منثور (ص٢٣٣ ج ٢) ميں ابن جرتج نے نقل کيا ہے کہ اس آيت ميں نفلى صدقات کا ذکر ہے اور زکو قاس کے علاوہ ہے۔

سبب نزول کے بارے میں جوروایت نقل کی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دو باتوں کا سوال کیا گیا تھا'اول یہ کہ کیا خرج کریں' دوم میہ کہ کس پرخرج کریں'اللہ جل شاخہ' نے اولاً دوسرے سوال کا جواب دیا کہ والدین پراور دیگر رشتہ داروں پڑاور بتیبوں پڑاور مسکینوں برخرچ کرو۔

بظاہراییامعلوم ہوتا ہے کہا پینفس پراور بیوی بچوں پر چونکہ انسان اپنے ذاتی تقاضے سے خرج کرتا ہے اس لئے سوال ان کے علاوہ دوسروں پرخرچ کرنے کے متعلق تھا۔ لہذا اخراجات کی تفصیل بتاتے ہوئے پہلے والدین کا ذکر فرمایا بھر مال باپ کے بعد دوسر بے دشتہ داروں کا اجمالی ذکر فرمایا جواپنے کنبہ کے لوگ ہیں۔ پھریتیموں اور مسکینوں کا ذکر فرمایا جو رشتہ داروں میں ہوتے ہیں۔
رشتہ داروں میں ہوتے ہیں اور دشتہ داروں کے علاوہ دوسر بے خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں۔

 کُتِب عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوكُرُوهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُرُهُواْ شَيْئًا وَهُوخَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُرُهُواْ شَيْئًا وَهُوخَيْرِ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُرُهُواْ شَيْئًا وَهُوخَيْرِ لَكُمْ وَمِن عِهُمَ كَى يَزِكُو مَا كُوار مجمو اور وه تبارے لئے بهتر مؤ وعسَى أَنْ يَجْوُواْ شَيْئًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ أَنْ تَعْمُ لِالْتَعْلَمُونَ فَى وَعَسَى أَنْ يَجْوُونَ فَى اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ أَنْ تَعْمُ لِللّٰهُ عَلَمُ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ أَنْ تَعْمُ لِللّٰهُ عَلَيْ وَ اللّٰهُ عَلَمُ وَ أَنْ اللّٰهُ عَلَمُ وَ أَنْ تَعْلَمُونَ فَى اللّٰهُ عَلَيْ لِللّٰهُ عَلَمُ وَ اللّٰهُ عَلَمُ وَاللّٰهُ عَلَيْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَمُ وَ اللّٰهُ عَلَمُ وَ اللّٰهُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَل

جهادكي فرضيت اورتزغيب

قضمه بين: كمه مرمه كزمانة قيام بين مسلمان بهت بى ضعيف تنئ تھوڑے سے تھے كافروں كا تسلط تھا ان سے لئے مدر خلك كرنے كا كوئى موقعہ نہ تھا اور نہ جنگ كرنے كى اجازت تنى بالا خررسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كے صحابة كم معظمہ سے ہجرت كركے مدينه منورہ قيام پذير ہو گئے يہاں قيام كرنے كے بعد ان لوگوں سے جنگ كرنے كى اجازت دى كئى جولانے كے لئے آمادہ ہوجائيں جيسا كہ سورہ تج ميں فرمايا: أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بَانَّهُمْ ظُلِمُواْ۔ اس كے بعدوہ وقت بھى آيا كہ عام شركين سے قال كرنے كاتھم ہوگيا اگر چہوہ ابتداء نہ كريں (قرطبى)

آیت بالا کے عموم سے بظاہر یہی ستفادہوتا ہے کہ کفارسے جنگ کرنا ہر سلمان پر نمازروزہ کی طرح فرض عین ہے لكين سوره براءت كي آيت وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اللَّذِينِ (اللية) سے اور بہت ي احاديث سے معلوم ہوتا ہے كہ قال كرنا برمسلمان ير بروفت فرض عين نہيں ہے اى لئے فقهاء نے اس بارے میں تفصیل کمسی ہے اور تحریر فرمایا ہے کہ بعض حالات میں فرض عین اور عام حالات میں فرض کفا بیہ کافروں سے جنگ کرنا جار حانہ بھی مشروع ہے اور دافعانہ بھی جیبا کہ قران وحدیث کے نصوصِ عامہ سے ثابت ہے۔عام طور سے کافروں سے جنگ کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے لفظ جہاد جُہد سے لیا گیا ہے جو محنت اور کوشش کے معنی میں ہے بیائے عموی معنی کے اعتبارے ہراس محنت اور کوشش کوشامل ہے جواللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے ہوسورہ براءت میں فرمایا اِلْفِورُوْا خِفَافاً وَيْقَالاً وَّجَاهِدُوا بِامْوَالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خِيْرٌلُّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعُلَمُونَ - (ثَكَل كَمْرَ عَهِ ملکے ہو یا بھاری اور جہاد کروایینے مالوں سے اورا پنی جانوں سے اللہ کی راہ میں بیتمہارے لئے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو )۔ اس آیت میں مال اور جان دونوں سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا ہے اور سنن ابوداؤ دمیں ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وللم في ارشا وفر ما يا جاهدوا المشركين بامو الكم وانفسكم والسنتكم (باب كراهية ترك الغزو) اس مدیث میں زبانوں سے جہاد کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ زبان سے جہاد کرنے میں بہت با تیں آ گئیں کا فروں سے مناظرہ کرنا'ان کےخلاف تقریریں کرنا'مسلمانوں کو جہاد کے لئے ترغیب دینا اور آمادہ کرنا وغیرہ مسلمانوں پر ہرشم کا جهاد باقی رکھنالازم ہے۔علامہ ابو بحر بصاص احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ اور امام أبو يوسف اور امام محمد اور امام ما لك اورتمام فقهاء امصار كاقول بي كه جهاد قيامت تك فرض بي كيكن اس مي اتن تفصيل بي كه عام حالات ميل فرض كفايه ہے مسلمانوں کی ایک جماعت اس میں مشغول رہے گی تو ہاتی مسلمانوں کواس کے ترک کرنے کی مخوائش ہوگی اور یہ بھی لکھا

ہے کہ تمام سلمانوں کا بیاعتقاد ہے کہ سلمانوں ہے کم الک کی سر حدوں کے رہنے والے مسلمان اگر طاقت ورنہ ہوں اور ان
میں کا فروں سے مقابلہ کی طاقت نہ ہوجس کی وجہ سے آئیں اپنے شہروں اور اپنی جانوں اور اپنے بال بچوں پر ڈشنوں کی طرف
سے خوف ہوتو ساری اُمت پر فرض ہوگا کہ وہ اپنے گھروں سے تکلیں اور کا فروں کے جملہ سے مسلمانوں کو اپنی جانوں کے
اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اُمت میں کی کا بھی بی قول نہیں ہے کہ جب ( کسی علاقہ میں ) مسلمانوں کو اپنی جانوں کے
قل ہونے کا اور بچوں کے قید ہونے کا خطرہ ہوتو دوسر سے (علاقہ کے ) مسلمانوں کو اکنی مدد چھوڑ کر گھر میں بیٹھنا جائز ہو۔
کو کو کھا ہے کہ امام اسلمیں پر اور عامدہ اُسلمیں پر لازم ہے کہ بیشکا فروں سے جنگ کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ اسلام تجول
کریں یا جزیرادا کریں۔ (ٹم قال: و ھو مذھب اُصحابنا و من ذکو نا من السلف المقداد بن الأسود و اُبی طلحہ فی
آخرین من الصحابة و التابعین و قال حلیفہ بن الیمان: الأسلام ٹمانیۃ اُسھم و ذکر سہما منھا الجھاد)

علامہ بصاص نے جہادی فرضیت پر متعدد آیات قرآنی قل کی ہیں۔ مثلاً: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّی لَا تَکُونَ فِئنَةً وَيَكُونَ اللّذِينُ لِلْهِ) اور (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بَايُدِينُكُمْ . الآية) اور (قَاتِلُوهُمْ حَتَّی لَا يَوْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيُومُ اللهُ بَايُدِينُكُمْ . الآية) اور (قَاتِلُو الْمُشُوكِيُنَ حَيُنَ حَيْنُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جهاد ك بعض احكام:

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ جب مسلمان کافروں کے ملک میں داخل ہوں اورائے کی شہریا قلعہ کا محاصرہ کرلیں تو ان کو اسلام کی دعوت دیں اگروہ دعوت تجول کرلیں اور اسلام کے آئیں تو جنگ کرنے سے ڈک جائیں کی ونکہ رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لا اللہ اللہ اللہ نگی گوائی دیں (اور جھے پراور میر سے لائے ہوئے دین پر ایمان لائیں کمازادہ مسلم فی رولیہ )۔اوراگروہ اسلام تجول کرنے سے انکار کریں تو ان کو جزیدادا کرنے کی دعوت دیں اگروہ جزیدادا کرنا منظور کرلیں تو پھرانے وہی حقوق ہونے جو مسلمانوں کے ہیں اورائی وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو ( ملک کی حفاظت کے سلسلے میں )مسلمانوں پر عائد ہوں گی (لیکن جزیہ کی دعوت مشرکین عرب کوئیس دی جائیگی ان کیلئے اسلام ہے یا تھور ہے کہ خورت اسلام پہنچ کی ہوئے جو سلمانوں کو دعوت اسلام پہنچ کی دیا جو کہ کرنا جائز نہیں۔اور جن لوگوں کو دعوت اسلام پہنچ

چکی ہے۔ان کے بارے میں مستحب ہے کہ پہلے ان کو دعوت دی جائے پھر قال کیا جائے اگر کفار تبول اسلام سے بھی انکاری ہوں اور جزید دیے پر بھی راضی نہ ہوں تو اللہ سے مدوطلب کر کے ان سے جنگ کی جائے اور عور توں کو اور بچوں کو اور بہت بوڑھے کو اور اپانچ کو اور اندھے کو آل نہ کیا جائے۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی شخص امور حرب میں رائے رکھنے والا ہو یا عورت بادشاہ بی ہوئی ہوتو اکو آل کر دیا جائے (من المهدایة باب کیفیة المقتال) مسلمانوں نے جب سے جہاد محجود اور کا اپنا ہوا ہے۔ اور ایسے معاہدوں میں جکڑ دیا ہے جن کی وجہ سے وہ کا فروں پر جملہ نہ کرسکیں اور کا فروں کا اپنا ہوا ہے کہ معاہدوں کی پاسداری کے بغیر جو چاہتے ہیں کرگز رتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ سراسر خیر بی اور کا فروں کر ججت قائم ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں قوت آتی ہے دشمن مغلوب ہوتے ہیں اور مغلوب رہتے ہیں۔اللہ کی مدنازل ہوتی ہے۔اللہ تعالی پر بھروسہ نہ کرنا دشمنان دین کے مغلوب رہتے ہیں۔اللہ کی مدنازل ہوتی ہے۔اللہ تعالی پر بھروسہ نہ کرنا دشمنان دین کے مشوروں پر چانا اور ان سے دبنا اس نے تو عالم میں مسلمانوں کی ساکھ خراب کردھی ہے۔

مسلمانوں نے خدمت اسلام کے جذبہ کوچھوڑ دیا۔ کب جاہ کب افتد ار نے ان کے چھوٹے چھوٹے ملک بنادیئے ہرایک اپنے افتد ارکی ہوں میں ہا اور افتد ارباقی رکھنے کے لئے دشمنوں کا سہارا ڈھونڈ تا ہے۔ اس طوائف الملوکی نے مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کر رکھا ہے۔ آپس میں لسانی عصیتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کی جانوں کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ دشمنوں کی ہمہ پراپنی وحدت ختم کر رکھی ہے۔ سارے عالم کے مسلمانوں کا اگر ایک ہی ملک ہوتا اور ایک ہی امیر الموثیون ہوتا سارے مسلمان اسلام ہی کے لئے سوچے اور اس کے لئے جیتے اور اس کے لئے مرتے تو کسی دیمن کی مرتے تو کسی دیمن کی گئے مرتے تو کسی دیمن کی کہتے ہوئے چھوٹے ملک بھی بنوادیے اور جہاد سے ہمی دور کر دیا۔ لہذا اپنے قابو میں پچھوٹ رہے ہی میں ایک ہوں تو اب بھی ان شاء اللہ حال ٹھیک ہوجائے گا۔ مجامع مین کے فضائل:

حضرت ابو ہریرہ حضرت مہیل بن سعداور حضرت انس بن مالک رضی الله عنهم سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاو فر مایا کہ الله کی راہ میں ایک منتج یا ایک شام کو لکنا ساری دنیا اور دنیا میں جو پچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ (صحح بخاری)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ شم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ضرور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قبل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں 'پھر قبل کیا جاؤں' پھر زندہ کیا جاؤں پھر قبل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قبل کیا جاؤں۔ (سمج بناری سام ۲۰۱۳)

حضرت عبد الرحمٰن بن جبیر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے کے قدم الله کی راہ میں عبار آلودہ ہوگئے اُسے دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ ( بخاری )

حضرت انس ابن ما لک رضی الله عنه نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد قل کیا کہ جوبھی کوئی شخص جنت میں داخل موگاوہ دنیا میں واپس آنے کی آرزونہ کرے گا۔خواہ اس کووہ سب پچھل جائے جود نیا میں ہے سوائے شہید۔وہ وہ ہال جواپتا اعزاز دیکھے گا۔اسکی وجہ سے آرز وکرے گا کہ دنیا میں واپس چلا جا تا اور دس مرتبہ آل کیا جا تا۔ (صبح بخاری سام سوم حضرت سلمان فاری رضی الله عنه نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول الله علی ہے سنا ہے کہ الله کی راہ میں ایک دن ایک رات اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت میں گزار تا ایک ماہ کے روزے رکھنے اور راتوں رات ایک ماہ نمازوں میں قیام کرنے سے بہتر ہے اگر بیخض اس حالت میں وفات پا گیا تو (ثواب کے اعتبار سے ) اُس کا وہ کمل جاری رہے گا جو کمل وہ کیا کرتا تھا اور اُس کا رزق جاری رہے گا اور (قبر میں) فتنہ ڈالنے والوں سے پُر امن رہے گا۔ (میج سلم ۱۳۱۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جوشخص اس حال میں مرگیا کہ اس نے جہاد نہیں کیا اور اس کے نفس میں جہاد کا خیال بھی نہ آیا تو وہ نفاق کے ایک شعبہ پر مرگیا۔ (صحیح سلم ۱۳۱۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ جوشخص اللہ کی راہ میں زخی ہوااور اللہ ہی کومعلوم ہے کہ اسکی راہ میں کون زخی ہوتا ہے تو وہ شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بدر ہاہوگا۔رنگ تو خون کا ہوگا اورخوشبومشک کی ہوگی۔ (صبح بھاری س ۲۳۳ ۲۳، میج مسلم ۱۲۳ ۲۳)

جہادمیں مال خرچ کرنے کا ثواب

الله کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی بڑا تو اب ہے۔ایک شخص نے جہاد کے لئے ایک اُوٹنی پیش کردی جس کومہار لگی ہوئی تھی تو رسول اللہ عظیمی نے فرمایا کہ تیرے لئے اس کے عوض قیامت کے دن سات سواونٹنیاں ہوں گی ہرایک کی مہار لگی ہوئی ہوگی۔(صحیح مسلم ص سے 11ج ۲)(لیعن مہار لگی ہوئی سات سواونٹنیاں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا)

جہاد میں شرکت کے لئے جانے والے کوسامان دے دینا جس سے وہ جنگ کرے اور کھائے ہے اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ عنائی نے کہ جس نے کسی فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کوسامان دیا اُس نے (بھی) جہاد کیا اور جو خض اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے گھر والوں کی خدمت میں خیر کے ساتھ در ہاس نے بھی جہاد کیا۔ (صبیح بخاری ص ۲۹۹ج)

جهاد پردشمنان اسلام كااعتراض اوراس كاجواب

وشمنان اسلام نے جہاد کو بہت مکر وہ طریقہ پرپیش کیا ہے اول تو اسلام کی دشمنی میں اسلام کی دعوت کوئیس بچھتے۔ اسلام کی دعوت ہے کہ سرارے انسان اللہ کو وحدۂ لاشریک ما نیں اس کے سب رسولوں اور سب کتابوں پر ایمان لا کئیں۔ خاتم النہ علیہ کے دسارے اللہ علیہ کے دسارے اللہ علیہ کے دسارے اللہ علیہ کے دسارے اللہ علیہ کے دائلہ کی اور رسول ما نیں جو کا وہ سلم ہوگا۔ اللہ کا فرما نبر دار ہوگا ستی جنت ہوگا اور جو شخص شریعت بیش کی ہے اس کو ما نیں جو تحق ہوگا ۔ میشہ ہمیش آگ کے دائمی عذاب میں رہے گا۔ جیسا اس دین وشریعت کو قبول نہ کرے گا۔ وہ کا فرہوگا مستی دوزخ ہوگا۔ ہمیشہ ہمیش آگ کے دائمی عذاب میں رہے گا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے جب مسلمان کا فروں سے جنگ کریں تو اُنہیں پہلے اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول کرلیں تو کوئی لڑائی نہیں جنگ ہیں۔ قبال کر دیا تو اُن سے جزید دیۓ کو کہا جائے گا۔ پھرا گر جزید دیا بھی تول نہ کریں تو اُن سے جزید دیۓ کو کہا جائے گا۔ پھرا گر جزید دیا بھی جول کرلیں تو تول نہ کریں تو اُن کے دیا تھا کہ دوہ جنت کے ستی ہوجا کیں اگر جنت میں داخل کر دیا تو اس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا کہ تو ہو موٹرے دیا تھی جنگ کرے کی قوم کو دوزخ سے بچا کہ جنو میں داخل کر دیا تو اس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا کہ کسی قوم کے تھوڑ ہے جنگ کر کے کئی قوم کو دوزخ سے بچا کہ جنت میں داخل کر دیا تو اس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا کہ کسی قوم کے تھوڑ ہے جنگ کر کے کئی قوم کو دوزخ سے بچا کہ جنو تھیں داخل کر دیا تو اس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا کہ کسی قوم کے تھوڑ ہے جنگ کر کے کئی قوم کو دوزخ سے بچا کہ دون جنت میں داخل کر دیا تو اس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا کہ کسی کے حوالے کے سے کا کیون سے دیا کھوڑ کے جنگ کر کے کئی قوم کو دوزخ سے بچا کہ کا حدیث میں داخل کر دیا تو اس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا کہ کہ بوجا کسی داخل کر دیا تو اس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا کہ کوئی کی کی دون خوت کی کی کر دیا تو اس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا کہ کوئی کے کہ کی کی کی کی کہ کی کوئی کے کہ کی کر کے کہ کیا کی کر کیا تو اس کی کی کر کی کی کے کہ کی کی کی کر کے کہ کی کر کی کی کر کی کوئی کی کر کے کہ کر کی کوئی کی کی کر کی کوئی کے کہ کی کر کی کوئی کی کر کی کی کر کے کر کر کیا تو اس کی کی کر کی کر کیا تو اُن کی کر کی کر کی کر کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کر کیا تو کر کی کر کر کر

ے افراد جنگ میں کام آ گئے اور اکثر افراد نے اسلام قبول کرلیا تو مجموعی حیثیت سے اُس قوم کا فائدہ ہی ہوا اگر کوئی قوم اسلام قبول ندكر باورجزيددي برراضي موجائ اوراس طرح مسلمانون كاعملداري ميس رمنا قبول كرية اس ميس بهي اس قوم كا فائدہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے انکی جانیں محفوظ ہو گئیں اور آخرت کے اعتبار سے بیفائدہ ہوا کہ انہیں دین اسلام کے بارے میں غور کرنے کاموقع ال گیا۔ مسلمانوں کی اذا نیں مُنیں گے۔ نمازیں دیکھیں گے۔ مسلمانوں کا جواللہ سے تعلق ہے اور جو تلوق کے ساتھ ان کے معاملات ہیں وہ سامنے آئیں گے۔مسلمانوں کے زہدوتقویٰ سے متاثر ہوں گے۔اس طرح سے اقرب ہے کہ وہ اسلام قبول کرلیں اور کفرسے فی جائیں اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہوجائیں۔رہاجزیہ تو وہ انکی جانوں کی حفاظت کابدلہ ہےاوروہ بھی سب پرنہیں ہے۔اورزیادہ نہیں ہے۔اس ساری تفصیل سے بچھ لینا جا ہے کہ جہادیس کافرول کی خیرخوابی پیش نظرہے اگر کا فروں کی کوئی جماعت اسلام بھی قبول نہ کرے اور جزید دینا بھی منظور نہ کرے تو اُن کے ساتھ جنگ اور قل وقال کامعاملہ ہوگا کافراللہ کا باغی ہے۔ کفر بہت بری بغاوت ہے۔ مجازی حکومتوں میں سے سی حکومت کی کوئی فردیا جماعت بغاوت كرية اس كوخت سے تخت سزادى جاتى ہے الله كے باغى جواسكى زمين يربستے بين اس كاديا كھاتے بين اسكى عطاکی ہوئی تعتیں کام میں لاتے ہیں اللہ پرایمان نہیں لاتے اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ بتوں کو پوجتے ہیں اور بہت سے خدا مانتے ہیں ایسے لوگ اس قابل کہاں ہیں کہ خدا کی زیمن پرزندہ رہیں اللہ کے وفاوار بندے جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں پھران باغیوں کے منکر ہونے کے بعد اللہ کے وفادار بندےان وال کردیں تو اس میں اعتراض کی کیابات ہے؟ دنیا سے تفروشرک مٹانے کے لئے اورخالق و مالک جل مجد ؤ ك باغيول كى سركوبى ك لئے جواسلام ميں جہادشروع كيا كيا ہے اس پرتو دشمنوں كواعتراض بيكن صديوں سے دشمنان اسلام خاص کربورپ کے لوگ جوایشیاء کے ممالک پر قبضہ کرتے رہے ہیں اوراس سلسلہ میں جو لاکھوں کروڑوں خون ہوئے ہیں۔اٹھارہ سوستاون (کے۱۸۵۷ء) میں جواگریزوں نے ہندوستانیوں کاقتی عام کیاہے اور ا<u>۱۹۳۲ء اور ۱۹۳۲ء</u> میں جوعالمی جنگيں ہوئي تھيں اور ہيروشيما پر جو بم پھينكا گيا اور ايك طويل زمانه تك جوصليبي جنگيں ہوئي ہيں جن ميں لا كھوں انسان عه تيخ ہوتے بیسب کچھوٹی خیر پھیلانے کے لئے ہوا؟ کیا اس میں ملک گیری کی ہوس اور کفروشرک پھیلانے کے عزائم اور دین اسلام كومثانے كاراد ينبيس تعيى بيان لوكوں كى حركتيں بي جوسيدنا حضرت عيسى على ديدنا وعليه الصلوة والسلام ي نسبت ر کھنے کے جھوٹے دعوے دار ہیں جو بہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بیتھی کہ کوئی شخص تبہارے دخسار پرایک طمانچہ مارے تو دوسرا رُخسار بھی اس کے سامنے کردؤاورمشر کین ہندکود میکھوجن کے یہاں ہتھیا رر کھنا بہت برایا پ ہے جوچو ہامار نے کو رُ اجانے ہیں وہ سلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں اور برابر نساد کرتے ہیں اور قتل وخون کابازار گرم کرتے رہے ہیں۔ اسلامی جہاد پراعتراض کرنے والےاپنے آئینہ میں اپنا منٹرمیں دیکھتے اور جولوگ اللہ کے باغی ہیں انکی بعناوت کو کیلنے والوں کے جہا واور قال پراعتر اض کرتے ہیں ہے ہے

غلط الزام بھی اوروں پر لگا رکھا ہے! یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے؟ این عیبوں کی کہاں آپ کو پکھ پرواہ ہے؟ یہ ہی فرماتے رہے تی سے پھیلا اسلام

### ممکن ہے کہ کوئی چیز تہمیں نا گوار ہواور وہ تمہارے <u>لئے بہتر ہو</u>

آیت بالا میں جہاد کی فرضیت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: وَعَسلَی اَنُ تَکُوهُوْ اَ شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمُ وَعَسَلَی اَنُ تَحْدُوهُوْ اَ شَیْئاً وَهُوَ شَرِّ لُکُمُ (کُمُکن ہے بہتر بواوروہ تہارے لئے بہتر ہواور مکن ہے کہ جہیں کوئی چیز عالی اربواوروہ تہارے لئے بہتر ہواور مکن ہے کہ جہیں کوئی چیز محبوب بواوروہ تہارے لئے بری ہو)

سیاق کلام کے اعتبار سے تو اس کا تعلق جہاد اور قبال سے ہے کہ طبعی طور پر جہاد نا گوار معلوم ہوتا ہے کین نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے تبہتر ہے اور جہاد چھوڈ کر گھروں میں بیٹھ جانا اور کاروبار میں گنا تمہاری محبوب چیز ہے لیکن حقیقت میں اس کا چھوڈ دینا تمہار سے جو دی ہے اور اس کے چھوڈ دینے سے بہت سی خیر سے محروثی ہے اور بُر سے نتائج سامنے آنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن انداز بیان ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ جہاد کے علاوہ بھی بہت سے اُمورکو شامل ہے محموماً انسان بعض چیزوں کو کم ذریعہ ہے۔ لیکن انداز بیان ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ جہاد کے علاوہ بھی بہت سے اُمورکو شامل ہے محموماً انسان بعض چیزوں کو محموماً انسان بعض چیزوں کو لیند کرتا ہے کہی دو اس کے لئے مُضر ہوتی ہیں۔ اور بیالی بات ہے جس کا رات دن تج بہوتار ہتا ہے۔ لہذا خیراس میں ہے کہ اللہ کا حکام ما تیں اور ان ہی پر چلیں۔ آخر میں ارشاد فرمایا: و اللہ یُعَلَمُ وَ اَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانے 'کیونکہ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا: و اللہ یُعْلَمُ وَ اَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانے 'کیونکہ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے۔

اسے اپی مخلوق کا نفع وضرراورمصلحت سب کچھ معلوم ہے و ھو بکل شبی علیم۔

ينتُكُونَكُ عَنِ الشَّهُ مِلِ أَحْرَامِ قِتَالِ فِيهُ قُلْ قِتَالٌ فِيهُ كَبِيرٌ وْصَلَّ عَنْ

آپ سے شہر حرام کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا جرم ہے اور

سَبِيْلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْسَبِيلِ الْعَرَامِ وَاخْرَاجُ آهُلِمِ مِنْهُ ٱكْبُرُعِنْ اللَّهَ

الله كى راه سے روكنا اوراس كے ساتھ كفركرنا اور مجدحرام كے ساتھ كفركرنا اور اہل معجد حرام كو وہاں سے نكالنا الله كے نز ديك

وَالْفِتْنَةُ ٱكْبُرُصُ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّ فَكُمْ عَنْ

اس سے بردا گناہ ہے۔ اور فتنہ پردازی قبل کرنے سے برداجرم ہے۔ اور کافراوگ برابرتم سے جنگ کرتے رہیں گے یہال تک کتمبیں پھیرویں

دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْ أُومَنْ يُرْتِيدُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمْتُ وَهُوكَافِرٌ

تمبارے دین سے اگر اُن سے ہو سکے اور وہ مخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے پھر جالت کفر میں مرجائے

فَأُولِيكَ حَبِطَتُ اعْمَالُهُ مُرْفِي اللَّهُ نَيَا وَالْآخِرَةِ وَالْوَلِيكَ آصَعَبُ النَّارِ \*

سو دنیا و آخرت میں ایسے لوگوں کے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں'

هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوا وَالَّذِينَ هَاجُرُوا وَجَاهَدُهُ افْ

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گئے بیشک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے

# سَمِيْلِ اللَّهِ أُولِيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمُ ١٠

الله كى راه ميں جہاد كيا يہ لوگ الله كى رحمت كى اميد ركھتے ہيں اور الله بخشے والا مهريان ہے

اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور مسجد حرام سے رو کنا اور فتنہ پر دازی کرنا جرم کے اعتبار سے آل سے بڑھ کر ہے

رجب کام بیندان چار مہینوں میں شار ہوتا تھا جن میں جنگ کرنا ممنوع تھا (زمانہ جا بلیت میں فری قعدہ فری الحجہ محرم اور رجب میں قال نہیں کرتے تھے اور ابتدائے اسلام میں بھی ان میں قال کرنے کی ممانعت تھی) حضرات صحابرضی الشعنہم نے جو بیجہ کہ کردیا تھا اس میں رجب کا شروع ہونا تحقق نہیں تھا کیاں قریش مکہ نے اس کوا ہے اعتراض کا نشانہ بنالیا اور کہنے لگے کہ حجم (علیقیہ) نے اس مہینہ میں قبال حلال کرلیا جو شہر حرام ہے۔ اس مہینہ میں لوگ امن کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں اور اپنی روزیوں کے لئے منتشر ہوجاتے ہیں۔ اور انہوں نے اس ماہ کی ہے حرمتی کی ہے۔ اس اعتراض کوانہوں نے بہت اہمیت دی۔ مسلمانوں کی جس جماعت نے جملہ کیا تھا ان کو قریش مکہ نے عار دلائی۔ رسول الشعقیقیہ کو بھی ان کا محملہ آ ور ہونا لیند نہ آ یا ور ہونا لیند نہ آ ور ہونا لیند نہ تھی انہوں نے عرف کو تی نہیں بردی ندامت ہوئی انہوں نے عرض موقوف رکھا اور اس مال میں سے بھی نہیں بردی ندامت ہوئی انہوں نے عرف نہیں میں اس پر اللہ جل شانہ نے آ یت بالا نازل فرمائی۔ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یون ہم سے جمادی الاخری میں ہوایار جب میں اس پر اللہ جل شانہ نے آ یت بالا نازل فرمائی۔ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یونی ہم سے جمادی الاخری میں ہوایار جب میں اس پر اس جل شانہ نے آ یت بالا نازل فرمائی۔ ذرول آ یت کے بعدر سول اللہ علی ہم وی قافلہ سے مال چھین لیا تھا جو دوقیدی مسلمانوں نے پکڑ لئے تھے مال دے کران اور باتی مال ہی میں میں میں میں میں کہ کو دوقیدی مسلمانوں نے پکڑ لئے تھے مال دے کران

کوکموالوں نے چڑالیا پھران دونوں سے سے بھی بن کیمان قومسلمان ہو گئاور دینہ منورہ میں رہاور پیرمعون کے وہیں شہید

ہوے اور دومراقیدی عثان بن عبداللہ نامی کم معظمہ واپس جا کرحالت کفر میں مرگیا۔ (اسبب انزول ۱۳۳۷ میں ۱۲ دری العانی سے ہوں مثرکین نے جواجز اعمل کیا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ جل شان نے آیت کر بیہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجے شہر حرام میں قبال کرنا پڑا گناہ ہے لیکن مشرکین کواپنے کرتوت نظر نیس آتے۔ اللہ کی راہ سے دوکنادین ہی قبول کرنے والوں کوئع کرنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مجدحرام کے ساتھ کفر کرنا اور مجدحرام کے ساتھ کفر کرنا اور اہل مجدحرام کو ہاں سے نکالنا (جیسا کہ مشرکین کھرنے درسول اللہ علیہ کواور آپ کے اصحاب کو مکم معظمہ سے بجرت کرنے پر مجبور کردیا تھا حالا تکہ مجدحرام کے مقدی کو باقی درکھنے والے اور نماز دول سے اسے معمور کرنے والے بہی حضرات سے کہ بیسب چیزیں اللہ کے زود کی شہرحرام میں تو کا درکھنے میں بڑھر کر ہیں جن کا ارتکاب کیا ہے (قال القرطبی ص ۲ ۲ ہے ۳) و ما تفعلون انتم میں اللہ علیہ من المسجد منه کما فعلتم من المسجد منه کما فعلتم بوسول اللہ علیہ واصحابه اکبو جرماً عند الله.

پھر فر مایا وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتُلِ - (فتنه پردازی جرم میں قل سے برھ کرہے)مشر کین مکه شرک و كفر میں جتلاتھ اور جولوگ مسلمان ہوجاتے تھے ان کو مارتے پیٹتے تھے اور کفر میں واپس لے جانے کی کوشش کرتے تھے بیسب بہت بڑا فتنه جواللدايك فخف كقل سي بهت بره كرب جي بعض صحابين في الدكي محيح تاريخ معلوم ند بو بون كي وجد الله كرديا تقا كرم سلمانون كومتنب فرمايا كه وَلَا يَزَ الْوُنَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَوُدُّوْ كُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ یہاں تک کداگران سے ہوسکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیردیں اس میں مشرکیین کے عزائم بتائے ہیں کدوہ تمہارے ایمان سے بھی بھی راضی نہ ہوں گے اور اپنے دین میں واپس کرنیکی کوششیں کرتے رہیں گے (وہ اپنے دین میں پختہ ہیں تم ایپ دین میں پنته رموده متهمیں اپنے دین میں کھنچا جا ہے ہیں تم انہیں اپنے دین میں لانے کی کوشش کرتے رمو) مُرَيْدُ كَ احْكَامُ: اسْكَ بِعِدِفُرِمايا وَمَنْ يَرْتَهِ دُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ اعْمَالُهُمْ فِي الكُنْيَا وَالْاَحِرَةِ وَأُولَيْكَ أَصْحُبُ النَّارِهُمُ فِيهُا خَلِلُونَ (اورجَوْضَتْم مِن سےاپنے دین سے پھرجائے پھرحالت كفر میں مرجائے تو دنیاوآ خرت میں اُن او گول کے اعمال اکارت ہوجائیں گے اوروہ اوگ دوزخ والے ہیں وہ ہمیشاس میں رہیں گے) اس میں مرتد کے بعض احکام بتائے ہیں دین اسلام قبول کرنے کے بعد جو مخص اس کوچھوڑ کرکوئی سابھی دین اختیار کرے۔(اوراسلام کےعلاوہ ہردین کفرہی ہے) تواس نے زمانداسلام میں جواعمال کئے تھے وہ سب ضائع ہو گئے ۔ کفر کی وجہ سے ان سب کا اجر وثواب ختم ہو گیا دنیا میں بھی اُن اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جوز مانداسلام میں کئے تھے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی اجروثواب نہ ملے گا'اور دوسرے کا فروں کی طرح وہ بھی ہمیشہ دوزخ میں جائے گا۔سورۃ ما کدہ عِي فَرَمَايا: وَمَنُ يَكُفُو بَالْإِيْمَانَ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِوَةِ مِنَ الْخِيسِرِيُنَ ـ (اورچو يحض ايمان كامتكربو جائے تو اس کے اعمال حبط ہو گئے اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا) جو محض مرتد ہو جائے (العیاذ باللہ)اس سے بات کی جائے۔اس کا جوکوئی شبہ ہودُ ور کیا جائے اور تین دن اسے بندر کھا جائے اگر تین دن گزرجانے پر اسلام قبول نه كري تواسة قل كرديا جائے اورا كر حورت مرتد ہوجائے (العياذ بالله) اور باوجود سمجھانے كے دوبارہ اسلام نہ لائے تو اسے بند کردیا جائے یہاں تک کہ سلمان ہوجائے اگر اسلام قبول نہ کرنے قو موت آنے تک جیل ہی رکھی جائے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فد ہب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے بھی تین دن کی مہلت دینے کے بعد قبل کردیا جائے ، جب کسی نے اسلام کے بعد کفر اختیار کرلیا تو اس کے مرقد ہونے کی وجہ سے اس کے تمام اموال اس کی ملک میں آجا کیں گے۔ اگر حالت کفر میں مرگیایا مرقد ہونے کی وجہ سے قبل کردیا گیا تو اس کے وہ اموال جو اُس نے زمانہ اسلام میں کسب کے تھے اس کے مسلمان وارثوں کوئل ہونے کی وجہ سے قبل کردیا گیا تو اس کے وہ اموال جو اُس نے زمانہ اسلام میں کسب کے تھے اس کے مسلمان وارثوں کوئل جا کیں گیا اور وہ حسب قواعد مسلمانوں کی ضرورتوں میں خرچ کردیا جائے گا اور وہ حسب قواعد مسلمانوں کی ضرورتوں میں خرچ کردیا جائے گا) یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا فد ہب ہے۔ اور حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ دونوں قدم کے اموال میں فنی کے احکام چاری ہوں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا فد ہب ہے۔ اور حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ دونوں قدم کے اموال میں فنی کے احکام چاری ہوں گے۔

اور جیسے ہی کوئی شخص مرتد ہوجائے اسکی ہوی اس کے نکاح سے نکل جائے گا۔ اگرکوئی ایساشخص مرجائے جس کی اسے میراث پنجن تھی تو اسکی میراث سے بیٹی تھی تو اسکی میراث سے بیٹی تھی تو اسکی میراث سے بیٹی تھی تو اسکی میراث سے بیٹے جو بھی نیک کام نماز دوزہ جی عمرہ دغیرہ کیا تھا یہ سب ضائع ہوگیا۔

جائے گا۔ اور اسکا ذبیحہ بھی حرام ہوگا۔ ارتداد سے پہلے جو بھی نیک کام نماز دوزہ جی عمرہ دغیرہ کیا تھا یہ سب ضائع ہوگیا۔

آخرت میں اس کا کوئی تو اب نہیں ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہےگا۔ اب سوال بیرہ جاتا ہے کہ اگر پیخض دوبارہ مسلمان ہوجائے تو اس کا کوئی تو اب نہیں ملے گا اور دنیا میں بھی آئندہ ہوجائے تو اس کا کیا تھی ہو جائے گا اور دنیا میں بھی آئندہ ادکام اسلام اس پر جاری ہوں گے اور اُسے خود بھی احکام اسلام بیر پر ابونا لازم ہوگا اور عام مسلمان بھی اس سے مسلمانوں جیسا معاملہ کریں گے۔ رہی بیہ بات کہ اس کے گزشتہ اعمال صالحہ کا تو اب بھرسے والی ملے گا یا نہیں اور جو جج کر لیا تھا اسکی فرضیت دوبارہ خود کرے گی یا نہیں اس بارے میں حضرات انکہ کرام کا اختلاف ہے۔ حضرت امام ابوحنیف درجمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرتد ہوجائے گی وجہ سے جو بیوی نکاح سے نکل گئی تھی دوبارہ اسلام قبول کے اس کی کر بھر تھی ہوگیا۔ اب جے فرض دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ مرتد ہونے کی وجہ سے جو بیوی نکاح سے نکل گئی تھی دوبارہ اسلام قبول کرنے ہوگیا۔ اب جے فرض دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ مرتد ہونے کی وجہ سے جو بیوی نکاح سے نکل گئی تھی دوبارہ اسلام قبول کرنے سے بھر باہمی رضامندی سے نکاح کریں تو ہوسکتا ہے دوبارہ نکاح نہ کیا تو آئی بیوی نہوگی۔

لَا إِكُواهَ فِي الدِّيْنِ كَعُموم مِي مُرتد شامل بين:

یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ مرقد دوبارہ اسلام قبول نہ کرنے سے جول کیا جائے گا بیتو ایک سم کا جرہے والانکہ سوۃ بقرہ ہی میں دوسری جگہ (۲۳۴) کا اِنحرَاہَ فی اللّبَیْنِ فرمایا ہے جس سے معلوم ہورہا ہے کہ دین میں زبردی نہیں ہے۔درحقیقت بیروال واردہی نہیں ہوتا کیونکہ کا اِنحرَاہَ فی اللّبَیْنِ فرمایا ہے جس سے معلوم ہورہا ہے کہ دین میں زبردتی نہیں کیا جب کی نے ایک واردہی نہیں ہوتا کیونکہ کو اِنجر کی نے ایک مرتب اسلام قبول کرلیا اور اسکوت مان لیادلائل سے بھولیا اسکی برکات و کیے لیں تواب اس کے لئے صرف یہی ہے کہ یا اسلام قبول کرے یا قبل کردیا جائے۔رسول اللہ علی کے کا ارشاد ہے: مَنْ بَدُّل دِیْنَهُ فَاقْتُلُوهُ وَ (رواہ ابناری ۱۰۲۳ ت

آ خریس بیفر مایا: إِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا (الایة) اس کے بارے میں مفسرابن کثیر (ص۲۵۳، ۱) کھتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن جُش اور اللے ساتھیوں کا مسئلہ کل ہوگیا اور سرور عالم علیقے نے الیے لائے ہوئے مال کوجوکا فروں سے لے لیا تھا ہ اُن کال کر باتی مال انہی پرتشیم فرما دیا تو اُنہوں نے عرض کیایا رسول اللہ علی کیا ہم اس بات

کی اُمیدکریں کہ جو پھی ہم نے کیا ہے یہ ہمارے لئے جہاد شرق میں تمار ہوجائیگا اوراس میں ہمیں وہ اجرال جائے گا جو مجاہد کو ملاکرتا ہے تو اس پر بیر آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ شاخہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ بلا شبہ جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں بیلوگ رحمت کی اُمیدر کھتے ہیں۔اور اللہ خفور رحیم ہے۔اس سے معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کا اُمید رکھنا صبحے ہے اور ان لوگوں سے جو خطاء اجتہادی کے طور پر ایک آ دمی قل ہو گیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا۔

فاكده: قُلُ قِتَالَ فِيْهِ كَبِينَ (آپ فرماد تبح كه شرحام مين جنگ كرنا برا گناه هه ) اس سواضح طور پرمعلوم بوا كه شهر حرام مين قال كرناممنوع هه كونين (آپ فرماد تبح كه شهر حرام مين قال كرناممنوع هه كونين الله يؤم خطور پرچارم بين قال كرن كى حرمت معلوم بوردى خكلَق السَّمنوت وَالْارُضَ هِنَهَا اربَعَة حُورُم هِ هِي خوب واضح طور پرچارم بين قال كرن كى حرمت معلوم بورى هه خكلَق السَّمنوت والارُض مِنهَا اربَعَة حُورُم هِ باقى هم ياني مه يانيس اس بارے مين اختلاف هم حضرت عطاء بن أني رباح فرمات تقديم منوخ نبين مه لله ذااشهر حرم مين قال كرنا جائز نبين الله يكرد من قال كرنے گئة واس كے جواب مين قال كرنا جائز بوگا حضرت سليمان بن بياراورسعيد بن الحسيب فرمات تف كداشم حرم مين قال كى ممانعت منسوخ بوگي اوراب اشهر حرم مين قال كرنا جائز شيئا والامنسوخ بين وهو قول فقهاء الأمصار (كه بي فقهاء امصار كاقول هـ) اشهر حرم مين قال كى ممانعت منسوخ بوگي اوراب مير كافحت بين وهو قول فقهاء الأمصار (كه بي فقهاء امصار كاقول هـ) اور دو مركى آيت قاتِلُو الله منوخ بيا الله وَلَا بِالْيَوْم الآخِوِ اَشْرِحم مِن قال كى ممانعت كه بعد نازل موكى - (اكام القرآن مي مانعت كه بعد نازل موكى - (اكام القرآن مي مانعت كه بعد نازل موكى - (اكام القرآن مي مانعت)

علامة رطبی (ص ٢٣٠ ج٣) من لکھتے ہیں کہ جمہور کا فدہب ہے کہ اشرحرم میں قال کرنے کی ممانعت منسوخ ہو چک ہے اور اب ان میں قال کرنا مباح ہے اس کا نائع کون ہے۔ اس میں اختلاف ہے حضرت زہری نے فرمایا کہ آ بت کر بہہ و قاتِلُوُ ا المُسُوحِيُنَ كَافَة (سورہ توبہ) نے اسے منسوخ کر دیا اور بعض حضرات کا فرمانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم نے شہر حرام میں انگوشیف سے جہاد فرمایا تھا اور حضرت اُبوعام اشعری کوشہر حرام میں وادی اوطاس میں جہاد کرنے کے لئے بھیجا تھا احد

بېرمال جمهوركاندېب بيې كدائشېرم مين قال كرنے كى ممانعت منسوخ بيائمدار بعد كابھى يې مذېب بي اوراگردشمن جنگ كى ابتداء كرديل قواس صورت ميس وه حضرات بھى جنگ كرنيكى اجازت ديتي جواس تھم كومنسوخ نبيس مانتے ہيں۔

ينعُلُونك عَنِ الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَ أَاثُو كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَّا

وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرماد بیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے منافع ہیں اور ان کا گناہ

ٱكْبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَا وَيَسَالُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ لَهُ قُلِ الْعَفُو ۖ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

ان كنف عيرا جاورده آپ عنوال كرت بين كياخ كرين آپ فراد يج كرجوزا كدموده فرج كردي الله ايسان فراتا به كري الرافي الله في الله ف

آیات تاکہ تم فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں تیمیوں کے بارے میں

# قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُ مُحْدِ خَيْرٌ وَإِنْ تَعْالِطُوهُمْ فَإِخْوا فَكُوْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِلُ مِنَ آتِ فَلْ إِصْلَالَ فَعْلَمُ الْمُفْسِلُ مِنَ اللَّهِ وَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِلُ مِنَ اللَّهِ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهِ وَمُ اللَّهِ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللّه

الْمُصْلِح وَلَوْشَاءُ اللَّهُ لِاعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيمٌ ٥

مصلح کون ہےاوراللہ جا ہتا تو تم کومشقت میں ڈالدیتا' بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے

#### شراب اورجوئے کی حرمت

قضعمیں: ان آیوں میں اول تو شراب اور جوئے کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے منافع بھی ہیں چھر یہ فر مایا کہ ان کا گناہ ان کے منافع سے بڑا ہے اس سے یہ معلوم ہوگیا کہ کسی چز کے نفع مند ہونے سے اُس کا حلال ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی چز نفع مند ہوا ور حرام بھی ہو حرام حرام ہی رہے گا خواہ اس میں کتناہی بڑا نفع ہو۔ اور اس کے ارتکاب میں گناہ ہوگا جو دنیا و آخرت میں باعث وبال ہوگا۔ شراب اور جوئے کے بارے میں تفصیلی کلام ان شاء اللہ تعالی ہم سورة ما کدہ کی آیت: یکٹی اللہ نین آمنو النہ المخمر و الدینی و الا تعالیہ میں موادر جرام میں کے۔ یہاں اتنا بھی لیس کے نظر ان میں کھی ہوا ور جرام ہی ہوا ور جرام ہی ہوا ور جرام ہی ہوا ور جرام ہی ہوا سے بھی ہوا ور جس صورت میں بھی ہوا س کا جو بھی نام رکھ لیا جائے حرام ہی رہے گا۔

#### في سبيل الله كياخرچ كريى؟

پھرارشادفر مایا کہ لوگ آپ سے پوچھے ہیں کہ کیاخری کریں بیسوال چونکہ پہلے بھی گزرچکا ہے۔ وہاں بیجواب دیا تھا کہ جو بھی تم مال خرج کرواپ والدین اور رشتہ داروں اور تیبیوں اور مسکینوں اور مسافروں پرخرچ کروچونکہ وہاں مصارف بتانے کی اجمیت زیادہ تھی اس لئے وہاں خرج کے مواقع بتادیئے اور پھر بیبتا دیا کہ جو بھی کوئی خیر کا کام کروگے وہ اللہ کے علم میں ہوگا (اور وہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا) اور یہاں الفاظ سابقہ میں جو دوبارہ سوال فہ کور ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ اس پرزور ہے کہ کیاخرج کریں؟ لہذا آئیس اس سوال کا جواب دے دیا گیا۔

لباب النقول میں حضرت این عباس رضی الله الله عنهما سے آقل کیا ہے کہ جب الله کی راہ میں خرج کرنے کا تھم ہوا تو چند صحابہ نبی اکرم علی ہے کہ محارے مالوں میں جوم تفرر فرمایا گیا ہے وہ کس قدر ہے ہم اس میں کتنا خرج کریں ان کے سوال کے جواب میں اللہ جل شانۂ نے آئیت کریمہ ویک سنگونک ماڈا یُنفِقُون قُلِ الْعَفُو از لفر مائی اور سوال کرنے والوں کے جواب میں فرمایا کہ جو مال بی ضروریات سے زائد ہووہ الله کی نواز الله کی نواز میں خرج کرواور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: کھذا کے ہوائی الله کہ کھوا اور دنیا وی ضروریات کو بھی مجھوا ایسا بھی نہ واللہ کی خواب میں خرج کر اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: کھذا کے ہوئی الله کہ کھوا ور دنیا وی ضروریات کو بھی مجھوا ایسا بھی نہ ہوکہ میں ہوگا ہوکہ خرج کرنے میں غور وگلر سے کام لؤ آخرت کی ضروریات دیکھوا ور دنیا وی ضروریات کو بھی مجھوا ایسا بھی نہ ہوکہ سب خرج کر جو بھی میں مہتلا ہوکرکل کو دوسروں سے مانگنے کی نوبت آجائے۔ نیز جوشِ سخاوت میں ایسا بھی نہ ہوکہ اہل کے بیٹھ رہواور نقر و فاقہ میں مُہتلا ہوکرکل کو دوسروں سے مانگنے کی نوبت آجائے۔ نیز جوشِ سخاوت میں ایسا بھی نہ ہوکہ اہل

وعيال جن كے حقوق واجب بين ان كاكوئى حق ضائع ہوجائے ضرورت سے زيادہ جو مال جمع ہوجائے اگراس سے فرض زكوۃ اورصدۃات ونفقات واجب اوا ہوتے رہيں تواس كا جمع كرنا جائز تو ہے ليكن خرج كردينا افضل ہے اس ميں احوال بھى مختلف ہوتے بين كسى ميں زہد غالب ہے اور جتنا زائد ہوسب خرج كرديتا ہے اسكى بھى تخبائش ہے رسول اللہ عليہ كل كيكے كہنيں ركھتے تھے اگركوئی خص فرائض اور واجبات اواكرنے كے بعد زائد مال ميں سے لله فى الله بحرخ حق كردے اور كچھ بحمد ركھ لية الله بحرخ حق كروئے اور كھ بحمد كركھ لية الله بحرخ حق كردے اور كھ بحمد كركھ كے اس سے بدار من اللہ علیہ اللہ تعالى كى راہ ميں بہت زيادہ خرج كرتے تھے كين الحكے پاس مال جمع بھى رہتا تھا اور بدرسول اللہ علیہ كے سامنے تھا آپ نے كير نہيں فرمائی ۔ بہت زيادہ خرج كرتے تھے كين الكے تاس مال كرتے ہيں پھر اس سوال كا جو اب عن يت فرمايا : وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامِيٰ كہ وہ لوگ آپ سے يتيموں كے بارے ميں سوال كامضمون بھى واضح ہو اس سوال كا جو اب بحق ميں آجائے گا ان شاء اللہ تعالى ۔

پهرفر مایا که وَلَوُ شَاءَ اللهُ كَاعْنَتُكُمُ اگرالله تعالی چاہتا توتم کومشقت میں ڈالدیتا اورتم کو تھم دیتا کہ بیموں کا ہر حال میں الگ بچاؤ اور ایسے انداز سے بچاؤ کہ ذرا بھی خراب نہ ہواور بیتمہارے لئے مشکل اور دشواری کا باعث ہوجاتا الله تعالی نے آسانی عطافر مادی آسانی بچمل کر فاور نیت انجھی رکھو آخر میں فرمایا: اِنَّ اللهُ عَزِینَ حَکِیْمٌ (بلاشبدالله تعالی عزیز ہے یعنی غلبدوالاہے) وہ واخذہ فرمائے تو کوئی اس سے نیج نہیں سکتا اور وہ تھیم بھی ہاس کے تمام احکام حکمت بیٹنی ہیں کوئی تھم حکمت سے خالی ہیں۔

وَلَا تَنْكِعُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَكُمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ

اور نکاح نہ کرومشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اور البتہ ایمان والی بائدی بہتر ہے مشرک عورت سے اگر چہ

# الجبنكم و كالمنكو المشركين حتى يؤمنوا وكائل مؤمن خير من والمرق و المراق المراق المراق المراق المراق و المراق المراق و المراق ال

مُشْرِكِ وَكُوا عَجْبُكُمْ الْوَلْمِكَ يَنْعُونَ إِلَى التَّالِ وَاللَّهُ يَنْعُوَا إِلَى الْجُنَّةِ

مشرک سے اگرچہ وہ ممہیں اچھا گئے یہ لوگ کلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت

وَالْمُغْفِرَةِ بِإِذْنِهُ وَيُبَيِّنُ الْبِهِ لِلنَّاسِ لَعَكَّهُمْ يَتُنَّا لَّرُونَ ﴿

اورمغفرت کی طرف اپنے تھم سے اور اللہ بیان فر ما تا ہے لوگوں کے لئے اپنی آیات تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں

### مشرک مردوں اورعور توں ہے نکاح کرنے کی ممانعت

قفسیو: اس آیت شریفه میں مسلمانوں کواس بات سے منع فرمایا ہے کہ شرک عورتوں سے نکاح کریں ہاں اگر وہ اسلام قبول کرلیں تو ان سے نکاح کرنا جائز ہوگا مشرک عورتیں بعض مرتبہ حسن جمال یا اموال کے اعتبار سے انجھی معلوم ہوتی ہیں اور ان سے نکاح کرنے ہوتی ہوتی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہتم مشرکہ سے نکاح نہ کرؤاگر کوئی بالیمان لونڈی مل جائے تو اس سے نکاح کرلو۔ وہ تبہارے لئے مشرک عورت سے بہتر ہے۔ پھر دوسرا تھم ارشاد فرمایا کہ مشرکوں سے اپنی عورتوں کا نکاح کرو ) ہاں اگر مشرک کوں سے اپنی عورتوں کا نکاح کرو) ہاں اگر کوئی مشرک مسلمان ہوجائے تو وہ تبہاراد بنی بھائی ہوگیا اس سے اپنی عورتوں کا نکاح کر سکتے ہو۔

آخریس مشرکوں سے بیچنے اوران سے از دواجی تعلقات قائم نہ کرنے کی علت بتا دی کی مشرکین دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اوراللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ مشرکین سے مرد ہوں یا عورت از دواجی میل جول رکھنے میں خطرہ ہے کہ سلمان مرد ہو یا عورت خدانخواستہ انکے عقائد سے متاثر ہوجائے اور کسی دن ایمان کھو بیٹھے اور ستحق دوزخ ہوجائے بھر مسلمان مرد ہو یا عورت خدانخواستہ انکے عقائد سے متاثر ہوجائے دین پرلگائیں گے۔ اگر اولا دمشرک ہوگئ تو دوزخی ہوگی۔ الرحالہ مؤمن مردوعورت مشرک مردوعورت سے بہتر ہے چاہے وہ مومن غلام یا باندی ہی ہو چونکہ نہ تو وہ استہ پرڈالتا ہے۔

دین پر ڈالدین اورمسلمانوں کی اندرونی خبریں دُشمنانِ اسلام کو پنچایا کرین حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ میں اس نزاکت کو بهانب ليا تعاراورايغ عبدخلافت ميس حالبواس سروكة تقير (كماني كتاب الآثارللامام محربن الحن الشياني ص٨٩) بہت سے مما لک میں جہاں مسلمان مل جل کررہتے ہیں اور کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں ہر فدہب اور مسلک کے لڑ کے لڑکیاں یک جا ہو کر کلاسوں میں بیٹھتے ہیں وہاں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ سلمان لڑ کے اور لڑکیاں مقامی حکومت کے قانون کے مطابق کورٹ میں جا کرنکاح کر لیتے ہیں اگراڑ کامسلمان ہواوراڑ کی کتابی ہوتو نکاح منعقد ہو جاتا ہے بشرطیکہ ایجاب وقبول گواہوں کے سامنے ہوا ہواور اگر لڑکی کتابی بیں ہے۔ ہندؤ سکھ بدھسٹ کہ تش پرست ہوتو بینکاح ہونے بی کانبیں اور سیمسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کا فرسے نہیں ہوسکتا اگر چہوہ کا فریبودی ونصرانی ہو۔ بہت ے فرقے ایسے بھی ہیں جواپنے کومسلمان کہتے ہیں لیکن وہ اپنے عقائد کی وجہ سے کا فر ہیں۔مثلاً وہ لوگ جوختم نبوت کے مثکر ہیں اور وہ لوگ جوتح بیف قر آن کے قائل ہیں اور وہ لوگ جواپنے امام کے اندر خدائے یاک کا حلول مانتے ہیں سیسب لوگ مجى كافرېي ان سے سى مسلمان لڑى كا تكاح نبين بوسكا اورنه كى مسلمان مردكااس طرح كى سى عورت سے تكاح بوسكتا ہے۔ سبب نزول بیان کرتے ہوئے اسباب النزول (ص۲۲) میں لکھاہے کہ ابومر شدغنوی صحابیؓ نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے عناق نامی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت چاہی 'بیعورت قریشیری اورحسن و جمال میں بڑھ کرتھی کیکن وہشر <u>کہ</u> تقی اور اُبومر ثد مسلمان نتے ابومر ثد نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وه میرے دل کو بھاتی ہے اس پر آیت وَ کَلا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتْى يُؤُمِنَ نازل بوكى اوريجى لكهاب كدحفرت عبدالله بن رواحدرضى الله عندكى أيك ساه فام باندى تقى انہوں نے غصہ میں اس کوا كيے طمانچه مارديا پھر گھبرائے ہوئے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے اوراپنا واقعه سنایا آپ نے فرمایا اے عبداللہ وہ کیسی عورت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روز ہ رکھتی ہے نماز پڑھتی ہے۔اوراچھی طرح وضوکرتی ہےاوراللہ کی تو حید کی اور آ کچی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ہے عبداللدوہ مومنہ ہے انہوں نے عرض کیافتم ہے اس ذات کی جس نے آپکوئ کے ساتھ بھیجا ہے میں ضروراً س کو آ زاد کردوں گااوراس سے نکاح کرلوں گا۔ چنانچیانہوں نے ایساہی کیا اس پر بعض مسلمانوں نے ان پر طعن کیااور کہا کہاس نے باندی سے نکاح کرلیا۔جولوگ چاہتے تھے کے مشرکین سے منا کحت ہوتی رہے ( کیونکہ ان لوگوں میں پچھے مال وجمال نظ آ تاتها) الكي رديد من الله تعالى شائه في آيت وَلا مَدٌّ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُشْوِكِ وَلُو أَعْجَبُتُكُم الله الله مالى \_

ويسْكُلُونَكَ عَنِ الْمَعِيْضِ فَكُلْ هُو اَذَى فَاغَتَرْلُواالِسِّمَاءَ فِي الْمَعِيْضِ الْمُورِيقِ الْمَعِيْضِ الْمُورِيقِ الْمَعِيْضِ الْمُورِيقِ الْمَعِيْضِ الْمُورِيقِ الْمَعِيْضِ الْمُورِيقِ الْمَعْيَى الْمُعِيْضِ الْمُورِيقِ الْمُعْيَى الْمُعْيَى الْمُعْيَى الْمُعْيَى الْمُعْيَى الْمُعْيَى الْمُعْيَى الْمُعْيَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

اللهُ إِنَّ اللهُ يُحِبُ التَّوَّالِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿ لِمُحَبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿ اللهُ اللهِ

ب شک الله پسندفرما تا ہے خوب قو برکرنے والول کؤاور پسندفرما تا ہے خوب پا کیزگی اختیار کرنے والول کو

حيض والى عورت سيمتعلقه احكام

قفسی : الله جل شانهٔ نے نوع انسانی کو بردھانے اور باقی رکھنے کے لئے مرد کورت کے درمیان خاص تعلق رکھا ہے اور شرعی قانون کے مطابق نکاح ہوجانے سے قواعد اور اُصول کے مطابق آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنے اور قریب تر ہونے کی اجازت دی ہے۔ اور طبعی طور پر مرد کورت میں شہوت رکھی ہے وہ اس شہوت کے تقاضے پڑمل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور یہی شہوت اولا دپیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی شانهٔ نے اولا دپیدا ہونے کے لئے شہوت رکھدی اور پھر اسکی پر ورش کروانے کے لئے محبت رکھ دی جسے مامتا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اور تکوینی طور پرعورتوں کے لئے بیتجویز فرمادیا کہ ان کے رخم سے خون جاری ہواکرے بیخون عموماً بالغ عورتوں کو ہرم ہینہ جاری ہوتا ہے۔ اسے چیف اور محیض کہاجا تا ہے شریعت مطہرہ میں اس کے بھی احکام ہیں ان میں سے ایک تھم بیہ ہے کہ وہ ان ایام میں شدوزہ رکھیں نہ نماز پڑھیں (اورایام چیف گزرجانے کے بعد نمازوں کی قضاء بھی واجب نہیں البنتدر مضان میں چیف آیا تو پاک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضار کھنا واجب ہے) زمانہ چیف میں مجدمیں واضل ہونا کعبیشریف کا طواف کرنا قر آن شریف پڑھنا اور قر آن شریف چیون بھی ممنوع ہے۔ (ہاں اگرا یسے غلاف کے ساتھ جھوتے جو قر آن شریف سے الگ ہوتار ہتا ہے تو چھو کتا ہے۔

جواد کام حیض سے متعلق ہیں اِن میں سے بھی ہے کہ ان ایام میں عُورت کا شوہراس سے جماع نہ کرئے حیض کے ذما نہ میں جماع کرنا حرام ہے۔ جس کو فَاعُتوْ لُوُ النّبِسَاءَ فِی الْمَحِیْضِ وَلَا تَقُرَبُوُ هُنَّ حَتّی یَظُهُونَ مِیں بیان فرمایا ہے جیض والی عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پیناسب جائز ہے اور ناف سے لے کھٹنوں تک کے حصہ کو چھوڑ کر شوہراس سے بوں و کنار کے ذریعہ استماع بھی کرسکتا ہے بہت تی قوموں میں بیجورواج ہے کہ چیض کے ذمانہ میں عورت اچھوت بنا کرڈال دی جاتی ہے شریعت اسلامیہ میں ایسانہ ہیں ہے کہ حضرت عائشہ ضی کا مانہ عیان فرمایا کہ وہ چیض کے ذمانہ میں رسول اللہ علیقہ میری کے مبارک سرمیں تکھی کر دیا کرتی تھیں اور اُنہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میر سے چیض کے ذمانہ میں رسول اللہ علیقہ میری گور میں تکریف تلاوت فرمالیا کرتے تھے حضرت عائشہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میر سے چیض کے ذمانہ میں رسول اللہ علیقہ تھی کے خانہ میں اور اُنہوں کے مانہ میں رسول اللہ علیقہ تھی دور صیح بخاری صورت کا کہ میر سے چیش کے ذمانہ میں رسول اللہ علیقہ تھی فرماتے تھے کہ جمہند با ندھ لو پھر میر سے ساتھ لیٹ جاتے تھے۔ ( صیح بخاری صورت میں)

رموں الدعید مراسے سے کہ حضرت عائشہ بالدعنهانے بیان فر مایا کہ زمانہ چیف میں پانی پی کرمیں نبی اکرم علیہ کو برتن صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے بیان فر مایا کہ زمانہ چیف میں پانی پی کرمیں نبی اکرم علیہ کو برت دے دیتی تھی آپ میرے منہ کی جگہ منہ لگا کر پانی پی لیتے تھے اور میں اپنے دانتوں سے ہڈی کا گوشت چیٹر اکر کھالیتی تھی بھرآپ کو دے دیتی تھی تو آپ علیہ میرے منہ کی جگہ منہ لگا کر تناول فرمالیتے تھے۔ (صحیمہ میں سام ایا)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے بیان فر مایا کہ یہودیوں کا پیطریقہ تھا کہ جب عورت کوچی آجاتا تھا تواس کے ساتھ نہ تو تھے حضرات صحابہ نے رسول اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ ہم کیا کریں تو اس پر اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ وَ یَسْمَلُونکَ عَنِ الْمَحِیْضِ (آخرتک) نازل فرمائی آیت نازل ہونے کے بعدرسول اللہ علیہ نے آیت کریمہ وَ یَسْمَلُونکَ عَنِ الْمَحِیْضِ (آخرتک) نازل فرمائی آیت نازل ہونے کے بعدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جماع کرنے کے سواسب پچھ کرو (اس میں ساتھ کھانے بینے کر ہے تھے کہ یہ فض ہم کھانے بینے کی اجازت ہوگئی) یہودیوں کوجواس بات کی اطلاع ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ فض ہم

چیز میں ہماری مخالفت کرنے کا ارادہ کئے ہوئے ہیں اُن کی بیہ بات من کر ( دوصحابی ) اُسید بن حفیرا ورعباد بن بشیر حاضر خدمت ہوئے اور اُنہوں نے عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ! یہودی ایسا ایسا کہتے ہیں تو کیا ہم ایسا نہ کریں کہ حیض والی عورتوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دیں۔ یہ من کررسول الله صلی الله علیہ وسلم کا چیز وَ انور منتغیر ہوگیا۔ ( ص۱۳۳ ج 1)

حَيْثُ أَمَرَ كُمُ اللهُ ( پس جب وہ پاک ہوجا كير اتوان كے پاس آؤجس جگہ سے اللہ نے حكم دیا ہے ) \_

یعنی ورنوں سے جماع کرنے کے لئے سامنے کواستہ ہے آ وجودم کا راستہ ہے۔ اس میں اس بات کی ممانعت فر مائی کہوئی

مردائی بیوی سے پیچھے کے داستہ سے جموت بوری کرے اسبارے میں جووعیدیں وارد ہوئی ہیں ان شاءاللہ ابھی بیان ہوں گی۔ پھر فرمایا :اِنَّ اللهُ يُعِحِبُ التَّوْابِيْنَ ( کہ بلاشباللہ پند فرما تا ہے خوب زیادہ تو بہ کرنے والوں کو) اس میں باطنی یا کیزگی اختیار

کرنے کی ترغیب دی ہے بعثی گناہوں سے پاک ہونے کاطریقہ بتایا ہے اور دہ طریقہ بیہ ہے کہ اللہ پا<u>ک</u>ے حضور میں قبہ کرنے اور

گناہوں کے سوادوسری تمام گندی چیزوں سے بچنے کی تعلیم اور ترغیب کے لئے ۔ وَیُعِبُ الْمُتَطَقِّدِیْنَ (اور پیند فرما تا ہے خوب زیادہ پاکی اختیار کرنے والوں کو ) فرمایا اس میں ہرقتم کی طاہری گند گیوں سے بچنے والوں کی مدح فرمائی ہے۔جسم یا کپڑوں میں نایا کی کالگا

ر منا حالت چیف میں جماع کرنا گندی جگہ پر شہوت یوری کرنا ان سب چیزوں کی بُرانی اور ممانعت اس میں آگئی۔ مرکا حالت چیف میں جماع کرنا گندی جگہ پر شہوت یوری کرنا ان سب چیزوں کی بُرانی اور ممانعت اس میں آگئی۔

نِسَا وَكُوْ مُونَ لِكُوْ فَاتُوا حَرْقَكُمُ أَنَّى شِغْتُمُ ۗ وَقَدِّمُوا لِإِنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا

تہاری حورتی تہاری کھیتی ہیں سوتم اپنی کھیتی میں آ جاؤ جس طرف سے ہو کر چاہواورتم اپنی جانوں کے لئے آ گے بھیج دؤاور

الله واعْلَمُوْ آنَكُمُ مِثْلَقُونٌ وَبَيْسِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

الله عدد رؤاور جان لوكه بلاشبتم أس ساملا قات كرنے والے مؤاور مونین كوخوشخرى سنادو

## وطی فی الدبر کی حرمت اوریہود کی ایک بات کی تر دید

قفسه بین : سیح بخاری (ص۱۳۹ ت۲) میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہودی یوں کہتے تھے کہ جو کوئی مرد مورت کے سامنے کی شرم گاہ میں پیچے کی جانب سے جماع کرے تو بچے بھینگا پیدا ہوگا۔ان کے اس خیال کی تر دید میں بیآ بت نازل ہوئی اور فرمایا کہ تمہاری مورتیں تہاری کھیتیاں ہیں۔ لہذا تم اٹی کھیتی میں آ جاؤجیسے چا ہو۔اس میں اول تو مورتوں کو کھیتی فرمایا اور مرد مورت کے میل ملاپ کی ضرورت اور فائدہ کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ اسکی ضرورت اور مشروعیت اولا دطلب کرنے کے لئے ہے جیسا کہ سورۃ بقرہ (کے رکو ۲۲۷) میں وَ ابْتَعُواْ مَا کَتَبَ اللهُ اَلَّکُمُ فرمایا ہے۔ مشروعیت اولا دطلب کرنے کے لئے ہے جیسا کہ سورۃ بقرہ (کے رکو ۲۲۷) میں وَ ابْتَعُواْ مَا کَتَبَ اللهُ اَلَّکُمُ فرمایا ہے۔ مثروعیت اولا دطلب کرنے میں جہاں نفس ونظر کی حفاظت ہے۔ وہاں طلب ولد بھی مطلوب ہے۔

حضرت معقل بن بیارضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کروجومجت رکھنے والی مواور اس سے اولا دزیادہ پیدا ہونے والی مو (جس کا اندازہ خاندانی عورتوں کے احوال سے موجاتا ہے ) کیونکہ میں (قیامت کے دن) تنہاری کثرت پرفخر کرونگا۔ (سنن ابوداؤ دص+ ۲۸ج۱)

اس سے میبھی معلوم ہو گیا کہ اولا دکی پیدائش پر کوئی پابندی لگانا یا اولا دکی کثرت کے خلاف منصوبے بنانا شریعت اسلامیہ کے مقصداور مزاج کے خلاف ہے۔

سیے سیدادر ران سے مات ہے۔ پھر بیفر مایا کہتم اپن کھیتیوں میں آ جاؤجس طرف سے ہوکر جا ہوآ جاؤاس میں بیاتادیا کہ عورت کے پاس مرد کے

آ نے کاراستہ صرف ایک ہی ہے لیعنی وہ راستہ جے اختیار کرنے سے اولا دیدا ہوتی ہے۔اس میں اس بات کی بھی ممانعت فرائی کو ڈی مخص ای بیوی سرچھر کر استہ سرشوں ہوری کریے کو نکہ وہ راستہ جیتی کا نہیں ہے بلکہ اسکی گندگی جیش

فرمائی کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے پیچھے کے راستہ سے شہوت بوری کرے۔ کیونکدوہ راستہ بھیتی کانہیں ہے بلکہ اس گاندگی بیض والی گندگی سے زیادہ ہے پہلے تو فرمایا فَاتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ اَمَرَ کُمُ اللهُ مُحِرِّم الما: اِنَّ اللهُ یُجبُ

المُمتَطَهِّدِيْنَ كِرْفِر مايا فَاتُوُا حَرُفَكُمْ أَنَّى شِنْتُمُ ال مِن ايك بى سياق مِن تَين اسلوب اختيار فرما كرعورت كے پيچيے والے راستہ سے شہوت پورى كرنے كى ممانعت فرما دى بعض اكابرنے فرما يا كہ غالبًا صرت الفاظ مِن اس كا ذكر نه فرمانا اس

لئے ہے کہ صراحة ایسے خبیث و بدترین قعل کا تذکرہ بصورت ننی یا بصورت نبی بھی گوارہ نہیں فرمایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس محض نے کسی

عظرت ابو ہریرہ رسی القد تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارساد ہر مایار طون اللہ کا اللہ تعلیہ و سم سے کہ اس کے گا جیف حیض والی عورت سے شہوت پوری کی یا کسی عورت کے پیچھے والے راستہ میں شہوت والا کام کیا کیا کسی ایسے مخص کے پاس آیا

جوغیب کی خبریں بتا تا ہوتو وہ اس دین کامنکر ہو گیا جومجمہ (صلّی الله علیه وسلم ) پرنازل کیا گیا۔ (مکلوۃ المصابع ص۵۱)

تغییر در منثور (ص۲۶۳ ج۱) میں بحوالہ ابو داؤ دوالنسائی رسول الله صلی الله علیہ دسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس مخص نے کسی مردیا کسی عورت کے پیچھے والے راستہ میں شہوت کا کام کیا وہ ملعون ہے اور حضرت ابو دالدرداء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پیچھے والے راستہ میں شہوت کا کام کرے اسکے بارے میں کیاتھم ہے؟ انہوں نے فرمایا ایسا کام کافر

بی کرسکتا ہے (درمنثور) معلوم ہوااغلام کرتا اپنی ہوی کے ساتھ بھی حرام ہے اوراال کفر کا طریقہ ہے۔ اعاذ الله منه کل مؤمن. بیجوفر مایا: فَأَتُواْ حَرُ فَکُمُ اللّٰی شِنْتُمُ ( کرتم اپنی کیسی میں آؤجیسا جاہو) اس کا مطلب بیہ ہے کہ کھڑے ہوئے

بیشے ہوئے سامنے سے پیچے سے اپنی ہو یوں سے لذت عاصل کرؤیشر طیکھیتی کی جگہ پر آؤ۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم پر آیت جو بسما الله عنه حوث المحکم فَاتُواْ حَوْفَکُمُ (آخرتک) نازل موئی ہے۔ اس میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ عورتوں سے جو خاص تعلق ہے اس کے لئے آگے سے آؤیا چیھے سے آؤ ( دونوں طرح اختیار ہے) اور دیر میں ( یعنی چیھے کے راستہ میں ) اور چش کے

زماندیں جماع کرنے کی ممانعت فرمائی۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے بیجی روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی اسک طرف (رحمت کی نظر سے ) نہیں دیکھے گاجس نے کسی مردیا عورت کے پیچھے والے راستہ بیل شہوت کا کام کیا۔ (رواہ الزندی) پھر فرمایا: وَقَلِمُوْ اللّٰ نَفُسِکُمُ وَاتَّقُو اللهُ (کراپی جانوں کے لئے خیرا کے بیجے دو اور اللہ سے ڈرو) اس بیل ہر خیر کا بھم آگیا اور ہر شرسے بیجنے کی تاکید آگئ و اتَّقُو اللهُ کے عموم بیل تمام گنا ہوں کے چھوڈ نے کا تھم فرما دیا۔ چھوٹے ہوں یا بڑے پھر تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتادیا 'اور فر مایا: وَاعْلَمُوْا اَنْکُمُ مُلْقُوهُ ﴿ کَرَمَ جَانِ لُوکہ بِ شُکْتُمُ الله سے ملاقات کرنے والے ہو) جو شخص یوم القیامہ کی حاضری اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیشی کا یقین رکھے گا اور بار بار اس کا استحضار کرے گا۔ اُسے ان شاء اللہ تعالیٰ صفت تقوی حاصل ہوگی۔

آخر مين فرمايا: وَبَشِيرِ المُمُومِنِينَ (كم ومن بندول كوكاميا بيول كي اور نعتول كي بشارت دے ديجئے)

ولا تجعكوا الله عُرْضة لِآينها إِنكُمْ إِنْ تَبَرُّوْا وَتَتَقَّوُا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ

اور اپنی قسموں کے ذریعہ نیکی کرنے اور تقویٰ اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لئے اللہ کو

التَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمُ ﴿

آڑ نہ بناؤ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے

### ا بنی قسموں کونیکی اور تقو کی سے بیجنے کا ذریعہ نہ بناؤ

قفسيو: اسباب النزول ميں ہے كہ بيآيت شريفہ حضرت عبدالله بن رواحد رضى الله عنہ كے بارے ميں نازل ہوئى، الكه عنہ ك ورميان كھي اراضكى ہوگئ تقى انہوں نے تسم كھائى كہ اس كے پاس بھى بھى نہيں جا كيں گے اور نداس سے بات كريں گے اور ندمياں بيوى كے درميان صلح كراكيں گے وہ كہتے تھے كہ ميں نے توقتم كھاركى ہے۔ اب ميں اسكى خلاف ورزى كيسے كروں ۔ اس پر اللہ جل شانۂ نے آيت بالانازل فرمائی ۔

تفسیر درمنثور (ص۲۷۸ج۱) میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بعض مرتبہ کوئی شخص قتم کھالیتا تھا کہ فلاں نیکی اور تقویٰ کا کامنہیں کروں گااس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فر مایا۔

اگرکوئی فخص قتم کھائے تو خیری قتم کھائے لینی نیکی کے ارادہ کومؤکد کرنے کے لئے قتم کھائی جاسمتی ہے لین نیکی نہ کرنے پرقتم کھائا اور گناہ کرنے پرقتم کھانا شرعاً ممنوع ہے بعض لوگ جوشم کھالیتے ہیں کہ میں فلاں عزیز کے گھر نہیں جاؤں گایا فلاں مسلمان بھائی کی دعوت قبول نہیں کروں گایا جماعت سے نماز نہیں پڑھوں گایا فلاں گناہ کروں گا۔ایسے لوگوں کو آیت بالا میں ہدایت دی گئی ہے اور فرمایا کہ اللہ کے نام کونیکیوں سے بچنے اور تقویل چھوڑنے کا ذریعہ مت بناؤ ، قتم کھا بیٹھے اب کہتے ہیں کہتم کے خلاف کیسے کریں؟ حالانکہ قتم اس لئے نہیں ہے کہ اس کو خیر سے بچنے کا ذریعہ بنایا جائے اگر کوئی مختص گناہ کی قتم کھالے اور ناوا جب ہے۔

قطع رحی کی یا سی بھی قتم کے گناہ کی تم کھالے تو اس پرلازم ہے کہ تم قر ڈرے اور اس کے خلاف کرلے اور تم کا کفارہ دیدے۔
حضرت عوف بن ما لک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیات میں اپنے بچا کے بیٹے کے پاس
جاتا ہوں اس سے بچھ سوال کرتا ہوں سووہ جھے نہیں دیتا اور صلہ رحی نہیں کرتا 'پھراسے حاجت در پیش ہوجاتی ہے تو جھے سے آ
کر سوال کرنے لگتا ہے حالا نکہ میں نے قتم کھار کھی ہے کہ اسے بچھ نہ دوں گا اور صلہ رحی نہیں کرونگا 'اس کے بارے میں آپکا
کیا ارشاد ہے آپ نے جھے تھم دیا کہ میں وہ کام کروں جو خیر ہوا دو قتم کا کفارہ دیدوں ۔ (معلق قالمان ع)

سوره نور ميں ارشاد فرمايا: وَلَا يَاتَلِ أُولُوا الْفَصُلِ مِنكُمُ وَالسَّعَةِ اَنُ يُؤْتُوا اُولِي الْقُرُبِي وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِوِيْنَ فِي سَبِيُلِ اللهِ وَلَيْعُفُوا وَلْيَصُفَحُوا اَلاَ تُحِبُّونَ اَنُ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ - (اور جولوگتم ميں بزرگی اور وسعت والے بیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیے سے شم نہ کھا بیٹھیں اور چاہے کہ معاف کردیں اور درگزر کریں۔کیاتم بیبات نہیں جاہتے کہ اللہ تعالی تمہاراقصور معاف کردے۔ بیٹک اللہ تعالی غفور رحیم ہے)۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عندا پنے ایک بھانجہ پرخرج کیا کرتے تھاس سے ایک ایسی حرکت سرز دہوگئ جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عندکو بہت ناراضگی ہوئی اورانہوں نے شم کھالی کہ میں اب اس پرخرچ نہیں کیا کروں گا اس پرسورہ نور کی ذکورہ آیت بالا نازل ہوئی۔حضرت عبدالرخمن بن سمرہ رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جب تو کوئی شم کھالے بھر تو دیکھے کہ جس چیز پرقتم کھائی ہے دوسری چیز اس سے بہتر ہے (جواس کے مقابل ہے) تو اس بہتر صورت کواختیار کرلے (اوراس کے اختیار کرنے سے جو تشم ٹوٹ گئی) اس کا کفارہ دیدے۔ (رواہ ابخاری وسلم کمانی المقلاۃ)

لا يوقاخ ألكو الله باللغو في أينان فرو لكن يواخ كم ماكست الله تعالى تبارا واخذه أس بات بر فرمائ كا جس كا تبارك الله تعالى تبارا واخذه نيس فرمائ كا تبارى لفوقمول ك بارك بين لكن واخذه أس بات بر فرمائ كا جس كا تبارك

# قُلُوْبِكُمْرُ وَاللَّهُ عَفُوْرٌ حَلِيمٌ ®

دلوں نے ارادہ کیا اور اللہ غفور ہے حکیم ہے

# قسموں کی قِسموں کا بیان اوران کے احکام

قفسيو: جوتم كھائى جائے اسى تين صورتيں ہيں ايك بدكہ گزشتہ كى فعل پر جھوٹى قتم كھائى جائے 'جوكام نہيں كيا تھا اس كے بارے ميں قتم كھالے كہ ميں نے كيا' يا جوكام كيا تھااس كے بارے ميں قتم كھالى كہ بدميں نے نہيں كيا' اس كو يمين غَموُ سُ كہاجا تا ہے۔اس كابہت بڑا گناہ ہے' صحح بخارى ميں ہے كہ رسول اللہ عليات نے ارشاد فرمايا كہ بڑے گناہ يہ ہيں' اللہ كے ساتھ شرك كرنا' والدين كى نافر مانى كرنا'كسى جان كول كرنا اور يمين غوس (مشكوۃ المصابح ص كا)

پیلفظ غمس سے لیا گیا ہے جس کامعنی ہے کسی چیز کو پوری طرح کسی دوسری چیز میں داخل کر دیا جائے۔علاء نے کھاہے کہ جھوٹی قتم کو بمین غموس اس لئے کہا گیا کہ بیاولا گناہ میں پھردوزخ میں داخل کردیتی ہے۔

دوسری صورت ہے ہے کہ آئندہ کسی کام کے بارے میں قتم کھائے مثلاً بوں کیے کہ اللہ کی قتم ہیکام ضرور کروں گا 'یا اللہ کی قتم فلاں کام نہیں کروں گا 'اسکو بمیین منعقدہ کہا جاتا ہے۔اسکی خلاف ورزی کرنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔جوسورہ مائدہ کے رکوع نمبر ۱۲ میں ذکورہے کفارہ قتم کی تفصیلات ان شاء اللہ تعالی وہیں بیان ہونگی۔

تیسری صورت یہ ہے کہ سی گزشتہ کام پرقتم کھالی اور سیجھ کرفتم کھائی کہ بچے بول رہا ہوں تچی قتم کھارہا ہوں۔ حالا نکہ حقیقت میں ایسانہ تھا جیسا اس نے سمجھا تھا اپنے خیال میں اس نے سچی قتم کھائی لیکن اصل واقعہ اس کے خلاف تھا۔ اس قتم کا نام بمین لغو ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالی اس پر مؤاخذہ نہیں فرمائے گا' بمین لغوکی دوسری تفسیر حضرت عائشہ سے یول منقول ہے کہ باتوں باتوں میں تم کی نیت کے بغیر جوزبان سے لا واللہ اور ملی واللہ نکل جاتا ہے۔ بیمین لغو ہے (رواوا ابغاری ۲۳۹۸) بمین لغویس کیونکہ ارادہ نہیں ہوتا اس لئے اس پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ آیت کے تم پرفر مایا وَاللہ مُ عَفُورٌ حَلِیُمّ۔کہ اللہ تعالیٰ بخشے والا ہے جو بمین لغویر مؤاخذہ نہیں فرمائے گا۔اور بُر دبار بھی ہے سزادیے میں جلدی نہیں فرما تا۔

لِلَّذِيْنَ يُؤُلُونَ مِنْ نِسَآ يُرِمُ تُرَبُّصُ اِدْبِعَاةِ أَشْهُرْ فَانْ فَآءُو فَانَ اللَّهَ

جولوگ اپنی ہویوں کے پاس جانے کے بارے میں تم کھا لیتے ہیں'ان کے لئے چارمہیند کا انظار ہے پھراگر رجوع کرلیں تو اللہ

غَفُورٌ رَّحِيْمُ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهُ سَمِيْمُ عَلِيْمُ وَ

بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیس تو یبے شک اللہ سننے والا جانے والا ہے

بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کابیان

قضعه بين : جوكوئي مخض يتم كها لے كه ميں اپني بيوى سے جماع نہيں كروں گا۔ اس كے لئے شريعت ميں مجھا دكام ہيں۔ اگر سے جماع نہیں کہا کہا تی ہوی سے جماع نہیں کروں گالیکن کوئی مدت مقرر نہیں کی یا یوں کہا کہ چار ماہ تک اس سے جماع نہیں كرول كاياجارماه سے زياده كا ذكركرديا (جس ميں بميشد كے لئے تتم كھانا بھى شامل ہے) ياجار مبينے سے كم مدت مقرركردى \_ تو ان سب صور قول میں پہلی تین صورتوں کو ایلاء کہا جاتا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں اگر چار مہینے گزر گئے اور اس نے تتم نہیں توڑی یعن اس مدت میں بیوی سے جماع نہیں کیا تو اس سے ایک بائن طلاق واقع ہوجائے گی۔جس کا حکم بیہے کہ اب بلا تکاح ثانی كرجوع نبيل موسكتا-آيس كى رضامندى سے دوبارہ نكاح موسكتا ہے۔ اور فدكورہ بالانتيوں صورتوں ميں اگر جار ماہ كاندراس بیوی سے جماع کرلیاجس سے ایلاء کیا تھا توقتم ٹوٹ گئے۔اوراس صورت میں بیوی تو نکاح سے نبین لکل لیکن قتم ٹوٹ جانے کی وجہ سے تتم تو ڑنے کا کفارہ واجب ہوگا جوسورہ ما کدہ میں مذکور ہے۔اب رہ گئی چوتھی صورت جس میں جارمہینہ سے کم کی مدت مقرر کر كے بيوى سے جماع ندكرنے كى تتم كھائى تھى اس ميں اگر مدت مقرد كے اندر جماع كرليا تو نتم تو ڑنے كا كفاره واجب ہوگيا اور بيوى نکاح سے نہیں نکلے گی اور اگر مدت مقرر پوری کر لی توقتم پوری ہوگئ جس کا کوئی کفارہ نہیں اور نکاح بھی اپنی حالت میں باتی رہا۔ م كهانے كے بعدرجوع كرنے كو فيشى كہتے ہيں۔عربي زبان ميں يافظ بھي رجوع كے معنى مين آتا ہے۔ فا كده اولى: ايلاء كي صورت مين علم ايلاء اى وقت ختم موكا - جبكه جارم مينه كاندر جماع كري بدروع بالعمل ب لیکن اگر کوئی ایس مجبوری ہو کہ جماع نہیں کرسکتا مثلا عورت مریض ہے جماع کے قابل نہیں یا کم عمرہ و اس صورت میں رجوع بالقول بھی ہوسکتا ہے وہ یہ کہ مدت ایلاء میں زبان سے کہ دے فِئْتُ اِلَیْھا۔ (لیمنی میں نے اپنی بیوی کی طرف رجوع كرليا)ليكن گرمدت إيلاء كاندر پهر جماع پرقادر موكيا توبيد جوع باللمان باطل موجائ كاراوراب لازم موگاكه رجوع بالعمل كرئ يعنى جماع كرك أكرجهاع نه كيااور چار مبيني كزر كئے توحسب قانون طلاق بائن واقع ہوجائے گی۔ فاكده ثانيه: اگريون مكاني محالي محى كم محى است جماع نبيس كرون كااور جار مهينة تك جماع نبيس كيا تواكي طلاق بان واقع موجائے گی اور تتم باقی رہے گی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر پھراس سے نکاح کرلیا توقتم اقی رہنے کی وجہ سے ایلاء کا تھم نافذ ہوگا۔اگراس دوسرے نکاح کے بعد چار مہینے کے اندر جماع کرلیا توقتم ٹوٹ گئ جس کا کفارہ واجب ہوگا اور بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی لیکن اگر نکاح ٹانی کی ابتداء سے لے کرچار ماہ پورے ہوجانے تک جماع نہ کیا تو پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی پھر اگر تیسرے نکاح کے بعد سے لے کرچار ماہ گزرجانے تک جماع نہیں کیا تو تیسری طلاق واقع ہوجائے گئ اور اگراس مدت کے اندر جماع کرلیا تو طلاق واقع نہ ہوگی لیکن قتم ٹوٹ جائے گی اس کا کفارہ دینا ہوگا (من العد ایہ) فاکدہ ٹالٹہ: یہ چار ماہ جن کا بار بارذ کر ہوا چاند کے حساب سے معتبر ہوئے۔اس میں میں جینوں کا اعتبار نہیں کیا کیا جائےگا۔

اسباب النزول میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ اہل جاہلیت کا ایلاء سال دوسال اوراس سے زیادہ ہمی جاری رہتا تھا۔ اللہ جل شاخہ نے چارمہینہ کی معیاد مقرر فر مائی کہذا چارمہینے سے کم پر جوشم کھائے گا تو وہ ایلاء نہ ہوگا (اگر چہ خلاف ورزی کرنے پرشم کا کفارہ دینالازم ہوگا) اور چار ماہ یااس سے زیادہ کی شم کھانے پر چارمہینے تک فی نہ کرے گا تو طلاق واقع ہوجائے گی۔ (مطلق تسم چونکہ چار ماہ کو بھی شامل ہے اس لئے وہ بھی ایلاء ہوگی)۔

حضرت سعید بن المسیب فی فرمایا که زمانه جاہلیت میں اوگوں نے ورتوں کو تکلیف پہنچانے کے لئے ایلاء کاطریقہ اختیار کررکھا تھا۔ جوفض اپنی بیوی کونہیں چاہتا تھا اور ساتھ یہ بھی پہند نہیں کرتا تھا کہ کس دوسر سے فض سے نکاح کرے توبیہ فتم کھالیتا تھا کہ بھی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا پھراسکوای حال پرچھوڑے رکھتا تھا اور عورت کی زندگی اس طرح گزرتی تھی اور نہ وہ شوہروالی ہے اللہ جل شانہ نے ایلاء کی ایک مدت مقرر فرما دی اور آ بت شریفہ لِلّٰذِیْنَ یُوْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمُ (آخرتک) نازل فرمادی۔ (معالم النویل)

والمطلق في يَتُربَّض بِأَنفُسِهِنَ ثَلْثَةَ قُرُوءَ ولا يحِلُ لَهُ انْ انْ يَكُمُّنُ مَا اورطلاق دى مونى عورتى ابى جانوں كوروك رئيس تين عِن آنے تك اور ان كے لئے يہ بات طال نيس بے كہ جو كھ

خَلَقَ اللَّهُ فِي آرْخَامِهِ قَ إِنْ كُنِّ يُؤْمِنَ بِإِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ

الله نے ان کے رحول میں پیدا فرمایا ہے اسے چھیا کیں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور بوم آخرت پر اور اُن کے شوہر

اَحَقُّ بِرَدِّهِ فِي ذَٰ لِكِ إِنْ اَرَادُوْ الصَلَكَا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوْفِ ا ان كادا ن كادا ن كادا ده تدارين المدت كانداكر اصلاح كالدادة كرين ادعولان كالترجيدات عبدان كأدب المعطرية ب

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنِ ذَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْرُهُ

اورمروول کاان کے مقابلہ میں درجہ پڑھا ہوا ہے اور اللدز بروست ہے حکمت والا ہے

مطلقه عورتول كي عدت كابيان

قصسير: مردورت آپس ميں ايك دوسرے كي تاج بين اس حاجت كا نظام كے لئے اللہ تعالى نے نكاح كا قانون مشروع فرمايا ہے۔اور نكاح اس لئے ہے كہ دونوں الممينان اور سكون كے ساتھ اچھى زندگى گزار بى اور مل جل كرحسن سلوك كے ساتھد ہیں اور زندگی بھرنباہنے کی کوشش کریں آپس میں کوئی نا گواری کی بات موجائے تواس سے درگز رکرتے رہیں لیکن بھی ایسے حالات بن جاتے ہیں کرساتھ رہناد شوار ہوجاتا ہے۔ ایک طرف سے یا دونوں طرف سے طبیعت کا جوڑنہیں کھاتا اور باہمی میل جول کی خوبصورتی کے ساتھ کوئی صورت نہیں بنتی تواس کے لئے اللہ تعالی نے طلاق اور خلع کا قانون مشروع فرمادیا۔ بہت ی قوموں میں نکاح تو بہلین طلاق نہیں ہے۔ بیاوگ پہلے اسلام پراعتراض کیا کرتے تھے لیکن جب حالات نے مجبور کیا خود طلاق کا قانون بنا كرايية دين ميں واخل كرد بي بيں چونكه الكادين اپنائى بنايا مواباس لئے اس ميس كى بيشى يھى كرتے ديتے ہيں۔

مرچند كداسلام مي يهال بيوى كاآل س مين باه بهت زياده مجوب ومرغوب بيكن اس قدر مجور بهي نبيل كياكه باجمى ساته رہے میں اچھے طریقہ پرزندگی نہ گزار کیس تو خواہ خواہ بدولی کے ساتھ دنیا ہے رہیں اور ایک دوسرے کیلے سوہان روح ہے رہیں۔ اسلام میں جوطلاق کا قانون ہے اس کے چھاحکام بھی ہیں۔ان احکام میں ایک بیکھی ہے کہ عورت طلاق کے بعد کھالی مدت گزارے گی۔جس میں کسی دوسرے مردسے نکاح نہیں کرسکے گی۔اس مدت کے گزرنے کوعدت کہتے ہیں ' عدت لغت میں شار کرنے کے معنی میں آتا ہے چونکہ عورت کو بیدت گزارنے کے لئے مہینے یا حیض شار کرنے بڑتے ہیں اس لئے اسکوعدت کے نام سےموسوم کیا جاتا ہے عدت کے بعض احکام یہاں آیت بالا میں فرکور ہیں اور بعض احکام سورة طلاق کے پہلے رکوع میں ذکر فرمائے ہیں۔جس مورت کواس کا شوہر طلاق دیدے تو دیکھا جائے گا کہاس کوحمل ہے یانہیں ، اگراس كوحل بي تواسكي عدت وضع حمل يعني ولادت بوجان پرختم بوجائ كي سُورة الطلاق مين فرمايا ب: وَأُولَاثُ الأحمالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَصَعُن حَملَهُنَّ \_ (اورهمل والى عورتول كااجل يعي فتم عدت بيب كدوضع عمل موجائ)\_ اور مطلقه اگر حمل والى عورت نهيس بنابالغ بهايالغ توبيكن اساب تك حيض آيابي نهيس ياوه بهي حيض والي هي بوڑھی ہوچکی ہےاور حیض آنے ہے تا اُمید ہوچکی ہے تو ان تینوں قتم کی عورتوں کی عدت طلاق یہ ہے کہ تین ماہ گز اردین اسكوسوره طلاق مين يون ارشاد فرمايا ٢٠ وَالَّذِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ يِّسآ يُكُمْ إِن ارْتَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ فَكَلاَثَةُ

أَشْهُرِ وَالْنِي لَمْ يَحِضُنَ - (اورعورتيل يض آنے سے نا اُميد ہو چکی ہيں تمہاری عورتوں ميں سے اگرتم شک ميں پروتو ا کلی عدّت تین ماہ ہاورجن کوچفن نہیں آیا کلی عدت بھی یہی ہے )۔

اب ان عورتوں كا تھم جاننا جائے جوحل والى نبيس بين اور ان كويش آتا ہواراكى عورتوں كوطلاق موجائے تو اكى عدت بہے کہ طلاق کے بعد تین چیف گزاریں۔جب شرعی اصول کے مطابق تین حیض گزر جائیں گے تو عدت بوری ہو جائے گی۔خواہ کتنے ہی مبینے میں تمن حض آئیں آیت بالا میں انہیں عورتوں کی عدت بیان فرمائی ہے جن کوچش آتا ہے۔ زمانہ بیض میں طلاق دینامنوع ہے جب سے مخص نے طہر میں یعنی ایسے زمانہ میں طلاق دی جویا کی کا زمانہ ہے بیض كازمانه نبيل توبي ورت ايك حيف گزارے بھرايك طبرگزارے بھرايك حيض گزارے بھرايك طبرگزارے بھرايك حيض گزارے۔جب تیسراحیف ختم ہوجائے توعدت تمام ہوجائے گی۔

ا بھی بیان کیا گیا کہ جس عورت کومل ہوا سکی عدت وضع حمل تک ہے۔حمل اور حیض بید دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق خور عورت کی ذات سے ہے وہ جانتی ہے کہ مجھے چف ہے یا حمل ہے۔ یا دونوں میں سے پھی مجمی نہیں اب یہاں عورت کی دیانت پرمسئلہ موقوف ہوجا تا ہے۔عورت مجھتی ہے کہ وضع حمل میں تو کئی مبینے لگیس کے لہذا میں یوں بیان کردوں

کہ مجھے حمل نہیں ہے اور حیض والی بھی نہیں ہوں۔اس طرح عدت مہینوں پر آ جائے گی اور تین ماہ گزر جانے پرمیرے بارے میں عدت گزرجانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا کبھی الیا بھی ہوتا ہے کہ بعض مہینوں میں طہر کا زمانہ لمباہو گیا گئی ماہ سے حیض نہیں آ رہالیکن عدت کا فیصلہ جلد ہوجانے کی وجہ سے دونتین ماہ میں کہددیتی ہے کہ مجھے تین حیض آ چکے ہیں حالانکہ ابھی تين حيض نبيس آئے اس طرح كى غلط بيانى كرناحرام بئاس بات كوان الفاظ ميں بيان فرمايا: وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَنُ يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤُمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللَّاخِوِ (اوران كے لئے بيطال نہيں ہے كہ جو كھالله فالله كرحموں ميں بيدافر مايا ہےا ہے چھپا كيں اگرالله پراور يوم آخرت پرايمان ركھتى ہيں )-

جب کوئی تخص الله برایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی پیشی کا عقادر کھتا ہے اور سیمجھتا ہے کہ کوئی نہیں جانبا تو الله توجانتا ہے ایسا محض امانت ودیانت کی صفت سے متصف ہوجا تاہے پھروہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور غلط بیانی نہیں کرسکتا۔ پِرِفر مایا: وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذٰلِکَ إِنَّ اَرَادُوا اِصْلَاحًا (اورا کَلَيْتُومرا کَلُوثانے کے زیادہ

حقدار ہیں۔اس مُدت کے اندراگروہ اصلاح کا ارادہ کریں)

اس میں طلاق رجعی ہے متعلق ایک مسئلہ بیان فر مایا ہے جب کو کی شخص اپنی بیوی کوصاف صرت کے لفظوں میں ایک یا دو طلاق دیدے تو پیطلاق رجعی ہوتی ہے جس کا تھم یہ ہے کہ عدت کے اندراندر نکاح ٹانی کے بغیر شو ہررجوع کرسکتا ہے۔ ا گرعدت گزر جائے تو پیطلاق رجعی بائن ہوجاتی ہے جس کے بعدر جوع کاحق نہیں رہتا۔

یاس صورت میں ہے کہ جب نکاح کے بعد جماع بھی ہوا ہوا گرنکاح ہوا ہواوراس کے بعد جماع نہ ہوا اور طلاق دیدے تو پیطلاق رجعی نہیں بلکہ طلاق بائن ہوگی ۔طلاق رجعی جس کے بعد شوہر کورجوع کاحق ہے اس طلاق کے بعد عدت كاندرشو بررجوع كرنا جابة عورت كرشة دارياكوئي بهي خف بلكه خودعورت بهي اس كويرانه مان اوركوئي شخف اليي صورت حال پیدانہ کر دے جس ہے کہ وہ رجوع کے ارادے کوموقوف کر دیے بلکہ جوڑ لگانے کی اورتعلق استوار ہوجانے کی کوشش کرنی جاہے ۔شوہرا گررجوع کر لے توعورت اورعورت کے رشتہ داروں کی مرضی کے بغیررجوع تو ہوہی جائے گانکین سب کی خوشی اور رضامندی سے ہواور آپس کے تعاون کے ساتھ ہوتو زیادہ مستحسن اور مُبارک ہوگا۔

جس طرح عورت اوراس کے رشتہ داروں کو جائے کہ رجوع کی فضابن جائے تو اس میں آڑے نہ آئیں اورالی با نیں نہ کریں جن سے شوہر کا دل کھٹا ہو جائے۔اسی طرح سے شوہر کو بھی لازم ہے کہاصلاح کی نیت سے رجوع کرئے اس كوان أرَادُوا إصلاحاً من بيان فرماديا --

شوہرا گریہ مجھتا ہے کہ آئندہ میں خوش اسلوبی' اور حسن معاشرت اور حسن اخلاق کے ساتھ نباہ کر سکوں گا تو رجوع کر لے ضرر دینے کا ارادہ نہ کرئے بہت ہے لوگ جہالت کی وجہ سے اور نفس کی بھڑ اس نکالنے کے لئے رجوع کر لیتے ہیں اور پھر حسن سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ صاف کہد سے ہیں تو یوں ہی پڑی رہے گی۔نہ تیراحق ادا کروں گا۔نہ کا ت خارج کرونگااور بہت سے قور جوع کر کے پھر طلاق دیتے ہیں جس سے عدت کمبی ہوتی جاتی ہے یہ بھی ضرر پہنچانے کا ایک پہلوہے۔ یوسب طریقے غیراسلامی ہیں۔اصلاح مقصود ہوتو رجوع کرے ورنہ عدت گزرنے دے عدت گزرتے ہی رجعی طلاق بائن ہوجائے گی۔ پھروہ جہال چاہا پی مرضی سے مناسب جگہ نکاح کر لے گی جب نباہ کرنانہیں ہے تو رجوع کرکے تکلیف دینا مجھداری اور دینداری کی بات نہیں ہے۔ بلکہ ظلم ہے۔

#### اسلام میں عورت کی حیثیت:

پھر فرمایا: وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّلِهِیُ عَلَیْهِنَّ بِالْمَعُووُفِ (اور عورتوں کے لئے اس جیسا تق ہے جوان کے اور ہے ہے کے طریقہ پر )اس میں بیتایا ہے کہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ مردوں ہی کے حقوق عورتوں پر ہیں بلکہ جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں۔عورت کو خدمت گزار سجھنا اور اس کے حقوق اور حاجات کا دھیان ندر کھنا 'شریعت اسلامیہ کے سراسر خلاف ہے۔

زمانۃ اسلام سے پہلے دنیا کی اقوام میں عورت کی بہت کری گت بنائی جاتی تھی اب باوجود یکہ زمانہ کائی آگے بودھ چکا
ہے۔ پھر بھی اسلام کے علاوہ کی دین یا قانون میں عورت کووہ مقام حاصل نہیں جوشر بعت اسلامیہ نے اس کودیا ہے۔ ہندوستان
کے مشرکیین میں تو یہ ستورتھا کہ مردم جاتا تھا تو عورت کواس کے ساتھ ذیرہ جلنا پڑتا تھا اور عورتوں کا میراث میں کی بھی نہ بب اور
قانون میں حصہ نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ستورتھا کہ عورت کی حیثیت ایک استعال کی چیز سے زیادہ نہتھی عورت مردوں کی
ملکیت تصور کی جاتی تھی عورت کی چیز کی مالک نہتھی جبرا نکاح کردیتے تھے بلکہ شوہر کی اولاد ہی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتی
جواس کی اجازت کے بغیر جہال چا ہے جبرا نکاح کردیتے تھے بلکہ شوہر کی اولاد ہی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتی
می عرب کے جابل کر کیوں کوزندہ در گور بھی کردیتے تھے اور پیدا ہوتے ہی قبل کردیتے تھے اسلام نے عورت کو بھے مقام عطافر مایا
جواسکی شان کے لائق ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اس کو تورت سے سے نکال کرمردوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہواور ایسا بھی نہیں کہ وہ
حض ایک استعال کی چیز بن کردہ جائے نماس کا کوئی حق تسلیم کیا جائے اور نداس کی کوئی حیثیت مائی جائے۔

اسلام میں مورت گھر کی ملکہ ہے اپنی اولا دکی محتر م اور والدہ ہے اپنے شوہر کی چیتی ہوی ہے باپ ماں شوہر اور اولا و
کے مال کی حسب قوا نین وارث ہے اور اپنے مال میں تصرف کرنے کا اسے پوراا فقیار ہے جس میں شوہر کومما نعت کا کوئی
حق نہیں ہے بشر طیکہ خلاف شرع کا موں میں خرج نہ کرے۔ عورت کا ایک طرف میراث میں حصہ ہے دوسری طرف
شوہروں پرمہر لازم ہوتا ہے اور بیمبر عورتوں کی مرضی سے مقرر ہوتا ہے۔ کی بیشی کرناا نکا اپنا حق ہے وہ چاہیں اپنی مرضی سے
معاف کریں اور چاہیں تو پوراوصول کریں۔ اسلام نے صلد رحمی کی بھی تعلیم دی ہے ایک عورت کی کی والدہ ہے کسی کی بہن
ہے۔ کسی کی خالہ ہے کسی کی چھو بھی ہے۔ صلد حی کے اصول پرسب کواس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شوہر بھی حسن معاشرت
ہے۔ کسی کی خالہ ہے کسی کی پھو بھی ہے۔ صلد حی کے اصول پرسب کواس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شوہر بھی حسن معاشرت
کی برتری خاہر ہوگی اور معاشرہ میں اس کا مرتبداو نچاہوگا۔ اور عزت واکرام کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی۔

يور پين اقوام ميل عورت كى بية بروكى:

یورپین اقوام نے عورت کوبالکل ہی ہے آ ہر وکر کے چھوڑ دیا ہے۔ان کے یہاں عورت مرد کی نفسانی خواہش پوری کرنے کھوڑ دیا ہے۔ان کے یہاں عورت مرد کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا محض ایک آلہ ہے۔اُن کے معاشرہ میں اس سے زیادہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں ۔میراث میں اُلے مرے سے نکاح ہی کوان کے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے۔دوستانہ طریقہ پر ہرسوں مہرکا بھی کوئی معاملہ نہیں بلکہ سرے سے نکاح ہی کوان کے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے۔دوستانہ طریقہ پر ہرسوں

زندگی گزارتے ہیں اور نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ بعد میں بھی رسی نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ اس لئے ان میں اولاد بھی ٹابت النسب نہیں ہے۔ اولاد کی ولدیت میں ماؤں کے نام کھے جاتے ہیں اور عور توں کے اخراجات کی ذمہ داری عموماً چونکہ کسی پنہیں ہے اس لئے انہیں اپنی آبر و کھو کر ملاز متیں کرنی پڑتی ہیں راہ گیر کے جونوں پر پالش کرتی ہیں۔ دو کا نوں میں مال فروخت کرنے پر ملازمت کرتی ہیں۔ نگا لباس بہن کر شوروموں کے پاس کھڑی رہتی ہیں تا کہ گا مک متوجہ ہوا ورآنے والوں کانفس آئی طرف مائل ہوجس سے زیادہ خریداری ہوسکے۔

اس آزادی نسوال کو د کھے کر بہت سے نام نہا دسلمان بھی اپنی عورتوں کو پور پین اقوام کے عورتوں کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں اورکوشش کرتے ہیں کہ چورتیں بازاروں میں کاروبار کریں ۔ بے پردہ ہو کررہیں ۔ عورتیں ناقص العقل توہیں ہی وہ جھتی ہیں کہ ہمیں حق دلائے جارہے ہیں اور بے پردہ گھو منے اور زنگالباس پہننے اور دوست تلاش کرنے کی آزادی کواپنے لئے ہنراور فخر کی بات جھتی ہیں ۔ افسوس کہ دورِ حاضر میں عورت کو یہ گوارانہیں کہ گھر کی ملکہ بن کر گھر میں ہیٹھے گھر کے سب لوگ اس کا احرّام واکرام کریں اسے شوہر سے بھی مال ملے ۔ میراث میں بھی جھی میں اور فنس ونظر کا تعلق صرف شوہر سے ۔ اور اپنے مال میں جیسے چاہے تصرف کرئے وہ شیطانوں اور ملعونوں اور محد وں اور زند یقوں سے متاثر ہو کر گھر سے باہر نکلنے اورخود کما کر اپناخرج اُٹھانے پراپنے حقوق کی ادائیگی بھتی ہیں۔

یورپ کے رواجی طریقوں میں جب عورت کا کسی پرکوئی حق ہی نہیں ہےتو کوئی شخص ان کا کیا حق ادا کریگا؟ در حقیقت عورت کی یہ کوئی زندگی نہیں ہے جو فد ہب اسلام کے علاوہ دوسرے فدا ہب اور قوانین میں ہے۔ دنیا میں ایسے مما لک بھی ہیں جہاں زنا کی کثرت ہے جو بچے پیدا ہوتے ہیں حکومت ان کی پرورش کرتی ہے۔ نہ کوئی ماں ہے نہ باپ نہ چچا ہے۔ نہ ماموں خالہ نہ پھوچھی نہ صلد رحی ہے نہ تکاح ہے نہ مہر ہے۔ اس سے زیادہ انسانیت کی مٹی اور کیا پلید ہوگ ان ان لوگوں کی نہ سمجھی کی کہاں تک داددی جائے جو انسانی کے محافظ ہیں اور دعوی انکا یہ ہے کہ وہ حقوق انسانی کے محافظ ہیں اور دعوی انکا یہ ہے کہ وہ حقوق انسانی کے محافظ ہیں اور عورتوں کوان کے حقوق دلارہے ہیں۔

مردوں کوعورتوں پرفوقیت ہے

پرفرمایا: وَلِلّوِ جَالِ عَلَيْهِنَّ ذَرَجَةٌ (اورمردول کوان پرفضیلت ہے) اس میں بدہتایا کہ اگر چہمیال ہوی کے آپس میں ایک دوسرے پرفق ہیں (اور ہرایک دوسرے کا فق اداکرے) لیکن مردول کوورتوں پرایک طرح کی برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ سورة النساء میں فرمایا ہے: الَّوِّ جَالُ قَوَّ امُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَصَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنُ اَمُو اللهِ بَعْضول پرفضیلت دی ہے ورمائی الله بندوں کے بین عورتوں پراس سبب سے کہ اللہ تعالی نے بعضوں کو بعضوں پرفضیلت دی ہے اوراس سبب سے کہ مردول نے اپنے مال خرج کئے ہیں )۔

اللہ تعالی نے مردوں کے ذمہ عورتوں کا خرچہ مقرر فرمایا ہے اور مردوں کوان پر فضیلت دی ہے وہ ان پر حکمران ہیں۔ امور خانہ داری میں اور دینی پابندی کرانے میں اور عورت کواس کے مال باپ کے یہاں آنے جانے میں اور بہت سے امور میں مرد کے حکموں کی فرما فبرداری کرنا لازم ہے اس کے بغیر گھر کا نظام تھیک نہیں بیٹھتا 'اگر مرد کی برتری عورتوں پر بالکل ہی ندر ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی کا نظام نہیں چل سکتا۔ البعة مردوں کے لئے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ سردار بن گئے توظام کیا کریں۔ اوراس کے حقوق ادانہ کریں اوراس کا مال برباد کردیں۔ عورت یہ بھے کر چلے کہ یہ میرا سردار ہے اورمردیہ بھے کہ اللہ تعالی نے میری ضروریات پورا کرنے کے لئے یہ نعت مجھے عطافر مائی ہے مجھے خیر وخوبی کے ساتھ نباہنا چاہئے۔ ایسا کریں گئے تو ماں باپ اور اولا دسب کی زندگی ان شاء اللہ تعالی عمدہ طریقہ پرگزرے گی۔ سورة النساء میں فرمایا: وَعَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمَعُووُ فِ (کہ خوش اسلوبی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو) اس میں ہر طرح کی خیروخوبی ہمدردی اور حقوق کی اوائیگی اور مراعات کا حکم فرمادیا۔

مردوں کو چونکہ سرداری اور بڑائی دی گئی ہے اس کئے وہ اسپے مقام اور مرتبہ کا خیال کریں اور عورتوں کی لغزشوں اور
کوتا ہیوں پرصبر کریں اور برداشت کریں اگر برداشت نہ کیا تو بڑائی ہی کیارہی؟ رسول اللہ علیاتے نے ارشاد فرمایا کہمومن
مردکی مؤمن عورت سے (یعنی ایمان والی ہوی) سے بغض ندر کھے۔ اگر اسکی ایک بات ناپند ہوگی تو دوسری بات پندا اور کی مؤمن عورت سے (یعنی ایمان والی ہوی) سے بغض ندر کھے۔ اگر اسکی ایک بات ناپند ہوگی تو دوسری بات پندا وہ جائے گی ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے رہم ہو اول کے لئے تم سب میں بہتر ہوں۔ (رواہ ابن ماہہ ۱۳۲۱)
جوابے گھر والوں کے لئے سب سے بہتر ہواور میں اپنے گھر والوں کے لئے تم سب میں بہتر ہوں۔ (رواہ ابن ماہہ ۱۳۲۱)
حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہرسول اللہ علیاتی ہے ارشاد فرمایا کہم ہیں سب سے زیادہ کا مل ایمان والوں نئی میں فرمایا کے اور ہوا ہوں کے اللہ تعالی کے احکام کی والوں نئی میں فرمایا کہ اس میں بہتر ہوں کہ اور عالی کے احکام کی خلاف ورزی اگر کسی نے کی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی مؤ اخذہ نہیں۔ اللہ نے احکام بھیج ہیں اور عمل پراہونے کا حکم فرمایا ہے۔ جو خلاف ورزی کرے گا اسکی گرفت ہونے لگے تو ہی نہیں سکتا کے ونکر چھم دینے والاعزیز اور غالب ہے۔ اور ساتھ ہی نظام نہیں جو احکام دیتے ہیں وہ سب حکموں پوٹئی ہیں ان میں بندوں کی رعایت کی خط ہیں بندوں کے لئے اس میں بہترکوئی نظام نہیں جو انکے خالق نے انکے خکمت کے مطابق تجویز فرمایا ہے۔

الطَّلَاقُ مُرَّتِنِ فَإِمْسَاكَ مِمْرُونِ أَوْتَسْرِيْحُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِكُ لَكُمْ أَنْ

طلاق دو مرتبہ ہے چر روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے اچھے طریقہ پر اور تمہارے لئے بیر حلال نہیں ہے۔

تَاخُذُوْ الْمِالْتِنْتُوْ هُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْنَافًا ٱلَّا يُقِيمًا حُدُوْدَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُم

کہتم کچھ بھی لےلواس مال میں سے جوتم نے اُنکودیا ہے مگراس صورت میں کہ میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ صدوداللہ قائم ندر کھ سکیں گے

الاَيْقِيْمًا حُدُود اللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَكَ فَ رِبُّ رِتِلْكَ حُدُودُ

تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر اس بارے میں کہ عورت اپنی جان کا بدلہ دیدے یہ اللہ کے حدود ہیں۔

اللهِ فَلَا تَعْتُكُ وْهَا وَمُنْ يَتَعَكَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ فَإِنْ

سوتم ان سے آ گے مت بردھو۔ اور جو کوئی شخص اللہ کے حدود سے آ گے بردھ جائے تو ایسے لوگ ظلم کرنے والے ہیں ، پھراگر

# طَلَقَهَا فَلَا تَعِلُ لَهُ مِنْ بِعِنْ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرُةٌ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا

اس کوطلاق دیدی تواس کے لئے اس کے بعد حلال نہ ہوگی بہاں تک کداس شوہر کے بعد کی دوسرے شوہرے نکاح کرے۔ سواگراس نے طلاق دیدی تو

جُنَاحَ عَلَيْهِمَ أَنْ يَتُواجَعَا إِنْ ظَنَا آنْ يُقِيمُ احُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ

ان دونوں پرکوئی گناہ نبیس کہ پھرآ پس میں رجوع ہوجا ئیں۔اگر دونوں کواس بات کا گمان ہو کہاللہ کے حدود قائم رکھیں گےاور بیاللہ کی حد بندیاں ہیں

يُبَيِّنُهُا لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ

وہ انہیں بیان فرما تا ہاں لوگوں کے لئے جوجانتے ہیں

### طلاق اور خلع کے چندا حکام

قضور بین جوزن وشوہ سے متعلق ہیں طلاق کے متعدد مسائل اور متعدد تنبیبات فرکور ہیں جوزن وشوہر سے متعلق ہیں طلاق رجعی طلاق بائن طلاق مغلظہ اور خلع کے مسائل اجمالی طور پر بیان فرمائے ہیں۔

اگرکوئی فض طلاق دینے کی ضرورت محسوں کر ہے واحسن طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے طہر میں (لیتی پاکی کے زمانے میں)
ایک طلاق دے دے جس میں جماع نہ کیا ہو پھر عورت کواپئی حالت پر چھوڑ دے قانون شرعی کے مطابق بیطلاق رجعی ہو
گی (بشرطیکہ عورت سے نکاح کے بعد جماع بھی کر چکا ہوا اگر صرف نکاح ہوا تھا تو پہ طلاق بائن ہوگی) جب پاکی کے زمانہ
میں طلاق رجعی دے دی اور عورت کواپنے حال پر چھوڑ دیا حتی کہ عدت گزرگی (جس کی تفصیل پہلے رکوع میں گزرچی ہے)
تو یہی رجعی طلاق بائن طلاق ہو جائے گی ۔ عدت سے پہلے پہلے رجوع کرنے کاحق تھا۔ جب طلاق بائن بن گئی تو اب
رجوع کاحق ختم ہوگیا۔اگر عدت کے اندرا کی طلاق اور دیدی تو یہ بھی طلاق رجعی ہوگی اور اس کے بعد بھی عدت ختم ہونے
تک رجوع کا اختیار رہے گا۔ عدت ختم ہوجائے گا۔
تک رجوع کا اختیار رہے گا۔ عدت ختم ہوجائے گا۔

تلک ربون 6 اطلیا را می اوجاعے پردووں صوری با بی اوجاعی کے اندر تیسری طلاق بھی دیں اور دوں میں کا اور دیں اور اور کا حموم اسلی اسلی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ شوہر نے عدت کے اندر تیسری طلاق بھی دیدی تو اب یو طلاق مغلظ ہوگئ جس کا حکم ہے کہ اب آپس کی رضامندی سے بھی دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہوسکتا۔ اب دوبارہ آپس میں نکاح ہونے کی یہی ایک صورت ہے کہ کی دوسر سے مردساس مورت کا نکاح ہوئے وہ مرداس سے جماع کر کے پیر طلاق دے دے تو پہلے شوہر کے پیر طلاق دے دے تو پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی جس کی تصریح حدیث شریف میں موجود ہے۔ اور بید طے کرکے کی سے نکاح کر دینا کہ تو جماع کر کے کہ سے نکاح کر دینا کہ تو جماع کر کے کہ سے نکاح کر دینا کہ تو جماع کر کے کہ سے نکاح کر دینا کہ تو جماع کر کے طلاق دے دینا مکروہ تح کمی ہے اس پر حدیث شریف میں لعنت آئی ہے۔ عن علی قال لعن دسول اللہ علیہ المستدرک. وصححه واقرہ الذهبی)

الله جل شانئ نے بندوں کی مصلحتوں کی کس قدررعایت رکھی ہے اول تو حلال چیز وں میں طلاق کومبغوض ترین چیز قرار دیا کھا قال النبی صلی الله تعالی علیه وسلم ابغض الحلال الی الله عزو جل الطلاق رواه ابو داؤد (ص۲۹۲ج۲) پھرحالت حیض میں طلاق دینے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ بے رغبتی کا زمانہ ہوتا ہے۔حضرت عبداللہ بن

عمر رضی الله تعالی عنهانے اپنی بیوی کو حالت جیش میں طلاق دے دی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کیا نکوتھم دو کہ رجوع کرلیں پھر حالت طہریا حمل میں طلاق دیں۔(رواہ سلم ص ۲ سے ۱۶)

خلع کا پید مطلب نہیں کہ عورت مرد کوخود سے چھوڑ کر علیحدہ ہوجائے یا حاکم کے یہاں دعوی کر کے بغیر کسی شرعی سبب کے جدائی کا فیصلہ کرائے حاکم سے نکاح فنخ کرانے کے پھھاصول اور قوا نین ہیں بعض صور توں میں قاضی کوشرا تطافع طمح ظ کرتے ہوئے نکاح فنخ کردینے کا اختیار ہوتا ہے جس کی تفصیلات فقد کی کتابوں میں خدکور ہیں اور جن صور توں میں حاکم کو نکاح فنخ کرنے سان میں یہ بھی ضروری ہے کہ حاکم مسلمان ہوغیر مسلم حاکموں کے فنخ کرنے سے مسلمان عورت کا نکاح فنخ نہیں ہوگا خواہ کیسی ہی مجبوری ہو۔

میاں ہوی دونوں جہاں تک ممکن ہوآ پس میں نباہ کی کوشش کریں کین اگر دونوں کواس بات کا ڈر ہوکہ اللہ کے حدود کوقائم نہ رکھ کیس کے قاس میں کچھ حرج نہیں کہ عورت مال دے کراپی جان چھڑا لئے اگر مرد کی طرف سے نیا دتی ہوتو اس سے پھھڑ تھی نہ لے اور بلاعوش آسکی جان چھوڑ دے اورا گرعورت کی طرف سے زیادتی اور نافر مانی ہوتب بھی مردا تناہی لے جتنا مہراسے دے چکا ہماس سے زیادہ نہ لے اور اگر زیادہ لے لیا تو قضاءً جائز تو ہوگا لیکن مکروہ ہوگا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی ہوی آنخضرت سے زیادہ نہ لیہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ثابت بن قیس کی عادت مرود عالم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شرف کی تاراف کی نہیں ہے لیکن میں مسلمان ہوتے ہوئے ناشکری کو پسند نہیں کرتی (میراان سے دل نہیں ماتا لہٰذا علیحدگی کی کوئی صورت ہوجائے) آپ نے فرمایا کہ کیاتم ان کا باغیچہ واپس کردوگی (جومبر میس دیا تھا) عرض کیا ہاں میں واپس کردوگی (جومبر میس دیا تھا) عرض کیا ہاں میں واپس کردوگی آپ نے خضرت ثابت بن قیس سے فرمایا کہ کہا تم ان کا باغیچہ واپس کردوگی (جومبر میس دیا تھا) عرض کیا ہاں میں واپس کردول گی آپ نے خضرت ثابت بن قیس سے فرمایا کہ آپ نیا باغیچہ تبول کر لواور اسکوایک طلاق دیدؤ (رداہ ابخاری میں 40 کے کا سے فرمایا کہ آپ نا باغیچہ تبول کر لواور اسکوایک طلاق دیدؤ (رداہ ابخاری میں 40 کے کا

ال حدیث سے ضلع کا جواز معلوم ہوا'اور آیت شریفہ فَانُ خِفْتُمُ اَنُ لَّا یُقینُمَا حُدُو کَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیْمَا اللّٰہَ اَنْ کَا ہِ کے سیاق سے معلوم ہوا کہ نباہ کی صورت ندر ہے اور حدوواللّٰہ قائم نہ کرسکیس تو خلع کر لینے میں کوئی گناہ خبیں ہے۔خواہ مُوْاہ بلا وجہ خلع کر نااور چھوٹ چھٹاؤ کے در پے ہونامحمود نہیں ہے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت خبیں ہے۔ کہ رسول اللہ عَلِی فیاق والی عورتیں ہیں۔ ہے کہ رسول اللہ عَلِی فیات والی عورتیں ہیں۔ کہ رسول اللہ عَلِی فیات والی عورتیں ہیں۔ (رواہ النہ عَلَی فیات والی عورتیں ہیں۔ (رواہ النہ الی ص ۱۰ ج ۲۰ والتر نہی میں ۱۹ ج))

مسئلہ: لفظ خلع سے طلاق ہوجاتی ہے بعن شوہر کے قبول کرنے پرعورت پرطلاق واقع ہوجاتی ہے اس کے بعدوہ عدت گر ارکر دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے اور چونکہ طلاق مغلظ نہیں ہے اس لئے دوبارہ شوہراول سے بھی نکاح ہوسکتا ہے۔ خلع کے علاوہ ایک' طلاق بالمال'' بھی ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ مردیوں کیے کہ میں تجھے استے مال کے عوض طلاق دیتا ہوں اگر عورت قبول کرے قبطلاق بائن واقع ہوجائے گی'اورعورت کو مقرر مال دینالازم ہوگا۔

فا كره: فركوره بالا دونوں آيوں ميں اول دورجى طلاقوں كا ذكر ہاں كے بعد ظع كامسكد بيان فرمايا ہے۔اس كے بعد تيسرى طلاق كا ذكر ہے: فَإِنُ طَلَقَهَا فَكَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بعدُ مِن چَرِّى طلاق مَركورہ نہيں ہے بلكد دوطلاق كے بعد تيسرى طلاق كوذكر فرمايا ہے۔ بعد بطور جملہ محرضہ كے ظع كامسكد بيان كرنے كے بعد تيسرى طلاق كوذكر فرمايا ہے۔

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ النِّيمَاءَ فَبَكَغْنَ إَجَلَهُ يَ فَإُمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْسَرِّحُوْهُنّ

اور جبتم عورتوں کوطلاق دے دو پھروہ اپی عدت گزرجانے کے قریب بھنے جائیں توان کوروک لوبھلائی کے ساتھ یاان کوچھوڑ دو بِمَعْرُوفِ فِي وَكُلِ تَمْسِكُوهُنَ خِيرارًا لِتَعْتُلُ وَا \* وَ مَنْ يَعْعُلْ ذَٰ لِكَ فَقَالُ ظُلَمَ نَفْسُكُ ا

خوبی کے ساتھ اور ضرر پہنچانے کے لئے انہیں روک کر کے ندر کھوتا کہتم زیادتی کرؤاور جو شخص ایسا کر یکا سواس نے اپنی جان برظلم کیا۔

ولا تَكْنِنْ وَالْيَتِ اللّهِ هُزُولًا وَاذْكُرُوانِعْمَت اللّهِ عَلَيْكُمُ وَمَا اللّهِ عَلَيْكُمُ وَمَا اللّهِ عَلَيْكُمُ وَمَنَ لَا اللّهِ عَلَيْكُمُ وَمَنْ لَا اللّهِ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَمِنْ لِي اللّهِ عَلَيْكُمُ مِن اللّهِ عَلَيْكُمُ مِن اللّهِ عَلَيْكُمُ مِن اللّهِ عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِن مِن اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلّمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ

الكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوااللهَ وَاعْلَوْ آنَ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ﴿

كتاب اور حكمت اس كوبھى يادكرو۔الله اس كے ذريعةم كونفيحت فرما تابم اورالله سے ڈرواور جان لوكه الله بے شك ہر چيز كا جانے والا ہے

#### مطلقه عورتول كوضرر پہنچانے كى ممانعت

قفسه بین: اس آیت میں چند باتوں پر تعبیفر مائی۔اول یہ کہ جولوگ اپنی مورتوں کوطلاق رجعی دے دیں اگر انہیں رغبت نہیں ہے اور اب یہ دی باکر رکھنا گوارہ نہیں ہے تو خوش اسلو بی کے ساتھ اسے چھوڑیں جب عدت گزرنے کے قریب ہوجائے تو رجوع کئے بغیر عدت ختم ہونے دیں تا کہ عدت ختم ہوتے ہی طلاق بائن ہوجائے اور عورت کسی دوسری جگہ اپنا نکاح کرسکے ایسانہ کریں کہ جب عدت گزرنے کے قریب ہوتو رجوع کر لیس اور اس کے بعد پھر طلاق دے دیں اور جب عدت گزرنے کے قریب ہوتو رجوع کر لیس اور اس کے بعد پھر طلاق دے دیں اور جب عدت گزرنے کے قریب ہوپھر لوٹالیس ایسا کرنے سے خواہ مخواہ عورت کو تکلیف ہوگی اور ضرر پنچے گاتف سردوح المعانی (ص۲۳۱ ۲۰) میں ہے

كەانسارىين سەايكى خىفى نەاپىنى بوئى كىساتھ يېيى معاملەكيا حى كەسى طرح نومىينى گزر كەاللە جىل شانئى قەت يەبالا ئازل فرمائى اورفرمايا فَاَمُسِكُو هُنَّ بِمَعُرُوفٍ اَوُسَرِّ حُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ كەن كان كاگراپ ئام مىس ركھنا جەت بىلى كەن بىلى ئىلىدى ئامىلىدى ئامىلى ئىلىدى ئامىلى ئىلىدى ئىلىدى ئامىلى ئىلىدى ئىلى

اور مزید فرمایا: وَمَنُ یَّفَعَلُ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفُسَهٔ کہ جو شخص ایسا کرے گائی نے اپنی جان پڑظم کیا کہ اللہ تعالیٰ ہے تھم کی خلاف ورزی کرے ایک موثن عورت کو ضرر پہنچانے کی نیت کرے اپنی جان کو آخرت کے عذاب کے لئے پیش کر دیا اور اللہ کے تھم کی فرمال برداری پر جوثواب مل سکتا ہے اس سے محروم ہوگیا کسی بھی مؤمن کو ضرر پہنچانا حلال نہیں ہے حدیث شریف میں ہے۔ ملعون تے جو کسی موثن کو نقصان پہنچائے یائی کے ساتھ مکر کرے) (رواہ الرندی)

الله کی آیات کا مذاق بنانے کی ممانعت:

دوسری تنبیفر ماتے ہوے ارشاد فرمایا وَ لا تَتَجِفُواْ آیاتِ اللهِ هُزُواْ کیاللہ کی آیات کواوراس کے احکام کو کھیل اور فدان مول کھے ہیں۔ انکی پابندی کرواور عرم وہمت وارادہ کے ساتھ کل پیراہ و حضرت مجود بن لبیدرضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہوئے ہیں۔ انکی پابندی کرواور عرم وہمت وارادہ کے ساتھ کل پیراہ و حضرت مجود بن لبیدرضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دے دیں آئی خضرت سرور عالم علیہ فقصہ میں کھڑے ہوئے اور فر مایا کیا اللہ عزوج کی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دے دیں آئی خضرت مرور موجود ہوں۔ آپ کا غصہ دیکھ کر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ اس شخص کو اللہ میں اس شخص کو اللہ علیہ تو میں اللہ عنہ میں ایک میں ایک میں ہوئے اور مسلمانی میں اس کی خصرت عبواللہ بین عباس رضی اللہ عنہ میں اس کے مالے کہ خصرت عبواللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے کہا ہے کہا تھی دے دیں۔ اس لئے آئی بیوی کو سوطلاقیں دے دیں اس بارے میں آپ کیا خرماتے ہیں۔ حضرت عبواللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے کہا تھی خصرت عبواللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے کہا تھی خصرت عبواللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دے دیں اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس شنی اللہ عنہما ہے کہا کہ خصرت عبواللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے کہا کہ خصرت عبواللہ بن عباس شنی اللہ عنہما ہے کہا کہ خصرت عبواللہ بن عباس شنی اس میں اس کیا تھیں دے دیں اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس شنی اللہ عنہما ہے کہا ہوں کو ایک انہ میں اس کا فید دیں اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس شنی اللہ عنہما ہے کہا کہا ہوں کیا تھی اس کیا ہوں کو میں اس کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو اس کیا ہوں کو میا ہوں کے خصرت اللہ بن عباس شنی کر میا ہوں کیا ہوں کو اس کو کو اس کی کو اس کو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کو کر کیا ہوں کیا ہوں کی کو کر کیا ہوں کیا ہوں کی کو کر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی

الله کی تعشوں کو یا دکرو: تیسری بات بیفر مائی کہ اللہ کی تعتوں کو یا دکر دادر جو پھھاس نے تمہارے ادپر کتاب ادر حکمت نازل فر مائی ہے اس کو بھی یا دکر و۔ یا دکرنے کا مطلب سے ہے کہ ان کا شکر ادا کر دفعتوں کے ذریعہ گناہ نہ کر دُاور آیات قرآنیہ پڑعمل کرو۔ اللہ کے احکام میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ان میں خیر مجھو۔

پھر فرمایا: یَعِظُکُمْ بِهِ یہ جو پچھاللّٰد نے نازل فرمایا وہ اس کے ذریعہ تم کونشیحت فرما تا ہے۔خلاف ورزی کرکے نشیحت سے مندموڑنے والے نہ بنو۔

پھر فر مایا: وَاتَّقُوا اللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (اورالله سے ڈرواوریہ جان لوکہ الله تعالی ہر چیز کوجانتا ہے) سب کے اعمال کووہ جانتا ہے ان کے مطابق جزاء مزاء دے گا اور جن چیزوں میں تمہارے لئے مصلحت ہے ان کو

اللّذيك. (پيمذاب اس لئے ہے كتم نے اللّه كى آيات كو فداق بناليا تھا۔ اور تم كو دنيا والى زندگى نے دھوكہ بل ڈالا تھا)

بہت سے لوگ مسلمان ہونے كے دعويدار بيل كين قرآن اورا حاديث شريفه اور سول الله عليات كا كام وافعال كو فلمات

بيں السيے لوگ اگر چه مدى اسلام ہوں كين اسلام سے ان كاكو كی تعلق نہيں ہے۔ بہت سے لوگ ج كے احكام وافعال كو فلمات

بيں اور سينما ميں ابدولوب كے بردہ پر وکھاتے ہيں اور ديكھنے والى كعبة الله شريف كے پاروں طرف جو نماز ہوتى ہے

ہيں اور سينما ميں ابدولوب كے بردہ برو الحاسلام كے ہيں اور ديكھنے والى كعبة الله شريف كے پاروں طرف جو نماز ہوتى ہے

اس كو فو لئے جائے ہيں ججر اسود كا اسلام كرتے ہوئے واله كي حالت على مكر من عين الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله على مرتبي ہوئے والدول على الله تعالى جائے ہيں۔ يس الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله على الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعلى اله تعلى الله تعلى الله

مطلقه عورتيس سابقه شوہرول سے نكاح كرنا جا ہيں تواس ميں ركاوٹ نہ ڈاليس قصفه ملی : اس آیت میں عورتوں کے اولیاءاور اقرباء کوایک خاص نصیحت کی گئی اور وہ پیرکہ جب طلاق کے بعد عورت کی عدت گزرجائے اور وہ اپنے اسی شوہر کے نکاح میں پھر جانا چاہے جس نے طلاق دی تھی تو اس میں رُکاوٹ نہ ڈ الو طلاق رجعی کے بعد جب عدت گزرجائے توبیطلاق بائن ہوجاتی ہے اور طلاق بائن ہوجانے پرمیاں ہوی کی رضامندی ہے آپس میں دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ جب دونوں میمحسوں کریں کہ ہمیں پھرے زن وشو ہر کی طرح رہنا جاہئے اور پھر سے نکاح کر لینے میں مصلحت محسوں کریں تو عورت کےاولیاءوا قرباءر کاوٹ نہ ڈالیں ان کا نکاح آگیں میں ہونے دیں۔البنتہ ان دونوں میں آگیں میں خیرو خونی سے اور عمرہ طریقہ پر نباہ کرنے کے جذبات ہونے چاہئیں بعض مرتبداییا ہوتا ہے کہ وقی جوش میں مرد طلاق دے بیٹھتا ہاور مورت بھی بھی عصب میں طلاق طلب کر لیتی ہے جس سے شوہر کے منہ سے طلاق کے کلمات نکل جاتے ہیں۔ پھر آپس میں پشیان ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھرمل بیٹھیں لیٹنی دوبارہ نکاح کرلیں۔جب ایک صورت حال بن جاتی ہے تو عورت کاباب یا بھائی یا خاندان کے دوسر بےلوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں اوراس کواپنی ہتک عزت سمجھتے ہیں اور بعض مرتبدر شوت لینے کے پھیر میں ہوتے ہیں اس کے شو ہر کو دباتے ہیں تا کہ کچھ مال دینے پر مجبور ہوجائے ان سب باتوں سے آیت بالا میں منع فرمایا ہے۔ حضرت معقل بن بیارض الله تعالی عندنے بیان فرمایا کہ بیآیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ میں نے اپنی ایک بہن کا ایکے مخص سے نکاح کردیا تھا بھراس نے اس کوطلاق دے دی۔ جب عدت گزرگی تو پھروہ اس سے نکاح کرنے کے لئے پیغام لے کرآ گیا میں نے کہا کہ میں نے تجھ سے اس کا ٹکاح کر دیا اور اس کو تیرے یا س بھیج دیا اور تیراا کرام کیا پھر تو نے طلاق دے دی اب تو دوبارہ نکاح کا پیغام لے کرآیا ہے اللہ کی تشم بھی بھی تیرے پاس نہ جائے گی۔ بیآ دمی مناسب تھااور عورت حامتی تھی کہواپس چلی جائے۔اللہ جل شانہ نے بیآیت نازل فر مائی آیت سنگر میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ اب تو میں ضرور وہی کروں گا جس کا تھم ہوا ہے البذا اپن تم کا کفارہ دے دیا اور ای شخص سے اس کا نگاح کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آ بیت نی تو حضرت معقل بن بیار ڈنے کہا سفھاً لوّ بِنی وَ طاعَةُ (میں نے اسٹی رب کا فرمان سنا اور میں فرما نبرواری کے لئے حاضر ہوں) (تفیر در منثور ص ۱۸۲ جامی ابنان ارکا و کا والی انکو فیرہم)
اور میں فرمانبرواری کے لئے حاضر ہوں) (تفیر در منثور ص ۱۸۲ جامی ابنان اربی و اللہ شکھ مورد سے المحتلاق میں مورد سے المحتلاق میں مورد سے سلے شوہروں کے علاوہ وہ اوگر بھی مراد ہوسکتے ہیں جو پہلے شوہر شکھ لیکن طلاق وعدت کے بعد مطلق عورتمی بعض مرتبہ بعض مردوں سے رشتہ طے کر لیتی ہیں اور آپس میں دونوں شریعت کے قاعدہ کے مطابق نکاح کرتا جاہیں تو ان کو نکاح کرنے و اللہ پہلاشوہر کراوٹ ڈالے لفظ بالمحروف میں بیرتا دیا کہ وہ شرع تا قاعدہ کے مطابق نکاح کرتا جاہیں تو ان کو نکاح کرنے دیں البتہ خلاف مرح کوئی بات ہوتو اس سے روکنا واجب ہے عورت کوئی جائے کہ اب برابراور میں کے آدی سے نکاح کر سے اور مہرش پر مرح کوئی بات ہوتو اس سے روکنا واجب ہے عورت کوئی جائے کہ اب برابراور میں کے آدی سے نکاح کر سے اور میرش کے دیں البتہ خلاف میں ہوتے ہیں اور میرش کے ایکنا کر سے کوئی ہا تک کر میا فی اللہ نکل کوئی ہور کی ایک کر کے ایکنا کر کا سے بیان کی کر سے بیان کوئی کے کے موئی ہا تک خلاف ورزی میں فرمایا و اللہ نکل کوئی وائٹ کوئی کے کہ کا سے بیان کا سے بیان کوئی ہور کی ایک کے کہ کی بایدی کر بیانا ہونے جی ایکن کر میں فرمایا و اللہ نکا کہ وائٹ کے کم کیا بندی کر بی اس نے جو تانوں بتایا ہے اس پر چلنے میں فرما و کر کر اللہ جانا ہے اور می خوانوں بتایا ہے اس پر چلنے میں فرما و کر کر کے ایکنا کی کے کہ کیا ہونی کر بین اس نے جو تانوں بتایا ہے اس پر چلنے میں فرما کے کہ کے کہ کر ایک کے کہ کیا ہوں کے کہ کی بایدی کر بین اس نے جو تانوں بتایا ہے اس پر چلنے میں فرمانی کے مسلم ہور کوئی کوئی ہور کر کر اللہ بندی کر بین اس نے جو تانوں بتایا ہے اس پر چلنے میں فرمانی کے کہ کیا ہونوں کیا گوئی کر بین اس نے جو تانوں بتایا ہے اس کے کہ کوئی کے کہ کر بین کر بین اس نے جو تانوں بتایا ہوئی کی کر بین اس نے جو تانوں بتایا ہے کر بین کر بین اس کے حوالے کوئی کر بین اس کے کہ کر بین کر

الرسمة المعالمة المولاد على الدولاد كورو المرابي المعالمة الكورة الكورة المرابي المعالمة المولاد المرابية المولاد المورود المالية المولاد المورود الم

بچول كودودھ بلانے كاحكام

تفسید: اس آیت میں بچوں کو دودھ پلانے اور بلوانے کے بارے میں چنداحکام ندکور ہیں۔ جب میاں بیوی خوشی کے ساتھ آپس میں ال جل کررہ رہے ہوں اور اولا دبید اہوجائے تو چونکہ ماں اور باپ دونوں کو بچہ پر شفقت ہوتی ہے اور دونوں اس کی تربیت کرتے ہیں اور دکھ تکلیف سے بجانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے بیچے ماں باپ کے سامیہ میں خوب اچھی طرح سے پرورش یاتے ہیں اور الی صورت میں والدہ اس کے دودھ بلانے یا پرورش کرنے پراس کے باپ سے کسی طرح کی اُجرت بھی طلب نہیں کرتی 'حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیچے کی والدہ جب اپنے شوہر کے نکاح میں ہےاور بحق زوجیت کھانا کپڑااسے ل رہاہے تواس کے لئے بیدُ رست نہیں کہ دودھ پلانے کے سلسلے میں کوئی أجرت طلب كرے \_ اور بعض مرتب ايسا موجاتا ہے كہ شوہر طلاق دے ديتا ہے \_ اس ميں اول توبيا ختلاف رونما موتا ہے كہ بچکون کے۔اُصول میہ ہے کہاڑ کا جب تک سات برس کا نہ ہوجائے اوراڑ کی نوسال کی نہ ہوجائے اس وقت تک والدہ کو پرورش کا حق ہے۔لڑ کا یا لڑ کی کی پرورش کا حق مطلقہ عورت کو اُس وقت تک ہے جب تک کہ کسی ایسے مخص سے نکاح نہ کر کے جو بچے کامحرم نہ ہو' والدہ کی پرورش میں بچہ کے رہنے کا مطلب پینہیں ہے کہ بچہ کے اخراجات بھی والدہ ہی کے ذیمہ مول بلکہ اخراجات بیچ کے والد پر ہی واجب مول گئے جب سی مرد نے سی عورت کوطلاق دے دی اور مال نے بیرکو پرورش کے لئے لے لیا اور ابھی دودھ پلانے کا زمانہ ہاتی ہے توجب تک عدت نہ گزر جائے اس ونت تک بچہ کو دودھ بلانے کی اُجرت وہ نہیں لے سکتی کیونکہ اسے طلاق دینے والے شوہر کی طرف سے زمانہ عدت کا نان ونفقہ ل رہا ہے۔ دوہرا خرچہیں دیا جائے گا اور جب عدت گزرجائے اور ابھی دودھ پلانے کا زمانہ باقی ہے تو اب بچہ کی ماں بچہ کے باپ سے دودھ بلانے کی اُجرت کے سکتی ہے۔ بچہ کے دوسرے اخراجات اس کے سوا ہوں گے اور دودھ بلانے کی اُجرت کا مطالبہ بچہ کی عمر دوسال (قمری مہینوں کے اعتبارے) ہوجانے تک طلب کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد بچہ کا باپ دودھ پلانے کی أجرت ندد بودوه بلانے والی والدہ دودھ بلانے کی اُجرت طلب میں کرسکتی (حضرت امام ابوحنیف رحمة الله علیہ کے نزديك دودھ بلانے كى مُدت زيادہ سے زيادہ ڈھائى سال ہے اور دوسرے اماموں كے نزد يك دوسال ہے۔ اور احتياط اسی میں ہے کہ دوسال سے زیادہ دودھ نہ پلایا جائے البتۃ اگر کسی نے دوسال کے بعد بھی ڈھائی سال ہونے تک کی مت میں پلا دیا تواس سے حرمت رضاعت کا فتوی دیا جائے گا کیونکہ تحریم نکاح کے سلسلہ میں اس میں احتیاط ہے سواگر کوئی عورت دوسال کے بعد بھی دودھ پلائے تو شوہر کے ذمہدودھ پلائی کاخرچے نہیں ہے )۔

#### مال كوياباب كواولا دكى وجهس ضررت دياجائ

اُجرت رضاعت اور مدت رضاعت بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا: لَا تُکلَّفُ نَفُسَ اِلَّا وُسُعَهَا جَس میں سے
ہتایا کہ بچہ کا باپ جو دودھ پلانے والی کو اُجرت دے گا اس میں اسکی حیثیت سے زیادہ مطالبہ نہ کیا جائے گا وہ اپنی مالی
حیثیت کے مطابق خرچہ دے گا جو خرچہ اس کی استطاعت سے باہر ہواس کا مطالبہ اس سے نہ کیا جائے پھر ارشاد فرمایا: لَا
تُضَارٌ وَ الِدَةَ \* بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْ لُو دُلِّهُ بِوَلَدِهِ لِي کی مال کواس کے بچہ کی وجہ سے اور کی باپ کواس کے بچہ کی وجہ سے
ضرر نہ پنچایا جائے۔مثلاً طلاق ہوگئ تو بچہ کے ماں باپ ایک دوسرے کو تکلیف پنچانے سے باز رہیں اگر بچہ کی والدہ
دودھ پلانے سے معذور ہویا حق پرورش سے دستمردار ہوجائے اور یوں کے کہ کی اور سے دودھ پلوالوتو اس کا باپ زبردی

نہ کرے کہ تجھے ہی پلانا ہوگا اور مفت پلانا ہوگا مال کی مامتا سے ناجائز فائدہ نہ اُٹھائے۔ بینہ سوچے کہ جب بچہ کوئز پتادیکھے گی خود ہی پلائے گی۔ یا مال اُجرت پر پلانے کوراضی ہوتو باپ یول نہ کہے کہ میں تجھ سے نہیں بلوا تا میں دوسری عورت کو زیادہ اُجرت دے دول گالیکن تجھے ایک کوڑی بھی نہدول گا۔

بات نه موتو وارث ذمه دارسے

پھرفرمایاوَ عَلَی الْوَارِثِ مِفُلُ ذَلِکَ۔ جس کامطلب سے کہا گریجی کاباپ وفات پاجائے تواس کے دودھ پانے کی فرمداری وارث پر ہے اگریجی کا بنا مال ہو مثلاً اس کے باپ کی میراث سے اسے ملا ہے اور بچہ کے دودھ پینے کی مُدت ابھی باتی ہے تو پچ کے مال میں سے بچہ پرخرچ کرے اور دودھ پلوانے کی اُجرت اس مال سے دے اور اگر بچہ کا اپنا مال نہیں ہے تو بہ وارث اپنی مال سے دے اور اگر بچہ کا اپنا مال نہیں ہے تو بہ وارث اپنی مال سے بچہ پرخرچ کرے دھرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وارث سے بچہ کا وارث مراد ہے مثلا اگر یہ فرض کیا جائے کہ بچہ کی موت ہوگئ تو اس وقت جولوگ اس کے وارث ہو سکتے ہیں ان پر اس کاخرچ واجب ہے۔ حضرت امام صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے وہ وہ وارث مراد ہے جوم م ہواگر اس طرح کا وارث ایک ہی ہوتو پوراخرچ اس ایک ہی پر واجب ہوگا اور اگر چندا فراوا سے ہول ان اس میں ہوتو پوراخرچ اس ایک ہی پر سے بھی بھی نکاح جائز نہ ہواگر بچہ اور اس کے رشتہ دارا یک ہی جنوں کے موال سے کہ جو اور اس کے رشتہ دارا یک ہی جوں تو اس کے موال سے کہ بچہ اور اس کے رشتہ داروں میں سے اگر سی کو مورت فرض کر لیا جائے تو آپس میں نکاح و بیٹ بھا ہے کہ کہ ہے کہ می ایک کو دوست نہ ہوا سے دشتہ کو رشتہ ہوگا۔ کہ میں نکاح میٹ ہے ہو گرم ہے اور پھا ہے تو آپس میں نکاح میٹ ہوں ہوں ہے ہو ہوں ہوں ہو کہ ہی کو میں سے کہ بھی کرم ہے کہ کہ کی کورت فرض کر لیا جائے تو آپس میں نکاح میٹ ہوں ہے ہوتے ہو کہ ہی کرم ہے اس کے کہا گردونوں میں سے کی ایک کورت فرض کر لیا جائے تو آپس میں نکاح میٹ ہوگا۔

مسئلہ: اگر کسی بچہ کا والد وفات پا گیا اور بچہ کا مال بھی نہیں ہے اور اسکی والدہ ہے اور دادا ہے تو دونوں پر بقدرا پنے حصہ میراث کے بچہ کا خرچہ واجب ہوگا' لہٰذا س/1 مال کے ذمہ ہوگا اور ۲/۳ دادا کے ذمہ ہوگا۔ کیونکہ دونوں محرم بھی ہیں اور بچے کی میراث ان دونوں کواسی نسبت سے پہنچتی ہے۔

دوساً <u>ل سے پہلے بھی ہاہمی مشورہ سے دودھ چھڑا سکتے ہیں</u>

پھر فرمایا: فَانُ اَرَاهَا فِصَالاً عَنُ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا لَعِنَ الروسال سے پہلے ہی والدین بچرکا دودھ چھڑانا چاہیں اور آپس ہیں رضا مندی اور مشورے سے اس کا فیصلہ کرلیں تو اس ہیں بھی کوئی گناہ ہیں ہے۔ مشورے میں بچے کی مصلحت پیش نظر رکھی جائے جھی ایسا ہوتا ہے بچہ کی والدہ کا دودھ خراب ہوجا تا ہے۔ وہ بچہ کے لئے مصر ہوتا ہے۔ بھی بچدودھ پینا خودسے چھوڑ دیتا ہے۔ اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ مال کے علاوہ نہ کی اور عورت کا دودھ پینے کو تیار ہے نہ اوپر کا دودھ پینا گوارا کرتا ہے الی صورت میں مال کا دودھ چھڑا کمیں گے تو وہ بھوکار ہے گا دودھ چھڑاتے وقت بچہ کی ہمدردی اور مربیانہ شفقت پیش نظر رکھی جائے۔

اجرت پر دودھ بلوانے کے مسائل

پھر فرمایا: وَإِنْ اَرَ دُتُهُم اَنُ تَسْتَرُضِعُواْ اَوُلادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمُ مَآ التَيْتُمُ بِالْمَعُرُوفِ. جس كامطلب يه ہے كه اگرتم بچوں كوماؤں كے علاوہ كى دوسرى عورت كا دودھ پلوانا چا ہوتواس ميں كوئى گناه كى بات نہيں ہے۔ ماں زندہ ہے ليكن مناسب يہ بجھتے ہيں كه دودھ كى اور سے بلوائيں۔ توبي بھى درست ہے۔ بچه كى مصلحت بيش نظر

ہوتے ہوئے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس میں ایک بیصورت پیش آسکتی ہے کہ بچہ کی ماں کواس کے باپ نے طلاق دے دی ہے اور عدت بھی گزرگئی ہے اور دودوھ بلانے کا زمانہ ابھی ختم نہیں ہوا تو بچہ کی ماں اگر اُجرت پر بلانا گوارا کر سے باپ کو بال اس کے وجدانہ کرے اس کی والدہ ہی سے بلوائے اہل اگر وہ دو سری دودھ پلانے والیوں کے بذببت زیادہ اُجرت مائٹی ہؤیا ماں کے دودھ میں بچھ خرابی ہوتو اس کا باپ دوسری مورت سے دودھ پلوا دے تو یہ بھی جائز ہے۔
مسکلہ: جب بچہ کو ماں کے علاوہ کی دوسری مورت سے دودھ پلوائے اور ماں یوں کہے کہ دودھ خواہ وہ بلائے لیکن رہے میرے ہی یاس تو اس کا میں مطالبہ کو اس کو یہ مطالبہ پورا کرنالا زم ہے۔

مُسَلَم: جب كى عورت كودودھ بلانے پرمقرر كريں تواسى أجرت الحجى طرح سے طے كرليں۔اييا نہ كريں كه اُجرت طے كر كے اسے بالكل ہى نہ ديں يا جو اُجر<u>ت طے ہوئى تھى اس سے تعوزى ديں يا</u> ٹال مطول كريں۔جو كچھ طے ہوا تھا ہے قاعدہ كے موافق خوش اسلو بی سے دے ديں ً إِذَا سَلَّمُتُمْ مَّاۤ اتَنْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ مِيں اى كوبيان فرمايا ہے۔

مسكله: دوده يلانے كے علاوه اگراس سے اوركوئى خدمت لينا جائيں تواسے بھى معاملہ ميں طے كركيس۔

مسئلہ: دودھ پلانے والی کی روٹی کیڑے پر ملازم رکھنا درست ہے۔ البنتہ کھانا کیڑا کیسا ہوگا اس کی صاف صاف تصریح کردے۔ دودھ پلانے والی کے علاوہ اور کی ملازم کوروٹی کیڑے پر رکھنا جائز نہیں ہے۔ فہ کورہ بالا احکام بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: وَاتَقُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْوٌ اور اللہ سے ڈرواور جان لوکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو پوری طرح دیکھنے والا ہے۔ اس میں تعبیہ ہے کہ احکام شرعیہ کی پابٹری کرواور اللہ سے ڈرو۔ خلاف ورزی کر کے مؤاخذہ اور عذاب کے مستحق نہ بنو۔ اور یہ بھی مجھلوکہ تمہاراکوئی کمل اللہ تعالیٰ سے چھیا ہوائیس ہے۔ وہ سب پچھجا تا ہے اور سب پچھد کھتا ہے۔

وَالَّذِيْنَ يُتُوفُّونَ مِنْكُمْ وَيِنَارُونَ ازْوَاجِّا يُتَرَّبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ارْبَعِيَّ اللَّهُ

اورتم میں سے جو لوگ وفات یا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو یہ بیویاں اپنی جانوں کو روکے رکیس چار مہینے

وعشرًا وَإِذَا بِلَغِنَ آجَاهُنَّ فَلِإِجْنَاحُ عَلَيْكُمْ فِينُمَا فَعَلْنَ فِي ٱنْفُسِهِنَّ

وس ون کھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی میعاد کوسوتم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ وہ عورتیں اپنی جانوں کے بارے میں

بِالْمُعُرُوفِ وَاللَّهُ بِهَاتَعُهُ لُؤْنَ خَبِيُرٌ ﴿

خوبی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرلیں اور جوتم کرتے ہواللہ اسکی خبرر کھنے والا ہے

## شوہر کی موت پرعدت گزارنے کے احکام

قضد بيو: ال آيت شريفه يس أن مورتول كى عدت بيان فرمائى ب جن ك شو بروفات پاجائيں اور بيعدت چار مبينه وس دن ہے۔ چار ماہ دس دن تك وہ مورت كى دوسرى جگه ذكاح نه كرے جس كاشو بروفات پاگيا بواوراس زمانه يس سوگ بھى كرے كينى خيش ببندى نه لگائے اور بن تفن كرندر ہے۔ يہ تم حديث شريف يس وارد بوا ہے واضح رہے كہ چار ماہ دس دن اس مورت كى عدت ہے جس كومل نه بواوراس كاشو بروفات پاجائے اگركى اليى مورت كاشو بروفات پاجائے جومل ے ہوتو پھراسکی عدت وضع حمل ہے کیعنی شوہری موت کے بعد جتنی مدت میں بھی بچہ پیدا ہو۔اس وقت تک وہ مورت عدت میں رہے گی۔خواہ شوہر کی مدت کے ایک گھنٹہ بعد ہی ولا دت ہو جائے۔خواہ مہینوں لگ جا کیں۔ یہ ضمون سورہ طلاق کی آیت و اُو لاٹ الا خمالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ یَّضَعُنَ حَمْلَهُنَّ میں بیان فرمایا ہے۔اور سوگ کرنا بھی اس کے لئے واجب ہے۔
مسکلہ: جومورت عدت وفات گزار ہی ہووہ عدت خم ہونے تک اس گھر میں رہے جس میں رہتے ہوئے شوہری موت ہوئی ہے۔
اگر خرچہ نہ ہوتو بقدر ضرورت دوزی حاصل کرنے کئے دن کے اوقات میں لکل سکتی ہے ضرورت ایوری کرکے پھرای گھر آ جائے۔

ا حرم چین دو جدر فرورت دوری می کرسے سے دی سے دی سے دی ہے۔ هسکلہ: اگر چاندرات کوشو ہر کی وفات ہوئی ہوتو مہینوں کے اعتبار سے چار ماہ دس دن پورے کرئے اور اگر چاند رات گزرجانے کے بعدوفات ہوئی ہے تو ایک سوتمیں دن شار کر کے عدت پوری کرے۔

جب عدت گزرجائ تو عورتیں آپ بارے میں فیصلہ کرنے کی خود مخار ہیں کہ خوبی کے ساتھ شری تو اعد کے موافق جس سے چاہیں نکاح کرلیں۔ اولیاء اس میں رکاوٹ ندڑ الیں۔ ہاں اگر کوئی خلاف شرع کام کرنے لکیں تو اولیاء کے ذمہ ہوگا کہ اس سے روکیں اور نہی عن المنکر کریں۔ فَکلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیْمَا فَعَلْنَ فِی اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور عورتوں کو اور انکے اولیاء کو عبید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: والله بُنِمَا تعَمَلُونَ خَبِیُو ۔ لینی الله تعالی کو تبارے کاموں کی پوری طرح خبر ہے اگر کسی عورت نے خلاف شرع کوئی اقد ام کیایا مردوں نے اس طرح کا اقد ام کرنے دیا تو گناہ کا رہوں گے۔ اللہ تعالی کوسب کی معلوم ہے اس سے کسی کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَاعَرِّضْ تُمْ يِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّيمَاءِ أَوْ ٱكْنَانْتُمْ فِيَ

اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عوروں کو کنایۂ تکان کا پیغام دیدہ یا اپنے ولوں میں انتقاب کا میا ایک انتقاب کا ایک کا ایک مستنگرون کو لکن لا تواعث و هن بیتر الله ایک تقولوا

پوشیده رکھؤاللہ کومعلوم ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر کرو کے اورلیکن ان سے نکاح کا خفیہ طور پر وعدہ نہ کر لین مگر یہ کہ ان سے ایسی بات کہو

قَوْلًا مُّعُرُوْفًا لَهُ وَلَا تَعْزِمُوا عُقُدَةَ النِّكَامِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتْبُ إَجَلَا وَاعْلَمُوا

جو قاعدہ کے موافق ہو اور تم نکاح کرنے کا ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت قانون کے مطابق ختم ہو جائے 'اور تم جان لو

اَتَ اللَّهَ يَعْلُمُ مَا فِي اَنْفُسِكُمْ فَاحْدَارُوهُ وَاعْلَمُوۤ النَّ اللَّهُ عَفُورٌ حَلِيْمٌ هُ

کہ بے شک اللہ جانتا ہے۔ جوتمہارے دلوں میں ہے اور سوتم اللہ سے ڈرؤ اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔

بيوه غورتو ل كوصرت ميغام نكاح دينے كى ممانعت

قضعه بين: اس آيت شريفه مين عدت وفات گزار نے والى عورتوں كے بارے ميں ايك تنبيه فرمائى اوروہ يہ كه الى عورتوں كو بارے ميں ايك تنبيه فرمائى اوروہ يہ كه الى عورتوں كوساف صرح الفاظ ميں نكاح كا پيغام نه ديا جائے ہاں اگر اشارة وكناية ذكر كرديا جائے مثلاً يوں كهه ديا جائے كه فكر شكرنا الله مالك ہے۔ اور ان شاء الله تعالى تمہيں كوئى پريشانى نه ہوگ ۔ وغيرہ وغيرہ ۔ تو اس ميں كوئى گناه نہيں ہے۔ اور اس ميں كوئى گناه نہيں كوئى گناه نہيں كوئى گناه نہيں كے دائے كہ اسكى عدت كر رجائے گی تو اس سے نكاح كراوں گا۔ اللہ تعالى كو

سب کے دلوں کا حال معلوم ہے۔اس نے اتنی گنجائش دے دی کہ اشارۃً و کنایۃ عورت کے کان میں بات ڈالدی جائے۔ البتہ اسکی اجازت نہیں دی کہ عدت والی عورت کو پیغام دینے والا مرد آلیس میں خفیہ طریقہ پر عقدِ نکاح کا آلیس میں وعدہ کر لے اور اسکی بھی اجازت نہیں دی کہ عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کریں۔

آیت کے ختم پر پھروہی بات دُھرائی کہ اللہ تعالی کو دلوں کاسب حال معلوم ہے اس سے ڈرواحکام کی خلاف ورزی نہ کرؤاگر بھی کوئی خطاء ہوجائے تو تو بہ کرلؤاللہ تعالی غفور بھی ہے لیم بھی ہے۔

لَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقَتُهُ النِّيكَاءُ مَالَمُ تُنكُسُوْهُنَّ أَوْتَغُرِضُوا لَهُنَّ

کوئی گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دے دو عورتوں کو جبکہ تم نے ان کو چھوا نہ ہو اور مہر مقرر نہ کیا ہو اور ان کو

فَرِيْضَةً ﴾ وَمُتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْهُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا

متعددے دو گنجائش رکھنے والے پر گنجائش کے بقدر ہے اور ننگ دست پر اسکی حیثیت کے موافق ہے 'بیافا کدہ پہنچانا عمدہ طریقہ پر ہو

بِالْمَعْرُوفِ عُقَّاعَكِي الْمُعْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقَتُمُوْهُنَ مِنْ قَبُلِ آنَ تَمَسُّوْهُنَ

واجب ہے اچھا سلوک کرنے والوں پر۔ اور اگر تم اکلو اس سے پہلے طلاق دو کہ ان کو چھوا ہو

وَقُلْ فَرَضْتُمْ لَهُ أَنَّ فَرِيْضَا ۗ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا ٱنْ يَعْفُونَ ٱوْ يَعْفُوا

حالانکہان کے لئے مہر مقرر کر چکے موتواس صورت میں اس کا آ دھاہے جتناتم نے مقرر کیاہے گرید کہ دہ معاف کردیں یادہ مخص معاف کردے

الّذِي بِيكِ اللّهِ عُقْلَاقُ النِّكَامِرُ وَأَنْ تَعُفُوا اقْرَبُ لِلتَّقُوى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ الْمِنْ مِن اللّهُ الْفَضْلَ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهُ بِهَاتَعُمْكُونَ بَصِيْرٌ ﴿

ب شک اللہ اس کو دیکھنے والا ہے جو چکھ تم کرتے ہو

مهراورمتعه کےاحکام

قضسيو: ان دونون آيون مين چندمانل بيان فرمائي بين بهالمئل بين كراگر شو برا بي بيوى كوسرف كاح كر ك طلاق ديد عندات با تعدلگايا بونداسك لئ مبرمقرركيا بوتواس صورت مين مبر داجب نبين ب-

البة بطورسلوک واحمان اور دلداری کے متعددینا واجب ہے میر متعدایک جوڑا کیڑوں کی صورت میں ہوگا، لینی طلاق دینے والا مرد مطلقہ عورت کو تین کیڑے دے دے ایک کرت ایک دو پٹہ اور ایک خوب چوڑی چکی چا در جوسرے پاؤں تک ڈھا تک سکے۔اوراس میں مردکی حالت کا اعتبار ہوگا۔مرد پیدوالا ہے تواپق حیثیت کے مطابق دے دواس میں مردکی حالت کا اعتبار ہوگا۔مرد پیدوالا ہے تواپق حیثیت کے مطابق دے دیاس وجوب کومؤکر فرمانے کے لئے ارشاد فرمایا: مَتَاعاً اللهُ عُورُونِ حَقًا عَلَى المُحُسِنِينَ

کہ پنتی پہنچانا شرعی قاعدہ کے مطابق ہو جو مسنین پرواجب ہے ہر مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے صفت احسان اختیار کرنے پر مامور ہے۔ اور ہر مؤمن می نے اپندا اس کا مطلب بید تہ مجھا جائے کہ جولوگ فاسق اور گناہ گار ہیں۔ ان پر واجب نہیں آیت بالا سے معلوم ہوا کہ اگر مہر مقرر کئے بغیر نکاح کر لیا جائے تو نکاح ہوجا تا ہے۔ اب اس کے بعدا کر ذکورہ بالاصورت پیش آجائے ( کہ مرد نے عورت کو ہاتھ بھی خدر نکاح کر لیا جائے تو نکاح ہوجا تا ہے۔ اب اس کے بعدا کر ذکورہ بالاصورت پیش آجائے ( کہ مرد نے عورت کو ہاتھ بھی خدر کا اور پر بیان ہوا اورا کر مہر مقرر کئے بغیر نکاح کر لیا ہور پر میاں ہوا اورا کر مہر مقرر کے بغیر نکاح کر لیا ہور پر میاں بور وی والی بھی ہوگی یا ضوح کے والے میں مقرد کردہ مہر کا آدھا دینا لازم ہوگا۔ ہاں اگر اورا گرم ہم تھر رکیا تھا لیکن طلاق خلوت سے پہلے دیدی تو اس صورت میں مقرد کردہ مہر کا آدھا دینا لازم ہوگا۔ ہاں اگر اورا گرم ہم تھر در کیا تھا دینا لازم ہوگا۔ ہاں اگر ا

اورا گرمبرمقرر کیا تھالیکن طلاق خلوت سے پہلے دیدی تو اس صورت میں مقرر کردہ مبرکا آ دھا دینالازم ہوگا۔ ہاں اگر عورت بالکل ہی چھوڑ دے کچھ بھی نہ لے تو معاف ہوجائے گا'اورا گرشو ہراسے پوراہی مبر دید سے باوجود بکہ آ دھا ہی واجب تھا' یا جو پورا مہر دے چکا تھا اس میں سے آ دھا واپس نہ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں' اَوْ یُعْفُو الَّذِی بِیَدِم عُقْدَهُ النِّکاح میں یہی آخری بات بیان فرمائی ہے۔ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ وہ شو ہر ہے'اورا گرمبرمقرر کیا گیا تھ

اورخلوت بھی ہوگئ تھی تو پورامہر دینا فرض ہوجا تا ہے۔

پر فرمایا: وَأَنُ تَعْفُوا أَقُرَبُ لِلتَّقُولِي ( كَرَتْهارامعاف كردينا تقوي سے زياده قريب ہے) كيونكه معاف كرنا

توجب ابرونوا بہتے۔ پھرفر مایا: وَلا تَنْسَوُ الْفَصْلَ بَیْنَکُمُ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کونہ جولؤ آپس میں حسن سلوک سے

پین آتے رہو قال صاحب الروح (ص ۱۵۵ ج۲) ای لا تتر کو ا أن يتفضل بعض كم على بعض كا لشئ المنسى آخر مين فرمايا: إنَّ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - كم بلاشبرالله تعالى تهارے كاموں كو دَيم رہا ہے۔ اس مين وہى

ا حریں فرمایا: اِن اللہ ہِنجا تعلملون بطیبیو- نہ بلاسبہ اندھان بارے کا حت اس بات کا مراقبہ کہ اللہ تذکرہ و تنبیہ ہے جو بار بارگزر چکی ہے اور مضامین کے ختم میں بار بار دھرائی جاتی ہے۔ در حقیقت اس بات کا مراقبہ کہ اللہ میں ا

تعالی ہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور ہارے کر دار کووہ دیکیر ہاہے۔ سارے اَعمال کو درست بنادیے کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں آخرت کی مسئولیت سے ذراغفلت ہوتی ہے وہیں حقوق اللّٰداور حقوق العباد کے ضائع ہونے کے مواقع پیش آجاتے ہیں اس لئے قرآن مجید میں بار باراس بات کو دہرایا ہے کہ آخرت کی پیشی اور محاسبہ کوسا منے رکھیں۔

حَافِظُوْاعَكَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوْالِلْهِ قُنِتِيْنَ<sup>®</sup>

تمام نمازوں اورخاص كرصلوة وسطى كى محافظت كاحكم

قفسيد: طلاق اورشو ہر کی وفات ہے متعلق بعض مسائل باقی ہیں درمیان میں نمازوں کی پابندی کا تھم فرمادیا بندے جس حال میں بھی ہوں۔اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں اور خاص کر نمازوں کا خوب زیادہ اہتمام کریں۔نمازسرا پاؤ کر ہے بار بار خالق کا نئات جل مجدہ کی یاد کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور اللہ کی یاد ہی اس پورے عالم کی جان ہے۔آ دمی کیسی ہی مشغولیت میں ہو نماز سے غافل نہ ہو اور ان نمازوں میں بھی صلاۃ وسطی یعنی درمیان والی نماز کا اور زیادہ دھیان رکھے۔ اصادیث صحیحہ میں اس کی تصرح ہے کے صلوۃ وسطیٰ (درمیان والی نماز) سے عصر کی نماز مراد ہے۔اس نماز کا خصوصی دھیان رکھنے کے لئے اس لئے ارشاد فرمایا کہ عموماً تجارتی امور اور کاروبار اور بہت سے کام ایسے وقت میں سامنے آجاتے ہیں جبکہ

نمازعصر کا وقت ہوتا ہے۔ مالوں کی خرید وفروخت کی گرم بازاری عصر ہی کے وقت ہوتی ہے'اس وقت میں نمازوں کی یابندی کرنیوالے بھی نمازعصر سے غافل ہوجاتے ہیں۔

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ پانچ نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے فرض فر مایا ہے۔ جس نے اچھی طرح ان کا وضوکیا اور ان کو بروقت پڑھا اور ان کا رکوع وخثوع پوراکیا تو اللہ کے ذمہ بیٹ ہدہے کہ وہ اسکی مغفرت فر مادے گا'اور جس نے ایمانہیں کیا تو اُس کے لئے اللہ کا کوئی عہد نہیں چاہتو اسے بخش دے اور چاہے اسے عذا ب دے۔ (رواہ ابوداؤ دُص الاج آ) آخر میں فر مایا: وَقُومُوا لِللّٰهِ قَانِتِیْنَ لَفظ قانتین قوت سے لیا گیا ہے۔ جو اسم فاعل کا صیغہ ہے اسکی قفیرے گئی ہے۔ مطیعین 'خاصحین 'ماکتین 'بیسب اسکی تفسیریں ہیں۔ جو سب حضرات سلف سے مشہور ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ فیسلے کہ میں مناز کے اندر با تیں کرلیا کرتے تھے یہاں تک کہ آیت کریمہ وَقُومُوا لِللّٰهِ قَنِیْنَ نازل ہوگئ تو ہمیں خاموثی کا حکم ہوا اور آپس میں بات کرنے سے دوک دیئے گئے۔ (رواہ ابنجاری ص ۱۵ جس

نمازین جو کچھ پڑھاجاتاہے وہی پڑھاجائے اور آپس میں باقیں نہ کی جائیں۔ حضرت مجاہرتا بعی نے فر مایا کہ قنوت سے کدرکوع کمباہونظر پست ہواورخشوع حاصل ہواور بیرکہ کی طرف النقات نہ کیا جائے اور کنگریوں کواکٹ پلٹ نہ کیا جائے (جوبعض مجدول میں فرش پر پڑی رہتی تھیں) اور دنیاوی اُمور کے وسوسے اپنے دل میں نہ لائے بعض حضرات نے قانتین کی تفییر کرتے ہوئے یوں فر مایا ہے۔ مکملین الطاعة و مُتَممیها علی اُحسن وجه من غیر حضرات نے قانتین کی تفییر کرتے ہوئے یوں فر مایا ہے۔ مکملین الطاعة و مُتَممیها علی اُحسن وجه من غیر الحلال بشی مماین بغی فیھا۔ کہ نہایت التھ طریقہ پر طاعت کو درجہ کمال تک پہنچایا جائے اور جو چیزیں طاعت کے الحلال بشی مماین بھی چیز میں خلل نہ آنے دیا جائے۔ (روح المعانی ص ۱۰ے ۲۲)

فَانْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذَكُرُوا الله كَهَا عَلَيْكُمْ مَا لَمُ

تَكُوْنُوْاتَعُ لَهُوْنَ@

تههين سكهايات جوتم نهين جانتے تھے

## دشمنوں کا ہجوم ہوتو نماز کیسے پڑھی جائے؟

قف المعين : گزشته آيت مين تمام نمازول كى پابندى اورخاص كرصلاة وسطى كى پابندى كاسم فر مايا ـ اس آيت مين خوف اوراً من كے حالات مين نماز پڑھنے كاسم ديا اور فر مايا كه جہال تك بھى ممكن ہو پانچوں نمازوں كو ہرحال ميں اور ہر مقام ميں ضرور پڑھيں ـ بعض مرتبہ دشمنول سے مقابله كرنا پڑتا ہے ـ اس موقعہ پر ايسا بھى ہوتا ہے كہ با قاعدہ ركوع مجدہ كے ساتھ نماز پڑھ ليا كريں ـ زمين پر اُتر نے كا كے ساتھ نماز پڑھ ليا كريں ـ زمين پر اُتر نے كا موقعہ نہ ہوتا سے نماز پڑھو ليا كريں ـ زمين پر اُتر نے كا موقعہ نہ ہوتا سوارى ہى پر پڑھ ليں ـ پھر جب امن ہوجائے اورا طمينان نھيب ہوجائے تو اس طرح نماز پڑھو جيسا كہ اللہ تعالى نے امن واطمينان كے حالات ميں نماز پڑھے كی تعليم دى ہے اگر دشمنوں كا ہجوم ہواوركو كى صورت كى طرح نماز تعالى نے امن واطمينان كے حالات ميں نماز پڑھنے كی تعليم دى ہے اگر دشمنوں كا ہجوم ہواوركو كى صورت كى طرح نماز

پڑھنے کوبن نہ پڑنے قو مجود آنماز مؤخر کردے اور بعد میں تضاپڑھ لے صحیح بخاری (س۸۴ مج) میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جنگ خندق کے موقعہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور کفار قریش کو برا کہنے لگے اور عرض کیایارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نماز نہیں پڑھ سکا پہال تک کہ سوری غروب ہونے کے قریب ہوگیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اللہ کہ تم میں نے بھی عضر نہیں پڑھی پھروادی بطحان کی طرف تجدفر مائی اور آپ نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی جبکہ سوری غروب ہو چکا تھا۔ پھراس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی ۔ حضرت علی سے رفوایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مشرکین کوبد عادیے ہوئے) فر مایا اللہ انکی قبروں اور گھروں کو آپ سے بھردے انہوں نے ہمیں صلو قوصلی سے دوک دیا پہال تک کہ سوری غروب ہوگیا۔ (صحیح سلم ۱۳۳۳)

والن بن يتوقون مِنْكُمُو يَكُرُون أَزُواجًا ﴿ وَصِيتَمُ لِلْارُواجِمِهُمُ مِنْكَاكًا إِلَى الْحُولِ الدِيون يَت اورجولوگ وفات پاجا ئيں اور چھوڑ جائيں ہويوں کو وميت کرديں اپن ہويوں کے لئے منتقع ہونے کی ایک سال تک اس طور پر کردہ کمر غير الحراج وَان خرجن فلاجناح عليكُمْ فِي مَافَعَلْن فِي اَنْفُسِهِنَ مِنْ مُعْرُوفِ فِي عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْن فِي اَنْفُسِهِنَ مِنْ مُعْرُوفِ فِي عَلَيْكُمْ فِي مَافِعَكُن فِي اَنْفُسِهِنَ مِنْ مُعْرُوفِ فِي عَلَيْكُمْ فِي مَافِعَكُن فِي اَنْفُسِهِنَ مِنْ مُعْرُوفِ فِي عَلَيْكُمْ فِي مَافِعَكُن فِي اَنْفُسِهِنَ مِنْ مَعْرُوفِ فِي عَلَيْكُمْ فِي مَافِعَكُن فِي اللّهِ عَرْفِي كَانَ مِنْ اللّهُ عَرْفِي كُولُ كَانْ مِنْ اللّهُ عَرْفِيزُ حَكِيْكُمْ فِي اللّهُ عَرْفِيزُ حَكِيْكُمْ فَي اللّهُ عَرْفِيزُ حَكِيْكُمْ فَي اللّهُ عَرْفِيزُ حَكَمُ لِيُمْ فَي اللّهُ عَرْفِيزُ حَكِيْكُمْ فِي اللّهُ عَرْفِيزُ حَكَمُ لِي مَا اللّهُ عَرْفِيزُ حَكَمُ لِيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللّهُ عَرْفِيزُ حَكَمُ لِي مُنْ اللّهُ عَرْفِيزُ عَلَيْكُمْ فَي اللّهُ عَلْ فِي اللّهُ عَلْمُ فَي اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ فَي مَافِق اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي مُعَلِي اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي مَاللّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي مُلْ اللّهُ عَرْفِي كُلُولُ عَلَيْكُمْ فَي عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي مُولِي اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي مُولِي مُنْ اللّهُ عَرْفِي مُنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَرْفِي اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَي مُنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِلْهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اورالله عزت والابئ حكمت والاب

#### بیو یوں کے لئے وصیت کرنا

قفسيو: زبانہ جاہلت میں جب کی جورت کا شوہر مرجاتا تھا تو ایک سال تھی وہ ایک سال تک کی کو تھرا سے میں پڑی رہتی تھی اور ایک سال کے بعداس کو تھڑی سے نکالتے سے اور اسکی گود میں اُونٹ کی مینگنیاں بجردیتے تھے پھرا سے باہر گی کو سے نکالتے سے اور اس بھی لیے تھے کہ اسکی عدت ختم ہوگئی جیسا کہ سے بخاری (ص ۲۰۸۰ تا) اور حیح مسلم (ص ۲۰۸۷ تا) اور سنن ابوداؤ د (ص ۱۳۳ تا) میں فیکور ہے اسلام میں الی عورت کی عدت چار ماہ دس دن مفر رفر مادی جس کا شوہر وفات پا جائے اور وہ حمل سے نہ ہواس کا بیان پہلے گزر دیا ہے۔ اس آت میں حکم فرمایا کہ مرنے والدا پنی بیو بول کا خیال رکھ موت سے پہلے اس بات کی وصیت کردے کہ شوہر کے ترک اس آت میں حکم فرمایا کہ مرنے والدا پنی بیو بول کا خیال رکھ موت سے پہلے اس بات کی وصیت کردے کہ شوہر کے ترک منسوخ ہوگیا اور اس کا بیان فرمایا ہے۔ بیتھم پہلے تھا بعد میں منسوخ ہوگیا اور اس کے سال تک اس تھ بیتھم تھا کہ وصیت میں یہ بھی شامل کردیں کہ ایک سال تک اسے شوہر کے گھر میں جائے فیون خو جن آلئے میں اس مضمون کا بیان فرمایا ہے۔ بیتھم آت سے جائے فیون خو جن آلئے میں اس مضمون کا بیان فرمایا ہے۔ بیتھم آت سے میراث نا قدریا جائے فیون خو جن آلئے میں اس مضمون کا بیان فرمایا ہے۔ بیتھم آت سے میراث نا نی ہو ہو گیا اور اس کے بہاں چل جائے فیون خو جن آلئے میں اس میں بیدی کا حصد بطور میراث مقرر کردیا گیات تو سے تھم کیا کہ میراث نا نا ن ہوئے سے نان ونفقہ دیا جائے میں اس کے میراث نا نال ہو سے تھم کہ ایک سال تک اسے نان ونفقہ دیا جائے میں اس کی بعد دیتھم ہوگیا کہ میراث لے اور فرچ کے گیات تو سے تھم کہ ایک سال تک اسے نان ونفقہ دیا جائے میں نا نا ور قرچ ہوگیا اور اس کے بعد دیتھم ہوگیا کہ میراث لے اور ور چ

اس میں سے کرے۔البت عدت پوری ہونے تک شوہرای کے گھر میں رہے۔نداس میں سے فکلے نداکالی جائے۔

وَلِلْمُطَلَقْتِ مَتَاعً إِلْمُعُرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿ كَالْكِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْيَةِ

اورطلاق دی ہوئی عورتوں کے لئے فائدہ کی بنچانا ہے اجھے طریقہ پڑبیضروری قرار دیا گیاہے متقیوں پڑای طرح الله بیان فرما تا ہے اپنی آیات

ڵڰڴڴۯ۫ڗۼۛڡؚٙڷۏؽؖ

ناكه تم سمجھو

مطلقة عورتول كومتعه ديينے كى تا كيد

قضفه بین جن عورتو ل کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدی جائے اور مہر مقرر نہ کیا گیا ہوان کے لئے متعدد سے کا تخکم عفر یب گذر چکا ہے۔ اس سے کیام او ہے اس عفر یب گذر چکا ہے۔ اس سے کیام او ہے اس کے بار سے میں بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ طلاق دی ہوئی عورتوں کو متعد یعنی تین کیڑے دیے گاتھ ہم ہوا تھا اس کو یہاں بطورتا کید دوبارہ بیان فرمایا ہے۔ صاحب روح المعانی (ص ۱۲۰ تر) کلصتے ہیں کہ اسکی تعیین اس روایت سے ہوتی ہماں بطورتا کید دوبارہ بیان فرمایا ہے۔ صاحب روح المعانی (ص ۱۲ تر) کلصتے ہیں کہ اسکی تعیین اس روایت سے ہوتی ہم جوائن جریر نے ائن زید سے روایت کی ہا اور وہ جو کہ جب لفظ حقاً عَلَی الْمُحْسِنِینَ نَازل ہوا تو ایک مختص نے کہا کہ بیتو احسان اور سلوک کی بات ہوئی۔ ( یعنی جری والا معاملہ ہوا ) چا ہے گل کروں چا ہے نہ کروں۔ اس پر اللہ تعالیٰ شائٹ نے نے بی تیت نازل فرمائی اور حقاً عَلَی الْمُحْقِینُ فرمادیا۔ جس سے ظاہر ہوا کہ جوشص اس پر علیٰ نہیں کر ہے گاوہ گناہ گارہوگا۔

المحض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے عدت کے زمانہ کا نان ونققہ مرا دہوسکتا ہے کیونکہ وہ بھی نفع پہنچانے ہیں شامل ہے۔ اور لفظ مَت کی وری دی ہی نوال سے حکی ہوئے کہ میں ہوجاتے ہیں جو مطلقہ عورتوں سے متعلق میں جس میں بعض صورتوں ہیں پورے مہر کی اوا میکی اور بھی صورتوں ہیں نصف مہر کی ادا میکی واجب ہے جس کی تفصیل کی دریکی کی فرضیت اور زیادہ کو کہ ہوئی کیونکہ جب تک نکاح ہیں تھی تو معاف کرد سے کا بھی احتال تھا اب کوں معاف کرد سے کا بھی احتال تھا اب کیوں معاف کرد سے کا بھی احتال تھا اب کیوں معاف کرد نے کی گارہ نگی گر نوشیت اور زیادہ کو کہ ہوئی کیونکہ جب تک نکاح ہیں تھی تو معاف کرد سے کا بھی احتال تھا اب کیوں معاف کرد نے کی گارہ نگی گر کے سبکدوش ہوجائے۔

الُوْتُرُالَى الَّذِينَ خَرَجُوْامِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ٱلْوَفَّ حَذَرَ الْمُوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُوتُواتً

تونے ایسے لوگوں کو دیکھا جوموت کے ڈرسے اپنے گھروں سے لکلے اور وہ تعداد میں ہزاروں تنے کھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مرجاؤ'

تُعَاكِمُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُوْفَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثِرُ النَّاسِ لَا يَثَكُرُوْنَ <sup>®</sup>

پھر ان کو زندہ فرما دیا' بے شک اللہ ضرور فضل والا ہے لوگوں پر کیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَاعْلَمُوْ آَنَ اللهُ سَمِيْعُ عَلَيْهُ ﴿

اور قال كرو الله كى راه مين اور جان لوكه ب شك الله سننے والا جائے والا ہے

# بنى اسرائيل كاايك واقعه

قف مدین : علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ معالم المتر بل (ص۲۲۳ ج) میں لکھتے ہیں کہ اکثر اہل علم نے بیریان کیا ہے کہ ایک استی جس کا نام داور دان تھا اس میں طاعون واقع ہو گیا' اس موقعہ پر ایک جماعت وہاں سے نکل گی اور ایک جماعت بہتی ہی میں رہ گئے ہے ان میں سے اکثر ہلاک ہو گئے۔ اور جولوگ بستی چھوڑ کر چلے گئے ہے وہ صحیح سلامت میں رہ گئے جولوگ بستی میں رہ گئے ہے ان میں رہ گئے ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے بیریائی ہم سے زیادہ ہو شیار رہے۔ آئندہ ہم الی زمین کی طرف نکل جائیں گئے جہاں وہا ء نہ ہو چنا نچہ آئندہ سال طاعون واقع ہوا تو لہتی کے تقریباً سب ہی لوگ چلے گئے اور ایک وسیح میدان میں قیام کرلیا' اس میدان میں نجات پانے کی نیت سے قیام کیا تھا لیکن ہوا یہ ایک فرشتہ نے اوپر کے حصہ سے ایک را اور کہا کہ مُو تُو اکرتم سب مرجاوً 'چنا نچہ وہ سب مرگئے۔

دوسراقول علامہ بغوی نے بیتان سے سیدول گھروں سے نکلے تھے بدوگ جہاد سے فرارہوئے تھے جس کا واقعہ

یوں کلمعا ہے کہ بی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ان کو تھم دیا تھا کہ دشمن سے جنگ کرنے کے لئے تکلیں

ان لوگوں نے اول تو لشکر تیار کرلیا لیکن پھرائ پر ہُود کی سوار ہوگی اورموت سے جان چیزا نے گئے البغدا انہوں نے ایک

حیلہ بنایا اوراپنے بادشاہ سے کہا کہ جس سرز مین میں جہاد کرنے کے لئے ہم کو جانے کا تھم ہوا ہے اس میں وبا چیلی ہوئی

حیلہ بنایا اوراپنے بادشاہ سے کہا کہ جس سرز مین میں جہاد کرنے کے لئے ہم کو جانے کا تھم ہوا ہے اس میں وبا چیلی ہوئی

مونیں ہونی شروع ہوجائے گی تو ہم وہاں گئی جا کیں گے۔لہذا الشد تعالیٰ نے ان پرموت بھیجے دی جب وہاں کی ہتی میں

مونیں ہونی شروع ہوجائے گی تو ہم وہاں گئی جا کہ وہوڈ کر نکل کھڑے ہوئے۔ جب بادشاہ نے یہ منظرد یکھا تو بارگاہ

مونیں ہونی شروع ہوجائے ہو اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ دیا کہ ہوئے۔ جب بادشاہ نے فرمایا موثوث (مرجاد)

ماستہیں اور فرارموت سے بیس بچا جا سکتا۔ چنا نچہ جب وہ بستیوں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ شاخہ نے فرمایا موثوث (مرجاد)

داستہیں اور فرارموت سے بیس بچا جا سکتا۔ چنا نچہ جب وہ بستیوں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ شاخہ نے فرمایا موثوث (مرجاد)

داستہیں اور فرارموت سے بیس بچا جا سکتا۔ چنا نچہ جب وہ بستیوں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ شاخہ نے فرمایا موثوث نگر انہوں نے ان کے خور سے نہیں ہوگی ہوں گئیں ۔ ان کی طرف اوگ نظو اتن کے وہوں گئیں ۔ ان کی طرف اوگ نگر سے ہوگیے اس نہاں کی پھول گئیں ۔ ان کی طرف اوگ نگر سے ہوگیے اس نہاں کہ نہ کہ کھڑ ہوگیے کیا میں جہ بیاں تک کہ خواں کی دیان سے دیکھات نگا۔ اس کو نکہ فرمادیا 'جب وہ وہوگئی تو ان کی زبان سے بیکھات نگا۔

اس پر اللہ نے ان کو زندہ فرمادیا' اورایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت جن قبل علیہ السلام نے ان کے ذندہ کرنے کے لئے دعا کی اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمادیا' جب وہ وہوگئی تو ان کی زبان سے بیکھات نگا۔

اس پر اللہ نے ان کو زندہ فرمادیا' جب وہ لوگ زندہ ہو گئی تو ان کی زبان سے بیکھات نگا۔

سُبخان الله ربنا وبحمدک لا الله آلا آنت (اےاللہ اے ہمارے رب ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تیرے سواکوئی معبوذ نہیں) زندہ ہوکر بیلوگ اپی قوم میں چلے گئے حضرت قادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کوبطور سزاکے موت دیدی تھی۔ کیونکہ موت سے بھا گے تھے پھر باقی عمریں پوری کرنے کے لئے زندہ کردیے گئے اگر انکی عمرین ختم ہو چکی ہوتیں قودوبارہ زندہ نہ کئے جاتے۔

بیلوگ مقدار میں کتنے تھے جوموت کے بعد زندہ ہوئے اس کے بارے میں علامہ بغوی نے مختلف اقوال نقل کئے بیس ہزار ' ہم ہزار' کم ہزار' دس ہزار' تمیں ہزار سے کچھاو پڑ چالیس ہزار' ستر ہزار علامہ بغویؒ فرماتے ہیں کہ جس نے دس ہزار

ے زیادہ کہاوہ قول زیادہ مناسب ہے کیونکہ لفظ الو ف جمع کثرت ہے جس کا دی ہزارہے کم پراطلاق نہیں ہوتا۔ یہ جو پھرمعالم التز مل سے فقل کمیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کتب تفسیر میں واقعات پھیوٹل کئے گئے ہیں۔ بظاہر سیسب واقعات اسرائلیات ہیں اور ان قصول کے جانے پر قرآن کامفہوم مجھنا موقوف بھی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے ایک واقعہ بتایا ہے کہ الله تعالی نے ہزاروں انسانوں کوموت ویدی پھران سب کوزندہ فرمادیا الله تعالی کی قوت کاملہ پرایمان لا ناضروری ہے۔اسے موت دینے اور پھر زندہ کرنے پر قدرت ہے۔ایک جان کی موت وحیات اور ہزاروں جانوں کی موت وحیات اس کے لئے سب برابر ہیں۔ آن واحد میں وہ ہزاروں افراد کوموت دے سکتا ہے اور زندہ بھی کرسکتا ہے۔ اس واقعہ میں خاص کربنی اسرائیل کے لئے تذکیرے۔ کیونکہ انہیں اپنے خاندانوں کے واقعات یاد تھے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم تو اُتی تھے۔آپوان باتوں کا پید ندھا'اللہ تعالی نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں۔اور یہ آپ کی نبوت کے دلائل میں سے روش دلیل ہے۔ دوسری آیت میں بیجوفر مایا کراللدی راہ میں قال کرواس کے بارے میں مفترین لکھتے ہیں کریدان اوگوں کوخطاب ہے جوموت کے بعد زندہ كے گئے تھے۔اورب بات ان مفسرين كے بيان سے جوزيهى كھاتى ہےجنہوں نے قرمايا كمان لوگوں نے جہاد سے بيخے كے لئے راہ فرارا ختیار کی تھی اور بعض حضرات نے بیفر مایا کہاس میں اُمت محمد بیکوخطاب فرمایا ہے اوران کو جہاد کا تھم دیا ہے اس قول کے مطابق بن اسرائیل کے واقعہ کو م جہادی تمہید کہا جاسکتا ہے کہ جہاد میں شریک ہونے سے موت کا خوف والع نہ ہونا چاہئے موت کے ڈریسے بھا گنا موت سے بچانہیں سکتا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں آ دقی بھاگ کھڑے ہوئے تھے لیکن موت نے ان کونہ چھوڑا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا آ خرت کے بہت بڑے اجروثواب اور اعلاء کلمة الله کا ذريعہ ب جو جہاد نہ کريگاموت اسكوبھی آئے گی پھر کیوں اجروثو اب کو کھوئے بعض اہل تغییر کے قول کے مطابق وہ لوگ طاعون سے بھاٹھے تتے جو بنی اسرائیل کے لئے عذاب تعااوراس امت کے لئے رحمت ہے ہمارے نبی فخرالانبیاء والرسلین صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا۔

طاعون ایک عذاب ہے اللہ جس پرچا ہتا ہے اُسے جھنے دیتا ہے۔ اور بلاشباللہ تعالی نے اُسے مونین کے لئے رحمت بنایا ہے جو بھی کوئی خص سی البی جگہ موجود ہو جہاں طاعون واقع ہوگیا ہوا در صبر کرتے ہوئے اور پیجانے ہوئے وہیں تھم رارہے کہ محصاس کے سوا کچھ (ضرر ) ہیں بینی سکتا۔ جواللہ نے میرے لئے لکھ دیا ہے تو ایسے خص کے لئے ایک شہید کا تو اب ہے۔ (رواہ ابناری س ۲۵۰۸ م

بیتوال مخف کے لئے ہے جوطاعون کی جگہ ثابت قدم رہا۔ وہاں سے گیانہیں اور طاعون میں مبتلانہ ہوا۔ صبر واستقامت کی وجہ سے اسے شہید کا ثواب ملے گا اور جو شخص طاعون میں مرگیا تو وہ بھی شہیدوں میں شار ہے۔ (کمارواہ ابغاری ص۸۵۳ ج۲)

حضرت عبدالله بن عوف اورحضرت اسامه بن زیدرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبتم سنو کہ کس سرزمین میں طاعون ہے تو دہاں نہ جاؤاور جب کسی السی سرزمین میں طاعون آ جائے جہاں تم موجود ہوتو اس سے بھاگنے کے لئے مت نکلنا (رواہ الخاری ۸۵۳ ج۲)

حضرت جابررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ چوخص طاعون سے بھا گے تو وہ ایسا ہے جیسے میدان جہادسے بھا گااور جو صبر کرتے ہوئے وہیں رہے اس کیلئے ایک شہید کا اثواب ہے۔ (رواہ احریمانی لمفلا ہ ص ۱۳۰۱ج۱)

مَنْ ذَاللَّنِ مَي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرُضًا حسنًا فَيُضْعِفُهُ لَا أَضْعَا قَاكُونِي قَا والله يَقْبِضُ كون ب جِرْض دے الله وقرض من بجرالله أس كے لئے اضاففرادے چندور چند بہت سے اضافے فرماكر اور اللَّه عَلَى فرماتا ب

وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٩

اور کشادہ فرما تاہے اور اسکی طرف لوٹا دیتے جاؤ کے

## الله كي رضا كيلي صدقه خيرات كرنيكي فضيلت

مال عالم ملک تست و مالکال مملوک تو باوجود این بے نیازی اقرضوا الله ملفت صحیح بخاری (ص۱۸۹جا) میں ہے کہ رسول الله ملفت صحیح بخاری (ص۱۸۹جا) میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک مجود کے برابر مول الله الله علی میں سے می کی تربیت فرماتا ہے جب اکتم میں سے کوئی شخص اینے محمود سے کے کی تربیت کرتا ہے اوردہ ذراسا صدقہ برد حتار ہتا ہے۔ یہال تک کہ بہاڑ کے برابر موجاتا ہے۔

معی مسلم (ص ۲۵۸ ج) میں ہے کہ دوزانہ رات کو جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالی فر ماتے ہیں کون ہے جو جھے سے جو جھے سے دعا کر سے میں اسکی دعا قبول کروں ہوں ہے جو جھے سے سوال کر سے میں اسکود سے دون کون ہے جو جھے سے مغفرت کر دون کون ہے جو ایسے کو قرض دے جس کے پاس سب کچھ ہے اور جوظلم کرنے والانہیں ہے ۔ جس کے پاس سب پچھ ہے اس میں یہ تبایا ہے ۔ جس کے پاس سب پچھ ہے اس میں یہ تبایا کہ اللہ تعالی کو کس کے باس سب پچھ ہے اس میں یہ تبایا کہ والے تھے ہے کو گھٹ یہ نہ سبجے کہ ضرورت مند کو دے رہا کہ اللہ تعالی کو کس کے مال کی حاجت نہیں ہے اسکی ملکیت میں سب پچھ ہے کوئی شخص یہ نہ سبجے کہ ضرورت مند کو دے رہا ہوں بلکہ اپنا فائد ہم بھے کر اللہ کی رہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وہ ظلم کرنے والانہیں ہے اس میں یہ تبایا کہ جو پچھاللہ موں بلکہ اپنا فائد ہم بھے کر اللہ کی دادہ میں خرج کرے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وہ فلم کرنے والانہیں ہے اس میں یہ تبایا کہ جو پچھاللہ

کی راہ میں خرچ کرو کے ضائع نہ جائے گا اس کے مارے جانے کا کوئی اندیش نہیں۔
پھر فرمایا: وَاللّٰهُ یَکُوْمِ فَ یَبُتُ عُلُّ وَ اِللّٰہ تُرْجُعُونَ اللّٰہ تعالیٰ کی کرتا ہاور کشادہ فرما تا ہے۔اورا کی طرف اوٹائے جاؤگ۔
اللّٰہ تعالیٰ جس کو جتنا جا ہے دیے اسے کوئی رو کنے والانہیں اور جسکی روزی تنگ کردے اس کا بھی اسے اختیار ہاس پر کوئی بابندی لگانے والانہیں۔کسی کوزیا دہ دینا اور دے کر کم کر دینا سب اس کے قبضہ کندرت میں ہے اس ضمون کو قرآن کریم میں گئی جائے ہیں اور کی میں گئی جائے گئی نیا گئی نے میں اور کری میں گئی جائے ہے۔بال شہروں سے باخر ہو کی تیسٹ کے اللہ کے بیان فرمایا ہے۔بالا شہروں اسے باخر ہو کی میں میں فرمایا ور اور سورہ نہر کا اور سورہ کی میں ہے دوئر مایا وَ اللّٰہے کی میں میں کوئی اور کوئی نمبر کا اور سورہ کی اور سورہ کی اس کی میں کوئی کوئی ہے۔ اور کی کی میں کئی کوئی کے دوئر مایا وَ اللّٰہِ وَ کَانُوں کے کہ کہ کا اور سورہ کی کیا ضائع نہیں ہے۔ جب اللّٰہ کے یہاں کہ نچو کے سب کا تو اب یا لوگے۔
واللہ کے کہ میں میں بیتایا کہ اللّٰہ کے لئے خرج کیا ضائع نہیں ہے۔ جب اللّٰہ کے یہاں کہ نچو کے سب کا تو اب یا لوگے۔

ٱلمُوتُكُر إِلَى الْمُلَا مِنْ بَنِنَ إِسُرَآءِ يِلَ مِنْ بَعْلِ مُوسَى إِذْ قَالْوَالِنَبِيِّ لَهُ مُ ابْعَثُ لَنَا كياآ بو بن اسرائيل كى ايك جماعت كاقصه معلوم ب جوموى كے بعد پيش آيا جب انہوں نے اسے نى سے عرض كيا كه مقرر كرد يجئ مارے لئے مَلِكًا ثُفَاتِل فِي سَبِيْلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ الد ایک بادشاہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں انہوں نے فرمایا کیا ایبا ہوگا کہ اگرتم پر قال فرض کیا گیا تو تُعَاتِلُوٰ الْوَاوَمَا لَنَا الَّانُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِ، مَا وَ تم قمال نہ کرو؟ وہ کہنے لگے اورہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں قمال نہ کریں حالانکہ ہم نکال دیئے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور ٱبُنَابِنَا ۚ فَكَتَاكُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَكَّوَا اِلْاقِلِيُلَّا مِنْهُمُ ۖ وَاللَّهُ عَلَيْهُ بِالظَّلِمِيْنَ ۖ ا پے بیٹوں کے پاس سے پھر جب ان پر قمال فرض کیا گیا تو پھر گھے وائے ان میں سے تھوڑ بے لوگوں کے اور اللہ ظالموں کو خوب جانے والا ہے وَقَالَ لَهُ مُنِيثُهُ مُرِانَ اللهُ قَـَلْ بَعَثَ لَكُمْ طَأَلُوْتَ مَلِكًا ۚ قَالُوْٓا آَثَىٰ يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ اور کہاان سےان کے نبی نے بیشک اللہ نے مقرر فریادیا تمہارے لئے طالوت کو بادشاہ دہ کہنے لگے کہان کوہم پر حکمران ہونے کاحل کیے پنچتا ہے عَلَيْنَا وَنَحُنُ إِحَيُّ بِالْهُلِّكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةٌ مِّنَ الْبَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفْلُ حالانکہ ہم ان سے زیادہ حکمرانی کے مستحق ہیں اورا تکو مالی تنجائش نہیں دی گئ ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کوتم پر حکمرانی عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَّةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِةُ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلَّكَ مَن يَشَأَعْ وَاللَّهُ کے لئے منتخب فرمایا ہے اور ان کوعلم میں اور جسم میں فراخی عطا فرمائی ہے۔ اور الله اپنا ملک جسے حیاہے دے اور الله وَاسِعُ عَلِيْمُ ﴿ وَقَالَ لَهُ مُنِيثُهُمُ إِنَّ الْيَهُ مُلَكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُونُ وَبُرِسَكِينَ ق وسعت والا بطلم والا ب اور کہاان سے ان کے نبی نے کہ بلاشبان کے حکمران ہونے کی بینشانی ہے کہ آ جائے گاتمہارے پاس تابوت جس میں تسکین ہے صِّنُ رَيِّكُمْ وَبَقِيَّةً مِّهَا تَرُكُ إِلْ مُوسَى وَالْ هَرُونَ تَخْمِلُهُ الْمُلْمِكُةُ أِنَّ فِي ذَلِكَ تمبار عدب كاطرف ساور يحمد في بين بين بين ان مس بينهين جهوزاتها آل موك اورآل المدون في حس كوفر شيخة أشاكر ليا تميس كالمسين بين الماس من لَاتَّرِكُمُ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِينَ اللهُ ضرورنشانی ہے تبہارے لئے اگرتم ایمان والے ہو۔

بنى اسرائيل كاايك واقعها ورطالوت كى بادشاهت كاذكر

قن مسيعي: ان آيات كريمه ميں بني اسرائيل كا ايك واقعه بيان فرمايا ہے۔ پوراواقعه پارہ كے فتم كے قريب تك بيان ہوا ہے۔ اس واقعه ميں بني اسرائيل كے لئے جہاں تذكير كی فعمت ہے وہاں اُمت محمد مير على صاحبها الصلاۃ والحقيۃ ) کے لئے بھى بہت ی

عبرتیں ہیں حضرت موی علیہ الصلوة والسلام کے بعدا نہی کی قوم میں سے انبیاء کیہم السلام مبعوث ہوئے جو کیے بعددیگرے آتے رے حضرت بیشع حضرت شمعون حضرت شمویل اور حضرت كالب بن بوتنا اور حضرت حز قبل علیهم السلام كے اساء كرا مي كھے ہیں۔ بيد حضرات حضرت موی علیه السلام کی شریعت کی تبلیغ اور توریت شریف کے مضامین بیان فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل میں شدہ شدہ ب دینی بلکہ بددینی تک آ گئی۔اللہ تعالی نے ان کے شمنول کوان پر مسلط فرمادیا۔جوجالوت کی قوم میں سے اور عمالقہ میں سے تصاور بحر روم کے ساحل پرمصر فلسطین کے درمیان رہتے تھے۔ بیلوگ بنی اسرائیل پرغالب ہو گئے ۔ انگی زمین چھین لی اوران کو اوران کی اولا دکو جن میں ان کے باوشا ہوں کی سل کے لوگ بھی مصفحے در کرلیا اور ان پر جزید گادیا۔ بی اسرائیل اس موقع پر بہت ہی زیادہ مصیبت اور تحق میں مبتلار ہے کوئی ایسا ندرہا جو اُن کا قائد اور مدبر ہوتا۔ جب بہت زیادہ و کھاور تکلیف میں مبتلا ہوئے تو اس زمانہ میں جو اُن کے نبی تھے (اورائ مصیبت کے زمانہ میں وہ پیدا ہوئے اور بڑے ہو کر نبوت سے سر فراز ہوئے ) انکی خدمت میں بنی اسرائیل نے عرض کیا کاللہ پاکی طرف سے آپ ہمارے لئے ایک باوشاہ مقرر کرادیں تا کہ ہم ان کے ساتھ ملکر شمنوں سے جہاد کریں اوران کواسینے علاقوں سے نکال دیں (چونکہ بنی اسرائیل کوسیاس حالات میں بادشاہوں کے ساتھ ملکر کام کرنے کی عادت تھی اس لئے انہوں نے ایسا سوال کیا)جب ان لوگوں نے کسی کوبادشاہ بنانے کا سوال کیا اور قمنوں سے جہاد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ان کے نبی ا حال اورقال كوجائة تصے خطره ظاہر كيا اور فرمايا كتم سے قوية ميد ب كرقال فرض موكيا توجنگ سے دور بھا كو كاورار الى سے جان چیراؤگاسپرده کینے لگے بھلایہ کیے بوسکتا ہے کہ ہماللہ کی راہ میں جنگ ندریں۔جنگ نداز نے کاکوئی سبب بیں بلکار نے کاسب موجود ہاوروہ پر کر بڑمن نے ہم پر جو تسلط کر رکھا ہے اسکی دجہ سے ہم اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے ہیں اور اپنی اولا دوں سے دور کر ویے گئے ہیں۔ باتیں قربور چر مرکزرہے تھے لیکن جب قال فرض ہو گیا تو وہ خطرہ سامنے آگیا جوان کے نی کوتھا اور تھوڑ لے اوکوں كعلاوه باقى سب ارادول اور دعدول سے پھر كئے اور جنگ كرنے سے منہ موز ليا الله جل شانه نے انكى درخواست برحضرت طالوت کو بادشاہ بنادیا اوران کے نبی نے اس کا علان کردیا عمل اور کارگز اری حضرت طالوت کی تھی اور مشورہ اور رہبری ان کے نبی کی تھی۔ بعض مفسرين في مايا كدية بي جس من أكوره بالاورخواست كي حي حضرت شمعون عليه السلام تهد

پیہ والا کو بڑا آ دمی بھتا ہے خواہ کیا ہی ہے مام اور نا بھے اور بخیل ہو۔

ان کے نبی نے ان کو بٹایا کہ اللہ تعالی نے طالوت کو نتخب فرمالیا ہے تم پران کو ترجیح دے دی اور حکومت کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس میں پوری طرح موجود ہے حکومت کے لئے علم ہونا جاہیے جس کے ذریعہ وہ تدبیر امور کر سکے اور وشمنوں سے نمٹ سکے اور ساتھ ہی جسمانی قوت بھی ہونی چاہئے علم کی تدبیر اور جسم کی قوت سے ہمت ہوتی ہے اور حوصلہ بلند ہوتا ہے اور شمنوں برغلبہ پانے کے لئے انہی چیز وں کی ضرورت ہے۔ اور یوں بھی اللہ کو اختیار ہے وہ جس کو چاہے حکومت اور مملکت عطافر مائے جہمیں اعتراض کا کیا حق ہے اور اللہ کے فیصلہ کے خلاف تم رائے دینے والے کون ہوا سے معلوم ہے کہ حکومت طنے پرکوئی کیا کرے گا اور کیسا ثابت ہوگا۔ وَ اللهُ وَ اسِعَ عَلِیْتُم اَیک نبی کا فرمانا بات مانے کے لئے اور حضرت

طالوت کو بادشاہ سلیم کرنے کے لئے کافی تھا۔ لیکن ان کے نبی نے حضرت طالوت کی بادشاہت کا ثبوت دینے کے لئے ایک نشانی بھی بیان فرمائی اوروہ یہ کہ تہمارے پاس وہ تا ہوت آئے گا جو تہمارے لئے باعث اطمینان وسکون ہوگا۔ اس تا ہوت میں ان چیزوں کا بقیہ ہوگا جو حضرت موسی اور حضرت ہارون علیہا السلام نے چھوڑی تھیں چنا نچہ وہ تا ہوت ان لوگوں کے پاس آگیا جسے فرشتے اُٹھائے ہوئے تھے دخترت موسی اور حضرت ہارون علیہا السلام نے جسے فرشتے اُٹھائے ہوئے تھے دخترت موسی اور حضرت ہارون علیہا السلام نے جو چیزیں چھوڑی تھیں ان کا بقیہ کیا تھا جو اس تا ہوت میں تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ تو راۃ شریف کی دو شختیاں تھیں اور اُن تختیوں کا بچھ چورا تھا جو ٹوٹ گئی تھیں۔ اور حضرت موسی علیہ السلام کا عصا تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی گڑی تھی اور کچھ میں تھی جو ہورا تھا جو ٹوٹ گئی تھیں۔ اور حضرت موسی علیہ اسلام کا عصا تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی گڑی تھی اور کچھ میں جو بیٹ کی دو گڑی تھی اور کچھ میں جو ہو تھی اسرائیل پرنازل ہوا کرتا تھا۔ اس تا ہوت کا ان کے پاس فرشتوں کا لیکر آنا ور اور حضرت طالوت کے ساتھ بی تا ہوت لائے ان اور حضرت طالوت کو واقعی اللہ تعالی نے بادشاہ بنایا ہے۔ فرشتے بہتا ہوت لائے اور حضرت طالوت کے ساتھ بی تا ہوت کے اس میں نشانی ہے اگرتم موسی ہوں۔ ورشتے بہتا ہوت لائے فرمایا اِن فی ذلاک لَآئیةً لَگُٹُم اِن کُنتُم مُن فوینینَ (تمہارے لئے اس میں نشانی ہے اگرتم موسی ہوں۔

## فَلْتَافَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهُ وَ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ

طالوت کشکروں کے ساتھ روانہ ہوئے توانہوں نے کہا کہ بلاشباللہ تعالی تمہیں ایک نہر کے ذریعیا زمانے والا ہے سوجس نے اس میں سے پی لیا

فَكَيْسَ مِنْيُ وَمَنْ لَمْ يِطْعُهُ وَإِنَّهُ مِنْيِ آلِا مَنِ اغْتَرُفُ عُرْفَةً إِيكِ مَ فَتَمْ يُوا

وہ مجھ سے نمیں ہادرجس نے اس میں سے نہ پاتو وہ مجھ سے سوائے اس شخص کے جس نے اپ ہاتھ سے ایک چلو پی لیا ، مجر تصور سے سافراد کے علاوہ

مِنْهُ إِلَّا قِلِيُلَّامِّنُهُمْ فَلَتَّاجَاوَزَهُ هُووَالَّذِينَ امْنُوْامَعَهُ قَالُوا لَاطَاقَةً لَنَا

سب نے اس میں سے فی لیا چر جب آ مے برھے طالوت اور وہ لوگ جو اُن کے ساتھ ایمان لائے تھ تو کہنے گئے کہ

الْيُؤْمَرِ مِعَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّوْنَ انَّهُ مُمِّلَقُوا اللَّهِ كُمُرْضَ فِئَةٍ

آج ہمیں جالوت اوراس کے لشکروں سے اڑنے کی طافت نہیں ہے جولوگ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے وہ کہنے لگے گتنی ہی

وَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بَإِذْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصِّيرِيْنَ ﴿ وَلَهَا بَرَنُ وَالِهَا لُوْتَ

کم تعداد جماعتیں اللہ کے عکم سے بھاری تعداد والی جماعتوں پرغالب ہو پھی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔اور جب بیاوگ جالوت

وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْارِبُنَأَافُرُخُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَثَيِّتُ اقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

اوراس کے لشکروں کے مقابلہ کے لئے لکلے تو عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہم پرصبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور

الكفيرين فهزمُوهُمُ بِاذِنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤَدُ جَالُوْتَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِلْمَةُ

کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدفر ماسوان کو تکست دے دی اللہ کے تھم سے اور آل کر دیا داؤ دنے جالوت کو اور اللہ نے اتکو ملک دیدیا تھمت

## وَعَلَيْهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُ مْ بِبَعْضِ لَفُسَدُتِ

عطا فرما دی اور ان کو جو کچھ چاہا علم دے دیا اور اگر نہ ہوتا اللہ کا دفع فرمانا لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعہ تو

الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللَّهُ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْعَلَمِ بْنَ ﴿ تِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ نَتْلُوْهَا

ز مین میں فساد ہو جاتا اور کیکن اللہ جہانوں پرفضل فرمانے والا ہے۔ بیاللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں

## عَلَيْكَ بِالْحُقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

اور بلا شبہ آپ پیغیروں میں سے ہیں

## طالوت كي شكر كاعمالقه برغالب مونااور جالوت كامقتول مونا

قضمه يو: جب الله تعالى كى طرف سے حضرت طالوت كو بني اسرائيل كا حكمران مقرر كرديا گيا اورائي نبي كى خبرك مطابق ندکورہ تابوت فرشتے لے کرآ گئے تواب بنی اسرائیل کے لئے کوئی جمت باتی نہیں رہی اور جہاد کرنے کے لئے نکلنا پڑا۔ جب دشمن سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت طالوت نے اپنے تشکروں سے فرمایا کہتم لوگوں کا امتحان ہونے والا ہے۔اللہ تعالیٰتم کو مبتلا فرمائے گا اور بیابتلاءاورامتحان ایک یانی کی نہر کے ذریعہ ہوگا، چونکہ گرمی سخت تھی اور پیاس سے بے تاب ہورہے تھے اس لئے اکثر افرادامتحان میں ناکام ہوگئے۔مفسرین نے لکھاہے کہ بینہر فلسطین تھی اور بعص حضرات کا قول ہے کہ اردن اور فلسطین کے درمیان کوئی نبرتھی جس کا یانی میٹھاتھا' حضرت طالوت نے اپنے ساتھیوں ے فرمایا کہ دیکھواس میں سے چلو بھر پانی چینے تک تو بات ٹھیک ہے جس نے چلو بھر پانی پی لیاوہ تو میراساتھی ہے میرے آ دمیوں میں ہے اور جس نے زیادہ پانی پی لیاوہ مجھ سے نہیں ہے میری جماعت میں اس کا شار نہیں چونکہ اکثر افراد نے خوب پانی پی لیا تقااس لئے ان کے حوصلے پیت ہو گئے اور جی چھوڑ بیٹھے اور ہمت ہار گئے اور کہنے لگے ہم تو آج اپنے دشمن جالوت اوراس کے شکر کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ ہماری بساطنہیں کہ ہم ان سے لڑسکیں۔مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ حضرت طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے تھے وہ ستریا اسی ہزار تھے ان میں سے تھوڑے ہی سے رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا جن اوگوں نے یانی نہیں پیا تھا انکی تعداد تین سوتیر انکھی ہے۔ یہ تھوڑ اسا ایک چلویانی جن اوگوں نے بیااللہ تعالی نے اتنے ہی یانی کوان کے لئے کافی فرمادیاان کی پیاسیں اس سے بچھ کئیں اور جن لوگوں نے ڈٹ کریانی پی لیا تھاوہ وہیں نہرے کنارے چیل گئے اور بزول ہوکر گریڑے جولوگ حضرت طالوت کے ساتھ آگے بڑھے اور نیٹمن کی طرف پیش قدی کی وہ دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے لیکن انہیں یقین تھا کہ جمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ میدان جہاد سے بھا گنامؤمن کا شیوہ نہیں ہمیں جہاد کرنا ہی کرنا ہے۔ رہا ہماری جماعت کا کم تعداد ہونا تو اللہ کی مدد کی اُمیدر کھنے والوں کے لئے بیہ بات سوچنے کی نہیں ہے بہت ہی کم تعداد جماعتیں بڑی بھاری تعداد والی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب ہو چی ہیں صبروثابت قدمی اللہ کی مدد کولانے والی ہے۔مفسرین نے لکھاہے کہ جب حضرت طالوت کالشکر دشمن سے جہاد كرنے كے لئے جار ماتھا تو حضرت داؤ دعليه السلام نے اپنے ايك تھيلے ميں چند پھرركھ لئے تھے جب دونو ل فريق مقابل

ہوئے تو جالوت فی کہا کتم لوگ اپنے میں سے ایک شخص نکالوجو مجھ سے جنگ کرے اگراس نے مجھے آل کردیا تو میرا ملک میم ارا ہوجائے گا۔ وفریش نے آل کردیا تو تمہارا ملک میم سے ملک میں شامل ہوجائے گا۔ حضرت طالوت نے حضرت داؤ و علیہ السلام کو جالوت کے مقابلہ کے لئے روانہ کرتا چا ہا اور ان کو ہتھیا رہنچا دیئے مضرت داؤ دعلیہ السلام نے فر مایا کہ جھے اس سے جنگ کرنے کے لئے ہتھیار پہنچا منظور نہیں ہے۔ اصل اللہ کی مدد ہے اگر اللہ نے مدنہ فرمائی تو کوئی ہتھیا رکام خبیں دے سکت کہا کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو گے انہوں نے فرمایا کہ ہاں جالوت نے کہا کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو گے انہوں نے فرمایا کہ ہاں جالوت نے کہا کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو گے انہوں نے فرمایا کہ ہاں جالوت نے کہا کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو گے انہوں نے فرمایا کہ ہاں جالوت نے حضرت داؤ دعلیہ السلام نے فرمایا کہ ہوئی اور تو میں ہوئی اور قرم مجالفہ کا بادشاہ تھا اس سے جالوت کا کام تمام ہوا اور اس کے شکر نے صلے ہوئی ۔ جالوت کے ساتھیوں نے اللہ تعالی سے میں ہوئی ہوئی جس کے نتیجہ میں جالوت اور اس کے شکروں کو خاب تھ سے ہوئی اور تی کی دوا کی ۔ جنگ ہوئی جس کے نتیجہ میں جالوت اور اس کے شکروں کو خاب تو جوئی تھا ہوئی جس کے نتیجہ میں جالوت اور اس کے شکروں کو خاب تو تعدی کی اور کا فرول کے مقابلہ میں فتی ہوئی اور تی میں جالوت اور کے مقابلہ میں فتی ہوئی اور تی میں جالوت کے میں جالوت کے مقابلہ میں خاب کو کہ کہ سے میالوت کی اور کو کو کو کو کی اور کو دولے دولیہ السلام می شریک تھے۔ ان کے ہاتھ سے جالوت کی ہوئی اور وی کے میں اور نیس کے دولے دولے اللہ کو کے کہا کہ کہا کہ دولے کی دول کی دولے کی د

اس کے بعداللہ تعالی نے حضرت واؤ دعلیہ السلام کو حکومت عطافر ما دی جس کا ذکر سورہ مق کے پہلے رکوع میں فرمایا ہے۔ حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ ملک سے حکومت اور حکمت سے نبوت مراد ہے اللہ تعالی شانہ نے حضرت واؤ و علیہ السلام کو دونوں سے سرفراز فرمایا صاحب روح المعانی (ص ۱۲ اج ۲) کھتے ہیں کہ اسکے زمانہ کے جونی سے انکی وفات کے بعداون کو نوت اور بادش ہت دی۔ جس کا اجمالی طور پر وَ عَلَمَهُ مِمّا یَشَاءُ مِی سَدْر کرہ فی معلوں سے مذکورہ قصہ جہادیان فرمانے کے بعدار شادفر مایا وَ لَوُ لَا دَفْعُ اللهِ النّاسَ بَعُضَهُمُ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الاَرُضُ وَ لَكِنَّ اللهُ ذُو فَضَلُ عَلَى الْعَالَمِينَ (کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ دفع نفر ما تا تو زمین فسا دوالی ہو جاتی اور کی اللہ تعالی جہانوں پرضل فرمانے والا ہے ) وہ قوت اور شوکت والوں کی طاقت کو دوسرے لوگوں کے ذریعہ دفع فرما تا رہتا ہوتے رہے ہیں۔ اگر کی ایک بی علاقہ یا ایک بی قوم کی قوت و شوکت ہیں ہوتے رہے ہیں۔ اگر کی ایک بی علاقہ یا ایک بی قوم کی قوت و شوکت ہیں ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کی ایک بی علاقہ یا ایک بی قوم کی قوت و شوکت ہیں ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کی ایک بی علاقہ یا ایک بی قوم کی قوت و شوکت ہیں ہوتے در ہے ہیں۔ اگر کی ایک بی علاقہ یا ایک بی قوم کی قوت و شوکت ہیں ہوتے در ہے ہیں۔ اگر کی ایک بی علاقہ یا ایک بی قوم کی قوت و شوکت ہیں ہوتے در ہے ہیں۔ اگر کی ایک بی علاقہ یا ایک بی قوم کی قوت و شوکت ہیں ہوتے در ہے ہیں۔ اگر کی ایک بی علاقہ یا ایک بی قوم کی قوت و شوکت ہیں ہوتے در سے ہیں۔ اگر کی ایک بی علاقہ یا ایک بی قوم کی قوت و شوکت ہیں ہوتے در سے ہیں۔ اگر کی ایک بی علاقہ یا ایک بی حالوں کی خواد کی میا کے دو سے کی خواد کی میں ہوتے در سے کی در سے کو کی خواد کی دو سے دو کو کی خواد کی دو سے کہ کی دو کی خواد کی دو سے کہ کی دو کی خواد کی دو سے کر در کی دو کی دو سے کو کی دو کر خواد کی دو کی دو کی دو کر کی دو کی دو کی دو کی دو کر کی دو کر کو کی دو کر کو کی دو کر کی دو کی دو کر کی دو کر کی دو کی دو کر کی دو کی دو کر کی دو کر کو کی دو کر کی دو کر کی دو کر کی دو کی دو کی دو کی دو کر کر کی دو کر

آ خریم فرمایا "کہ بیاللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں اور بلاشبہ آپ پیغبروں میں سے ہیں "۔ چونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کتابیں پڑھی تھیں نہ پر انی تاریخیں ن تھیں۔ اس لئے ان واقعات کاعلم ہوجانا اور لوگوں کو بتانا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ سب پچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ قال صاحب الروح قوله تعالیٰ سب پچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ قال صاحب الروح قوله تعالیٰ (وانک لمن المرسلین) حیث تخبر بتلک الآیات والقرون الماضیة علی ما ھی علیہ من غیر مطالعة کتاب و لا اجتماع باحدیخبر بدلک (ص ۱۵ احتماع)۔

دنیا کومصیبت میں ڈال دیتے اورسب کومقہور ومجبور بنالیت اور ہمیشہ طغیانی سرکشی کرتے رہے۔

قِلْ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مِّنَ كُلَّمُ اللَّهُ وَرُفَعُ يه رسول بين بم نے نسلت دی ان بی بعض کو بعض پر ان بی بعض سے اللہ نے کام فرایا اور بعضه هُمْ دِرُجْتِ وَالْبَنْنَا عِیْسَی ابْنَ مُرْیِمَ الْبِیّنَةِ وَایّانُ نَهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ

معن کودر جات کے اعتبار سے بلند فرمایا اور ہم نے دیے عینی بن مریم کو کھلے کھلے مجزات اور ہم نے آگی تا ئید کی روح القدس کے ذریعۂ

ولَقُ شَاءُ اللَّهُ مَا اقتتَلَ الزِّينَ مِن بَعْدِ هِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءُ تَهُمُ البَرِبَنَ وَلَكِنِ الرَّاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا البَرِبَنَ وَلَكِنِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُعِلَّا مِنَ

الماري الماري

حضرات انبیاء کیم السلام کے درمیان فرق مراتب،

قف معدي : لفظ تلک اسم اشاره ہال کامشار المیال ہالمیلین ہے یعنی پیغیبر جن کاذکر ابھی ابھی ہواان کوہم نے آپس میں ایک دوسر پر پضیات دی کہ بعض کوا یک منقبت سے متصف فر مادیا جو بعض دوسروں میں نہیں تھی اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اس سے تفضیل بالشرائع مراد ہے۔ ان میں سے بعض کو متنقل شریعت ہی اور بعض کوسیاتی نبی ہی کی شریعت کامؤید و ملغ بنایا صاحب روح المعانی لکھتے ہیں (ص ۲ جس) پہلے قول کی تائیر مِنْهُمُ مَّنُ کُلَّمَ اللهُ سے ہوتی ہے۔ انہیاء کرام میں سے بعض ایسے حضرات میں جن اللہ کو سب ہی کلیم اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سورة النساء میں حضرات میں میں میں میں میں میں میں اللہ کو النساء میں اللہ کو سب میں اللہ کو سب میں میں میں میں میں میں میں اللہ کو اسام میں اللہ کو سب میں اللہ کو اسام ہیں تھا۔ صاحب میں اللہ کو اسام ہیں تھا کہ اللہ کو اسام ہیں تھا۔ صاحب میں اللہ کو اسام ہیں تھا کہ کا واسط ہیں تھا۔ صاحب بیا واسط کو اسام ہیں تھا کہ کا واسط ہیں تھا۔ صاحب بیا واسط کو اسام ہیں تھا۔ سام سے حالت کا واسط ہیں تھا۔ صاحب بیا واسط کو اسام ہیں تھا کہ کا واسط ہیں تھا۔ صاحب بیا واسط کو اسام کو تعنی کا واسط ہیں تھا۔ سام کو تعنی کو تعنی کو کو تعنی کو تعنی کو تعنی کو تعنی کو کو تعنی کو تعنی کیں تعنی کو تعنی

قرمایاؤ کلم الله مُوسی تکلیما اوراس کلام سے براواسطان اوراس کا مراحت کا مراحت کا مراحت کا مراحت کا مراحت کا مرا روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ان حضرات میں شامل ہیں جن سے اللہ تعالی نے بلاواسطہ کلام فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کرتے ہوئے وَدَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَجَاتٍ بھی فرمایا یعنی

انبیاء کرام علیم السلام کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کرتے ہوئے وَدُفع بَعْضَهُمُ فَدُرِ جَاتِ بی فرمایا ہی بعض انبیاء کے درجات دوسر ہے بعض انبیاء کے مقابلہ میں زیادہ بلند فرمائے۔ صاحب رُوح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں بعض کہ ہے سرورِ عالم حضرت محدرسول اللہ علیہ مراد ہیں۔ اللہ تعالی شائہ نے آپ کو وہ وہ خواص علمیہ وعملیہ عطافرمائے کہ زبانیں ان کو پوری طرح وَ کرکرنے سے عاجز ہیں آپ رحمۃ للعالمین ہیں صاحب الخلق العظیم آپ کی صفت خاص ہے۔ آپ پر قرآن کریم نازل ہوا جو پوری طرح محفوظ ہے۔ آپ کا دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جو مجزات کے ذریعے مؤید ہے۔ آپ کا دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جو مجزات کے ذریعے مؤید ہے۔ آپ کا دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جو مجزات کے ذریعے مؤید ہے۔ مقام محمود اور شفاعت عظلی کے ذریعہ آپ کورفعت دی گئی ہے اور آپ کے فضائل اور مناقب اسنے زیادہ ہیں جن کا شار کرنا بندوں کے بس سے باہر ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی کی کتاب الخصائص الکبرکیٰ اور امام ہمیتی کی کتاب دلائل الدی قام طالعہ کیا جائے آخر الذکر کتاب سات جلدوں میں ہے جو گئی ہزار صفحات پر شتمل ہے۔

پھرارشادفرمایا و آتینا عیسی، ابن موریم البینات و آیدناهٔ برو ح القد س کہم نے سی بن مریم کو واضح مجزات عطاکے اور دُوح القدس ( لین جریل علیہ السلام ) کے ذریعہ انگی تائید کی اسکی تغییر وتشریح سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر ۱۲ میں گزر پکل ہے اور دُوح القدس ( لین جریل علیہ السلام ) کے ذریعہ انگی تائید کی اسکی تغییر وتشریح سورۃ البقینات ( الآیۃ ) اگراللہ چا ہتا تو فیلی ہے پھرارشادفر مایا: و کو شناءَ الله ما الحتیل اللّذی مَن بعد ہم السلام کے تشریف لیجائے نہ کے بعد آپس میں مختلف وہ لگ ہیں میں جنگ اور قبل وقال نہ کرتے ۔ جو حضرات انہاء کرام میہم السلام کے تشریف لیجائے نے کے بعد آپس میں مختلف ہوگئے ۔ حضرات انہاء کی میں مالئہ اللہ کی امتیں آپس میں اختلاف کرتی رہیں اور ان میں لڑائیاں ہوتی رہیں حالا تکہ ان کے پاس کھلے ہوئے دلائل موجود ہے۔ اگر ان کو سامنے رکھتے تو نہ مختلف ہوتے نہ جنگ کرتے ان میں بہت سے لوگ ایسے ہے جنہوں کے ایمان قبول کیا اور انہیاء کیم السلام کے تشبع ہے اور بہت سے لوگوں نے کفر اختیار کیا اللہ تعالی کی مشیت ہوتی تو ان کا آپس میں قبل وقال نہ ہوتا کیکن اللہ تعالی قادر مطلق اور فاعل مختار ہے وہ جو چاہے کرے اس پر کسی کا اعتراض ہوئیں سکتا۔

**€**ron}

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوَا انْفِقُوا مِمَّا رَبُ فَنَكُمْ مِنْ فَبُلِ اَنْ يَا ثِنَى يَوْمُ لَا بَيْعُ

اے ایمان والو اس میں سے خرج کرو جو ہم نے حمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس میں نہ تھے

### فِيْهُ وَلَاخُلَّةٌ وَلَاشَفَاعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ٥

ہو گی نہ دوی اورنہ سفارش اور جو کافر ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں

### روز قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ کیلئے خرچ کرلو

قضسيو: اس آيت شريفه من مال خرج كرن كالتم فرمايا باور لفظ رَزَقُنَا كُمْ مِن يه بتاديا كه يمال بماراديا بوا بحس في ال دياس كو لورالورا حق بحد مال خرج كرن كالتم فرمائ نيك كامول من فرائض واجبات كم معارف بهي بين اور متحب وفلى صدقات بحن أورجس طرح بدنى عبادات (نمازروزه) آخرت كي مذاب بي بحيان كاذريعه بين اسى طرح الى عبادات اس كاسب بين محمي المرح الى عبادات اس كاسب بين مصيح بخارى (ص ١٩١١) مين م كرسول الله علي الله علي المنظمة في النه النه وكري المنظمة وكري المنظمة وكريا الله على المنظمة وكريا ما له الم المراب المنظمة وكردو) قيامت كادن بهت سخت موكانف الفسي كاعالم موكارا يمان إوراعمال صالح بي كام دين

گے۔اس دن نہ ربیج ہوگی نہ دوسی نہ سفارش البذااس دن نجات پانے اور عذاب سے نیچنے کے لئے اعمال صالح کرتے رہنا چاہئے۔اعمال صالحہ میں اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنا بھی شامل ہے۔

بیجوفر مایا کہ 'اس دن تھ نہیں ہوگی 'اس کے بارے میں حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہاس سے فدید یعنی جان کا بدلہ مراد ہے مطلب بیہ کے تیاز نہیں ہوگی جیسا کہ سورۃ البقرہ کے چھٹے دکوع میں فرمایا لا تَجزی نَفُسْ عَنُ نَفُس شَیْنا اور فدیدی صورت میں کیونکہ مبادلہ ہوتا ہے اس لئے اسے بھے سے تجیر فرمایا۔ اور جوفر مایا لا تَجزی نَفُسْ عَنُ نَفُس شَیْنا اور فدیدی صورت میں کیونکہ مبادلہ ہوتا ہے اس لئے اسے بھے سے تجیر فرمایا۔ اور جوفر مایا اَلاَ خِلاءُ یَوُمَئِلا اِنفُسُ مَنْ لَبَعُض عَدُو الله الْمُتَقِینَ . (اس دن دوست ایک دوسر کے دیمن ہوں گے۔ سوائے ان لوگوں کے جوصفت تقوی سے متصف تھے ) وَلَا شَفَاعَة فرما کر شفاعت یعنی سفارش کی نفی فرمادی۔ اس کا مطلب بیہ کے کہافروں کے لئے اُس دن کوئی شفاعت نہ ہوگی۔ جیسا کہ سورۃ المؤمن میں فرمایا: مَا لِلطَّالِحِیْنَ مِنْ حَمِیْم وَلَلا شَفِیْع یُطاع (کہ ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارش کرنے والا ہوگا جس کی لِلطَّالِحِیْنَ مِنْ حَمِیْم وَلَلا شَفِیْع یُطاع (کہ ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارش کرنے والا ہوگا جس کی

بات مانی جائے ) اہل ایمان کے لئے جوشفاعت ہوگی اس میں اسکی نفی نہیں ہے جس کوسفارش کرنے کی اجازت ہوگی وہی سفارش کر سکے گا اور جس کے لئے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اس کے لئے سفارش ہوسکے گی۔

آیت کے ختم پر فرمایا وَالْکلفِرُونَ هُمُ الطَّالِمُونَ ( کفر کرنے والے ظالم ہی ہیں) اُنہوں نے معبود فق سے منہ موڑ ااور خالق وما لک سے منحرف ہوگئے۔ایسے لوگوں کی نجات کا کوئی راستہیں۔

اللهُ كَا إِلهُ إِلاَهُوْ الْحَيُّ الْقَبَيُّوْمُ فَ لَا تَانُهُ ثُنُ هُ سِنَةٌ وَكَانُومُ لَكُ مَا فِي السَّلَوْتِ

الله ایسا ہے کہ کوئی معبود نہیں مگروہی وہ زندہ ہے قائم ہے قائم رکھنے والا ہے اس کونہیں پکڑتی اُونکھاور نہ نینڈ اُس کے لئے ہے جوآسانوں

وَمَا فِي الْكَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْكَ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْكَ أَلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ

وَمَا عَلَفَهُ مُ وَلَا يُحِينُ طُونَ إِشَى عِصْنَ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَاءً وسِمَ كُرْسِيُّهُ

اور جو ان کے پیچے ہے اور وہ احاط نہیں کرتے اسکی معلومات میں ہے کسی چیز کا مگر جو وہ چاہے گنجائش ہے اسکی کری میں

السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَنُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۗ

آ سانوں کی اور زمین کی اور اسے بھاری نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت اور وہ برتر ہے عظمت والا ہے

### الله جل شائه كي صفات جليله كابيان

چونکہ اس آیت شریفہ میں کری کا ذکر ہے اس لئے عوام وخواص سب ہی اسے آیۃ الکری کے نام سے جانتے اور پہلے نئے اور پہلے نئے بیں ۔خودروایات حدیث میں اسے آیۃ الکری میں اللہ جل شاخ نے اپنی صفات جلیلہ بیان فرمائی ہیں۔اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالی معبود برحق ہے وہی معبود تھے ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ وحد الاشریک ہے۔صفت الوہیت میں منفرد ہے۔

پھرارشادفرمایا اللّعَی الْقَیْوُمُ لفظ حیّ عربی زبان میں زندہ کے لئے بولاجاتا ہے۔اللہ جل شلنہ زندہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ سے بھرارشادفرمایا اللّع کی الْقَیْوُمُ منافعہ کا اللہ جا اللہ جل الله کا صیغہ ہے۔قائم خود قائم رہنے والا اور ہمیشہ رہے گا۔اسکی ذات وصفات از کی واُبدی ہیں جن کو بھی زوال نہیں اور قلیومُ مبالغہ کا صیغہ ہے۔قائم خود قائم رہنے والا اور قیوم قائم رکھنے والاً ساری کا کنات اللہ تعالی شانہ کی مخلوق ہے اور اس نے ان سب کو وجود دیا ہے اور اس کے اِ ذن ومشیت سے سے متغیر ومتبدل ہوتے ہیں اور وہ جس کو جس حال میں سب کا وجود قائم ہے کا کنات کے سب احوال اس کی مشیت اور قدرت سے متغیر ومتبدل ہوتے ہیں اور وہ جس کو جس حال میں

يعنى الله تعالى تبيل سوتا اورنديد أسكى ذات ك شايان شان ب كدوه سوئ - كارفرمايا: لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الكروس (الله بى كے لئے ہے جو كھا سانوں ميں اورز مين ميں ہے)سباس كے بندے بيں اور برچيز اسكى ملكيت ہے سب كوأسى في يدافر مايا بوه فاعل مخارب جس طرح جاب إلى مخلوق من تصرف فرمات يحرفر مايا: مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِندَهُ الا باذيه - (كون بجواكى بارگاه مى سفارش كري كراسى اجازت سے )اس ميں بيةايا كركى كى الى حيثيت نبيس كمالله تعالى کی بارگاہ میں سفارش کر سکے ہاں اس کا بیکرم اورفضل ہے کہ جس کوچاہے سفارش کرنے کی اجازت دیدے اورجس کے لئے اجازت دے اس کی سفارش ہوسکتی ہے۔ قیامت کا دن جو تھوق کے لئے بہت ہی مضی ہوگا۔ اس وقت لوگ متعدد انبیاء کرام علیم السلام كي خدمت ميں حاضر موں كے جب سب عاجزي ظاہر كرديں كے تو فخر لا وّلين ولا خرين سيدنامحمدرسول الله صلّى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں کے اور عرض کریں گے کہآ ب ہماری سفارش فرمائیں۔آپ نے فرمایا کہ میں روانہ ہوجاؤں گا۔اور عرش کے بنچ آ کرایے رب کیلئے سجدہ میں پر جاؤں گا۔ پھراللہ تعالی مجھ پراپی وہ تعریفیں اوردہ بہترین ثنامنکشف فرما کیں گے۔جو مجھے پہلے سی پہلے سی پرمنکشف نفر مائی تھیں۔ پھرارشادر نی ہوگا کہاہے جمرسراُ ٹھاؤادر مانکوتیماراسوال پورا کیا جائے گا۔سفارش کروتیماری سفارش بوری کی جائے گی (اس کے بعد آ ب سفارش فرمائیں گے۔جس کا مفصل واقعی بخاری اور محیحمسلم میں ندکورے)۔ سورة لطه مي ارشادفرمايا: يَوْمَيْدٍ لَّا تَنْفَعُ السَّفَاعَةُ إِلَّا مَنُ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوُلاً ﴿ (اس روز سفارشُ نُقع نددے گی مگرا یے مخص کوجس کے واسطے رحلٰ نے اجازت دی ہواورجس کے لئے بات کرنا پند فر مایا ہو ) سورة الانبياء ميں فرشتوں کے بارے میں ارشادفرمایا: یَعُلَمُ مَا بَیْنَ اَیُدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنُ خَشْيَتِه مُشْفِقُونَ (الله جانا ہے اسلام الله جھلاموال واوروه سفارش نيس كرسكة مراس كے لئے جس كے لئے خدا تعالى راضى بواوروهسب الله كى بيبت سے دُرتے بيس) سورة جم ميل فرمايا وَكُمُ مِنْ مَّلَكِ فِي السَّمُوبِ لَا تُغْنِيُ شَفَا عَتُهُمُ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَّاذَنَ اللهُ لَمِنُ يَّشَاءُ وَيَرُضَى (اوربهت سے فرشتے آسانوں میں موجود ہیں جنگی سفارش ذرابھی کامنہیں آسکی مگر بعداس کے کہ اللہ تعالی جس کے لئے جاہیں اجازت دیدیں۔اورراضی ہوجائیں)۔

پھر فرمایا یَعُلَمُ مَا بَیْنَ ایَدیْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ۔(الله تعالی جانتا ہے جو پھی گلوقات کے آگے اور پیچھ ہے) یعنی ان کے امور دنیویہ واخر دیہ کا اس کو پوری طرح علم ہے۔ بعض مضرین نے اسکی تغییر میں لکھا ہے کیمل کر نیوالوں کے جواعمال اسچھے برے سامنے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے اور جو پہلے کر بھیے ہیں اکو بھی جانتا ہے غرض کہ اس کاعلم پوری مخلوق کو اور مخلوق

کے احوال واعمال وافعال سب کو بوری طرح محیط ہے۔

پھر فرمایا: وَلَا یُحِیطُونَ بِشَیْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (اور بندوں کواللّٰدی معلومات میں سے بس ای قدر علم ہے جتنا اُس نے جاہا) جس سی مخلوق کو جتنا بھی علم ہے وہ اللّٰہ تعالیٰ کے عطافر مانے سے ملاہے۔ان میں سے سی کا کوئی علم تو شدہ میں میں میں میں میں میں اللہ سے میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں میں میں میں می

ذاتی نہیں ہےاور نہ سی کاعلم ساری معلومات الہیۃ تک محیط ہے۔

پر فرمایا: وَسِعَ تُحرُسِیُّهُ السَّمُونِ وَالْآرُضَ (كر مُنجائش بِ اسكى كرى مين آسانوں كى اورزمينوں كى)اس میں کری کی وسعت بتائی ہے اور بیفر مایا ہے کہ اسکی کری میں آسان اور زمین سب ساسکتے ہیں۔اللہ تعالی شاخ نشست و برخاست سے اور جگہ ومکان سے بالاتر ہے۔ اور منزہ ہے۔ اس طرح کی آیات کوعلاء کرام متشابہات میں شارفر ماتے ہیں جن كاسم يه ب كرا كال اسمعى ومفهوم برايمان لائيس كرأن كاجومطلب الله تعالى كنذ ديك ب يس أس برايمان لاتا موں اور اللہ تعالیٰ کو خلوق پر قیاس بھی نہ کریں عرش اور کری دونوں کا ذکر قرآن مجید میں وار دمواہے صاحب روح المعانی (ص وج ٣) نے حضرت ابن عباس سے تقل فرمایا ہے کہ اگر ساتوں آسان اور ساتوں زمینوں کو الگ الگ چھیلا دیا جائے تو كرى كے مقابلہ ميں سب مل كرايى موں كى جيسے جنگل ميں كوئى چھوٹى سى كول چيز پڑى مؤ پھرصاحب روح المعانى كلھتے ہيں کہ کری عرش کے علاوہ ہے اور کری عرش کے سامنے اتن چھوٹی ہے جیسے چھوٹی سی گول چیز میدان میں پڑی ہو۔ بیروایت انہوں نے بحوالہ ابن جربر حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ سے مرفوعاً لقل کی ہے۔ یعنی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتایا ہے۔ایک قول میجی ہے کہ عرش اور کرسی ایک ہی چیز ہے۔کرسی کے بارے میں اور بھی چندا قوال مفسرین نے نقل فرمائے ہیں۔ پھر فرمایا: وَلَا يَنُو دُهُ حِفْظُهُمَا (كەاللەتعالى كوآسان وزمین كی حفاظت بھارى نہیں ہے) چونكه وہ خالق ہے اور ما لک ہے اس لئے اسمی کوئی بھی مخلوق خواہ آسان ہوخواہ زمین اس کے علم سے اور اس کی حفاظت سے باہر نہیں مخلوق عاجز ہے وہ اپنی جیسی مخلوق ک<u>ی حفاظت سے بھی عاجز</u> ہے اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے وہ اپنی ساری مخلوق کا تکران ونگہبان ہے۔ آخر من فرمايا: وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ (كالله تعالى برتر إوعظمت والاسم) صاحب روح المعاني للصع بين كماس آيت شريفه مين الله تعالى شائه كي صفات عاليه الوجيت وحدانيت حيات علم مك قدرت اراده جمع فرمادي بين: و نطقت مانه سبحانه موجود' منزه عن التحيز والحلول' مبرأ عن التغير والفتور'لا مناسبة بينه وبين الأشباة لا يحل بساحة جلاله ما يعرض النفوس والأرواح' مالك الملوك والملكوت' و مبدع الأصول والفروع' ذوالبطش الشديد؛ العالم وحده بجلى الأشياء وحفيها، وكلِّيها وجزئيها، واسع الملَّك والقدرة لكلُّ مَا من شانه أن يملك ويقدر عليه لا يشق عليه شاق ولا يثقل شي لديه متعالٍ عن كل مالا يليق بجنابه عظيم

لا يستطيع طيرًا لفكر أن يحوم في بيداء صفات قامت به. (روح المعالى صااح ٣)

#### وین میں زبردسی نہیں ہے

قضعمیں: لباب التقول میں اس آیت کا سبب نزول بتاتے ہوئے بحوالہ اُبوداؤ دونسائی وابن حبان محفرت ابن عباس اسے نقط کیا ہے کہ زمان کیا تھی کہ اگر میرا بچہ زندہ رہا تو اسے یہودی سے نقل کیا ہے کہ زمان لیتی تھی کہ اگر میرا بچہ زندہ رہا تو اسے یہودی بنادوں گی (العیاذ باللہ) جب یہودکا قبیلہ بنونضیر مدینہ منورہ سے جانے گئے تو ان لڑکوں کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم ان کوئیس جانے دیں یہودیت پر تھے۔ یہودی مدینہ منورہ سے جانے گئے تو ان لڑکوں کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم ان کوئیس جانے دیں گے۔ اس یراللہ تعالی نے آیت کریمہ کا اِنحوا اَ فِی اللّذِینُ ناز لِفرمائی۔

نیزلباب التول میں بحوالہ ابن جریر حضرت ابن عباس رضی الدی ہے گئی اسے کہ کا نام حصین تھا ان کے دو بیٹے فی المدِیْنِ ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی جوقبیلہ بن سالم میں سے تھے اور جن کا نام حصین تھا ان کے دو بیٹے نصرانی تھے اور وہ خود اسلام قبول کر بچکے تھے انہوں نے رسول اللہ اللہ سے اللہ سے حض کیا کہ یہ دونوں نصرا نیت چھوڑ نے کو تیار نہیں ہیں کیا میں ان پرزبردتی نہ کروں (تا کہ وہ دونوں مسلمان ہوجا کمیں) اس پراللہ جل شائد نے بیآ بت نازل فرمائی۔

آبت شریفہ میں واضح طور پرارشاد فرمایا کہ دین میں زبردتی نہیں ہے۔اگرکوئی خص دین اسلام قبول نہیں کرتا تو اس پرزبردتی نہیں کہ جائے گی کہ تو اسلام قبول کر لے ورنہ تھے قبل کر دیں گئی شاید تھم جہاد کی وجہ سے کی کو اس کا وہ مہاد کے دیر تی نہیں کہ جہاد کی وجہ سے کی کو اس کا وہ جہاد کردی گئی ہوں تھو اول ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور یہ دعوت ان کو آخرت کے مذاب سے بچانے کے لئے ہاگروہ اسلام قبول کرنے پرداخی نہ ہوں تو اول ان سے کہا جائے گا کہ تم جزید دوجہ وہ جزید دیے گئیں گوان کا وار السلام اورائل اسلام سے اسلام قبول کرنے پرداخی نہ ہوں تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جزید دوجہ وہ جزید دیے گئیں گوان کا وار السلام اورائل اسلام سے اسلام قبول کرنے پرداخی نہ ہوں تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جزید دوجہ وہ جزید دیے گئیں گوان کا وار السلام اورائل اسلام سے اسلام قبول کرنے پرداخی نہ ہوں تو ان کے گئے ہوں کا وار السلام اورائل اسلام تو کہا کہ تم جزید دوجہ وہ دو جزید دیے گئیں گوان کا وار السلام اورائل اسلام تو کی کو تو تو کی جو حدود کو تو تو کو جو کی کی کو تو کو کو تو تا کہا جائے گا کہ تم جزید دو جزید دیے گئیں گوتوں کو کو تا کہا جائے گا کہ تم جزید دو جزید دیے گئیں گوتوں کو کو تا کہا جائے گا کہ تم جزید دو جزید دیے گئیں گوتوں کو کو تو تا کہا جائے گا کہ تم جزید دو جزید دیے گئیں گوتوں کو کو تا کہا جائے گا کہ تم جزید دو جزید دیے گئیں گوتوں کو کو تا کہا جو کو تا کو کو تال کو کو تا کو کو تا کو کر تا کو کو تا ک

الله تعالی نے ہردعا کے جواب میں قد فَعَلُتُ فرمایا لین میں نے تمہار سوال کے مطابق کر دیا کینی تہداری دعا کیں تین ہول ہوگئیں۔
صحیحہ سلم (ص ۹۷ ج آ) میں رہی ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ علیہ کو تین چیزیں عطاکی کئیں۔ (۱) پانچ نمازیں
(۲) سورة البقرہ کا آخری حصہ (آمن الموسول سے سورة کے ختم تک) (۳) آپ کی اُمت میں جولوگ مشرک نہ ہوں۔
انکے بڑے بڑے گنا ہوں کی بخشش کر دی گئی (گناہ کبیرہ محض اللہ کی رحمت سے یا تو بہ سے یا بطور تطہیرہ تحیص عذاب بھگت کر معاف ہوجا کیں گے۔ فاسق کو دائی عذاب نہیں ہے۔
کر معاف ہوجا کیں گے اور اہل ایمان ایمان کی وجہ سے جنت میں چلے جا کیں گے۔ فاسق کو دائی عذاب نہیں ہے۔
کا فروشرک کو دائمی عذاب ہوگا )۔ قال النودی فی شرح صحیحہ سلم والمواد واللہ اعلم بعفوانها انہ لا یتحلد فی النار بخلاف المشرکین ولیس الموادانہ لا یعذب اصلا النے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ جریل علیہ السلام رسول الله علیہ کی خدمت میں تشریف رکھتے تھے آئی اثناء میں اُوپر سے ایک آ واز سُنی اُنہوں نے اوپر کوسراُ ٹھایا اور بتایا کہ بیہ آسان کا ایک دروازہ آج کھولا گیا ہے۔ جو آج سے پہلے بھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ تازل ہوا تو جریل علیہ السلام نے بتایا کہ بیفرشتہ آج زمین پر نازل ہوا ہو جریل علیہ السلام نے بتایا کہ بیفرشتہ آج زمین پر نازل ہوا ہو اُنہ کہ سام میں اور عرض کیا کہ آپ دو نازل ہوا ہو اُنہ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ دو نازل ہوا ہو اُنہ کے جی آپ سے پہلے کی نوبیس دیے گئے۔ اول فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ وروں کی خوشخری س کہ ہو گئی حصہ آپ تلاوت کریں دوم سورۃ البقرۃ کی آخری آبیتی (سورہ فاتحہ اور بیہ آپ سے بہلے کی اُن میں سے جو بھی کوئی حصہ آپ تلاوت کریں گے (جوسوال پر مشتمل ہیں) ان میں سے جو بھی کوئی حصہ آپ تلاوت کریں گے (جوسوال پر مشتمل ہوں) تا میں گے۔ (صیح مسلم ص اے کا جا)

فدكوره بالاروایات سے سورة البقره كى آخرى دونوں آیات كى اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئى كرية یات شب معراج میں عطا ہوئیں اور يہ بھى معلوم ہواكہ الله تعالى نے ان دعاؤں كو قبول فرمالیا صحیح بخارى (ص200ج7) اور سحیح مسلم (121ج1) میں ہے كدرسول الله علقات نے ارشاد فرمایا كہ الأیتان فى اخر سورة البقرة من قوء بھما فى ليلة كفتاه (يعنى میں ہے كدرسول الله على الله كفتاه (يعنى جس نے كى رات میں سوره بقره كى آخرى دوآيتي راس ليل قواس كے لئے كافى ہوں كى)

حضرات شراح حدیث نے کافی ہونے کے کی مطلب لکھے ہیں اول یہ کہ پڑھنے والے کوتمام انسان اور جنات کے شرے حفوظ رہنے کے لئے کافی ہوں گی دوسرے یہ کہ ہرتم کی آفات و کر وہات سے حفاظت رہے گی تیسرے یہ کہ رات کوجو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ رہ گئیں تو انکی جگہ کفایت کریں گی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قیام اللیل یعنی رات کوفل نمازوں میں قیام کرنے کے قائم مقام ہوجا کیں گی واللہ تعالی اعلم بالصواب والیہ الرجع والمآب۔

ولقد من الله تعالى با كمال تفسير سورة البقرة على يد هذا العبد الضعيف بالمدينة المنورة في اواخر شعبان المعظم و ١٤٠٥ بحسن توفيقه و تيسيره وأرجوأن يوفقني الله تعالى لإتمام تفسير كتابه كله والحمد الله اولا و آخرا والصلوة والسلام على من جاء نا بكتاب الله تعالى وأرسل طيبا وطاهرا

وكانت مدة تاليفه من بدء سورة الفاتحة إلى آحر سورة البقرة سنة فصاعدا والله ولى التوفيق و بيده أزمة التحقيق.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے اس طرح کے وسوے آنے پر پڑھنے کے لئے پہ بتایا الله اکتفا اُحدّ اور فرمایا اس کے بعد با کیں طرف کو تین بار تھوک دے اور فرمایا اس کے بعد با کیں طرف کو تین بار تھوک دے اور اَعُودُ فَ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيمِ پڑھ لے۔ (مفکل قالمصان عص 19)

پھراللہ تعالی شاخ نے اپنے بندوں کو دعا تلقیٰ فرمائی کہ اس طرح دعامانگا کریں جومتعدد جملوں پر شمتل ہے اور ان میں متعدد دعا نیں ہیں پہلے یہ دعا بتائی: رَبِّنا کا تُوَّا خِلْنَا إِنَّ نَسِیْنَا اَوْ اَخْطَانُنا (اے ہمارے رب ہماری گرفت ندفر ما۔ اگر ہم بھول جا ئیں یا ہم سے چوک ہوجائے )صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ خطا اور نسیان پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ لہٰذا بیسوال کرنا اللہ تعالی شاخ کی اس نعمت کا اقرار کرنا ہے کہ اُس نے بھول اور خطاء پر مواخذہ نہیں رکھا ' خطا اُردو کے محاورہ میں گناہ کے لئے استعال ہوتا ہے یہاں وہ معنی مراذ نہیں ہیں بلکہ خطا سے وہ مل مراد ہے جو بلا ارادہ صادر ہوجائے۔ یا در ہے کہ مؤاخذہ ہونا نہ ہونا اور بات ہے اور خطا ونسیان سے بعض احکام کامتعلق ہونا دوسری بات

صادر ہوجائے۔ یادر ہے لہ مو احدہ ہونا نہ ہونا اور بات ہے اور حطا و سیان سے مسل احدام ہونا دو سری بوت و حری بات ہے۔ خطا اور نسیان کے بارے میں جو بعض احکام ہیں عدم مؤ اخذہ فی الآخرۃ ہے اُن احکام کی فی نہیں ہوتی مثلاً نماز میں ہمول کرکوئی شخص بول پڑا تو اس سے نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر خطا کسی مؤمن کوئی کردیگا تو دیت اور کفارہ واجب ہوگا۔

پھرایک اور دعا نتھین فرمائی اور وہ یہ ہے: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَیْنَا اِصُرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّلَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کرو کہ اے ہمارے رہ ہم پر بھاری احکام کا بوجھ ندر کھ جسیا کہ ہم سے پہلے لوگوں یعنیٰ بنی اسرائیل پر رکھاتھا مثلاً تو بہ قبول ہونے کے لئے اپنی جان کوئل کرنا مشروط تھا اور ذکو قامیں چوتھائی مال نکالنا فرض تھااور کپڑ ادھوکر پاک نہیں ہوسکتا تھا اس کے لئے نجاست کی جگہ کوکاٹ دینا پڑتا تھا اور جب کوئی شخص چھپ کررات کوگناہ کرتا تھا توضیح کوئس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے فلال گناہ کیا ہے اور بعض طیبات اُن پر حرام کردی گئی تھیں۔

كما قَالَ تَعَالَى حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتُ لَهُمُ وَقَالَ تَعَالَى وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمُنَا كُلَّ ذَى ظُفُو (الآية) اور ثماز پڑھے کے لئے يہ جمی ضروری تھا کہ سجد ہی میں نماز پڑھے اور مال غیمت اُن الوگوں کے لئے مطال نہیں تھا اللہ تعالی شائہ نے اُمت محمد یہ کیلئے آسانی فرمائی اور مشکل احکام شروع نہیں فرمائے جو بنی اسرائیل پرفرض سے سورہ اعراف میں رسول اللہ عظیم کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیْبَاتِ وَیُحَوِّمُ عَلَیْهِمُ الْحَجَائِثُ وَیَطُولُ اللهُ عَلَیْهِمُ الْحَلَیْلُ اللهِ عَلَیْهِمُ الْحَلَیْلُ اللهِ عَلَیْهِمُ الْحَلَیْلُ اللهِ عَلَیْهِمُ الْحَلَیْلُ اللهِ عَلَیْهِمُ اور مُن پرجوبوجواور طوق سے اُن کودور کرتے ہیں)۔ اورگندی چیزوں کو اُن پرحرام فرماتے ہیں اور اُن پرجوبوجواور طوق سے اُن کودور کرتے ہیں)۔

مزیددعاتلقین فرماتے ہوئے ارشاد ہے: رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلُنَا مَالًا طَاقَةَلَنَا بِهِ-(اے ہمارے رب اور ہم پرکوئی ایبابار نہ ڈالئے جس کی ہم کوطافت نہ ہو) اس سے تکالیف شرعیہ بھی مراد ہوسکتی ہیں اور مصائب تکویدیہ بھی اور دونوں بھی

مزاد لے سکتے ہیں۔صاحب جلالین لکھتے ہیں: من التکالیف والبلایا اِسے دونوں کی طرف اشارہ ملتاہے۔ آخر میں مختصر الفاظ میں چار دُعائیں اکٹھی تلقین فرمائیں۔وَاعْفُ عَنَّا (اور ہمیں معاف فرما) وَاغْفِرُ لَنَا (اور

مارى مغفرت فرما) وَارْحَمُنَا (اورجم پررحم فرما) آنتَ مَوُلَانَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (تو مارامولى يعنى وَلَانَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (تو مارامولى يعنى وَلَا وريددگار ہے۔سو مارى مدفرما كافرقوم كے مقابلہ ميں)۔

صیح مسلم (ص۷۷ج۱) میں ہے ہر ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب میں نَعَمُ کا جواب ملاً دوسری روایت میں ہے کہ

ایک خاص تعلق پیدا ہوجائے گاجس ہے آپس میں ملنا جلنا ہوگا۔اٹل کفراسلام سے قریب ہوں گے اس کے بچھنے کے مواقع فراہم موں گے۔اللہ کی تماب ان کے کانوں میں پڑے گی۔اسلام کی سچائی کے دلائل واضحہ ان کے سامنے آئیں گے۔اوراہل ایمان كاخلاق حسنداورا عمال صالحه ديكيس كي تواقرب ب ككفرت بازآجائيس اوراسلام قبول كرليس اكراسلام كولاكل واضحه سامنة نے کے بعد بھی کوئی مخص اسلام کوتبول نہیں کرتا تواس کی حماقت ہے کہ تفریر جمنے ہی کواختیار کئے ہوئے ہے۔ اسلام کے عہداول سے لے کرآج تک مسلمان ممالک میں کروڑوں کا فروں نے زندگی گزاری ہے۔ کسی امیریا خلیفه یا بادشاه نے انہیں اسلام پرمجبورنہیں کیا۔اور جن قوموں نے اسلام قبول کیاوہ اہل اللہ کی محنتوں وکوششوں سے اسلام ی آغوش میں آئی ہیں کسی نے سر پر تکوار رکھ کریاسینہ پر بندوق رکھ کرکسی کواسلام قبول کرنے پرمجبور نہیں کیا فقہاء نے واضح طور پرلکھاہے کہ میدان جہاد میں عورتوں بوڑھوں ایا ججوں اور گرجوں میں رہنے والوں کو آل نہ کیا جائے والانکہان لوگوں کوتلوار کے ذریعہ بآسانی اسلام میں داخل کیا جاسکتا ہے۔ تفییر درمنثور (ص ۱۳۳۰ج۱) میں ہے کہ حضرت عمر نے ایک نصرانی برهیا کواسلام کی دعوت دی اور فرمایا أسلمنی تسلمنی ( معنی تواسلام قبول کر لے عذاب سے فی جائے گی) اس نے انکار کیا تو عمر صی اللہ عند نے اللہ یاک کے صفور میں عرض کیا اللّٰهُمّ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ الله الله الله آپ کواه رہیں میں نے رعوت دے دی ہے) اس کے بعد اُنہوں نے یہی آیت کا اِنحراه فی اللّین الله اُن البته اتن بات ضرور سمجھ لینا جائے کہ نفرخالق و مالک کی سب سے بدی بغاوت ہے۔ باغی کی سز اتو سب کومعلوم ہی ہے۔ ان باغیوں کی بہت برسی اور سب سے بوی دائی سزاتوان کوآخرت میں ہوگی لیکن دنیا میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ انکی سرکو بی ہوتی رہے۔اور كفركااثر جس قدر بھي كم مواجها ہے اگر جہادوقال نہ ہوتو كافرابل ايمان پر چڑھ جائيں كے اور اہل ايمان تھوڑے رہ جائیں گےاورا نکاجینا دو بھر ہوجائے گا۔للذاضروری ہوا کہ اگر جزیہ بھی دینامنظور نہیں کرتے توان سے قال کیا جائے اور بیمی سجم لینا جائے کہ نفر جوخدا وند تعالی کی بغاوت ہے اسکی سزامیں قبل کردینا اور بات ہے (اور جولوگ باغیول کا قانون جانة بين وه اس پركونی اعتراض بھی نہيں كرسكة )اورسر پرتلوار ركھ كريد كہنا كداسلام قبول كرورنة آل كردينگے بيدوسرى بات ہےاس دوسری بات کواکراہ کہا جاتا ہےاور جہاد کے موقعہ پراکراہ ہیں کیا جاتا اور یہ بات بھی ہے کہ ایمان قبول کرنے پر ز بردتی کا کوئی فائدہ ہے بھی نہیں کیونکہ اگر کوئی شخص جروا کراہ کی وجہ سے ظاہری طور پر اسلام قبول کر بھی لے اور دل سے مسلمان نه بوتو نه تواس كے حق ميں مفيد في الآخرة بوگا اور نه جھوٹی زبان سے اسلام قبول كرنے والے سے مسلمانوں كوكوئى نفع بہنچ گا۔جیبا کہمنافقین ظاہر میں مسلمان تھے اور اندرسے کا فرتھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے۔اسلام کی حقانیت اور اسکی سیائی کے دلائل روز روثن کی طرح واضح ہیں دنیا بھرکی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ جھیپ چکا ہے کھر کھر اسلام کاکلمہ بی چکا ہے۔ آلات جدیدہ نے دنیا کے ہر گوشہ میں اسلام کی دعوت پہنچادی ہے اس کوئل جانتے ہوئے بھی جو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے وہ اپنے کوعذاب میں دھلنے کے خود ذمہ دار ہیں۔ ہدایت طاہر ہوچکی ہے محمرانی کولوگ سمجھ کے ہیں دونوں میں کوئی التباس واشتباہ نہیں ہےاب اگر کوئی شخص ہدایت قبول نہیں کرتا اور جانتا ہے کہ بیر ہدایت ہے دنیا وی مصلحوں نے جائدادوں کے خیال نے رشتہ دار یوں کی فکرنے عہدوں کے چھن جانے کے خوف نے ہدایت قبول كرنے سے روك ركھا ہے اور چندروز ہ دنیا وى زندگی كے منافع ومصالح كى وجہ سے آخرت كے دائمى عذاب كے لئے تیار

ہاوراس طرح اپنی جان کا دہمن بناہواہے تو اس کا علاج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہداھم اللہ تعالیٰ۔

لفظ طاغو ت معتل لام واوی ہے جس کا ماضی مضارع طغی بطغی ہے بیلفظ سرکش کے معنی پردلالت کرتا ہے الل لغت کا فرمانا ہے کہ اس میں قلب مکانی ہوا ہے اصل کلم طغو وت ہے۔ لام کلمہ کو مقدم کردیا گیا اور عین کلمہ کومؤخر کردیا گیا کپر حرف علت کوالف سے

بدل دیا گیائیدو لفظی تحقیق ہوئی معنوی اعتبار سے اس میں متعدد اقوال ہیں۔حضرت عمراور حضین بن علی رضی الله عنهم نے فرمایا که اس سے شیطان مراد ہے مجاہداور قنادہ کا بھی بہی قول ہے۔حضرت امام مالک رضی الله عند نے فرمایا که کل ما عبد من دون الله فھو

اس سے شیطان مراد ہے مجاہداور قادہ کا بھی بہی قول ہے۔ حضرت امام ما لک رضی اللہ عند کے فرمایا کہ کل ما عبد من دون اللہ فھو طاغو ت (بعنی اللہ کے سواجس کسی کی بھی عبادت کی گئی۔وہ طاغوت ہے)اور بعض حضرات کا قول ہے کہاس سے اصنام کینی ہت مراد

عصوف و من مندسے و من من من مورت کی اورون کر سے ہیں اس سے ان مقال ہوروں من من من من من من من من مراد میں پرسب اقوال لکھنے کے بعد صاحب رُوح المعانی لکھتے ہیں (ص۱اح۳) والأولی أن يقال بعمومه (یعنی اس)عاموی معنی مراد

یں بیہ عب وال سے سے بصرت میں وہ سب معانی داخل ہیں جو اُور بیان ہوئے در حقیقت شیطان اور اسکی مددگارتمام طاغوتی لینا زیادہ بہتر ہے) اور اس کے مفہوم میں وہ سب معانی داخل ہیں جو اُور بیان ہوئے در حقیقت شیطان اور اسکی مددگارتمام طاغوتی

طاقتیں انسان کواسلام سے روکتی ہیں۔ جس کسی نے بھی ان طاقتوں کونہ گردانا اوران سے رشتہ تو ڑا اوران سب سے منہ موڑا اوراللہ پر مدر میں میں میں میں میں میں میں میں میں کی میں کو ایک میں است میں کی میں میں میں میں میں میں اس کا میں اس میں

ایمان لایااس نے بہت مضبوط حلقہ اور بڑی قوت والا کڑا پکڑلیا' پیکڑاایسا ہے جو بھی ٹوٹنے والانہیں جس نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا اور اس

کے دین کوتسلیم کرلیا اور اس کے رسولوں اور کتابوں پرایمان لے آیاس نے سب سے بڑی طاقت کا سہارا لے لیا اور یقین کی دولت سے مالا مال ہوگیا نداس قوت کوشکسنگی ہے ندز وال ہے آخر میں فرمایا کہ اللہ سننے والا جانے والا ہے۔ وہ سب کے اقوال کو سنتا ہے۔ سب کے

مالامال ہو کیا نہائن ٹوت تو مسلی ہے نہ ڈوال ہے آ حریث فرمایا کہ الند مصنے والا جانے والا ہے۔وہ سب سے انوال ٹوعلما ہے۔ سب سے اعمال کوجا نتا ہے'جوصرف زبان سے مسلمان ہوا ۔ اس کا بھی علم ہےاور جس نے جھوٹی زبان سے کلمہ پڑھاوہ اس سے بھی باخبر ہے۔

وجا نہاہے بوصرف ربان سے سلمان ہوا '' ان کا بی م ہے اور ' ن نے بھوی ربان سے ممہ پڑھاوہ ان سے کی ہا ہر ہے۔ صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں اسلام کو مضبوط پکڑنے والا چونکہ ہلاک اور خسر ان سے محفوظ رہتا ہے اس لئے اس کو

ا یے شخص سے تشبیہ دی جوکسی مضبوط رس کا حلقہ ہاتھ میں مضبوط تھا م کر گرنے سے مامون ہوجائے اور جس طرح الی رس

کے ٹوٹ کرگر نے کا خطرہ نہیں (اور یوں کو ئی رسی ہی چھوڑ دیے تواور بات ہے )اسی طرح اسلام میں بطلان کا احتمال نہیں جومفصی یا کی الھلاک ہوا ورخو د کو ئی اسلام ہی کوچھوڑ دیے وہ اور بات ہے ٔ اور مقصود آیت کا اسلام کی خو بی کا واضح و ثابت

جو مفطی اِلی الھلاک ہواور خود کوئی اسلام ہی کوچھوڑ دے وہ اور بات ہے اور مقصود آیت کا اسلام کی خوبی کا واضح و ثابت بالدلیل ہونا ہے جس کواس عنوان خاص سے بیان فر مایا گیا۔

اللهُ وَإِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوَايُخُرِجُهُ مُرْضً الظُّلْلِ إِلَى النُّورِةُ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا

الله ولی ہے اُن لوگوں کا جو ایمان لائے وہ ان کو لکالیا ہے اند جروں سے نور کی طرف اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا

ا وَلِينَهُ مُ الطّاعُونَ يُغْرِجُونَهُ مُ صِّنَ النُّوْلِ إِلَى النُّطْلُمْتِ أُولِيكَ آصَعُ التَّالِ المُعْل ان كه ادلياء شاطين بين وه أن كو نكالت بين نور سے اندھريوں كى طرف يه نوگ دوزخ والے بين

هُمْ فِيُهَا خَلِكُ وْنَ قَ

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

الله تعالی اہل ایمان کے ولی ہیں اور کا فروں کے اولیاء شیطان ہیں

و في مديد ولي مدكار كارساز اور دوست كو كهت بين اس آيت شريفه مين فرمايا كه الله تعالى ايمان والول كا ولى بوه ايمان والول كو

# اَكُمْ تَرُ إِلَى الَّذِي حَالَجُ إِبْرُهِمَ فِي رَبِّهَ آنَ اللهُ اللهُ الْمُلْكَ مِإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ

كياآپ فاس فض كونيس ديكماجس في ابراتيم ع جمت بازى كان كرب كربار مين اس وجب كرالله في اس وعومت وي في جب ابراتيم (الفيلا) في كبا

رَبِّي الَّذِي يُعْمَى وَيُونِيكُ قَالَ آنَا أَخِي وَ أُمِينَكُ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ اللَّهُ يَأْتِي

میرارب وہ ہے جوزندہ فرماتا ہے اورموت دیتا ہے اس نے کہامیں زندہ کرتا ہوں اورموت دیتا ہوں ابراہیم (علیہ السلام) نے کہاسو بلاشبہ اللہ لاتا ہے

بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَثْنِرِ فِي فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمُغْرِبِ فَبُعِتَ الَّذِي َ كَفَرُ وَاللَّهُ مورج كو پورب سے تو اس كو لے آ مِچِم سے پس جرانى ميں پڑگيا وہ مُحض جو كفر اختيار كے ہوئے تھا اور الله

لَا يَمُدِّي الْقُوْمُ الظَّلِمِيْنَ ﴿

قوم طالمین کو ہدایت نہیں دیتا

ايك كافربادشاه سيحضرت ابراجيم الطيفة كامباحثه

قف مديو: حضرت ابراہيم عليه السلام كاپيدائش وطن شهر بابل كي آس پاس تقان كے زمان كابادشاہ نمرود تقاجواس علاقه پر حكمران تقا۔ دنیا میں كفروشرك پھيلا ہوا تھا' حضرت ابراہيم عليه السلام كا باپ بھى بُت پرست تھا جس كا تذكرہ سورة

الانعام (ع٨) اورسُورة مريم (ع٣) ميں فرمايا ہے۔حضرت ابراجيم على نبينا وعليه السلام نے جب تو حيد كى دعوت دى اور بوری قوم کو بتایا کرتم مرایی پر بهوتوسب کو بُرالگا نمرود بھی کا فرتھا نہ صرف کا فرتھا بلکہ داعی کفرتھا اور اپنے آپ کومعبود بتا تا ۔ تھا۔ جیبِ حضرت ابرا تیم علیہ السلام نے تو حید کی دعوت دی تو وہ کٹ ججتی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے خیال میں تو میرے سوااورکوئی معبود نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالی نے ایسے ملک اور مال دیا تھا اس لئے اس کے گھمنڈ میں اس نے ایسی بات کہی اور حضرت ابرائیم علی مبینا وعلیه السلام سے دلیل ما تگی کہ آ ب<u>جس رب کی تو حید کی دعوت</u> دیتے ہیں اس کے وجود پر کیا دلیل بَ حَضَرت ابراهِ مع على نبينا وعليه السلام في ارشاوفر مايا: رَبِّي الَّذِي يُحِي وَيُمِينُ كَهُمِرارب وه ب جوزيده فرماتا ہے۔ اور موت دیتا ہے۔ در حقیقت میر بہت برسی دلیل تھی جتنے بھی خدائی کے دعوے دار ہوتے ہیں اور جتنے اسکے مانے والے ہیں سب کومعلوم ہے کہ زندہ کرنے اور موت دینے کا کام ان میں سے کسی کے بس کا بھی نہیں ہے لامحالہ کوئی ذات ہے جس کے تصرف میں ساری مخلوق ہے اور جلانا اور موت دینا ای کا کام ہے۔ جو خدائی کے دعوے دار ہوئے وہ اپنی جان كوتو بچاہي نہيں سكے وہ كسى دوسرے كوكيا زندہ كرتے اليى واضح موثى بات نمرودنے يا توبے عقل ہونے كى وجہ سے نتہ تجى يا بطوركُ جَيْ كَي يون بى بحث جارى ركھے كے لئے اس نے جواب ميں يوں كهدديا كدانا أخي و أمِيث كديس بھى زنده كرتابون اور مارتابون اپن بات كى دليل كے لئے اس نے سكيا كدوة دميون كوبلايا جين كے ل كاتھم موچكا تھاان ميں ے ایک اول کروادیا' اورایک وچھوڑ دیا' اُسکی جہالت کا جواب تو یہ تقا کہ تو یہ تنا کہ جے تو نے قبل کیا ہے اس میں جان کس نے ڈالی تھی اور جے تو نے چھوڑ دیا بیموت کے بعد زندہ کرنا ہوایا زندہ کوزندہ چھوڑ دینا ہوالیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے عنا داور سفاہت و جہالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالق کا تئات جل مجدہ کے دجود پراور کا تئات میں اس کے تصرفات پر ووسري وليل ويدى اور فرمايا: فَإِنَّ اللهُ يَا تِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشُوقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَعُوبِ كَمَالله تعالى روزانه سورج کومشرق سے نکالتا ہے تو اگر معبود ہونے کا مدی ہے تو سورج کو پچھم سے لاکر دکھا دے میرے رب کے حکم سے روزاند سورج مچھم کی جانب غروب ہوجا تا ہے تو اس جانب سے اسے واپس کردے۔ بدسنتے ہی خدائی کا دعویٰ دارنمرور مبهوت اور جيران ره كيااور بالكل بى كونگاين كيا آكي كلم بھى نه بول سكا-

عَرْفَرُهَايَا: وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الطَّالِمِيْنَ كَاللَّهُ تَعَالَىٰ ظَالَمُوں كَى رہبرى نہيں فرما تاوه كى نهياني كَانتين كَ سائمة جمت اور دليل سے نہيں جيت سكتے سوره شواى ميں فرمايا: وَالَّذِيْنَ يُحَاجُونَ فِي اللهِ مِنْ بَعُدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهُ حُجَّتُهُمُ وَاجِحَنَةٌ عِنْدَ رَبِيهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَصَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِينة (اور جولوگ جَمَّرُتَ بِي الله كَ بَارِحَ بِي الله كَ بَارِحَ بِي الله كَ بَارِحَ بِي الله كَ بَارِحُ بِي الله كَ بَارِحَ بِي الله كَامِ وَهُمَ اللهَ عَلَى الله كَامِ اللهُ اللهُ عَلَى الله كَامِ اللهُ عَلَى الله كَامِ اللهُ اللهُ عَلَى الله كَامِ اللهُ عَلَى الله كَامِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

بعض علا تفییر نے فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرارب سورج مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لا کردکھاد ہے تو وہ کہ سکتا تھا کہ میں مشرق سے لاتا ہوں تو اپنے رب سے کہدکہ وہ مغرب سے لائے لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ایسام بہوت و تتحیر ہوچکا تھا کہ اس کی تجھ میں اور کچھند آیا۔ اہل تق کے مقابلہ میں اہل باطل دلیل کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے۔

العض معفرات نفر مایا ہے بیمکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیّہ جوفر مایا کہ اللہ تعالی سورج کوشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کرلے آ'اسکی وجہ سے اسکو پیلیتین ہوگیا کہ واقعی اس پوری دنیا کا کوئی خالق وما لک متصرف ضرور ہے اور شیخص جو بر ملا مجھ سے سوال و جواب کرر ہاہے ضروراس ذات پاک کا پیغیبر ہے جو ہرچیز کا خالق وما لک ہے اور جس کے تصرف میں ساری مخلوق ہاوراسکی بیدلیل بہت زیادہ وزن دار ہے اگر میں بیر کہدوں کہ میں مشرق سے سورج کو لاتا ہول تو اپنے رب سے کہدکر مغرب سے لے آ' تو حاضرین میں سے کوئی اس کوئیس مانے گا اور جومیرے ماننے والے ہیں وہ ای کی طرف ہوجا کس گے۔ تھوڑی ہی جوجھوٹی سلطنت ہے و بھی جاتی رہےگی اس لئے اس نے دم بخو دہوجانا ہی مناسب جانا۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ٳۏڮٳڵڹؽؘؙؗڡڗۘۼڸۊڔٛؠ؞ۣۊڰؽڂٳۅۑڎ۠ۼڵؽڠۯ<u>ۅٛۺ</u>ۿٵٷٙڶٳڷؽ۠ؠؙۼ؞ۿڹ؋ یا اس مخف کی طرح سے جو گزرا ایک بستی پر اور وہ اس حال میں تھی کہ چھتوں پر اسکی دیواریں گری پڑی تھیں' بیرخص کہنے لگا کا اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامِرِثُمَّ بَعُثَةٌ ۚ قَالَ كَمْ لِيبِ ثُتَ ۖ قَالَ الله كيكرز عدفر بائ كاس كي موت كے بعد كي الله تعالى نے اس كوم سال تك مرده ركھا نفرات أشادياس سے موال فريايا كي كنتے عرصة تك تغم وارباس نے كبا كَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرُ قَالَ بَلْ لَبَثْتَ مِأْتُدَعَامِ فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ کہ میں ایک دن یا ایک دن سے کم مخبرا ہول فرملیا بلکہ تو سو سال تک مخبرا رہا ہے سو تو دکھے لے اپنے کھانے کو وَثَمَرَابِكَ لَمُ يَتَسَنَّهُ ۚ وَانْظُرُ إِلَى حِمَالِكٌ وَلِنَجْعَلَكَ الْيُهَّ لِلتَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى اور پینے کی چیز کو وہ سڑی گلی نہیں ہے اور د کیھ لے اپنے گدھے کؤ اور تاکہ ہم تجھے نشانی بنا دیں لوگوں کے لئے اور د کیھ العِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّاكِكُسُوْهَا كُنَّا فَكَتَاتَبُيْنَ لَهُ قَالَ ٱعْلَمُ أَنَّ اللهُ ہڑیوں کی طرف ہم ان کو کیے جوڑ دیتے ہیں پھران پر گوشت پہنچا دیتے ہیں موجب اس پر بیسب پچھ ظاہر ہو گیا تو کہنے لگا کہ بی جانبا ہوں کہ بے شک اللہ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرُ

### مردہ کوزندہ فر مانے کا ایک واقعہ

قضعه بیو: یہ آبت کیلی آبت پر معطوف ہاور تقریری عبارت اس طرح ہے۔ الم تو إلی الذی حاج ابواهیم فی دید اوهل دایت کالذی مو علی قرید حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ حضرت علی جضرت ابن عبال جمشرت عبداللہ بن سلام ، حضرت قادہ اور حصرت عکر مدوغیر ہم بہت سے حضرات نے فرمایا ہے کہ جس شخصیت کا اس آبت میں ذکر ہے وہ حضرت عزیر بن شرخیا تھے اور بعض حضرات نے آرمیا بن خلقیا بھی بتایا ہے اور اس بارے میں دیگرا قوال بھی ہیں کیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے بہرصورت قر آن کریم نے موت کے بعد زندہ ہونے کا مشاہدہ کرنے والے شخص کا واقعہ ذکر فرمایا ہے پہلا قول زیادہ مشہور ہے بہرصورت قر آن کریم نے موت کے بعد زندہ ہونے کا مشاہدہ کرنے والے شخص کا واقعہ ذکر فرمایا ہے دورود یوار بھی منہدم تھے چھیں گرگئی تھیں پھر چھوں پر دیواریں گرگئی تھیں اس بھی کا بیمال دیکھران کے منہ سے بطور تجب بیا تکا کہ درات کا انکار کرنامقصودنہ تھا بلکہ انسان کے مزان کے مارات کے مزان کے منہ سے ایسے الفاظ بے ساختہ نکل گئے جسے حضرت میں جوابی چیزوں میں ایک استبعاد کی شان ہے اس کے اظہار کے طور پر منہ سے ایسے الفاظ بے ساختہ نکل گئے جسے حضرت میں جوابی چیزوں میں ایک استبعاد کی شان ہے اس کے اظہار کے طور پر منہ سے ایسے الفاظ بے ساختہ نکل گئے جسے حضرت علی میں جوابی چیزوں میں ایک استبعاد کی شان ہے اس کے اظہار کے طور پر منہ سے ایسے الفاظ بے ساختہ نکل گئے جسے حضرت میں جوابی چیزوں میں ایک استبعاد کی شان ہے اس کے اظہار کے طور پر منہ سے ایسے الفاظ بے ساختہ نکل گئے جسے حضرت میں جوابی چیزوں میں ایک استبعاد کی شان ہے اس کے اظہار کے طور پر منہ سے ایسے الفاظ بے ساختہ نکل گئے جسے حضرت میں ایک استبعاد کی شان ہے اس کے اظہار کے طور پر منہ سے ایسے الفاظ بے ساختہ نکل گئے جسے حضرت کے مشہور کے مشرک کے دوروں میں ایک استبعاد کی شان ہے اس کے اظہار کے طور پر منہ سے ایسے الفاظ بے ساختہ نکل گئے جسے حضرت کے دوروں میں ایک استبعاد کی شان ہے اس کے انگر اس کی اس کی اس کی ان میں کو میں کو میں کی سے اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی سے میں کیک کو میں کی کوروں کی کوروں کی کی کوروں کی کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کی کی کوروں کی کی کوروں کی کی کی کوروں کی کی کوروں کی کی کوروں کی کوروں کی کی کوروں کی کی کوروں کی کوروں کی کی کی کی کوروں کی کوروں کی کی کوروں کی کورو

زكر ياعليه السلام نے يديفين كرتے ہوئے كه الله تعالى بوڑ ھے كوئھى اولا دو مسكتا ہے خدا تعالى سے اپنے لئے بيٹے كى دعاكى <u>پير جب فرشتے بيٹے كى خوشخرى لے كرا ئے تو بطور تجب يوں كنے لگے رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَّقَدُ مِلَعَنِي الْكِبَرُّ</u> وَاهْرَاتِي عَاقِرٌ (كهام مير روب كيم موكامير الركا حالانكه مين برهائي وكان چكاورميري بوي بانجه م)جس ف سوال كيابووه كسي قدرت الهيكامكر بوسكتا بيكن بطور تعجب سوال كربيطي جس واقعدكا يهال ذكر باس مين بهي اس طرح كى بات بے جب أنہوں نے بيكها كەللەكىيے زىدە فرمائے گاس بىتى كو (جس ميں تعجب بھى تھا اور كيفيت كاسوال بھى) تواللد تعالی نے اس بات کے کہنے والے ہی کوموت دے دی اور سوسال تک اس حال میں رکھا پھر سوسال کے بعد زندہ فرما کر اُٹھا دیا اورسوال فرمایا کتم کتنے وقت اس حالت میں تھہرے رہے (جوزندگی کی حالت نتھی) تو اُنہوں نے جواب میں عرض کردیا کہ میں اس حالت میں ایک دن یا ایک دن کا مجھ حصد رہا ہول مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جاشت کے وقت ان کوموت آئی تھی اور سوسال گزرنے کے بعد جب انگواللہ تعالی نے اُٹھایا تو غروب سے پچھے پہلے کاوقت تھا۔سورج پرنظر ڈالی تو نظر آیا کہ وہ غروب ہونے والا بےلہذاانہوں نے جواب میں کہا کہ ایک دن الی حالت میں رہا ہوں اور جب یون غور کیا کہ ابھی تو سورج چھپا بھی نہیں تو کہنے گئے کہ ایک دن بھی نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ رہا ہوں اللہ جل شانۂ نے فرمایا کہ تمہارا سے بیان کرنا تھے نہیں بلکھیے بات بيهے كتم سوسال تك اسى حالت ميں رہے ہوسوسال تك وه مرده رہے ليكن چونكہ جسم أسى طرح سيح سالم تروتازه باقى رہا۔ جييا كه زندگي مين تفاتوان كواس مريد تعجب موا الله تعالى في اي قدرت كالمه كاايك اور نموندان كود كهايا اور فرمايا كه تواييخ کھانے پینے کی چیز کود مکھ لےوہ ذرابھی گلی سری نہیں ہے۔جس طرح یہ کھانا اپنی حالت پر سوسال باقی رہ گیا اس طرح بغیررون ك تيراجم بهي سيح سالم تروتازه ربا قال في الروح (ص٢٢ج٣) واستشكل تفرع فانظر على لبث المائة بالفاء وهو يقتضي التغير٬ وأجيب بأن المفرع عليه ليس لبث المائة٬ بل لبث المائة من تغير في جسمه حتى ظنه زمانا قليلا ففرع عليه ماهوأظهر منه وهو عدم تغير الطعام والشراب وبقاء الحيوان حيا من غير غذاء ـ *پهرالله* جل شاخهٔ نے ایکے سامنےان کے مردہ گدھے وزندہ کر کے دکھایا۔ باری تعالیٰ کاارشادہوا کتم اپنے گدھے کودیکھواور ہڑیوں پرنظر والو \_ كدهے كى بدياں يرسى موئى تفيل الله تعالى نے فرمايا ديكھو ہم ان كوكس طرح تركيب ديتے ہيں چران بر كوشت جرهاتے میں ان کے سامنے وہ بڑیاں تر تیب کے ساتھ جمع ہوئی پھران پر گوشت چڑھااور گدھازندہ ہوکر کھڑا ہو گیا۔ جب بیسب پچھاپی آ تھوں سے دیکولیا تو باختیار بول اُٹھے کہ میں جانتا ہوں کہ بلاشباللہ ہر چیزیر قادر ہے یقین تو پہلے ہی سے تھا کیونکہ مؤمن آ دی تھے کیکن عینی مشاہدہ بھی کرلیا' درمیان میں یہ جوفر مایا کہ وَلِنَجْعَلَکَ آیَةً لِلنَّاسِ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے بیں کر پیمخذوف پرمعطوف ہے صاحب روح المعانی (ص٢٦ج٣) لکھتے ہیں کہ بہال عبارت مقدر ہے۔ای وفعلنا ذلک لنجعلك يعنى بم في تهيس مرده كرك زنده كردياتاكم بم تهارى ذات كولوكول كي ليخ نشانى بنادين متهيس د كيه كراورتهارا واقعه معلوم كرك لوكول كوبدايت بوكى اورموت كے بعد أنهائے جانے يريفين كرنے ميں اي كيابث كرنے كاموقعه ندر بے گا۔ صاحب روح المعانى لكست بي كم انظُرُ إلى حِمَارِكَ جَوْهُم تعاومندت درازتك موت كى حالت مي ريخ كوظام ركرنے كے لئے تقااور و انظر إلى المعظام ميں جو حكم ہواوہ مرده كوزندہ ہوتے ہوئے ديكھنے كے لئے تھا۔ والله اعلم بالصواب-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَامِ مُرِيِّ آرِ إِنْ كَيْفَ تَعْنِي الْمُوْتَى \* قَالَ آوَكُمْ تُوْمِنْ قَالَ

اور جب کہا ابراہیم نے کہ اے میرے رب آپ مجھے دکھا دیجئ مردول کو کس طرح زعرہ فرماتے ہیں فرمایا

انوار البيان جلااوّل بِنَّ قَلْمِیْ قَالَ فَعُنْ آرْبِعَةً مِّنَ الطَّلْرِ فَصُرُهُنَّ الْيُكَ کویقین نہیں ہے؟ عرض کیایقین ہے کین اس غرض سے سوال کرتا ہول کدیمر اقلب مطمئن ہوجائے فربایا سوتم لے لوچار پرندے مجرانکواپنے سے ہلالو لٍ مِنْهُنَّ جُزْءًاتُمِّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَغَيًّا ۗ وَاعْلَمُ چر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ وہ چر ان کو بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اور جان لو کہ انّ الله عزيزُ حَكِيمٌ ٥ بلاشبہ اللہ عزیز ہے حکیم ہے

حضرت ابراجيم عليه السلام كيسوال يرييندون كازنده مونا

قضه يو: الآيت شريفه مين حضرت ابراجيم خليل الله على نبينا وعليه الصلاق والسلام كاليك سوال اور پهرخداوند قد وس كي طرف سے مینی مشاہدہ کراکران کے سوال کا جواب ذکر فر مایا ہے حضرت اہراہیم علیہ السلام بہت بڑے موحد تقے حشر ونشر بعث بعد الموت ك قائل تقع پر بھى أنهوں نے نظروں سے د كھنے كيلئے اللہ جل شاند سے سوال كيا كرآپ جھے دكھا د بيجے كرآپ مردول كوكس طرح زندہ کریں گےاللہ جل شاعۂ نے فرمایا کیا تہمہیں یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کوزندہ کردونگا انہوں نے عرض کیا کہ یقین ضرور ہے پھر بھی میں جا ہتا ہوں کی ملم الیقین سے آ کے مجھے میں الیقین کامرتبہ حاصل ہوجائے اوراپی آ تھوں سے مردول کوزندہ ہوتے د مکیراوں تا کہ جی طور پر انسان کو جواطمینان دیکھنے سے حاصل ہوجاتا ہے وہ بھی مجھے حاصل ہوجائے۔حضرت ابن عباس اور بعض ديكر حضرات مع منقول ہے كہ جب فرشته نے ان كوخبر دى كەللىدىغالى نے آپ كواپنا خليل بناليا ہے اور الله تعالى آپ كى دعا كوقبول فرمائے گااورآپ کی دعامے مردول کوزندہ فرمائے گا تو اس پرانہوں نے بیسوال کیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم چار پرندے لے لو اور پہلے ان کواپنے پاس رکھواور مانوس کرلواور ہلالؤجب وہتم سے مانوس ہوجا ئیں اور ال جائیں تو ان چاروں کو ذریح کرنا اور اسکے

گوشت کواور پرول کوایک ساتھ ملادینا اوران کا ایک ایک حصر پہاڑ پر رکھ دینا پھرانکو پکارنا وہ پرندے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گئے چٹانچے حسب الحکم انہوں نے ایبا ہی کیا اور وہ پرندے زندہ ہوکر انکی آ واز پر دوڑتے ہوئے چلے آئے پرندے ہونے ك بادجوداً وكرندا ئ بلك يرول على كرات كيونك نظرول كي سامناس كاظهور بدرجه التم ب-

ٱخرين فرمايا: وَاعْلَمُ أَنَّ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ - (كهالله غالب بهاور حكمت والاب) اسباب عاديه وغيرعاديه

سب اُس کے قبضہ میں ہیں۔اس کے سب کا مول میں حکمت ہے۔ (من روح المعانی ص ۲۲ تا ۱۳۳۳)

مَثُلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُ مْ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَنْثِلِ حَبَّةٍ آنْبَتَتْ سَنْعَ مثال ان لوگوں کی جو اینے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک ہے جیسے ایک وانہ ہو اس نے اُگا کیس سات لَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاعَةً حَبَّةً وَاللَّهُ يُضعِفُ لِمَنْ يَتَثَأَةً وَاللَّهُ الیں ہر بال میں بیں سو دانے اور اللہ چند ور چند کر دیتا ہے جس کے لئے جاہے۔ اور اللہ

#### واسِعٌ عَلِيْمُو

وسعت والاہے علم والاہے

### فيسبيل التدخرج كرنيوالول كااجروثواب

قفعه بيو: اس آيت شريفه من في سيل الله خرج كرن كي فضيلت بيان فرمائي - الله كارضاك لئے جو بھى مال خرج كيا جائے وہ سب فى سيل الله ہے - اور عام طور سے بيلفظ جہاد كے لئے استعال كيا جاتا ہے بہر صورت جہاد ميں خرج كر بيا غير جہاد ميں خرج كر كے استعال كيا جاتا ہے بہر صورت جہاد ميں خرج كر بيا غير جہاد ميں خرج كر كے اسكان كاد كاد كاد كار كان ہے الك يكى كى دس نيكى بيرة كم سے كم ہے اور اس كے علاوہ الله جل شانه اس سے زيادہ جتنا جس كو بر وہا چڑھا كرعنايت فرمائے وہ مريد انعام واكرام ہے ـ اس آيت مشريفه ميں الله كى راہ ميں خرج كر نيوالوں كے بارے ميں ايك مثال بيان فرمائى ہے اور وہ يكہ جيكوئى وانہ زمين ميں كر جات ہيں اس كر ميا ہيا ہي الله ميں سوسودا نے ہيں اس طرح سے جات ہوں اور ہر بالى ميں سوسودا نے ہيں اس طرح سے عوض الله كي مات سودا نے ہيں اور سات سو پر بھى كوئى مخصر نہيں ہے اس سے زيادہ بھى عطافر ماديتے ہيں جس سے وفن قواب ميں سات سوگنا عطافر ماديتے ہيں اور سات سو پر بھى كوئى مخصر نہيں ہے اس سے زيادہ بھى عطافر ماديتے ہيں جس سے اور وہ علم والا ہے وہ جس كو جتنا چا ہے دے سكا کی دھات ہے اور وہ علم والا ہم ہونے كاكوئى خطرہ نہيں آخرت ميں اس كار فرائى در چند يا لے گا۔

و وَ اللهُ يُعضَاعِفُ لِمَنُ يُنْفَاءُ مِن بيان فرمايا ہے ـ الله تعالى بہت برى وسعت والا ہے وہ جس كو جتنا چا ہے در سكا اور وہ علم والا ہم ہونے كاكوئى خطرہ نہيں آخرت ميں اس كاثواب چندور چند يا لے گا۔

دے گا اس کے ضائع ہونے كاكوئى خطرہ نہيں آخرت ميں اس كاثواب چندور چند يا لے گا۔

 حضرت بریدہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جج و جہاد کا خرچہ کیساں ہے ایک ورہم خرچ کرنا سات سودر ہم خرچ کرنے کے برابر ہے ( در منثور ص ۳۳۵ ج) اللہ تعالیٰ کے یہاں کی کے شان کے بہاں کی کے قواب میں کوئی کی نہیں فضل ہی فضل ہے عطابی عطا ہے تھوڑ ہے پر بہت ماتا ہے۔ نیت اللہ کی رضا کی کرنی لازم ہے آیت بالا میں بھی لفظ فی سبیل اللہ فر ماکر اخلاص کی طرف متوجہ فر مایا ہے اور آئندہ آنے والی آیات میں خرچ کرنے کی فدمت فر مائی ہے۔ آداب بتاتے ہوئے ریا کاری کے طور پرخرچ کرنے کی فدمت فر مائی ہے۔

ؙڔ۬ؽڹؽؙڣڠؙۅؙ۫ڹٲڡؘٛٲڡؙٛڰۿڔڣٛڛؠؽڸٳڵڸۅڷؙڴڒڮؿڹ۪ٷؽٵۧٲٮٛڡٛڠؙۅٛٵڡٵٞۊڰڰ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں دھرتے اور ایذاء نہیں پہنچاتے ان کے لئے تواب ہے ان کے رب کے پاس اور ندان پرکوئی خوف ہے اور ندوہ رنجیدہ ہول گے بھلی بات کہددینا مَّعْرُوْفٌ وَمَغْفِرُةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَكَ قَاوِيَّتُبُعُهَا أَذَّى ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ۗ اور در گزر کر دینا ایسے صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے اور اللہ غنی ہے خلیم اَيُّهُا الَّذِيْنِ اَمُنُوْالِاثْبُطِلُوْاصَدَ فَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي مُنْفِقُ مَالَهُ ے ایمان والو! مت باطل کرواپنے صدقات کو اصمان جمّا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح سے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے رِئَآءَ التَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَؤْمِ الْآخِرِ ۚ فَمَثَلُهُ كَمْثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ لوگوں کو دکھانے کے لئے اور ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور یوم آخرت پڑ سو اُسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکٹا پھر ہو جس پر نُرَابٌ فَأَصَابُهُ وَابِكُ فَتَرَكَهُ صَلْمًا لا يَقْبِ رُونَ عَلَى شَيْءٍ قِيمًا كُسُبُوا وَاللَّهُ ذ رای مٹی ہو پھر پیچنے گئی اس کو زور دار بارش سو کرچھوڑ ااس کو بالکل ہی صاف بیلوگ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے۔ لايهُ أَرِي الْقُوْمُ الْكُفْرِيْنَ @ اور الله كافر قوم كو بدايت تهيل ديتا

فی سبیل الله خرچ کرنے کے آ داب اور بیا کاروں کے صدقات کی مثال

قفسیو: ان آیات میں اول تواللہ کی راہ میں خرج کرنے کی نفسیات بتائی ہے کہ جولوگ اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کے لئے اجر وثو اب ہے نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوں گے اور ساتھ ہی دوبا توں پر سمبی فرمائی ہے۔اول یہ کہ جس کسی کو مال دیں اس پراحسان نہ دھریں اور اسے تکلیف نہ پہنچا ئیں 'ساتھ ہی ہی فرمایا کہ صدقہ دینے کے بعد احسان جمانے اور تکلیف پہنچانے نے صدقہ باطل ہوجا تا ہے بہت سے لوگوں کی جو بیعادت ہوتی ہے کہ تھوڑ ابہت صدقہ دے کران لوگوں پر جورشتہ دار ہیں یا اپٹے شہر کے رہنے دے کران لوگوں پر احسان دھرتے ہیں جن لوگوں کو کچھ دیا اور خاص کران لوگوں پر جورشتہ دار ہیں یا اپٹے شہر کے رہنے

والے ہیں ایسےلوگ احسان دھرنے سے اپنا ثواب باطل کردیتے ہیں جس پر احسان دھرا جائے اسے احسان کے الفاظ سننے سے بااحسان دھرنے کی طرح برتاوا کرنے سے نکلیف ہوتی ہی ہے اور بعض مرتبہ پیجی ہوتا ہے کہ ان کو تقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ااُن پرخرج کرنے کی وجہ سے برگاریں لیتے ہیں اِس لئے لفظ مَنّ (احسان جمانے) کے ساتھ لفظ اَذِی بھی ذكر فرمايا كيراللد كے لئے خرچ كريں اوراحسان بھى نەدھريں اور كمى قتم كى كوئى تكليف بھى نەپہنچا ئىيں تب ثواب كے ستحق ہوں گے اگر کسی نے سوال کیا اور اسے نہ دیا اور خوبصورتی کے ساتھ اچھے الفاظ میں جواب دیے دیا اور سائل کی بدتمیزی پر اور ننگ کرنے پر جوغصد آیااس سے درگز رکر دیا توبیاس سے بہتر ہے کہ کچھ دیدے پھراحیان دھرے یا کسی طرح سے تکلیف كِبْجِائِ-اسُ وَفرمايا: قَوْلٌ مَعُووُق ومَعُفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى - جِولوك صدقه كرك احسان جمات ہیں یا ایذاء پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں فر مایا کہ ان لوگوں کا ایسا حال ہے جیسے کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لئے مال خرج کرے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہوا ہے شخص کے خرچ کرنے کی مثال دیتے ہوئے ارشا دفر مایا کہ جیسے کوئی چکنا پھر ہواس پر تھوڑی می مٹی پڑی ہواوراُوپر سے زوردار بارش پڑجائے جواس ذراسی مٹی کو بہا کر لے جائے اور پھرکو بالکل چکناسیاٹ جھوڑ دیے اول تو پھر چکنا پھراس پرمٹی بھی ذراسی اور جو بارش بری تو وہ بھی زور دار ظاہر ہے کہ اس عالت میں پھر صاف ہوکر چکناندرہ جائے گا تو اور کیا ہوگا ۔ بعض مفسرین نے فِر مایا ہے کہ بیرمنافق کے خرچ کرنے کی مثال ہے كيونكدوہ الله پراورآ خرت پرايمان نہيں ركھتا۔ مسلمانوں ميں شريك بوكر جوكس نيك كام ميں تھوڑا بہت خرچ كيا تواييا ہوا جیسے عکنے پھر پر ذرائی مٹی آ جائے اور چونکہ اس خرج کا اسے کوئی ثو آب نہ ملے گا اس لئے پیٹر چ کرنا اس کے فق میں بالکل ہی بے فائدہ ہے جبیبا کہ اس ذرائی ٹی پرخوب تیز بارش برس جائے اوراسے دھوڈ الے۔ بیلوگ اپنی کمائی پر ذرابھی قا در نہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے جو پچھِ کما یا اورخرچ کیا حالت کفر میں تھا اور دکھاوے کے لئے تھا اس کا تو اب انہیں ذرانہ ملے گا' آخرت میں ان کا کمانا بھی ضائع ہے اور خرج کرنا بھی اور جب ایمان نہیں اور اخلاص نہیں تو اللہ تعالی قیامت کے دن اُنہیں جنت کاراستہ بھی نہ دکھائے گا۔او پر منافق ریا کارکا ذکرہے جومومن مخلص کے مقابلہ میں آیا ہے۔

اگرکوئی شخص مسلمان ہواور دیا کاری سے کوئی ایسا کام کرے جوئی نفسہ نیک ہو خواہ مالی عبادت ہویا جائی عبادت ریا کاری کی وجہ سے وہ سے وہ سے وہ رہے گا بلکہ ریا کاری اس کے لئے وہال ہوگی اور آخرت میں سخی عذاب ہوگا۔ دست ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاو فریایا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کے بارے میں من اکا فیصلہ ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو بظا ہر شہید ہوگیا تھا لیکن اسکی نہت ہے تھی کہ بہادری میں اس کا نام ہؤاورا یک وہ شخص ہوگا جس نے ملم پڑھا اور پڑھا یا اور قرآن پڑھنے سے اُس کی نیت ہے گئی کہ اُس کو قاری کہا شریف پڑھا علم حاصل کرنے سے اسکی نیت ہے تھی کہ اس کو عالی کہا جائے اور قرآن پڑھنے سے اُس کی نیت ہے گئی کہ اس کو عالم کہا جائے اور قرآن پڑھنے سے اُس کی نیت ہے گئی کہ اُس کو قاری کہا جائے۔ اور ایک وہ شخص ہوگا کہ جو بھی کوئی خرچ کرنے کی سندیل جھے ملی جس میں خرچ کرنا آپ کے نزد یک محبوب تھا اس میں میں نے آپ کے لئے خرچ کیا اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ تو موس کہا گئی ہوں کہ جو سے کہا دی کہ جو بھی اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ تو موس کہا ہوگی ہوں ہوگی اور جو تم چاہتے تھو وہ کہا جاچ کیا لہذا ان تینول کو منہ کیا گئی تین آدی ہول گئے۔ (الرغب مالای)

حضرت شدادین اوس رضی الله تعالی عند نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول الله الله کے سے سُنا کے کہ جس نے ریا کاری کرتے ہوئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے روزہ رکھ کرریا کاری کی اُس نے شرک کیا اور جس نے صدقہ دے کرریا کاری کی اُس نے شرک کیا۔ (مگلؤہ ص ۲۵۵ جس) اُس نے شرک کیا۔ (مگلؤہ ص ۲۵۵ جس)

وَابِلُ فَطَلُ وَاللَّهُ كَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

تو ہلکی بوندا باندی بھی اسے کافی ہے۔ اور اللہ تعالی تمہارے کاموں کو دیکھا ہے۔

### الله كي رضا كيليخ رچ كرنيوالوں كي مثال

قفسه میں: اس آیت شریفہ میں مؤمنین صالحین مخلصین کے مال خرچ کرنے کی ایک مثال بتائی ہے اوراس مثال میں ان کو اسکی کو اسکی کر شدی اور عنداللہ مقبولیت ظاہر فرمائی ہے ارشاد فرمایا کہ جولوگ اللہ کی رضاحاصل کرنے کے لئے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور اس خرچ کرنے میں انکی یہ بھی نیت ہے کہ ان کے فس اس نیکی کرنے پر پختہ ہوجا ہیں تا کفس خرچ کرنے کے خوگر میں اور کنجوی کو پاس ند آنے دیں تو ایسے لوگوں کے خرچ کرنے کی ثو اب کے اعتبار سے ایسی مثال ہے جیسے کی ٹیلے پر ایک باغیچہ ہو (ٹیلوں کی آب و ہوا باغوں کے لئے نہایت مناسب ہوتی ہے) پھر اُو پر سے ذور دار بارش بھی ہوجائے تو زمین کو اور زیادہ قوت وطاقت بینی جائے جس کی وجہ سے دو گئے پھل آ جا کمیں چونکہ میہ باغیچہ اُو نیچ ٹیلہ پر ہے اس کئے ذور دار بارش نہ ہوتو تھوڑ ا بہت چھینا بھی اس کے لئے کافی ہوجا تا ہے جس طرح اس باغیچہ میں پھل خوب زیادہ کثیر مقدار میں آ کیں گے اہل ایمان اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے جو مال خرچ کریں گیا تی طرح اس باغیچہ میں کھل خوب زیادہ کثیر مقدار میں آ کیں گے اہل ایمان اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے جو مال خرچ کریں گیا تی خرچ کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ میں بے دو طاقت بھی بے دو ایک بات دو ملے ا

ایوڈ احلکم اُن گؤن کا جن ہو جوروں اور اگوروں کا اس کے نیچ جاری موں کیا تم یں ہے ہوں کا اس کے نیچ جاری موں کیا تم یں ہے کہ اس کا ایک باغ ہو جوروں اور اگوروں کا اس کے نیچ جاری موں تکخیتھا الزائد ولی فی کھا الشکرات و اصابه الکربر و لائد دُرِیّة

جریں اس میں اس کے لئے ہر طرح کے پھل ہوں اور اس کو بڑھایا آ جائے اور اسکی

# ضُعَفَاءً ۚ فَأَصَابُا إِغْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتُ ۚ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ

ضعیف آل واولاد ہو پھر پہنچ گئی اس کو سخت تیز آندهی جس میں آگ ہوسودہ باغ جل جائے ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان فرما تا ہے تمہارے لئے

### الْلِيْتِ لَعُلَّكُمُّ تَتَعَكَّرُونَ ۗ

آیات تاکه تم فکر کرو

### عبادت اورطاعات كوباطل كرديينے والوں كى مثال

يَأْيَتُهُا الَّذِينَ إِمَنُوا آنْفِقُوا مِنْ طِيِّبِتِ مَا لَسَبْتُمْ وَمِمَّا آخُرَجْنَا لَكُمْ

اے ایمان والوا خرج کرو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزوں کو اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تہارے لئے

صِّنَ الْأَرْضَ وَلَا تَيْمَتُوا الْغَيِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُتُمُ بِالْخِذِينِهِ إِلَّا أَنْ

زمین میں سے اورمت ارادہ کرور ڈی چیزوں کا کراس میں سے خرچ کر واور تم خوداس کے لینے والے نہیں ہو گراس صورت میں کہ

تُغْمِضُوْا فِيْ الْحُ وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيْلٌ ﴿

چیم پوشی کر جاو اور جان لو کہ بلا شبہ الله غنی ہے اور حمید ہے

# الله كى رضا كيلية عمده مال خرج كرنے كا حكم

قضسيو: گزشتة يات من الله كى راه من خرج كرنے والوں كا تواب ذكر فرمايا إور خرج كرنے كة واب بتائے ہیں اس آیت میں اپنے کمائے ہوئے مالوں میں سے طتیب عمدہ حلال اور اچھی چیزیں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حرام کمانا تو حرام ہے جوحلال مال ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز کواللہ کی راہ میں دینا جا ہے۔ اسباب النزول صفحہ ۸ میں اس آیت کا سببنزول بتاتے ہوئے حضرت براء بن عازب رضی الله عند سے قتل کیا ہے کہ بیر آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جب فصل پر محجوروں کے پھل کاٹتے تھے تو محجوروں کے خوشے رسول اللہ علیہ کے مسجد میں ستونوں کے درمیان بذهی بوئی ری پرلاکرٹا مگ دیتے تھے جس میں سے فقراء مہاجرین کھالیتے تھان میں سو کھے ہوئے خوشے بھی ہوتے تھان ك بار مين ارشاد فرمايا: وَلَا تَدَمُّمُوا الْحَبِيْتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ (كَتِم ردّى چيز كوالله كاراه مين خرج كرف كااراده نه كرو) لباب العقول ميں بحوالہ حاكم حضرت جابر رضى الله عند فقل كيا ہے كہ نبى اكرم عنظی في صدقة الفطرادا فرمانے كا تھم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجور کا ایک صاع صدقہ میں دیا جائے اُس پر ایک شخص ردی مجوریں لے آیا للندا آیت کریمہ يِناتُهَالَّذِينَ آمَنُوا ٱنْفِقُوا مِنُ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمُ نازل بولى يجوفر ما يا وَلَسْتُمُ بِالْحِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ-اس مل عبية فرمائي كهتم الله كي راه ميس كلياً مال خرج كرنے كوتو تيار موليكن دييا بى كلينا مال تمهيل كوئى ديتو تم خودات لينے كوتيار نه مو ك\_تمهاراكسي پرقرضه بقرضه كى ادائيكى كىسلىلەمىن تىمبىل كوئى خراب تھجورىي مادوسراكوئى كھٹيا مال دينے لگے توتم أس قبول ندكروك بإن بياور بات ب كموقع ديكوكرة كلهيس مي لواورية بحرر كالوكداسة دي يعمده مال بهي بهي نبيس ملي كا چلو جو ہاتھ آتا ہے یہ ہی کی مسامحت والی بات دوسری ہے رضا اور غبت اور دل کی خو<u>ثی کے ساتھ تم ردّی چیز قبول نہیں کر سکتے</u>۔ عموى طورير مال طيب الله كى راه يس خرج كرنے كساتھ بى يى فرمايا كە: وَمِمَّا اَخُوجُنَا لَكُمْ مِنَ اللارْضِ (كميم نے زمین سے جو پچھتمہارے لئے نکالا ہے اس میں سے بھی خرج کرو) حضرات فقہاء کرام نے اس سے بیٹابت کیا ہے کہ زمین کی پیداوار پر بھی زکوة ہےاورا حادیث شریفہ ہے بھی پیداوار کی زکوة ثابت ہے۔ فقہاء کی اصطلاح میں اس کوعشر کہاجا تا ہے)۔ حضرت امام ابوحنیفد جمة الله علیدني آیت كے موم سے استدلال كياہے كه زمين سے جو بھى كچھ پيدا ہو (غلہ مو ياسنريال تر کاریاں ہوں یا پھل)سب کی زکوۃ نکالنافرض ہے۔البتہ گھاس اور لکڑی ان کے نزدیک اس سے مشنیٰ ہے۔ پیداوار کی زکوۃ کا اُصول بیہے کہ جوز مین ایسے یانی سے سیراب کی جائے جس کی قیمت ادا کرنی ندیڑے مثلاً بارش کے یانی سے سیراب کی جائے یا ندى يادرياك كنارب برترائي ميسكوئي چيزياني ديئے بغير بونے سے پيدا موجائے تواسكى كل پيداوارسے دسوال حصه ستحقين زكوة کو بینا فرض ہےاور میجی زکو ہی ہے مثلاً دس کلو پیداوار میں سے ایک کلودیدےاوراس طرح باغ میں جو کھل پیدا ہوں ان کا بھی دسوال حصد زكوة ميں اداكر يا اور اگرياني كى قيت دے كرزمين كوسيراب كيا كيا بياتواليي زمين كى پيداوار كانصف العشر يعني دسوي كا آوھاز كوة ميں دينافرض موتاہے جس كوبليسوال حصركها جاتاہے يعنى دس كلوپيداوارسے آوھاكلوز كوة ويدے۔ مسكله: يدوسوال يابيسوال حصه جوز كوة مين اداكرنا فرض ہے۔اس مين كوئى نصاب نہيں ہے لينى جس قدر بھى پیدا دار ہواُس کا دسواں یا بیسوال حسب تفصیل بالا اُ دا کرے۔ مسئلہ: کھیتی پر جو مال خرچ ہوا مثلاً جج ڈالا'مز دوروں سے زمین کھودوائی' بیل خریدے'ٹریکٹر چلوایا' کام کرنے

والوں کومز دوری دی میسب اخراجات منہانہیں ہوں گے جو کچھ بھی پیداوار ہواسکی زکو قاکا دسواں یا بیسواں حصہ (حسب تفصیل بالا) زکو قامیں اداکر نالازم ہے۔

فا کدہ: زمینوں کے عشری اور خراجی ہونے میں پھے تفصیل ہے۔ مخضرا تناسم حدایا جائے کہ جوکوئی علاقہ کا فروں کے قضہ میں تھا پھر مسلمانوں نے حملہ کر کے وہ علاقہ اُن سے چھین لیا اور امیر الموشین نے اس علاقہ کی زمین مسلمانوں میں تقسیم کردی تو بیز میں عشری ہوجائے گ۔

کردی تو بیز مین عشری ہے اس طرح سے اگر کسی شہر کے دہنے والے مسلمان ہوجا کیں تو اکلی زمین بھی عشری ہوجائے گ۔

آبت کے ختم پر فرمایا: وَاعْلَمُواْ اَنَّ الله عَنِی حَمِیْلًا کہ (الله تعالی عنی ہے ستحق حمد ہے) اُسے تمہارے صدقات کی حاجت نہیں جو پھے عطافر مایا ہے اس کے عطافر مانے پروہ ستحق حمد ہے۔ حاجت نہیں جو پھے عظافر مایا ہے اس کے عطافر مانے بروہ ستحق حمد ہے۔ حاجت نہیں جو پھے مستحق شکر ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ چید بمعنی حامد بھی ہوسکتا ہے جسکا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شافہ عمدہ چیز

قبول فرما تا ہے یعیٰ خرچ کرنے والے کوثواب دیتا ہے اور بی قبول کرنا اور ثواب دینا اسکی طرف سے بندوں کی تعریف ہے۔

الشَّيْظِنُ يَعِلُكُمُ الْفَقْرُ وَيَامُ كُلُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِلُكُمْ مَّغْفِرَةً

شیطان تم کو ڈراتا ہے تنگدی سے اور تھم دیتا ہے تہمیں فخش کاموں کا اور اللہ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا

مِّنْهُ وَفَضَلًا وَاللَّهُ وَالسِمُ عَلِيْمُ ﴿ يَكُونَ الْكِلْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ

اور فضل کا اور اللہ وسعت والا ہے۔ خوب جانے والا ہے وہ حکمت دیتا ہے جس کو جاہتا ہے اور جس کو

الْحِكْمَةِ فَقَلْ أُوْتِي خَيْرًا كَفِيْرًا وَمَايَنَّ لَرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿

حكمت دى گئى أسے خوب زيادہ خير عطاء كى گئ اور وہ ہى لوگ تقيحت قبول كرتے ہيں جو عقل والے ہيں

شیطان تنگدستی سے ڈرا تا ہے اور اللہ تعالی مغفرت اور فضل کا وعدہ فرما تا ہے

قضعه بید: اس آیت شریفه میں ہدایت فرمائی ہے کہ شیطان کے بہکانے اور ڈرانے میں نہ آؤجبتم اللہ کی راہ میں خرج کرنے کا ارادہ کرو گے تو مال کم ہوجائے گا۔ تنگدی آجائے گا ارادہ کرو گے تو مال کم ہوجائے گا۔ تنگدی آجائے گا اپنی کل کی ضرورت کے لئے مال بچا کررکھؤ بچول کے کام آئے گا گرخرج کرنے بی لگو گے تو بھروہ گھٹیا مال خرج کرنے کی ترغیب دے گا وہ تنگدی سے ڈرا تا ہے۔ بخل پر اُبھارتا ہے اور اس کے علاوہ بے حیائی کے کاموں کا بھی عظم کرتا ہے وہ گنا ہوں کی ترغیب دیتا ہے تم اس کے کہنے میں نہ آؤ اللہ تعالی کے وعدول پر یقین رکھؤال نے تم سے جو معفرت اور فضل کا وعدہ فر مایا ہے اس کے امید وار رہواور یقین جانو کہ وہ اپنے سب وعدے پورنے فرمائے گا اپنے خالتی وما لک کے وعدول کو بھول جانا اور ڈمن شیطان کی باتوں میں آجا تا بھی دار جو اور کی بات ہیں ہے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ قوڑ اس اور گا وہ بہت ملے گا آخرت میں تو اجروثو اب جن بی جن بر دنیا میں بھی اللہ کی راہ میں خرج کرنے بڑے بر سے من بندہ کا مال کم نہ ہوگا۔ اور دو سری بات یہ ہے کہ جس کی بندہ پر بھی ظلم کیا میں جن بر میں اس کے میں بندہ کی ہو تھی ہوں۔ اس کی بات یہ ہے کہ جس کی بندہ کی میں میں کو مالے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کی بندہ پر بھی ظلم کیا جو اس پر میں کے اور کا تو اللہ اس کی حدید سے اس کی خرور سے میں بندہ کا فاور تیسری بات یہ ہے کہ جس کی بندہ پر بھی ظلم کیا جو وہ اس پر میں کو کو اور دو سری بات یہ ہے کہ جس کی بندہ پر بھی ظلم کیا جو اس پر میں کر کے حدید سے اس کی خرور سے معافر مائے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی کو کی حقوق بندوں سے جو میک کو کی حقوق بیاں کی میں دور کر میں علیا کی میں دور کر میں علیا کہ کو کہ تو کی کو کی حقوق بھی کو کی حقوق کی کو کی حقوق کی اس کی کو کی حقوق کی کی کو کی حقوق کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی حقوق کی کو کی کو کی حقوق کی کو کی حقوق کی کو کی کو کی کر کے کی کو کی حقوق کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کی کر کر کی کر کر کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کر کر کی کر کی کو کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کر کر کی کر کر کر کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کر

ما تکنے کا دروازہ کھولے گا تو اس کے لئے ضرور تنگدتی کا دروازہ کھل جائے گا۔ (رواہ التر مذی کمانی المشکوة ص احسن

ز کو ۃ اور صدقات سے مال گھٹتا نہیں ہے بردھتا ہی ہے اور اس سے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے مالوں کوز کو ۃ ادا کر کے ضائع ہونے سے محفوظ کرواور اپنے مریضوں کے علاج کے لئے صدقہ دیا کرو

( كيونكه بيربهت براعلاج ب) اورمُصيبت كي موجول كامقابله دُعاء سے اور تضرع وزاري سے كرو\_ (رواه ابوداؤ دفي المراسل)

حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایار سول الله علی فیصلے نے کہ روز انہ جب صبح ہوتی ہے تو دوفر شتے نازل ہوتے ہیں۔ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرج کرنے والے کو اُس کے عوض اور دے اور دوسرا کہتا

ہے کہا اللہ! رو کنے والے کا مال تلف کردے (منگلوۃ المصابح ص١٦١٦)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آ دم تو (مخلوق بر) خرچ کرمیں تجھ پرخرچ کروں گا۔ (صحیح بخاری)

حضرت اساءرضی الله عنها ہے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہتم خرچ کرتی رہواور گن کرمت رکھوورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن کر

وے گااور بند کر کے ندر کھوور نہ اللہ تعالی بھی اپنی دادودہش بند فرمادیگا جو بھی تھوڑ ابہت ہوخرچ کرتی رہو۔ (سمجے بھاری س۹۲ تا) شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں نفس بھی چکچا تا ہے کہ خرچ ہوجائے گا تو آ کے کیا ہوگا'

کہاں ہے آئے گااورا یسے ہی وقت میں صدقہ کرنے کی زیادہ فضیلت ہے جبکنفس کنجوی کی طرف جا تا ہو۔

ا يك فخص في عرض كيايار سول الله عليك كيساصدقه ثواب كاعتبار ي زياده براجس آپ فرمايا ايساصدقه كرصدقه كرت وقت تندرست ہو۔ (مرض الموت میں نہو) خرچ کرنے کودل نہ جا ہتا ہو۔ تنگدتی سے ڈرتا ہوا در پیسہ پاس ر کھنے کی آرز ور کھتا ہو

بیصدقد اواب کے اعتبارے سب سے براہے اور خرچ کرنے میں تو دیر خدگا یہاں تک کہ جب موت آجائے اور جان علق کو پہنچ جائے تو کہنے لگے کہ فلال کوا تنااور فلال کوا تنا (اب فلال کو کیادلوار ہاہے)اب تو دوسروں کا ہوہی چکا۔ (سیح بخاری صا۹ اج ا

حضرت جابرض الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکو ۃ ادا کر دی تو اس کی وجہ سے مال کا شرچلا گیا یعنی مال کی وجہ سے جس کسی شرکا اندیشہ تھا اس سے حفاظت ہوگئی۔(التر غیب والتر ہیب ص ۱۹۵جا)

شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے بہی نہیں کہ صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے بلکہ طرح طرح کی

مشکلات سامنے لا کر پریشان کرتا ہے اور ڈراتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے اور بندوں کے ایمان کومتزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ بنی آ دم کے دل پر

شیطان کی پہنچ بھی ہوتی ہےاور فرشتے کا نزول بھی ہوتا ہے۔شیطان ( تنگدتی وغیرہ سامنے لاکر ) ڈرا تا ہےاور حق کوجھٹلا تا ہے۔اور فرشتہ خیر کے واقع ہونے کی اُمیدیں ولاتا ہے اور حق کی تقدیق کرتا ہے۔سوتم میں سے جو شخص بھی اسے محسوس

یے تو جان لے کہوہ اللہ کی طرف سے ہے لہذا اللہ کی حمر کرے اور جو محص دوسری بات ( مینی شیطان کی سمجھائی ہوئی چیز ) محسوں کرے وہ شیطان سے محفوط رہنے کے لئے اللہ کی پناہ ما نگے۔ یہ بات بیان فر ما کرآ تخضرت سرورعالم علیہ نے بیہ

نى آيت اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَامُرُكُمُ بِالْفَحْشَاءِ تلاوت فرمانى \_ (مَكُلُوة المَسانَ ص ١٥٠١) آيت كختم برفرمايا: وَاللهُ وَاسِعْ عَلِيتُم كَمِ اللهُ تعالى وسيع رحمت وسيع فضل وسيع علم والا ب- سب كصدقات كواور

نيوں كوجانتا ہے۔وہ خوب زيادہ دے كا پھر فرمايا يۇتبى الْمِحْكُمَةَ مَنُ يَّشَاءُ كَاللَّهُ تَعَالَىٰ حَكمت عطافر ما تا ہے جس كوچا ہے لفظ

حكمت مضبوط چیز کے معنی میں آتا ہے علم عمل قول جس میں بھی اتقان ہووہ سب حکمت ہے پیلفظ قر آن مجید میں بہت ی جگہ واردہواہے۔روح المعانی (ص اسم ج ۳) میں تفسیر البحرالحیط سے قل کیا ہے کہاس میں حضرات علماء کرام کے انتیس اقوال ہیں اور تقريباً سب كامرجع ايك بى ب عضرت ابن عباس رضى الله عنهما في فرمايا كهاس سے فقد في القرآن مراد ب مضرت قماده وغيره سے بھی یہی تفسیر منقول ہے حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عند فرمایا کہ قرآن کو بڑھنااوراس میں فکر کرنا یہ حکمت عملی ہے حضرت مجاہد نے فرمایا کہ قول وعمل کی دُرستگی حکمت ہے۔اوران سے رہی منقول ہے کہ قرآن وعلم وفقہ بیسب حکمت ہے اُنہوں نے بید بھی فرمایا کہ حکمت سے دہ علم مراد ہے جس کا تفع بہت برا ابواور فائدہ خوب زیادہ ہؤ حضرت عطاء نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت کا نام حكمت ہے۔حضرت ابوعثان نے فرمایا كه حكمت ايك نور ہے جس كے دربعيدوساوس اور الہام سيح يس فرق ہوتا ہو جو بھي معني ليا جائے ہرایک مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بلکسب کامرجع تقریباً ایک ہی ہے علم محکم اورعلم نافع اور عمل صحیح اور قول صحیح اجمالی طور پربی معنى مراد لے لئے جائيں تو آيت كامفهوم واضح موجاتا ہے اول تويفر مايا كماللد تعالى جس كوچاہے حكمت عطافر مائے \_ كارفر مايا کہ جے حکمت عطا کی گئی اُسے بہت زیادہ خیرعطا کردی گئی کیونکہ حکمت اس کے لئے دنیاو آخرت کی خیرحاصل ہونے کا ذریعہ ہے گی جس کے اقوال واعمال ٹھیک ہوں علم محکم کے مطابق ہوں صبحے بخاری (ص کاج ا) میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ رشک کے قابل صرف دوہی آ دمی ہیں ایک وہ جے اللہ نے مال دیا پھراسے خیرے کامول میں خوب زیادہ خرج کرنے پرمسلط فرمادیا' اور دوسراوہ مخص جے اللہ نے حکمت دی اوروہ اس ك ذريع في كرتا إور حكمت كي تعليم ديتا ب- آيت ك فتم يرفر مايا: وَمَا يَدُّكُّو إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ كَمْقُل والے بی تصیحت حاصل کرتے ہیں جواوہام سے اور اتباع طوی کی تاریکیوں سے دور ہیں۔اللہ کی آیات میں غور وفکران ك لنة درييم وعظت وهيحت بنم إس حكما قال تعالى وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ (الآية)

جو کچھ خرچ کرو گے یا نذر مانو گے اللہ تعالی کواس کاعلم ہے

قضعه بین : الله کی راہ میں خرچ کرنے کی نضیات اور ریا اور من واؤی سے بیخے کی تاکید اور مال طیب خرچ کرنے کا سخم فرمائے اور شیطان کے وسوسوں پڑمل نہ کرنے اور خدائی وعدوں کے مطابق اعمال کے تواب کی اُمیدر کھنے کا حکم دینے کے بعد اب اجمالی طور پر بیفر مایا ہے کہ تم جو بھی کوئی خرچہ کم یا زیادہ دکھا کریا پوشیدہ طور پر خرچ کرو گے یا کوئی نذر مانو گے تو الله تعالیٰ کو اس کاعلم ہے وہ نیت اور مل سب کو جانتا ہے اس کے مطابق وہ جزادے گا۔ یہ ایک اخترارے گزشتہ مضامین کی تاکید ہے نفقہ کے ساتھ نذر کا ذکر بھی فرمایا ہے کوئی شخص اگر نذر مان لے بشر طیکہ گناہ کی نذر نہ ہوتو وہ لازم ہو جاتی ہے نذر مطلق ہے کہ کہ اللہ کے لئے ایک روزہ رکھوں گایا دور کعت نماز پڑھوں گا

یا نفلی صدقہ کروں گا اور نذرمعلق بیہ ہے کہ بیوں کہے کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے تو اتنے نفل پڑھوں گا یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا وُں گا یاسورو پےصدقہ کرونگا دونوں طرح کی نذر کرنے سے نذر کا پورا کرنا واجب ہوجا تاہیے۔

سورہ جج میں ارشاد ہے: وَکُنُو فُوا اَنْدُورَهُمُ (کہانی نذروں کو پوراکریں) ایما معلوم ہوتا ہے کہ عام طور سے
لوگ چونکہ کسی مرض یا خوف یا کسی مصیبت کے دورکر نے کے لئے نذر مانتے ہیں اورعموماً مال خرچ کرنے کی نذر ہوتی ہے
اس لئے یہاں نفقہ کے ساتھ اُس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ نذر کوئی پندیدہ چیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عررضی اللہ عنہما
سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نذر مانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ کسی چیز کو دفع نہیں کرسکتی اور ہوتا ہے کہ اس
کے ذریعہ بخیل سے کوئی چیز تکال کی جاتی ہے۔ (رواہ البخاری ص ۹۹ ج۲)

نذر ماننا مناسب تونمبیں جیسا کہ حدیث میں معلوم ہوالیکن اگر کو نگ شخص نذر مان لے تواسے پورا کرے۔البتہ اگر گناہ کی نذر مانی ہے تواس کو پورانہ کر لے لیکن اس کا کفارہ ادا کرے جوشم کا کفارہ ہے وہ ہی نذر کی خلاف ورزی کا بھی کفارہ ہے شم کا کفارہ سورۂ مائدہ میں ساتویں پارہ کے شروع میں ندکورہے وہاں اسکی تفصیل دیکھ لی جائے۔

مسکلہ: کی بھی گناہ کی نذر مانا حرام ہے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جو محص اللہ کی اطاعت کی نذر مان ہے وہ اللہ کی اطاعت کرے اور جو محص مصیبت کی نذر مان لے وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ (رواہ البخاری ۱۹۹ ج7) بعنی گناہ کی نذر مانے کی وجہ سے بینہ بھے کہ مجھے گناہ کرناہی ہے بلکہ اپنی نذر کی خلاف ورزی کرے اور کفارہ دیدے۔ (کیمافی روایہ ابنی داؤ دو التر مذی و النسائی مشکو او المصابیح ص ۲۹۸) وجوب نذر سے متعلق فقہاء نے چندمسائل کھے ہیں ان کے لئے کتب فقہ کی مراجعت کی جائے کی فرمایا: وَمَا لِلطَّالِمِینَ مِنُ اَنْصَادٍ (کہ ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں) ہر معصیت ظلم ہے۔ چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں اپنے درجہ کے اعتبار سے ظلم ہیں بہت سے گناہ ایسے ہیں جو دوسروں پرظلم کرنے کا سبب بنتے ہیں کین ہرگناہ گناہ کرنے والے کی جان پر تو بہر حال ظلم ہے ہیں اور سب سے بڑا ظلم کفروشرک ہے۔

إِنْ تُبُكُ وَالصَّكُ فَتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِنْ تَخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَّ إِنَّ فَهُو خَيْرٌ

اگرتم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ اچھی بات ہے اور اگرتم ان کو چھپاؤ اور فقراء کو دو تو وہ زیادہ بہتر ہے

ڰڰؙۿ۬ڒٷؽڲڣۜۯؙۼڬٛڴۏڝؚٞڽٛڛؾٳؾڰۿٝۏٳڵڵۮؠؠٵؾڠؠڵۏؽڿؠؚؽڒۘٛ

تمہارے لئے اور الله تمہارے گناہوں كا كفارہ فرما دے گا۔ اور الله كوتمہارے سب كامول كى خبر ہے

## صدقات کوظا ہر کرکے یا پوشیدہ طریقہ پردینا

قضمه بین: اس آیت شریفه میں صدقات دیئے کے بارے میں ایک بہت اہم بات ذکر فرمائی ہے اور وہ صدقات فلا ہر کر کے دیئے اور کی بہت اہم بات ذکر فرمائی ہے اور وہ صدقات فلا ہر کر کے دیئے اور چھا کے اور تو سیجھنا چاہئے کہ دیا کاری جس کا نام ہے وہ خواہ مخواہ چپکی نہیں پھرتی وہ تو نیت وارادہ کا نام ہے جوکوئی شخص نماز پڑھے یا ذکر کرے یا زکو ہ دے یا صدقہ نافلہ دے اور اسکی نیت بیہو کہ لوگ مجھے نیک سیجھیں میرانام ہو میری شہرت ہوتو بیریا کاری ہوگی اور گناہ ہوگا جس سے اعمال ضائع ہوجا کیں گے لیکن

اگر کوئی شخص صرف الله تعالیٰ کی رضا کے لئے جانی و مالی عبادت کرے میا ہے لوگوں کے سامنے ہی ہواوراس سے نام ونمود شہرت مقصود نہ ہوتواس میں کوئی حرج نہیں 'بلکہ اگریہ نیت ہوکہ لوگوں کے سامنے عمل کرنے سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی تواس نیت کامستقل ثواب ملے گا' حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ نے اپناوا قعہ بیان فرمایا کہ میں اپنے گھر کے اندرا پی نماز کی جگه نماز بر صربا تھا ایک آ دی داخل ہوا اس نے مجھے دیکھ لیا اس کے آئے سے مجھے یہ بھلامعلوم ہوا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے رسول اللہ علیہ سے واقعہ عرض كرديا۔ آپ علیہ نے فرمایا كما ے ابو ہر رہ تجھ پر اللہ ك رحت ہواس میں تیرے لئے دوا جز میں پوشیدہ مل کرنے کا اجر بھی اور ظاہراً عمل کرنے کا اجر بھی۔ (رواہ الرندی) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندنے جو بیربیان کیا کہ' مجھے بیر بھلامعلوم ہوا کہاس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بیان کرنے میں یا توان کا بیمطلب تھا کہ میر فض میں ریا کاری کا وسوسہ آگیا کہ مجھے ایک آدمی نے تہائی میں نماز پڑھتے دیکھ لیایا یہ مطلب تھا کنفس کواس بات کی خوشی ہوئی کہ یہ جوآ دمی آیا ہے یہ میراعمل دیکھ کرخود بھی عمل کرلے گا۔ ببر حال جو بھی صورت ہوآ تخضرت علیہ نے ان کو دو ہرے اُجر کی خوشخری دی۔اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ ریالوگوں کے سامنے عمل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ تو اندر کے اس جذبہ کا نام ہے کہ لوگ میرے معتقد ہوں اور مجھے اچھا كهيں اور عبادت كى وجه سے ميرى تعريف ہواس تمهيد كے بعد آيت بالاكى تفيير ذ من نشين كرلينا جا بي الله جل شانه نے فرمایا کداگرتم صدقات ظاہر کر کے دے دوتو یہ بھی اچھی بات ہے جب نیت خالص ہے اور اللہ کی رضامقصود ہے توبیا دائیگی ر پا کاری ندر ہی اوراس میں اس فائدہ کی اُمید ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہوگی پھرفر مایا اور اگرتم صدقات کو چھیا کردوثو میتمهارے لئے ظاہر کر کے دینے سے زیادہ بہتر ہے ظاہر کر کے دینے کواچھی بات بتایا اور چھیا کردینے کوزیادہ بہتر بتایا۔ کیونکہ چھیا کردینے میں احمال ریا کاختم ہوجا تا ہےاورنفس کے پھولنے کا احمال باقی نہیں رہتا۔ اوراس میں ایک فائدہ ریمی ہے کہ جس کوصد قد دیا جائے وہ تنہائی میں لینے سے شرما تانہیں اورا پی خفت بھی محسوس نہیں كرتا\_الفاظ آيت كي عموم مين معلوم مور ما ب كه چھيا كرديناى زياده بهتر ب يعض حالات كاعتبار سالوگول ك سامنے خرچ کرنازیادہ باعث فضیلت ہوجائے وہ دوسری بات ہے۔مثلاً کی جگہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کارواج نہیں ہے لوگ زکو ہ نہیں دیتے ہیں فریضۂ زکو ۃ زندہ کرنے اوراس کارواج ڈالنے کیلئے لوگوں کے سامنے دے یا کوئی ایسا شخص ہو جس کی اقتداء میں اوگوں کوٹر چ کرنے کی طرف توجہ ہوگی تو الی صورت میں لوگوں کے سامنے دینے اور خرچ کرنے میں چھیا کردینے سے زیادہ تواب ہوسکتا ہے اصل چیز اخلاص نیت ہے اورنفس پر قابو یا ناچونکہ ہر مخص کے بس کانہیں ہے اس لئے چھیا کرخرچ کرنے کوزیادہ بہتر اور افضل بتایا ہے۔ بہت سے لوگ دیتے تو تنہائی میں ہیں لیکن اخبارات کے ذریعہ شہرت کرتے ہیں اور مساجد و مدارس کی روئریدادوں میں اپنانام لانے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے بڑے القاب وآ داب کے ساتھ اپنانام چھپنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تنہائی میں دینے کا کیافائدہ ہوا جبکہ دل میں ریا کاری کی موجیس اُٹھ رہی ہیں عمل ظاہر میں کرے یا پوشیدہ کر ہے صرف اللہ کی رضامقصود ہوا ورعمل کی جوخو بی ظاہر میں ہووہی پوشیدہ حالت میں ہوتو بيد كيل اخلاص ہے۔ حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنه سے روايت ہے كەرسول الله عليہ في ارشاد فر مايا كه بنده جب لوگوں كرسامين نمازير هتا إوراجهي طرح نمازير هتاب اور بوشيده طورينمازير هتاب تب اجهي نماز برهتاب توالله جل

شانهٔ فرماتے ہیں کرواقعی سیمیرابندہ ہے۔(مطلوۃ السائع ص٥٥٥)

صاحب روح المعانی (ص ٢٣٥ ج٣) لکھتے ہیں کہ چھپا کرصد قدکر نے کے بارے میں کثیر تعداد میں احادیث وآثار وارد ہوئے ہیں کہ جھپا کرصد قدکر نے کے بارے میں کثیر تعداد میں احادیث وآثار وارد ہوئے ہیں کا بھر مندا حمد سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی ہوئے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جوصد قد کری فقیر کو چکے ہے دے دیا جائے یا ایسا شخص صدقہ کردے جو تنگدست ہوئے ہوئے محنت اور کوشش کر کے مال حاصل کرے اور صدقہ دے دے اس کے بعد آپ نے آیت بالا تلاوت فرمائی تھے بخاری رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ سات افراد السے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو اس دن اپنے سامیہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہوگا' ان سات آدمیوں میں ایک وہ خص ہے جس نے دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ آدمیوں میں ایک وہ خص ہے جس نے دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی۔

كَيْسَ عَلَيْكَ هُلْ لَهُ مُولِكِنَّ اللهَ يَعْنِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ آپ ك درنين جاكى بداية كين الله بداية ديتا ج بس كوچابتا جادر جوبى بجما بها ال تم فرج كرت بوتووه فلاكنفُسِكُمْ ومَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءُ وَجُهِ اللهِ وَعَاتَنْفِقُوا مِنْ خَيْرِيُّونَ النَّيْكُمُ

ان تم رظلم: که ادار رنگا

### جو کچھ بھی اچھامال خرچ کرو گے اس کابدلہ مہیں مل جائے گا

قفسد بین : رسول الله علی به به منت و کوشش فرماتے تھاوراہل کفرکوش کی دعوت دیے تھے۔ وہ لوگ جب قبول نہیں کرتے تھے آپ کو تھیں ایک آیات فرآن کریم بہیں کرتے تھے آپ کو تھیں ایک آیات فرآن کریم میں گئی جگہ موجود ہیں انہی میں سے ایک ہیآ ہے گئی ہی ہے کہ آپ کا کام راہ دکھانا ہے۔ صحیح بات بتانا ہے می کا قبول کرانا آپ کے ذمہ نہیں ہے الله تعالیٰ ہادی ہے۔ وہ جس کو چاہے ہدایت دے آپ کو ملکین ہونے کی ضرورت نہیں۔ صاحب روح المعانی (ص ۲۵ س ۳۷ س) نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ اسے اس آیت کا سبب نزول بیقل کیا ہے کہ رسول الله علیہ نہیں موئے تھے وہ میز حضرت ابن عباس میں بحق کے تھے اور کہ انسار کی رشتہ داریاں تھیں جن میں بعض لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ حضرات ان کو صدقہ دینے سے بچھے تھے اور چاہے ہدایت پر لانا آپ کا کام نہیں ہے۔ تا کہ صدقہ روک کر لوگوں کو اسلام پر لانے کی صورت پیدا کی جائے صدقات نافلہ غیر مسلم ضرورت مندوں کو دینے میں بھی اوالہ میول کرنا ناکا کام ہے۔

پَرفر مایا: وَمَا تُنفِقُوا مِنُ جِیْرِ فَلَا نُفُسِکُمُ صاحب روح المعانی اسکی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جومال بھی نیک کاموں میں خرچ کروگے اس کا نفع تم ہی کوہوگا۔ لہذا مَنّ اور اَذی اور ریا کاری سے اُسے ضائع نہ کرویا پیمطلب ہے

كەفقراءكودىدىيا كرۇخواە وە كافرې بوتىمېين تۋاب ملنے سےمطلب ہے۔

پر فرمایا: وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِعَاءَ وَجُهِ اللهِ کُتِم توصرف الله کی رضائی کے لئے خرج کرتے ہو البذاان آواب
کی رعایت کروجن سے اللہ کی رضا حاصل ہواوران اعمال سے بچوجن سے اللہ کی ناراضکی ہوتی ہواورجن سے صدقات
باطل ہوجاتے ہوں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ینفی نہی کے عنی میں ہے بعنی تم نہ خرج کرو مگر اللہ کی رضا کے لئے پھر
فرمایا وَمَا تُنفِقُو ا مِنُ خَیْرٍ یُوفَ اِلْنَکُمُ وَاَنْتُم لَا تُظْلَمُونَ لِعِن جومال بھی تم اللہ کی راہ میں خرج کرو گے تہمیں اس کا
پورا پورا بول ابدلہ دے دیا جائے گا اور ذراس بھی کی نہ ہوگی اس میں پھیلے جملہ کی تاکید ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا بیمنی بیرا بیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی تم کو تربی اللہ ما عط منفقا بنایا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی تم کو تربیل سے (من ردح المعانی جسم ۲۰۰۰)
خلفا بیمنی لینا بھی بعید نہیں ہے (من ردح المعانی جسم ۲۰۰۰)

مسكله: كافركوفلى صدقات ديناجا تزباس مين بهي ثواب بالبته بيكافركوز كوة اورصدقات واجبد يناجا تزنبين

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

صدقات فقراء کے لئے ہیں جو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے ہیں وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔

يحسبهم والجاهك أغينياء من التعقف تعرفه مربسيله مركز لايسك فون العاس

سوال سے نکینے کے سبب انجان آ دمی انہیں مالدار سجھتا ہے تو انہیں بچپان لے گا۔ انکی نشانی سے وہ لگ لیٹ کرلوگوں سے سوال نہیں

الْيَافَا لُوْمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَانَّ اللَّهَ رِبِهُ عَلِيْهُمْ هُ

كرتے اور جو بھى كچھتم خرچ كروك اچھا مال سو الله اس كا جانے والا ہے

## فی سبیل الله کام کرنے والوں پرخرچ کرنے کا حکم

قضممديو: اس آيت شريفه مين ان فقراء برخرج كرنے كى فضيلت بيان فرمائى جودينى كاموں مين مشغول بول ان كى دين مشغوليت اس كى مشغوليت كى وجہ سے ميسر جيس ہيں۔ دينى مشغوليت كى وجہ سے ميسر جيس ہيں۔

صاحب روح المعانی (ص ٢٦ ج٣) میں حفرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ان سے حضرات اصحاب صفہ مراد بیں پھر لکھا ہے کہ بید حضرات بنین سو کے لگ بھگ تھے ان کی تعداد میں کی بیشی بھی ہوتی رہتی تھی پیفقراء مہاجرین تھے جو مسجد نبوی کے چبوترے پر رہتے تھے جس پر چھپر پڑا ہوا تھا۔ بید حضرات اپنے اوقات علم دین حاصل کرنے میں اور جہاد میں خرج کرتے تھے اور جوکوئی جماعت جہاد کے لئے رسول اللہ عظیمی تھے۔ اس میں چلے جاتے تھے۔

حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہان سے وہ حضرات مراد ہیں۔ جن کو جہاد میں زخم آ گئے تھے اور وہ معذور ہو گئے تھے لہذا مسلمانوں کے اموال میں ان کاحق مقرر فرمایا۔

صاحب روح المعانی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ دونوں روایتوں کوسامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آیت کامفہوم ان حضرات کواوّلیت کے اعتبار سے شامل ہے حصر مقصور نہیں ہے کیونکہ ایسے لوگوں پرخرچ کرنے کا حکم قیامت کے دن تک باقی ہے جولوگ اللہ کی راہ میں رو کے گئے ہیں ان کی ایک صفت تو یہ بیان فرمائی کہ دینی مشغولیت کی وجہ سے چل پھر کرکسب معاش نہیں کر سکتے اور اُن پرخرچ کرنے کا بیر بہت بڑا سبب ہے۔

دوسری صفت بد بیان فرمائی که یک مسئیه م المجاهِ المغنیاء مِن التعقیف که بدلوگ مخلوق کے سامنے سوال کرنے سے پر بیز کرتے ہیں اس وجہ سے انجان آ دمی جے ان کا اندرونی حال معلوم نہیں ہے آئیں مالدار بھتا ہے ہیں سے معلوم ہوا کہ جولوگ دینی کاموں میں گئے ہوئے ہیں جنہیں کمانے کی فرصت نہیں وہ خلوق سے بالک بے نیاز ہوکرکام کریں کسی کے سامنے کوئی حاجت خدر میں الیار بھورکام کریں کسی کے سامنے کوئی حاجت خدر میں الیار بھور ان کے جان کا حال معلوم نہ ہووہ انکی بے نیازی کود کھی کر انہیں مالدار بھویں ہاں دوسرے سلمان کی فرمداری ہے کہ خرج کرنے کی ججولوگوں سے جولوگوں سے سوال نہیں کرتا فرمایار سول اللہ علی ہے کہ وہ مسکین نہیں ہے جولوگوں کے پاس گھومتا پھر تا ہے۔ اُسے ایک لقمہ اور دو لقمے اور ایک بھورا ور دو کھور یں در بدر پھر اتی ہیں لیکن واقعی مسکین وہ ہے جیے اتنا مقد ورنہیں جواسے بے نیاز کردے اور اس کا پیت کھی نہیں چاتا تا کہ اُس پرخرج کردیا جائے اور ہوگوں سے سوال کرنے کے لئے بھی کھڑ انہیں ہوتا۔ (رواہ ابخاری جا)

ان حضرات کی تیسری صفت میریان فرمائی تَغُوِ فُهُمْ بِسِیْمَاهُمْ کماے خاطب ایسے اُوگوں کوتو اکلی نشانی سے بہچان لے گا۔ نشانی سے صالت ظاہرہ مُر اد ہے جسے دیکھ کر انکی حاجت مندی اور بے چارگی معلوم ہوجائے۔ اس نشانی کے بارے میں بعض حضرات نے نظاہری آ ثار جو چہرے سے عیاں ہوں وہ مراد ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ

بھل مطرات نے ملعاہے کہ مشقت نے طاہری ا خارجو چیرے سے عیاں ہون وہ مراد بین اور بھل مطرات نے فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے جورنگ زرد ہو گئے ہوں وہ مراد ہیں۔اور بعض حضرات نے فرمایا کہ کپڑوں کا پھٹا کہ انا ہونا مراد ہے۔صاحب معالم التزیل (ص۲۵۹ج۱) نے نیا قوال نقل کئے ہیں لیکن در حقیقت ان پر کوئی انحصار نہیں 'بھا بھنے والے طرح طرح سے

بھانپ لیتے ہیں جو فکرمند ہوگاوہ ان کی ظاہری حالت کود کی کراورائے پاس اُٹھ بیٹھ کرائی حاجت مندی کو بیچان ہی لےگا۔ پھر فرمایا کہ لایسنئلوُنَ النَّاسَ اِلْحَافاً لَعِنی بیر حضرات لوگوں سے لگ لپٹ کر ذمہ ہو کرضد کر کے سوال نہیں

كرتے مفسرين نے لكھا ہے كه اِلْحَافاً قيداحر ازى نہيں ہے مطلب بيہ كدوه بالكل بى سوال نہيں كرتے اگر سوال كرتے تو ديكھنے والا انہيں مالدار كيوں مجھتا اور ان كے بارے ميں يخسبُهُم الْجَاهِلُ اَغْنِيآ ءَ مِنَ النَّعَفُّفِ كيوں ارشاد ہوتا۔ آخر ميں فرمايا: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ ۔ اور جو بھى پھيمتم خير ميں سے خرج كرو گے واللہ تعالی

أس كاجان والاب اسكى قدر فرمائ كااوراسكى بمزاد ع كاتمهارا خرج كيا مواضائع نه موكا

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس آیت کے مصدان سب سے زیادہ وہ حضرات ہیں جوعلوم
دینیہ کی اشاعت میں مشغول ہیں پس اس بناپرسب سے اچھام حرف طالب علم تھہرے اور ان پر بعض ناتجر بہ کاروں کا جو یہ
طعن ہے کہ ان سے کمایا نہیں جاتا اس کا جواب قرآن میں دے دیا گیا جس کا حاصل بیہ ہے کہ ایک شخص ایسے دو کا منہیں کر
سکتا جن میں سے ایک میں یا دونوں میں پوری مشغولی کی ضرورت ہواور جس کو علم دین کی خدمت کا پچھنداق ہوگا وہ مشاہدہ
سے ہجھ سکتا ہے کہ اس میں غایت مشغولی اور انہاک کی حاجت ہے اس کے لئے اس کے ساتھ اکساب مال کا شغل جمع
نہیں ہوسکتا اور اس کے کرنے سے علم دین کی خدمت ناتمام رہ جاتی ہے چنانچہ ہزاروں نظائر پیش نظر ہیں۔

ٱكْنِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَكُمْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَعَلَانِيةً فَلَهُمْ آجُرُهُمْ

جولوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں پوشیدہ طور پر اور علانیے طور پر سوان کے لئے ان کا اجر ہے عِنْ کَ کَیْجِهِ مُو وَکَرْحُوفُ عَلَیْهِ مُو وَکِرِهُ مُو بِیَکُونُونُ فَ

ان کے رب کے پاس اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ رنجیدہ ہول گے۔

### رات دن مال خرج كرنے والوں كى فضيلت اور منقبت

قضصه بین : اس آیت میں رات دن اللہ کا رضا کے لئے مال خرج کرنے کا تذکرہ ہے۔جولوگ پوشیدہ طور پرالنہ کی راہ میں مال خرج کریں گے یا علانہ طور پر قیامت کے دن ان کا خرج کیا ہوا مال اجرو تو اب کی صورت میں آئیس ہی جائے گا۔وہ وہ ہال عملین نہ ہوں گے جبکہ بہت سے لوگ برعملی کی وجہ سے یا اپنے مالول کو گنا ہوں میں خرج کرنے کی وجہ سے ملکین ہوں گے اس آئیت میں مال خرج کرنا ریا آئیت میں مال خرج کرنا ریا کاری میں شامل نہیں جس سے گناہ ہوا ورخرج کرنا اکارت ہوجا تا ہو گو خفیہ طریقہ پرخرج کرنے کی فضیلت زیادہ ہے لیکن اگر و کھا واقعہ ورزہ ہونام و نمود پیش نظر نہ ہوا ور مقصود اللہ تعالی کی رضا ہی ہوتو لوگوں کے سامنے خرج کرنے کی فضیلت زیادہ ہے لیکن اگر محمول کا کاری میں شامل ہو والے اس کے جذبہ اور ارادہ کا نام ہے۔اگر کوئی شخص تنہائی میں نیک عمل کرے اور مال خرج کرے اور پھر لوگوں کو معتقد بنانے کے لئے اپنے عمل کو ظاہر کرے یا دل میں بیرخ پ ہو کہ میرے اعمال لوگوں پر ظاہر ہوں تا کہ میری تعریف ہوتو یہ معتقد بنانے کے لئے اپنے عمل کو ظاہر کرے یا دل میں بیرخ پ ہو کہ میرے اعمال لوگوں پر ظاہر ہوں تا کہ میری تعریف ہوتو یہ میں ریا میں شامل ہوجائے گا بلکہ اس میں ڈبراریا ہے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ دیکھو کیے قلص میں تنہائی میں میں تنہائی میں دیا ہوں میں میں تنہائی میں تنہائی جو کیے قلم میں تنہائیوں میں عمل کرتے ہیں۔

الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوالايكُومُونَ إِلَّاكِمَا يَعُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيُظنُ

جو لوگ کھاتے ہیں سود وہ نہیں کھڑے ہوں کے مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ مخفق جے شیطان لپیٹ

مِنَ الْمُسِّ ذُلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوْ آ إِنَّهُ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّيوا مُو آحَلُ اللهُ الْبَيْع

كر مخبوط بنا دے بياس لئے كدانبوں نے كہا كد ت و سود بى كى طرح سے ب حالانكد الله تعالى نے ج كو حلال قرار ديا

وَحَرَّمُ الرِّبُوا فَمَنْ عَآءَهُ مَوْعِظَةٌ صِّنْ رُبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَاسِلَفَ ا

اور سود کوحرام قرار دیا سوجس کے پاس آگئ تھیجت اس کے رب کی طرف سے پھروہ باز آگیا تو اس کے لئے وہ ہے جو گزر چکا

وَ اَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولِينَ اَصْلَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ وْنَ °

اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اور جو شخص پھرعود کرے سوبیالوگ دوزخ والے ہیں ،وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

سودخورول کی مذمت

فضمير: ان آيات ميس سودخورول كى ندمت بيان فرمائى باوران كاحال بيان فرمايا بهجوقيامت كون ان كويش آئ كا

لینی وہ قیامت کے دن قبروں سے اس طرح جران اور مدہوں کھڑے ہوں گے جیسے کسی کوشیطان لیٹ چپٹ جائے اور وہ اس کی مجبوب کے جیسے کسی کوشیطان لیٹ چپٹ جائے اور وہ اس کی مجبوب کے جیسے کسی کوشیطان لیٹ چپٹ جائے اور وہ اس کے مجبوب کے مجبوب کے بہتی بہتی بہتی بہتی بہتی بہتی ہوت ہو جائے کے درسول اللہ عقیقی نے ارشاد فر ما یا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزراجن کے پیٹ بیوت یعنی گھروں کی طرح سے متھائن میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو اُن کے پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا اُ رے جریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دیسود کھانے والے ہیں۔ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا اُ رے جریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دیسود کھانے والے ہیں۔ (مسکل قالمان میں ۲۳۲ بحوالدا حمد وائی باہر بات ہوتو

ے رام (اردیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: وَاَحَلُّ اللهُ الْبَیْعَ وَحَوَّمَ الرِّبُوا' کہ اللہ نے بیج کوحلال قرار دیا اور سودکو حرام قرار دیا اور سودکو حرام قرار دیا ہو۔ جرام قرار دیا ہو۔ جرام قرار دیا ہو۔ جرام قرار دیا ہو۔ ہوں ہے اور بیج اور سود کی حقیقت میں بھی فرق ہے۔ بیج قومال سے مال کے مبادلہ کو کہا جاتا ہے پوری قیت کے بدلہ مال آجاتا ہے اور سود میں یہ ہوتا ہے کہ جنا قرض دیا وہ وہ وہ اور اس کے سواالگ سے بھی زائد رقم کی جاتی ہے فقہاء نے لکھا ہے کہ جروہ قرض جوز راسا بھی زائد کی کھی اے کہ اور اس کے سواالگ سے بھی زائد رقم کی جاتی ہے۔ کہ جروہ قرض جوز راسا بھی زائد کی کے لئر آئے تو وہ سود ہے۔ (کل قرض جوز نفعافھو رہوا)

جوذراسا بی زاید پھے سے کرا سے تو وہ سودہے۔ اور کل فوض جو تفعافھو دہوا ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو پچھ قرض دے پھر قرض لینے والا پچھ ہدیدد ہے یاا پنے جانو ر پرسوار کرئے تنہ سوار ہونہ ہدیے قبول کرے۔ ہاں اگران کے درمیان

اس سے پہلے ہدید لینے دینے کا تعلق تھا تو وہ اور بات ہے۔ (رواہ ابن ماجہ والیبہ قی فی شعب الایمان کما فی المشکو ہ حضرت ابوبردہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات سے منہ بند نہ بریت رسید و معرف میں مدینہ میں اور اور اس میں اور اور میں برید در کسی رسیح قرض ہو تھے وہ مہموں

ک اُنہوں نے فرمایا کہتم الیی سرز مین میں رہتے ہوجہال سود کالین دین رواج پائے ہوئے ہے جب کسی پر بچے قرض ہو پھروہ تہمیں

مال کھانے کی وجہ سے اور ہم نے اُن کے لئے جو اُن میں سے کفر پر ثابت رہے دردناک عذاب تیار کیا ہے )۔
جونکہ سود کی لین دین میں غربیوں پرظلم ہوتا ہے۔ اور مہا جن لوگ گھر بیٹھے ہوئے عوام کا خون چوستے ہیں اس لئے سود کھانے کی وہ سزا جو عالم برزخ میں ہے رسول اللہ عظیلہ کو ایک خواب میں یوں دکھائی گئی کہ ایک شخص خون کی نہر میں کھڑا ہے اور نہر کے کنارے ایک آ دمی ہے جس کے سامنے پھر ہیں جوشخص نہر میں ہے وہ نکلنا چاہتا ہے تو بید وسر اُخفس اس کے منہ پر پھر مار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے منہ پر پھر مار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ چلا جا تا ہے رسول اللہ علیقی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں منہ پر پھر مار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ چلا جا تا ہے رسول اللہ علیقی فرماتے ہیں کہ میں کہ میں ایک جبریل اور دوسرے میکا ئیل سے (علیما السلام) کہ بیکیا ما جرا ہے؟ ان دونوں نے بتایا کہ شخص جو شہر کے اندر ہے سود کھانے والا ہے۔ (صبحے بخاری ص ۱۸۵ ج) )

کیونکہ سود کالین دین بہت ہی بڑا گناہ ہےاس لئے سود سے متعلق ہر شخص پرلعنت کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پراور سود کھلانے والے پراور اسکی لکھا پڑھی کرنے والے پراوراُس کے گواہوں پڑاور فرمایا کہ بیلوگ گناہ میں سب برابر ہیں۔ (رداہ سلم ۲۶۲۷)

جولوگ سودی کاغذات کھتے ہیں اسکی فائلیں بنا کرر کھتے ہیں سودی لین دین کی فرموں اور کمپنیوں اور بینکوں میں کام کرتے ہیں اور جوسود لیتے ہیں اور سودد ہے ہیں وہ اپنے بارے میں غور کرلیں کہ لعنت کے کام میں مشغول ہیں۔ گناہ کی مدد بھی حرام ہے اور جس نوکری میں گناہ کرنا پڑے وہ بھی حرام ہے اور اسکی تنخواہ بھی حرام ہے۔ سود کالین دین کرنے والوں اور زیادہ آمدنی کی خواہش رکھنے والوں کو مفتیوں کی بات ناگوار تو گئی ہے مگر حق تو کہنا ہی پڑتا ہے۔

حضرت عبدالله بن حظله رضی الله عندسے روایت ہے که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا که سود کا ایک درہم جوانسان کھالے اوروہ جانتا ہوکہ ریسود کا ہے توبیج سیستن مرتبرزنا کرنے سے بھی زیادہ شخت ہے۔ (رواہ احمد والدار تطنی مشکلوۃ ص۲۳۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ سود کے ستر جھے ہیں اُن میں سب سے ملکابیہ ہے کہ جیسے کوئی مخص اپنی مال کے ساتھ برا کا م کرے۔ (ملکوۃ المصابع ص ٢٣٧) يج كى حلت اورسودكى حرمت بيان فرمانے كے بعد ارشاد فرمايا: فَمَنْ جَآءَ هُ مَوْ عِظَةٌ مِّنْ رُبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ مَا سَلَفَ کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نقیحت آگئ سوجو پچھ گزر چکاوہ ای کے لئے ہے یعنی اب تک جو سودلیا اس پر مُو اخذه نه بوكا قال الشفي في مدارك المتزيل (ص١٣٨جا) فلا يؤاخذ بِمَا مضى منه لأنه اخذ قبل نزول التحريم-یعنی گزشتمل براس کامؤاخذہ نہ ہوگا کیونکہ اس نے حرمت نازل ہونے سے پہلے لیا ہے صاحب روح المعانی (صا۵جس کھتے ہیں کہ بیسودواپس نہ کروایا جائے گا کیونکہ حرمت نازل ہونے سے پہلے حرمت کا قانون نافذ نہیں تھا۔ لہذامعاف کردیا گیا۔ پر فرمایا: وَ أَمْوُهُ إِلَى اللهِ لَى اللهِ لَى اللهِ لَى اللهِ لَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله دل سے تو بری ہے تو اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔اور جھوٹی تو بری ہے تو نفع نہیں دے گی طاہری تو بہ کے بعد بندوں کو بد گمانی کا کوئی موقع نہیں۔اورجس نے پہلی بات کی طرف عود کیا لیعنی سودکو حلال بنایا اور یوں کہا کہ وہ تو بھے کی طرح سے ہے تو ایسا كمنے والے دوزخ والے بيں وہ اس ميں ہميشدر بيں كے تفسير مدارك وروح المعانى كى تصريح سے معلوم ہواكہ فلكه ما سَلَفَ نزول تحریم سے پہلے جوسودلیا تھااس سے متعلق ہے۔بعد تحریم کے جو محض سود لے گاوہ واپس ہوگا۔

يَهْ عَنْ اللهُ الرِّبُوا وَيُرْبِ الصِّكَ قَتِ وَ اللهُ لَا يُحِبُ كُلِّ كَفَّارِ آثِيْمِ ®

الله مناتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو اور الله دوست نہیں رکھتا کسی کفر کرنے والے محناہ کرنے والے کو

#### صدقات کی بر کات اور سود کی بربادی

قصمين: سودخوروں كى خدمت بيان فرمانے كے بعداس آيت شريفه ميں سوداور صدقات كے درميان ايك فرق عظيم بتايا ہےاوروہ بیر کیصد قات کواللہ تعالیٰ بڑھا تا ہےاور سود کے مال کو بے برکت کردیتا ہےاوراس کو برباداور تلف فرمادیتا ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که بلا شبه سود

ا كرچه بهت جوجائے اس كا انجام كى كى طرف جوجائے گا۔ (رواه ابن ماجه والبہتى فى شعب الايمان واحر كمانى المقلا قاص ٢٣٦) دنیایں سودی مالوں کی بے برکتی توسب کی نظروں کے سامنے ہے سودخور ہمیشہ ایک کے دس کرنے ہی کے فکر میں رہتا ہے۔اور پیسے ہی اسکی زندگی بن جاتا ہے۔خدائے پاک کی رضا کے لئے کوئی کام کرے اس سے تو اس کا ذہن فارغ ہی رہتا ہے اس میں بےرحی بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ حاجت مندکی حاجت دیکھاہے اور اسکی مجبوری سے مال حاصل کرنے کاراستہ نکالتا ہےاور مجبوراور بے س کوسود پر قرض دے دیتا ہےاور خیر کے کامول میں اس کا مال خرچ ہونے کا تو ذکر ہی کیا ہے؟ پھر سود ہے جو مال جمع ہوتا ہے اس سے اسباب معیشت تو جمع ہوجاتے ہیں کیکن سکون واطمینان سلب ہوجا تا ہے۔اسباب راحت ہیں۔راحت نہیں' پھرییسودی اموال ہلاک ہوجاتے ہیں مالوں سے بھرے ہوئے جہاز ڈوب جاتے ہیں اور بنک دیوالئے ہوتے رہتے ہیں بیسب باتیں نظروں کے سامنے ہیں اگر کسی سودخور کا مال وُنیامیں ہلاک اور بربا دنہ ہوا تو آخرت میں توبید مال بالکل ہی کام نہ دیگا۔ بربادی ہوگی۔وہاں نہ مال ہوگا نہ مال سے فائدہ۔اور حرام مال دوزخ میں لے جانے کا ذریعیہ بنے گا۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوہمي کو کی صخص حرام

مال کما کرصد قہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا اور جو کچھاس میں سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی۔اوراپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو وہ اس کے لئے دوزخ کی آب گ میں لیجانے والا تو شہ بنے گا۔ (رواہ احد کمانی مشکوۃ ص۲۳۲)

پھر جوحرام مال آل واولا دپر زندگی میں خرج ہوتا ہے اور جوموت کے بعدان کو پنچے گا اور اُن پرخرج ہوگا وہ ان کے لئے
جی دبال ہوگا۔حضرت جابرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے ارشاد فر مایا کہ جو گوشت حرام سے بڑھا ہوئا
جنت میں داخل نہ ہوگا اور جو گوشت حرام سے بڑھا دوزخ کی آگاس کی زیادہ متحق ہوگی (احمد و داری مشکلو ہ ص ۲۲۲) اُس
مال کی کثرت کس کام کی جوصاحب مال کے لئے اور اسکی آل اولا دکے لئے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے اور دنیا میں بر برکت ہوا ور اسکی وجہ سے آرام اور چین مفقو دہو برخلاف حلال مال کے وہ خواہ تھوڑ اہی ہواس میں برکت ہوتی ہے۔ اس
میں سے جوصد قد کر دیا جائے وہ اللہ تعالی کے یہاں مقبول ہوتا ہے اور تھوڑ امال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو بہت
میں سے جوصد قد کر دیا جائے وہ اللہ تعالی کے یہاں مقبول ہوتا ہے اور تھوڑ امال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو بہت
زیادہ چند در چند مضاعف کر دیا جاتا ہے جس کا بے اختا تو اب آخرت میں ملے گا۔

پھر فرمایا وَاللهُ کلا یُعِبُ کُلَّ کُفَّادٍ اَثِیْمِ لَینی جوهن سود کی حرمت کا قائل نه ہواس کو حلال سمجھے اور کفرا ختیار کرے اور سود کھا کھا کر خدائے یاک کی نا فرمانی کرے اللہ تعالی کواپیا شخص پیند نہیں ہے و چخص اللّٰد کامبغوض ہے۔

# إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوَّا وَعَمِلُوا الصَّلِعَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَ أَتَوُّا الزَّكُوةَ لَهُمْ

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے اور نماز قائم کی اور زکوۃ اوا کی سو اُن کیلیے

### آَجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُزُنُونَ ©

ان کا ثواب ہے ان کے رب کے پاس نہ وہ خوفردہ ہوں گے اور نہ ممگین ہوں گے

### مومنول نماز يول اورز كوة دينے والوں كااجروثواب

قضعه بیو: ابھی سود کے بارے میں بعض احکام کابیان باقی ہے۔ درمیان میں اہل ایمان کی فضیلت اور ان کا اجرو تو اب بیان فرما دیا اور ان کے بعض اعمال خاصہ کا تذکرہ فرمایا لیعن نماز قائم کرنا اور فرایا کہ بروز قیامت ان لوگوں پر کوئی خوف نہ ہو گا اور بنجیدہ نہ ہوں گے برخلاف سود لینے والوں کے کہ وہ وہاں دیوانوں کی طرح کھڑے ہوں گے بخوط الحواس ہوں گے۔ اموال دنیا میں چھوڑ ہے ہوں گے اور وہاں ان اموال کے حاصل کرنے اور خرج کرنے کی وجہ سے عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ امار قد اللہ جام میں اللہ کا بعد میں میں میں میں جہ نہیں میں بات میں بھر ہے۔ اور جس میں بات میں تو میں میں میں

اول تو مال حرام والے نیک کا موں میں پیپے خرچ کرتے ہی نہیں اورا گرخرچ کربھی دیں تو آخرت میں ان کا پچھا جر نہیں نماز وں اورز کو ۃ اورصد قات والے وہاں آ رام اور چین سے ہوں گے کوئی خوف ان کولاحق نہ ہوگا اور سودخواروں کا پُراحال ہوگا' جیسا کہ پہلی آیت میں مذکور ہوا۔

# يَالَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوا اللَّهُ وَذَرُوْا مِا بَقِي مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِدِيْنَ ﴿

اے ایمان والوا اللہ سے ورو اور سود میں سے جو کھ باق رہ گیا ہے اسے چھوڑ وؤ اگرتم ایمان والے ہؤ فکارٹ کھوڑ کے الله ورکسوله و این تب تم فکاکٹر رووس

پس اگرتم نہ کروتو جنگ کا اعلان من لواللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے 'اور اگرتم توبہ کر لوتو تہارے لئے اصل

### اَمُوَالِكُمُّ لِاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ ۞

مال ہیں نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا

### سودخوروں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانِ جنگ

قصصيي : اس آيت كاسب زول بيان كرتے موئ علم تفسير فقل كيا ہے كو قبيلہ بن ثقيف كے جار آدى جو آپس ميں بھائى بھائی تھے بنی مغیرہ سے سود کا معاملہ کرتے تھے یعنی بنی مغیرہ کوسود پر قرض دیتے تھے۔ جب طائف پررسول الله عليہ کا غلبہ ہو گيا (اورطا كف اسلامي علاقه مين داخل موكيا) توبيجارون بھائى بھى مسلمان موگئے انہوں نے بنى مغيرہ سے اپنا سود طلب كيا تو بنى مغيرہ نے کہا کہ اللہ کا قتم ہم اسلام قبول کرنے کے بعد سوز نہیں دیں گے جبکہ اللہ تعالی نے اس کو فتم فرمادیا ہے۔ بیقضیہ حضرت عماب بن اً سیدرضی اللہ عند کی خدمت میں پیش ہواجو کہ معظمہ پررسول اللہ علیہ کے طرف سے عامل لیعنی حاکم تھے۔اُنہوں نے پوراواقعہ رسول الله عليقة كي خدمت ميں لكھ كر بھيج ديا۔ اس پر الله تعالى شاخه نے بيرآيت نازل فرمائي سودي مال بہت زيادہ تھا۔ آيت شریفه سن کران لوگوں نے اپناسود چھوڑ دیا۔ آیت شریفہ میں باقی سودچھوڑنے کا حکم فرمایا اور پیجی فرمایا کیتم اصلی مال لے سکتے ہؤ نیزید بھی فرمایا کہ اگرتم سودچھوڑنے کو تیاز نہیں ہوتو اللہ اوراس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ س کو یہ بات سکران لوگوں نے کہا کہ میں اللہ کے مقابلہ کی کہاں طاقت ہے؟ کس کے بس کی بات ہے جواللہ سے جنگ کرے؟ ہم اپناسود چھوڑتے ہیں۔ آیت کاسبب نزول جم نے اس لئے ذکر کیا کہ وئی ایں افخص جو سلمان ہے اور اس نے سود پر قرضے دے رکھے ہیں اور بہت سے سودوصول بھی کررکھے ہیں وہ بیآیت کا مطلب بین نکال لے کہ جوسود میں نے اب تک لیا ہے وہ میرے لئے حلال ہے باتی سود چھوڑ دیتا ہوں اوراصل مال لے لیتا ہوں آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن لوگوں نے زمانہ کفر میں سود پر قرضے دیئے تصاور بہت ساسود قرضداروں سے وصول کر چکے تھے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی باقی سودوصول کرنا جا ہتے تھان کو تھم فرمایا کہ جوسود باتی ہےاس کوچھوڑ دو۔جوکوئی مسلمان سود پر قرضے دے کرسودوصول کر چکا ہواس کا تھم اس میں نہ کورنہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان نے سودلیا ہے اگرچ سوددینے والے نے خوتی سے دیا ہے تواس کا واپس دینا واجب ہے اگر یا د ضد ماہو کہ کس کس ہے لیا ہے تو جتنا مال سود کا وصول کیا تھا اسکا صدقہ کر دینا واجب ہے جن لوگوں نے سود پر قریضے دے رکھے ہیں وہ تو بہ کریں کہ سود وصول ندكريس كے اگر تو بنہيں كرتے تو اپنا انجام سوچ ليس كيونكه سود لينا الله تعالى سے جنگ كرنا ہے اور اسكى كرفت وعذاب سے نڈر ہوجانا ہے جواموال سود کے طور پرلے بچے ہیں ان کوواپس کریں جن سے سودلیا ہے البتہ اپنا اصل مال وصول کرنے کاحق ر کھتے ہیں۔ سود لے کرظلم نہ کریں اور جن لوگوں پر قرضے ہیں وہ اصل مال روک کر قرض دینے والوں پرظلم نہ کریں۔ بنکوں میں جور قمیں رکھتے ہیں اوران پر سود لیتے ہیں سیخت حرام ہے اگر چداس کا نام نفع رکھ لیں۔ توبہ کریں اور وہاں ے اپنااصلی مال لے لیں' نام رکھنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی اور سود کا نام نفع رکھنے سے نفع نہیں ہوجاتا' جولوگ سود کا نام نفع ركھ ليتے ہيں اور پھرسود ليتے رہتے ہيں۔ان كا قول انبى لوگوں كے قول كے مطابق موجاتا ہے إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثلُ الرِّبو كَما تفا الله ياك في أكلى ترديد فرماني اور أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبو فرمايا بحب سي چيز كارواج بوجا تا بوه خواه كيسي بي

بری چیز ہواسکی قباحت اور شناعت دلوں سے اُٹھ جاتی ہے۔جب سے بنکوں کا سلسلہ چلا ہے لوگ بنکوں سے سود لینے کے

فرگر ہوگئے ہیں اور آکی قباحت ولوں سے جاتی رہی ہے اور سود کو طال کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ صاحب بنک والے ہمارے پہیوں سے تجارت کرتے ہیں نفع کماتے ہیں ہمیں ہمی اُنہوں نے اگر نفع ہیں شریک کرلیا تو کیا ہوا؟ بیا گی جہالت و گراہی کی بات ہے۔ وہ بنک تجارت تو کرتا ہے اور تہارے پییوں سے کرتا ہے لیوں کی ہیرا پھیری سے سود حال نہ ہوگا۔ پہیوں نے بہیں فی صدایک متعین رقم مل جاتی ہے۔ شرعی اصول سے بیسود ہے باتوں کی ہیرا پھیری سے سود حال نہ ہوگا۔ فیا کہ مدایک متعین رقم مل جاتی ہے۔ شرعی اصول سے بیسود ہے باتوں کی ہیرا پھیری سے سود حال نہ ہوگا۔ فیا کہ اللہ پاک نے اللہ پاک نے اپنی طرف سے اور اپنی رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جگ فرایا اس طرح کا مضمون ان لوگوں کے بارے میں بھی آیا ہے جواللہ کے دوستوں سے دشمی کریں سے بھاری میں ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اِنَّ اللہ تعَمَالٰی قَالَ مَنْ عادی کی فی وَلِیا فَقَدَ اللّٰہ کہ بارے میں بھی کہ رسول اللہ اس کر تا ہوں) اور ایک صدیث میں ارشاد ہے۔ من عادی للہ ولیا فقد بار ز اللہ بالمحاربة (مفکلو قالمصائح ص ۱۵۵۵ از این ماہ والمی ہی شعب میں ارشاد ہے۔ من عادی للہ ولیا فقد بار ز اللہ بالمحاربة (مفکلو قالمصائح ص ۱۵۵۵ از این ماہ والمی ہی شراح صدیث کی صدیث کے میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ شن ان کا ارتکاب کرنے والوں کو اعلان جگ کی جات ہور ہا ہے۔ اور جو کو اللہ ہے ہیں جو کا جاتے ہیں جو ہا ہے۔ اور جو کرتا ہوں اور بید دونوں گناہ ایسے ہیں جو آجکل بہت زیادہ دواج ہی ہیں۔ سودکا لین دین بھی بہت ہور ہا ہے۔ اور جو اللہ تو ہالی کی طرف بکا تے ہیں دین کے لئے میں۔ ان والوں سے دشمی کی جاتی ہے۔ ان حالات ہیں۔ دین بھی کی جاتی ہے۔ ان حالات ہیں۔ ان میں سے در بی علوم کی ان ہے۔ ان حالات ہیں۔ ان حالات ہیں۔ ان حالات ہیں تا کہی کی بات ہے۔ ان حالات ہیں۔ ان حالات ہیں۔ ان حالات ہیں تا ہوں کی بیت ہیں۔ ان حالات ہیں۔ بی تا ہمی کی بات ہے۔ ان حالات ہیں۔ ان حالات ہیں۔ بی تا ہمی کی بات ہے۔

وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَكَّقُوْ الْحَيْرُ لَكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعُلْمُونَ ﴿ وَالْتُقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمْرَتُوفَى كُلُّ نَعْشِ مَ جانة مؤاور دُرومَ اس دن ع بس لونائ جادَ ك الله كالمرف في برجان كواس كا بورا بورا بدله ديا جائ كاجو كي

مَّاكْسُبُتْ وَهُمْ لَا يُظْلَبُوْنَ ﴿

اس نے کسب کیا' اور ان پرظلم نہیں کیا جائے گا

#### تنگ دست قر ضدار کومهلت دینا

قضد بین اس آیت میں تک دست قرضدار کومہلت دیے کی ترغیب دی ہے کہ جب تک مال میسر نہ ہوا سکومہلت دید فاور یہ میں فرمایا گراس پرصدقہ کردولیے نیاز قرض بالکل ہی معاف کردولو یہ تبہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ سودخوروں کا پیطریقہ ہوتا ہے کہ اُدھاد کی وجہ سے اصل مال پرزائدر قم لیتے ہیں اور جب قرضدار وقت پرادانہ کر سکے تو دل سے خوش ہوتے ہیں اور سود کی رقم کو اصل کے ساتھ ملاکر مزید سودلگا دیتے ہیں اللہ جل شاف نے اس کے برخلاف تھم دیا کہ اول تو اصل رقم سے زائد نہ شہراؤ (غریب کی حاجت پوری کرنے کے لئے قرض دے دو) پھر جب دیکھوکہ با وجود مقررہ اجل پورا ہونے کے وہ ادائیگی پرقاد رہیں تو اس کو حاجت پوری کرنے کے لئے قرض دے دو)

تم سمجھ ہوجس پر حق ہے یا ضعیف ہو یا الما کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی ، کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے مردول میں سے دو آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرؤ پس يَنْ فَرَجُ لُ وَامْرَأَ ثِن مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ اللَّهُ هَكَ إِ أَنْ تَضِ ہوں تو ایک مرداور دوعور تیں ہوں ان گواہوں میں ہے جنہیں تم پیند کرتے ہوتا کہان دوعورتوں مین سے اگرایک بھلکہ فَتُكَكِّرُ إِخْدُ بِهُمَا الْأَخْرَى وَلَا يَأْبُ الشُّهُكَ آغِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعُمُوْآ آنَ ایک دوسری کو یاد دلا دے اور نہ انکار کریں گواہ جب ان کو بلایا جائے اور قرضے کے معاملہ میں لکھنے سے مت اُ کماؤ تكتبوه صغيرًا أؤكبيرًا إلى أجله ذلك أنسط عنك الله واقوم چھوٹا ہو یا بڑا ہواسکی مدت مقررہ تک بیراللہ کے نزد یک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی ہے لِلشُّهَادَةِ وَادْنَى ٱلْاتَرْتَابُوَا لِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً ثُويْرُوْنِهَا سے زیادہ قریب ہے کہتم شک میں نہ پڑؤ گریہ کہ کوئی تجارت ہوجس میں لینا دینا دست بدست ہوجس کاتم آپس میں معاملہ کر بَيْنَكُمْ فِلْيُسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الْأَكْلَتُ بُوْهَا وَاشْهِ لُوَا إِذَا تَبَايَعُ تُمْ وَلَا يُضَ ہوسوتم پراس بات کا کوئی گناہ نہیں کہ کھھاپڑھی نہ کر دُاور گواہ بنالیا کرو جب کہتم آپس میں خرید وفرو حت کا معاملہ کر دُاور نہ ضرر دیا جائے كَاتِبٌ وَلَاشَهِيْكُ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوٰا فَإِنَّ فُسُونً يَكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ كاتب كؤ اور نه كواه كؤ اور اگرتم إيما كروتو بلا شبه اس ميں كناه كارى ہے تمبارے لئے اور الله سے فيرو الله تمبيس سكھا تا ہے اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمُ وَ اور الله ہر چیز کا جائے والا ہے

### مدا ببنت اور کتابت اور شہادت کے ضروری مسائل

قضعه بین : بیکلمات اور حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بردی آیت ہے جومتعددا حکام پر مشمل ہے۔ شروع آیت میں فرمایا کہ جب تم آپس میں قرض کالین دین کروجس کی میعاد مقرر ہوتو اُسے کھولیا کرو۔اس سے ایک تو قرض کے لین دین کا جواز معلوم ہوا۔ دوسرے اس بات کا تاکیدی محم معلوم ہوا کہ قرض کے لین دین کو کھولیا کرو۔اس کھنے میں قرض کی مقدار بھی آ جائیگی اور جس وقت اداء کرنا طے کیا ہودہ وقت تحریری طور پر متعین ہوجائے گا۔ دونوں با تین حیفید ہوں گی۔ کیونکہ خدانخواست آپس میں کوئی اختلاف ہوگیا تو تحریرا منے ہوگی جس سے اختلاف رفع ہوجائے گالے لفظ اَجَل کے ساتھ جو مستمی بڑھایا ہے اس میں بیہ تایا کہ ادائيگى كادفت اس طرح مقرركري جيدواقعى مقرره دفت كهاجانسك مثلاكسى مهيندكى تاريخ مقرركردين أكريول كهاكه جب ميراباغ يكاكا توديدون كايا كهيت كفي كاتوريدون كاياميرابياياياب سفرت تائ كاتوادا كردون كاتوسياجل متى نبيس ب-

قرض کے لین دین کے لکھنے گاتا کیدی تھنم فر مایا ہے علاء کرام نے اس کوفرض یا واجب پرمحیول نہیں کیا بلکہ بیرا یک مستحب عمل ہے اور استحباب مؤکد ہے تاکہ کوئی اختلاف واقع ہو جائے یا بھول چوک ہو جائے تو تحریر کے ذریعہ رفع ہو سکے۔

جہاں دین (قرض) کی ککھاروھی کا تھم ہوااس کے ساتھ ان لوگوں کو بھی پابند کیا جو ککھنا جانتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ کھیں'

کچھرد وبدل نہ کردیں اور پینمی فرمایا کہ جولکھنا جانتا ہووہ اللہ کی نعت کی قدر دائی کرے اللہ نے اسے کتابت کی نعت دی ہے اور لکھنے کے لائق بنایا ہے تو اللہ کی مخلوق کے کام آئے اور جب اس سے لکھنے کے لئے کہا جائے تو لکھ دیا کرے۔

پر فرمایا: وَلَيْمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَقِ اللهَ رَبَّهُ يعنى جس مخص كذم حق بوه الملاكرائ اوركاتب كو بتائے کہ بیکھدواورعبارت کھوانے میں اللہ سے ڈرئے صحیح بات کھوائے پوراحق کھوائے حق واجب میں سے ذرای کمی

بھی نہ کرے۔تحریر کرانے میں اس کوخطاب فر مایا جس پرحق ہے کیونکہ جس پرحق ہےاس کالکھوا نا ایک فتم کا اقرار بھی ہے اور چونکهای کوادا کرناہےاس لئے حق واجب سے زیادہ تو لکھوائی نہیں سکتا۔ البتہ صاحب حق کی غفلت یا تم مجھی یا محاورات

نہ جاننے یا کا تبوں کی اصطلاحات نہ بھنے کے باعث اصل حق سے کم نہ کھوادے۔

اگرکوئی مخص ایا ہے کہ وہ کم مجھاور خفیف انتقا ہے یاسی بھی اعتبار سے ضعیف ہے (جس میں کم سن نابالغ بچہ مونا اور بہت زیادہ بوڑھا ہونا بھی شامل ہے جو کا تب تک نہیں پہنچ سکتا یا اس پرخطاء ونسیان غالب ہے ) یا املاء کرانے اور کھوانے پر قدِرت نہیں رکھتا (مثلاً غیرمکی ہے یا گونگاہے یا بے بردھا ہے۔عبارت بنانے اور بولنے پر قدرت نہیں رکھتا یا جوعبارت دستاویز میں آتھی جاتی ہوہ بیں جانتا بات کے الف ملیث ہونے کا اندیشہ ہے) تو اس کا دلی (جس کے ذمیاس کے اعمال واموال کی دیکھے بھال ہے) انسان كے ساتھ الماكرادے كتابت كرانے كے حكم كے ساتھ گواہ بنالينے كابھى حكم فرما يا اور فرما يا كہ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيُن مِنْ رِّ جَالِكُمُ جَس كامطلب ہے كه كتابت كے ساتھ دوگواہ بھى بنالؤدونوں گواہ مِر دہوں أگركوئى ايبادا تعد پیش آ جائے كدد مُردنه كيس تو آیک مرداورد دعورتوں کو گواہ بناکیں عورتیں چونکہ حافظ کے اعتبارے اورادائیگی مفہوم کے اعتبارے عموماً کمزور ہوتی ہیں اس کئے ايك مردى جكدد وورتول كى كواى ركى كى بـ اس بات كو أن تصل إخدًا هُمَا فَتُذَكِّرا إخدَاهُمَا الْأَخُوبي من بيان فرمايا کہ ایک عورت بھٹک جائے تو دوسری عورت اسے یاددلا دے گی قانون چونکہ عمومی احوال کے اعتبار سے وضع کیا جاتا ہے۔اس کے شاذ دنا دراحوال ادرا فرادکوسا منے ہیں رکھا جا تا اس سے بیاشکال رفع ہوگیا کہ بعض عور تیل بعض مردوں سے زیادہ نہیم ہوتی ہیں اور حافظ میں بڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور بات پیش کرنے کا سلقہ زیادہ رکھتی ہیں گواہ عاقل بالغ ہول مسلم ہول مید مِنُ دِ جَالِكُمُ مع مفهوم مور ما ہے اور مِمّنُ تَر صَونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ جِوفر ماياس سے واضح مور ما ہے كم واه صالح عادل مونے جائيس جن پر بھروسہ ہواور جن پر<u>دونوں فریق کا اعتاد ہؤاوران میں سے</u> کسی کے بارے میں جانب داری اور غلط بیانی کا احتمال نیموٹ

يعرفرمايا: وَلاَيَابُ الشُّهَداءُ إِذَا مَا دُعُوا كَهِ جَن لوكول كسامة معامله مواج ان كومعامله كي يح خبر مهاب جب ضرورت کے وقت ان کوئلا یا جائے کہ گواہی دے دوتو ان کوا نکار کرنا جائز نہیں ہے وہ جا کر حاکم کے یہال میا جہال نکائے جائیں جاکر گواہی دیدیں اگر کسی کاحق ماراجاتا ہواور گواہ کی گواہی سے اس کاحق زندہ ہوسکتا ہوتو گواہوں پر داجب ہے کہ گواہی دیں حق جانتے ہوئے گواہی کو چھیا کیں گے تو گناہ گار ہونگے جس کا ذکر آئندہ آیت میں آر ہاہے بعض مرتبہ پھر فر مایا: وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَایَعُنُمُ (اور جب تم خر یدوفروخت کامعاملہ کروتو گواہ بنالیا کرو) گواہ بنانے میں بہت سے فائدے ہیں آپس میں کوئی اختلاف ہوجائے گاتو گواہوں کے ذریعہ رفع ہوگا۔ مثلاً فریقین کے دل میں کوئی خیانت کا جذبہ پیدا ہوجائے یا جبول کر کسی بات کا افکار کردیں مثلاً بیچنے والا کہنے لگے کہ جھے قیمت وصول نہیں ہوئی (حالا نکہ خریدار کا دعویٰ ہے کہ میں نے ہرعیب سے دعویٰ ہے کہ میں نے ہرعیب سے براءت کر کی تھی یا خریدار کہنے لگے کہ میں نے خریدائی نہیں یا یوں کہددے کہ میں نے ہرعیب سے براءت کر کی تھی یا خریدار کہنے لگے کہ میں نے خریدائی نہیں گایوں کہددے کہ قیمت تو میں نے دیدی ہے کی سامان مجھے نہیں ملا یا یوں کہنے لگے کہ میں نے اپنے کے واپسی کا اختیار بھی رکھا تھا جسے بائع نے مان لیا تھا وغیرہ وغیرہ و تی کا معاملہ کرتے وقت اور قیمت لیتے وقت اور مال دیتے وقت گواہ بنانے کی صورت میں اس طرح کے افکار اور خزاع کا دفعہ ہو سکے گاگواہ ہوں گے تو جی جائے گا۔

پر فرمایا: و کا یضار گاتب و کا شهیند ( کمکی کا تب کواور گواه کونقصان نه پنچایا جائے) پہلے کا تب کو هم دیا کہ انصاف کے ساتھ کتاب کردے اور لکھنے سے انکار نہ کرے اور اللہ کی اس فعت کی قدر کرے کہ اس نے اسے لکھنا سکھایا ہے اور گواہوں کو تھم دیا کہ گواہی کو نہ چھپا کیں (جیسا کہ آئندہ آیت میں نہ کورہ) کا تب اور گواہ و دونوں کو ان سے متعلقہ کام کی تاکید کے ساتھ ان لوگوں کو ہدایت فرمائی جو کا تب سے کتابت کرا کیں اور جو گواہوں کو گواہی دینے کے لئے بلا کیں کتابت کرا کی تاکید کے ساتھ ان لوگوں کو ہدایت فرمائی جو کا تب سے کتابت کرا کیں اور جو گواہوں کو گواہی دینے کے لئے بلا کیں کتابت کر نے دو الے ایسانہ کریں کہ کا تب کوکی طرح کوئی تکلیف یا نقصان پہنچا کمیں اس میں سے بھی داخل ہے کہ اگر کا تب کتابت کرنے ہوا خواہوں کو ان ان طام کر دینا ہا جب اور اور اس کو آئے ہواری کا ان ظام کر دینا ہا جب ہو دو گواہی دینا چونکہ فرض ہے اس کے اسکی اُجرت لینا جائز نہیں ہے۔ جب بچی گواہی کی جب دو گواہی کہ خواہ کوئی جائز ہو کہ اگر خوائز ہو کہ ایک کہ خوائز ہو کو گواہ کی گواہی کی گورٹ کے اس کے کوئر جائز ہو سکتا ہے۔

يول تو برمسلمان كوضرر يبنيانا حرام برسول التُدعظية كارشاد بنملعون من صَّاد مؤمنا او مكربه (رواه التردى) و هُخض ملعون بين صَّاد مؤمنا او مكربه (رواه التردى) و هُخض ملعون بي جوكسى مومن كوضرر يبنيان كار كرم الكي اور شهيد كوضرر نه بينيان كى تاكيد فرما كى اور مزيد سبيد كريّ مورية مورية مورية و كار توية مهاد كار الله تعبيد كريّ و الله يكم الله و كار كورية الله و كار كورية الله و كار كار كار كورية كورية كار كورية كار كورية كار كورية كار كورية كار كورية كورية كار كورية كور

وَإِنْ كُنْ تُوْعَلَى سَفَرٍ وَ لَمُ تَجِلُ وَاكْلِيبًا فَرِهِنَ مُقَانُونَ الْمِن بَعْضُكُمُ

ادراگرتم سنریں موادر حال یہ موکدنہ باؤکی کا ب کو تربین کی چزیں بندیں دے دی جائیں۔ سواگرتم میں سے ایک دوسرے پر بعضاً فلیو گیر الآن ی اؤ تربی ا مانته ولیتی الله رتبه و لا تکتمو الله کا الله کا تاہم الله کا تاہم الله کا تاہم

اطمينان كرية جس كوامانت دار سجما كيا ج صاحب امانت كوامانت اداكرد ب ادرالله عند الله عند الله على المانت كوامان و كمن يكتنها في الله إله من الماني الإن المراكم الله الله الله الله الماني الماني المانية المراكم المانية المانية المراكم المانية المانية المانية المانية المانية المانية المراكم المانية المانية المراكم المانية المانية المانية المراكم المانية الما

اور جو شخص کوائی کو چمپائے گا تو اُس کا دل گنبگار ہے اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جوتم کرتے ہو

رہن کا حکم اور گواہی چھیانے کی مذمت

قضعه بيد: اس آيت كريمه ميں اول تور بن كا قانون مشروع فرمايا اور فرمايا كرتم اگر كہيں سفر ميں ہواوركوئى كا تب معامله كھنے والانہ ملے توجس كے ذمہ قرض ہووہ دوسر فريق كوالممينا ك دلانے كے لئے بطور ربن كے كوئى چيز ديدے جس پروہ تبضہ كرلے اور أسے اطمينان ہوجائے كہ ميراحق واجب مارانہيں جائے گا۔

کوئی چیز رہن رکھی ہے اگر میں کمر بی جاؤں تو یہ کیا کرے گا؟ یوں تو سب کے حقوق مالیہ ادا کرنا فرض ہے لیکن جس نے اظمینان کیا اور مجروسہ کیا اُس کے قت کی ادائیگی کافکر کرنا تو اور زیادہ لازم ہے اور شرافت کا بیدہی نقاضا ہے۔اگر گواہ یا تحریری سند نہ ہونے کی وجہ سے دنیا والے صاحب حق کا حق نہ دلاسکیں تو اس سے چھٹکارہ نہیں ہوسکتا۔سامنے آخرت ہے بیم الحساب ہے اُس دن سب کے حقوق ادا

کرنے ہوں گے۔قاضی روزِ جزاجل مجدہ حساب لے گا اور ذرّہ کا محاسبہ وگا اور اموال کی جگہ اعمال صالحہ دینے ہوں گے اعمال صالحہ نہ ہوئے قوحقوق والوں کے گناہ سرڈ الدیئے جائیں گے۔ دنیاوی حکام پھٹیس کرسکتے تواسم الحاکمین کوقوسب پھیمعلوم ہے جب وہاں پیٹی ہوگی تو چھٹکارے کا کوئی راستہ نہ ہوگا ای کوارش اوفر مایا وَلَیْتَقِ اللّٰہ رَبّہ کہ اِللّٰہ ہے درے جواس کا رب ہے۔ پھر فرمایا وَلَا

تکتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنُ يَکْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ - (لِین گوانی کومت چھیاؤاور جوض گوانی کوچھیائے گاتو اُس کاول گنهگارہے) اس سے معلوم ہوا کہ گوانی کا چھیاٹا حرام ہے جب سی کا کوئی حق مارا جار ما ہواور ایک شخص کومعلوم ہے کہ واقعی اس کا حق فلاں شخص پر ہے تو اُس کے لئے بیر ام ہے کہ گوانی کو چھپائے۔ بشر طیکہ صاحب حق اُس سے درخواست کرے کہم

س کلال س پہنے وہ ملے کے میر ہو ہے۔ وہ کا دیا ہے۔ اس کلال سے بھی اس کوائی چھپانے والے کے بارے میں فرمایا ہے۔ چل کر گوائی دیدواگروہ درخواست نہ کریے تو گوائی کے لئے جانا واجب نہیں ۔ گوائی چھپانے والے کے بارے میں فرمایا

كەأس كادل كىنھار ہےاس ميں بيەنايا كەگواى كےلئے نيەجانا صرف اعضاء ظاہرہ بي كا گناہ نہيں دل كا گناہ بھى ہے۔ مسكله: شهادت يرأجرت ليناجا زنبيل ب-البته كواه آمدورفت كاكرابه كيسكتا يج جيها كه يهلي فركور موا آخريس فرمايا: وَاللهُ بِمَا تَعُمَلُونَ عَلِيمٌ كمالله تعالى وتهار يسب اعمال ي خرب تن ندوي والااور كوابي كو چھیانے والا اور ہر محص اس بائت کا یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کوسب کچھ معلوم ہے اور اسکی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ لِلْهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبُلُ وَامَا فِي ٱنْفُسِكُمْ آوْتُحَفُّوهُ اللہ ہی کے لئے ہے جو آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اگرتم ظاہر کرو جو پھے تمہارے نفوں میں ہے یا اسکو پوشیدہ رکھو يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاآءُ وَيُعَذِّبُ مِنْ يَشَاآءِ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ اللہ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ پھر جس کو جاہے بخشش دے اور جس کو جاہے عذاب دے اور اللہ ہم شَىٰءِ قَدِيْرُ ﴿ أَمَنَ الرَّسُولُ بِهِا آنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رُبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ كُلُّ إِمَنَ چیز پر قادر ہے ایمان لایارسول اس پر جوا کی طرف نازل کیا گیا اس کے دب کی طرف سے اور مؤمنین بھی ایمان لائے سب ایمان لائے إلله وَمُلْلِكُتِهُ وَكُنْتُهُمُ وَرُسُلِهُ لَانْفَرِقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْ رُسُلِهُ وَقَالَوْا اللہ پر اور اگر ، کے فرشتوں پر اور اس کی آبوں پر اور اس کے دسولوں پڑ وہ کہتے ہیں کہ ہم اُس کے پیشبروں میں سے کی میں تفریق کی بیان کرتے اور انہوں نے کہا سَمِعْنَا وَ ٱطَعْنَاغُفُرَانِكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۞ لَايُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا نے س لیا اور مان لیا ہم آپ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری بی طرف لوٹ کرجانا ہے التذہیں مکلف بنا تا کسی جان کؤ وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كُسُبَتْ وَعِلَيْهَا مَا اكْتُسَبَتْ رَبِّيَا لَا تُؤَاخِذُنَّا إِنْ نَسِّهِ وُ ٱخْطَأْنَا ۚ رُبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ اِصُرًّا كَمَّا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِينَا ۖ إ بم سے چوک بوجائے۔اے ہارے رب اور ندر کھ ہم پر بھاری ہو جوجیا کہآپ نے ان لوگوں پر بھاری ہو جور کھا جوہم سے پہلے ت ُيِّنَا وَلَا تُحْتَلُنَا مَالَاطَاقَةُ لَنَابِهُ وَاعْفُ عَنَّا "وَاغْفِرْ لَنَا "وَارْحَمُنَا "أَنْتُ مُولِين اوربهم پراییابارندڈ الئے جس کی ہم کوطاقت ندہ واوز میں معاف فرماد یجئے اور مماری مغفرت فرماد یجئے اور ہم پروم فرمائے ہے۔ <u>كَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُوْرِيْنَ هُ</u> سو ہماری مدد فرمایئے کافر قوم کے مقابلہ میں

خطااورنسیان کی معافی اور چنددعاؤں کی تلقین ٔ

زبان سے کھوالٹی سیدھی بات نکل جائے۔ یہ کی اختیاری نہیں ہے۔ امور غیر اختیاری پر گرفت نہیں ہے۔ جزاء سراامور اختیار بد ف متعلق ہے۔ کسی کا بچیفوت ہو گیااس کو بے اختیار رونا آ گیا تواس پر کوئی گرفت جمیل کین اگر زبان سے ایسے کلمات نکال دیتے

جن سے الله تعالی پراعتر اض موتا موتوا یے کلمات کفریکلمات کے دائرہ میں آجاتے ہیں اوران پرعذاب اور عماب ہے۔

اس طرح قلب کے اعمال بھی دوطرح کے ہوتے ہیں جو خیالات اور وسوسے غیرا ختیاری طور پر آجا کیں اُن پر گرفت

نہیں اورائے اختیارے جوبات ول میں جمالے کفر کی بات ہو یافت کی تواس پر گرفت ہے۔ کین حسد کسی گناہ کے کرنے کا پخت عزم مسى كونقصان كينچانے كامضبوط اراده بيسب كرفت كى چيزيں بين اور محض وسوسداور خيال يركوكى مؤ اخذه نبين آيت بالا

میں اول تو بیفر مایا کہ آسانوں میں اور زمین میں جو پھے ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے سب پھھ اسکی مخلوق بھی ہے اور مملوک بھی ہے أسے اپن مخلوق كے بارے ميں پورا بورا اختيار ہے ان كا عمال وافعال كے بارے ميں تكويني يا تشريعي طور پر جو بھى حكم فرما

دے اُسے کوئی رو کنے والانہیں اُس کے بعد افعال قلبیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو پھے تہار نفول میں ہے اُسے ظاہر

كرويا يوشيده ركھواللد تعالى أس كامحاسب فرمائے گا۔ان افعال قلبيه ميں جولائق مواخذه بول كے جس كے لئے جاہمعاف فرما دے گااورجس کوچاہے گاعذاب دے گاالبتہ کفروٹرک کی بھی بخشش نہ ہوگی جیسا کہ دوسری آیت میں اسکی تصریح نے آخیر میں

فرمایا کدالله تعالی برچیز پرقادر ہے۔وہ سب کا حساب لے سکتا ہے بخش بھی سکتا ہے۔اورعذاب بھی دے سکتا ہے۔

آیت میں بطاہرا ختیاری اور غیرا ختیاری کی تفصیل نہیں ہے۔اس لئے مضمون آیت برمطلع ہو کر حضرات صحابہ کرام بہت پریثان ہوئے اوررسول اللہ علی فدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ اب تک تو ہمیں اُن اعمال

كاسكم تعاجنهين ہم كريكتے ہيں يعنى نماز اورروز ، جهاداورصدقة اوراب بيآيت نازل موئى ہاس يرعمل كرنے كى توجمين طاقت نہیں ( کیونکہ بلاا ختیاروسوے آ جاتے ہیں اگران پر بھی پکڑ ہوئی تو ہمارا کیا ہے گا)رسول اللہ علی فی نے فرمایا کیا تم

بھی وہ بی کہنا جاہتے ہوجواہل کتاب لیعن توریت وانجیل والوں نے کہا اُن کے پاس احکام آئے تو کہنے گئ سَمِعْناً وَعَصَيْنَا (كَهُمَ نَ سُلِ اور ما نيس كُنبس) ثم يول كهو سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفُرَ انْكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (مَم

نے سنا اور مان لیا' اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف جانا ہے ) حضرات صحابدول اور زبان ے مان گے اور بار باران کلمات کو جرایا تو اللہ تعالی نے اُس کے بعدوالی آیتیں آمَنَ الرّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ الّیهِ مِنُ رَّبِّه

وَالْمُوْمِنُونَ آخرسورت تك نازل فرمائيل - جن مين اينے رسول عَلِيلَة كى اور مؤمن بندول كى تَعْريف فرما كى اورانہوں نَے بَوْتُی جوسَمِعُنَا وَاطَعُنَا غُفُرَانَکَ رَبَّنَا وَالَیُکَ الْمَصِیُرُ كَهَا قَاتِولِیت کے اندازیں نقل فرمایا اور حکم سابق کو

جس بين بطا برعوم تفامنسوخ فرما ديا اور بالتصريح فرما دياكه لايتكيف اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا (كدالله تعالى سي جان كو الیسے کام کام کلف نہیں بناتا جواس کے بس میں نہو) (صحیم ملم مدیرہ)

بعض حضرات نے اس پراشکال کیاہے کہ اخبار میں ننخ نہیں ہوتا اس کوننے سے کیوں تعبیر کیا گیاہے؟ در حقیقت بدلنخ بالمعنی اختیتی نہیں ہے۔ بلکہ ایسناح مجمل کوننٹے سے تعبیر فرما دیا ہے ننٹے کے تول سے احتر از کرنے کے لئے بعض حضرات نے

بی بھی فرمایا ہے کہاس کا تعلق سابق آیت ہے ہے جس میں کتمانِ شہادت کا ذکر ہے مطلب بیہ ہے کیمل ظاہری طور پر کرو کے یا پوشیدہ طور پر اللہ تعالی اس کا حساب فرما لے گا۔ یعنی مؤ اخذہ فرمائے گا۔صاحب معالم النز بل کھتے ہیں کہ حضرت قعمی

اور حفرت عكرمد في اس كواختيار كياب اس قول كوليا جائي توسخ لازم نيس آتا-

اللہ تعالیٰ نے لا یُکیِّف الله نفساً إلا وسُعَها کے ساتھ ہی لَها مَا کَسَبَتُ وَعَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتَ بھی فرمایا ہے پہلے جملہ میں یہ بتایا کہ جواچھا عمل اپنے اختیار سے کرو گے اس پراجر ملے گا۔ اور جوکوئی کام ایسا کرو گے جس کی ممانعت ہے تو وہ وبال جان ہوگا اوراً س پر کو اخذہ اور کاسبکا قانون جاری ہوگا۔

یہ عوم افعال قلدیہ کو بھی شامل ہو گیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ: وَلٰکِنُ یُوَّا اِحِدُا کُمُ ہُمِ مِنَا کَسَبَتُ قَلُو بُکُمُ وَ اللّٰهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ م

انسان کے دل میں بہت سے خطرات گزرتے ہیں اور وسوسے آتے ہیں۔ بُرے بُرے خیالات کا ججوم ہوتا ہے شیطان وسوسے ڈالٹار ہتاہے چونکہ یہ چیزیں اختیاری نہیں ہیں اس لئے ان پر گرفت نہیں ہے۔لہذا ان سے پریشان بھی نہ ہوں اور فکر میں بھی نہ پڑیں۔ ہاں اگر برائی کا کوئی وسوسیآ یا پھراس پڑمل کرلیایا اپنے اختیار سے زبان سے کوئی براکلمہ ڈکال دیا تواس پرمؤ اخذہ ہوگا کیونکہ بیرچیزیں دائرہ اختیار میں آگئیں۔جولوگ کیے مومن ہوتے ہیں۔ان کے دل میں ایسے وسوسول كاآنانى خالص مومن ہونے كى دليل بے صحيح مسلم (ص 2 ح ج) بيس بے كدرسول الله علي سے صحابة نے عرض كيا كہم ا پینفسوں میں ایسی بات محسوں کرتے ہیں کہ جس کوزبان پرلانا بھاری معلوم ہوتا ہے آپ نے تین کرسوال فرمایا کیا واقعی تم نے ایسامحسوں کیا ہے؟ عرض کیا ہال محسوں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیخالص ایمان ہے۔ سنن ابوداؤ د (ص ۱۳۳۹ ج۲) میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اُس نے عرض کیا میں اپنے نفس میں ایک چیز محسوں کرتا ہوں کہ مجھے اُسے زبان سے نکالنے کی بہنبت کوئلہ ہو جانازیادہ محبوب ہے مین کرآپ نے فرمایا الله اکبر الله اکبر پھر فرمایا کہ سب تعریف الله بی کے لئے ہے جس نے شیطان کی شرارت کو وسوسہ تک بی رہنے دیا (اگر دل سے مؤمن نہ ہوتے تو اس بات کو برا کیوں جانے اور زبان پرلانے کو کیوں بھاری چیز بیجھتے ہیے بھاری سمجھنااورکوئلہ ہوجانے کومحبوب جانناسراسرایمان ہے) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تنہارے یاس آئے گا پھر کے گاکہ فلاں چیز کسنے پیدائ فلاں چیز کسنے پیدائ اس طرح کے کی سوال کرتے ہوئے یوں کے گاکہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا سوجبتم میں سے کسی شخص کے ساتھ اس طرح کی صورت حال پیش آ جائے تو اللہ کی پناہ مائے اور و ہیں رک جائے (وسوسہ کواور سوال و جواب کوآ گے نہ بڑھائے) دوسری روایت میں ہے کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ برابرآ پس میں طرح طرح کے سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کمدیم بھی سوال کریں گے بیر جو پچھ موجود ہے) الله كي مخلوق باسالله في پيدا كيا به والله كوس في بيدا كيا بي جوكوني شخص ايس سوالات ميل سے كوئى چيز (استے اندر) محسوس كرية آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ (مين الله براوراس كرسولون برايمان لايا) كهدو (الضاً)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اس طرح کے وسوسے آنے پر پڑھنے کے لئے بہتا یا اللہ اندائیہ اسکے بعد بائیں طرف کو تین بار تھوک دے اور قرمایا اس کے بعد بائیں طرف کو تین بار تھوک دے اور اَعُو دُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيْمِ پڑھ لے۔ (مشکوۃ المصابح ص ١٩)

پھراللہ تعالی شانۂ نے اپنے بندوں کو دعا تلقین فرمائی کہ اس طرح دعاما نگا کریں جومتعدد جملوں پر مشمل ہے اور ان میں متعدد دعا ئیں ہیں پہلے یہ دعا بتائی: رَبَّنا لَا تُوَاحِدُنَا إِنَّ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَانَا (اے ہمارے رب ہماری گرفت نفر ما۔ اگر ہم بھول جا ئیں یا ہم سے چوک ہوجائے )صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ خطا اور نسیان پرمؤ اخذہ نہیں ہے۔ لہذا یہ سوال کرنا اللہ تعالی شانہ کی اس نعمت کا اقر ارکرنا ہے کہ اُس نے بھول اور خطاء پر مواخذہ نہیں رکھا ' خطا اُردو کے محاورہ میں گناہ کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں وہ معنی مراذ نہیں ہیں بلکہ خطا سے وہ ممل مراد ہے جو بلا ارادہ صادر ہوجائے۔ یا در ہے کہ مؤاخذہ ہونا نہ ہونا اور بات ہے اور خطا ونسیان سے پھش احکام کا متعلق ہونا دوسری بات

ہے۔خطا اورنسیان کے بارے میں جوبعض احکام ہیں عدم مؤاخذہ فی الآخرۃ سے اُن احکام کی نفی نہیں ہوتی مثلًا نماز میں بھول کرکوئی شخص بول بڑا تو اس سے نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرخطاً کسی مؤمن کوئل کردیگا تو دیت اور کفارہ واجب ہوگا۔ پھرا یک اور دعاء تلقین فرمائی اور وہ ہیہے: دَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَیْنَا اِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِیْنَ مِنُ قَبَلِنَا اس

پھر ایک اور دعاء مفین فرمانی اور وہ بہ ہے: رَبّنا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنا أِصَرًا تَحْمَا حَمَلَتهُ عَلَى اللّهِ بن فَعَلِنا اللَّهُ عَلَى اللّهِ بن فَعَلِنا اللَّهُ عَلَى اللّهِ بن فَعِلِنا اللّهُ عَلَى اللّهِ بن فَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ بن فَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ

یں ارس در مایا ہے کہ بارہ ہ حداولدی میں یوں مرس کرد کہ ہے ، ہوت ہے۔ پر جان کی اس اور ترک ہے ہے۔ یہ ہے۔ پہلے او پہلے لوگوں یعنیٰ بنی اسرائیل پر رکھا تھا مثلاً تو بہ قبول ہونے کے لئے اپنی جان کوئل کرنامشر وطر تھا اور ذکو ہ میں چوتھائی مال نکالنا

فرض تھااور کپڑ ادھوکر پاک نہیں ہوسکتا تھااس کے لئے نجاست کی جگہ کوکاٹ دینا پڑتا تھااور جب کوئی شخص جھپ کررات کو گناہ کرتا تھا توضیح کوئس کے درواز ہے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے اور بعض طیبات اُن پرحرام کردگی گئے تھیں۔

كُمَا قَالَ تَعَالَى حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَقَالَ تَعَالَى وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوُا حَرَّمُنَا كُلَّ

تع \_ سورة اعراف مين رسول الله علي في كافت بيان كرت موئ ارشاد فرمايا: يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنُهُمُ وَصُرَهُمٌ وَالْكَافِلُ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ (وه يا كيزه چيرول كوان كيلي حلال فرمات بين

اورگندی چیز وں کو اُن پرحرام فرماتے ہیں اور اُن پرجو بوجھاور طوق تھے اُن کو دور کرتے ہیں )۔

مزید دعاتلقین فرماتے ہوئے ارشاد ہے: رَبَّنَا وَلَا نَحَمِّلُنَا مَالًا طَاقَةَلَنَا بِهِ۔ (اے ہمارے رب اورہم پرکوئی الیابار نہ دُالے جس کی ہم کوطاقت نہ ہو)اس سے تکالیف شرعیہ بھی مراد ہوسکتی ہیں اور مصائب تکوینیہ بھی اور دونوں بھی

مزاد لے سکتے ہیں۔ صاحب جلالین لکھتے ہیں: من التکالیف و البلایا اس سے دونوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

آخر مِن صَخْصِر الفاظ مِن چاردُ عائي المَضى تلقين فرمائيل - وَاعْفُ عَنَّا (اور بَمين معاف فرما) وَاغْفِرُ لَنَا (اور بَمين معاف فرما) وَاغْفِرُ لَنَا (اور بَمين معاف فرما) وَاغْفِرُ لَنَا أَنْ مَا مَذَ كَانَا فَاذُ صُرَّ فَا عَلَم الْقَوْمُ الْكَافِي مُنَا (الوجه المولى يعني منذ في من من عن من من الله عن ال

جارى مغفرت فرما) وَارُحَمُنَا (اورجم پررخم فرما) أنْتَ مَوُلَانَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (توجارامولى يعنى وَلَا اللهِ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (توجارامولى يعنى وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَل

صحیح مسلم (ص۷۷ج۱) میں ہے ہر ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب میں نعَمْ کا جواب ملاً دوسری روایت میں ہے کہ

الله تعالی نے ہردعا کے جواب میں قد فَعَلُتُ فرمایا لین میں نے تہرار سوال کے مطابق کردیا کین تہرادی دعا کیں تہول ہوگئیں۔
صحیم سلم (ص ۹۷ جا) میں لیکھی ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ علیہ ہے کہ تن چزیں عطاکی گئیں۔(۱) پانچ نمازیں
(۲) سورة البقرہ کا آخری حصد (آمن الموسول سے سورة کے تم تک) (۳) آپ کی اُمت میں جولوگ مشرک نہ ہوں۔
انکے بڑے بڑے گنا ہوں کی بخشش کردی گئی (گناہ کبیرہ محض اللہ کی رحمت سے یا تو بہ سے یا بطور تطہیر و تحص عذاب بھگت
کرمعاف ہو جا کیں گے اور اہل ایمان ایمان کی وجہ سے جنت میں چلے جا کیں گے۔ فاس کو دائمی عذاب نہیں ہے۔
کافرومشرک کودائی عذاب ہوگا)۔قال النودی فی شرح سے حملہ والمواد واللہ اعلم بغفرانها انہ لا یعتلد فی النار
بخلاف المشرکین ولیس الموادانہ لا یعدّب اصلا النہ۔

حضرت ابن عباس رضی الدعنهمانے بیان فر مایا کہ ایک مرتبہ جریل علیہ السلام رسول اللہ علیہ ہے کی خدمت میں تشریف رکھتے سے ای اثناء میں او پر سے ایک آ واز سُی انہوں نے اوپر کومراُ ٹھایا اور بتایا کہ بیآ سان کا ایک دروازہ آج کھولا گیا ہے۔ جو آج سے پہلے بھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ آج زمین پر نازل ہوا تو جریل علیہ السلام نے بتایا کہ بیفرشتہ آج زمین پر نازل ہوا ہے آج سے پہلے بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آنحضرت سرورعالم علیہ کے دسلام کیا اور عرض کیا کہ آپ دو نازل ہوا ہے آج ہیں تب پہلے بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آخضرت سرورعالم علیہ کے اول خاتحۃ الگاب بعنی سورۃ فاتح اور دی تا ہے جب کہ اس میں ہے جو بھی کوئی حصہ آپ تلاوت کریں دوم سورۃ البقرۃ کی آخری آئیں (سورۂ فاتحہ اور بیہ یات و ماؤں پر شتمل ہیں) ان میں سے جو بھی کوئی حصہ آپ تلاوت کریں گے (جوسوال پر شتمل ہوگا) تو اللہ تو تائی ضرور آپ کوسوال کے مطابق عطافر مائیں گے۔ (صبحے مسلم ص اے ۲۲ ج)

ندکورہ بالا روایات سے سورۃ البقرہ کی آخری دونوں آیات کی اہمیت اور نصیلت معلوم ہوئی کہ یہ آیات شب معراج میں عطام و کیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ان دعاؤں کو تبول فرمالیا صحیح بخاری (ص۵۵ج۲) اور سحیح مسلم (۱۲۲ج۱) میں ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ الایتان فی اخو سورۃ البقوۃ من قرء بھما فی لیلۃ کفتاہ (یعنی جس نے کی رات میں سورہ بقرہ کی آخری دوآیتیں پڑھ لیس تواس کے لئے کافی ہوں گی)

حضرات شراح حدیث نے کافی ہونے کے ٹی مطلب لکھے ہیں اول مید کہ پڑھنے والے کوتمام انسان اور جنات کے شرسے محفوظ رہنے کے کئی مطلب لکھے ہیں اول مید کہ پڑھنے والے کوتمام انسان اور جنات کے شرسے محفوظ رہنے کے لئے کافی ہوں گی دوسرے مید کہ برتم کی آ فات و محروبات سے حفاظت رہے گئی تیسرے مید کہ رات کونشل کوجو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ رہ گئیں تو انکی جگہ کھایت کریں گی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قیام اللیل یعنی رات کونشل منام ہوجا کئیں گی واللہ تعالی اعلم بالصواب والیہ المرجع والم آب۔

ولقد من الله تعالى باكمال تفسير سورة البقرة على يدهذا القبد الضعيف بالمدينة المنورة في اواخر شعبان المعظم (15.9 بحسن توفيقه و تيسيره وأرجوأن يوفقني الله تعالى لإتمام تفسير كتابه كله والحمد الله اولا و آخرا والصلوة والسلام على من جاء نا بكتاب الله تعالى وأرسل طيبا وطاهرا

وكانت مدة تاليفه من بدء سورة الفاتحة إلى آخر سورة البقرة سنة فصاعدا والله ولى التوفيق و بيده أزمة التحقيق.